

# محاضرات حديث

ڈاکٹر محموداحمہ غازی



297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad
Ghazi,-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010.
480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

ملاحق ق بحق مصنف محفوظ بي - اشاعت شم مسسسارچ 2010ء معمول اشاعت شم مسسسارچ 2010ء محمول المساح المساح

## فگرست مضامین

#### يهلاخطبه:

|            | پت: ایك کا تعارف                         |
|------------|------------------------------------------|
| 10         | علم حديث كاتعارف                         |
| 14         | حديث كے لغوى معنى                        |
| 19         | <i>حديث</i> نبوي ً                       |
| <b>r</b> • | مديث کي ت <b>حريف</b>                    |
| 71         | علم حدیث کا موضوع                        |
| rr         | اصطلاحات                                 |
| ٣          | حدیث اورسنت کا فرق                       |
| rr         | سنت کی تعریف                             |
| 74         | عدیث ،اثر اور <i>خ</i> ر                 |
| M          | علم حدیث :ایک بےمثال فن                  |
| ri         | صحت حديث برشكوك كي حقيقت                 |
| ٣٣         | کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت |
| ام)        | کتب حدیث کی اقسام                        |
| 2          | سوال وجواب                               |

#### دوسرا خطبه:

|      | علہ حدیث کی ضرورت اور اھہیت                      |
|------|--------------------------------------------------|
| 4    | سنت کی اقسام                                     |
| 4    | سنسة فعلى                                        |
| 14   | سنت تقریری                                       |
| ۵۱   | قرآن میں سنت کی سند                              |
| ۵۳   | حدیث کے مقابلہ میں دیگر ندا ہب کے صحائف کی حیثیت |
| ra   | كتاب الهى اورارشادات انبيامين بنيادى فرق         |
| 04   | سنت: وحي اللي كأعملي نمونه                       |
| ۷۵   | قرآن دسنت کا با ہمی تعلق                         |
| ۸۳   | محدثين كي اقسام                                  |
| ۲۸   | سوال وجواب                                       |
|      | تيسراخطبه:                                       |
|      | حديث اور بنبت بطورماخذ شريعت                     |
| 1+1" | وحی کی اقسام                                     |
| iir  | كتب حديث كي خصوصيات                              |
| 119  | احادیث نبوی کی تعداد                             |
| 114  | گخی <sub>ت</sub> منت                             |
| 11/2 | سوال وجواب                                       |
|      | چوتهاخطبه:                                       |
|      | روایت حدیث اور اقسام حدیث                        |
| ١٣٥  | روایت اور درایت                                  |
| ٢٣١  | متن حدیث                                         |
| 112  | علم روایت                                        |

| 12   | والم الم                   |
|------|----------------------------|
| IFA  | قرأت                       |
| IM   | اجازت                      |
| ITA  | مناوليه                    |
| 129  | مكاتبه                     |
| 11-9 | اعلام                      |
| 1174 | وصيت                       |
| 1100 | وجاده                      |
| 16.1 | تخل اوراداء                |
| 100  | راوی کی شرا نط             |
| 10+  | مقبول ياضحيح حديث          |
| 10+  | حديث حسن                   |
| 101  | ضعيف اورموضوع احاديث       |
| 101  | صحيح لعيينه اورضحيح لغير و |
| 100  | حسن لعيينه اورحسن لغيره    |
| 100  | تواتر کے درجات             |
| 109  | حديث مشهور                 |
| 109  | مخبر واحد                  |
| 141  | مرسل حدیث                  |
| INC  | منقطع حديث                 |
| 170  | معصل حديث                  |
| 170  | مدّس حدیث                  |
| LIAA | معلل صديث                  |
| 144  | شاذ صديث                   |

------

\*\*\*\*\*\*

| 174 | منكرحديث                                  |          |
|-----|-------------------------------------------|----------|
| 142 | متروك حديث                                |          |
| 142 | موضوع! حاديث                              |          |
| 14  | موضوع احادیث کی تخلیق کےاسباب             |          |
| 141 | سوال وجواب                                |          |
|     | ں خطبه:                                   | پانچوا   |
|     | باد ورجال                                 | علهم است |
| IAP | صحابه کرام اورسند کااجتمام                |          |
| IAY | سندى ضرورت كيول محسوس موتى ؟              |          |
| 1/4 | احاديث كى روايت باللف <u>ظ</u> ا كااستمام |          |
| 197 | کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟                 |          |
| 190 | علم طبقات اورعلم رجال                     |          |
| 199 | طبقات پراہم کتابیں                        |          |
|     | فطبه:                                     | چهٹا۔    |
|     | مديل                                      | جرح وت   |
| 111 | جرح وتعدیل کی قرآنی اساس                  |          |
| rim | صحابہ کرام اور جرح کی روایت               |          |
| MA  | اسنادکی پایندی کی اسلامی روایت            |          |
| 114 | راو بوں کے طبقات                          |          |
| rrr | كبارتا بعين كازمانه                       |          |
| *** | طبقات رواة كي افاديت                      |          |
| 774 | علم رجال کی شاخیس                         |          |
| 72  | جرح وتعديل اورحسن ظن                      |          |
| 10. | احاديث كي تنتي كامسكله                    |          |

| ٣٣                              | جرح وتعديل كے مشہورائمہ                                                                                                                                                                           | i |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| PPY                             | ائمہ جرح وتعدیل کے درجات                                                                                                                                                                          |   |
| ተሮለ                             | سوال و جواب <sup>-</sup>                                                                                                                                                                          |   |
|                                 | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                      |   |
|                                 | تدويين حديث                                                                                                                                                                                       |   |
| 144                             | كيارسول التعليط نے احادیث لکھنے ہے منع فر مایا؟                                                                                                                                                   |   |
| 247                             | تدوین حدیث حضور کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                               |   |
| 124                             | تنہ وین حدیث صحابہ کرام ہے دور میں                                                                                                                                                                |   |
| 141                             | یڈ وین <i>حدیث تا بعین کے دور میں</i>                                                                                                                                                             |   |
| <b>**</b>                       | تذوین حدیث تبع تابعین کے دور میں                                                                                                                                                                  |   |
| M                               | ىتە دىن <i>حدىي</i> ڭ تىسرى صدى ججرى يىن                                                                                                                                                          |   |
| tar                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                        |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |   |
|                                 | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                      |   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                   |   |
| rgi                             | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                      |   |
| 791<br>791                      | آ <b>تَهواں خطبه</b> :<br>رحلة اور معدثین کی خدمات                                                                                                                                                |   |
|                                 | آ <b>ٹھواں خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین                                                                                                                                  |   |
| ram                             | آ <b>ٹھواں خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحلہ                                                                                                                          |   |
| 790°                            | آشهوای خطبه:<br>رحلهٔ اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                        |   |
| 196<br>196<br>192               | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدثین کی خدمات القاب محدثین رحلہ علواساداورزول اساد                                                                                                                        |   |
| 190<br>190<br>192<br>199        | آٹھواں خطبہ: رحلہ اور معدثین کی خدمات القاب محدثین رحلہ علواساداورزول اساد علواساداورزول اساد                                                                                                     |   |
| 190<br>190<br>192<br>199<br>180 | آٹھواں خطبہ: رحلة اور معدثين كى خدمات القاب محدثين رحله علواساداورزول اساد علم حدیث كے لئے صحابہ كے سفر علم حدیث كے لئے تابعين كے سفر علم حدیث كے لئے تابعين كے سفر                               |   |
| rgr<br>rga<br>rg2<br>rgg<br>r•a | آٹھواں خطبہ: رحلة اور معدثين كى خدمات القاب محدثين رحله علواساداورزول اساد علم حدیث كے لئے صحابہ كے سفر علم حدیث كے لئے تابعين كے سفر علم حدیث كے لئے تابعين كے سفر علم حدیث كے لئے تابعين كے سفر |   |

| 119    | سوال وچواپ                      |
|--------|---------------------------------|
|        | نوان خطبه:                      |
|        | علوم حديث                       |
| 22     | علم حدیث کا آغا زا درا رتقاء    |
| ۳۲۸    | علم حدیث کے موضوعات             |
| 771    | معرفت صحابه                     |
| 24     | صحابی کی تعریف                  |
| mm+    | فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات |
| ٣٣     | طبقات صحاببكرام                 |
| 220    | کبارصحا بہ"                     |
| ۳۳۵    | اوساط صحاب ْ                    |
| ٢٣٦    | صغارصحابة                       |
| rr2    | صحابه کرام می کل تعداد          |
| الماله | تابعی کی تعریف                  |
| ٣٣٢    | طبقات تالبعين                   |

البعين كورجات البعين كورجات البعين كورجات البعياد رتبع تابعى كانتين البعي اورتبع تابعى كانتين المصور البعي البعي البعي البعي البعي المعالى البعي البعي المعالى المعالى البعي المعالى البعي المعالى المعال

#### دسوان خطبه:

|                                                                            | کتب حدیث شروح حدیث                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121                                                                        | موطاامام ما لک ؒ                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۸۱                                                                        | مُصَمَّف عبدالرزاق                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٨٣                                                                        | مندا مام احد بن حنبل ٌ                                                                                                                                                                                                                  |
| PAY                                                                        | الجامع العيح ،امام بخاريٌ                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1</b> 91                                                                | منجمسكم                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۹۳                                                                        | شنن ابودادَ د                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩٣                                                                        | جامع ترندى                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>179</b> A                                                               | سُنَيِ نسائی                                                                                                                                                                                                                            |
| 299                                                                        | سنن ابن ماجبه                                                                                                                                                                                                                           |
| 14.                                                                        | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                            | گیارهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| MO                                                                         | حیاد هوان حطبه:<br>برصغیرمین علم حدیث<br>برصغیرین علم حدیث کا پهلا دور                                                                                                                                                                  |
| mid<br>mr+                                                                 | برصغیرمیں علم حدیث                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                            | برصغیرمیس علم حدیث<br>برصغیریس علم حدیث کا پهلادور                                                                                                                                                                                      |
| (°°†*                                                                      | برصغیرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور                                                                                                                                               |
| (°F+                                                                       | سرصفیر میس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور                                                                                                          |
| 64+<br>64+<br>641                                                          | برصفیر میس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدیث دہلوی                                                                                |
| 444<br>444<br>444<br>444                                                   | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی                                                      |
| mr\<br>mr\<br>mr\<br>mr\                                                   | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز ؓ                                   |
| 44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44 | سرصفیسرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز ّ<br>حضرت میال نذیر حسین محدث دہلوی |

| ۳۳۳        | فرنگی محلی علماء                     |
|------------|--------------------------------------|
| لمالمال    | نواب <i>صد</i> ایق حسن خان           |
| rra        | دائرة المعارف العثمانيه              |
| rrz        | سوال وجواب                           |
|            | ہارھواں خطبہ:                        |
|            | علوم حدیث– دورجدید میں               |
| سامام      | مستشرقين كي خدمات                    |
| ۵۳۳        | تاریخ مدیث پرہونے والا کام           |
| <u>۳۳۷</u> | مخطوطات                              |
| ויירים     | علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کام |
| raa        | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر          |
| ۲۵٦        | یے انداز سے کام کرنے کی راہیں        |
| ۲۵۸        | یڈوین حدیث غیرمسلموں کے لئے          |
| 109        | علم حدیث کی کمپیوٹرا تزیشن           |
| וציח       | ا نكارحديث كامقابله                  |

☆☆☆

## بيش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید، اور تغییر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر بنی ایک جلد طلب علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تد وین حدیث اور مناج محدثین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یے خطبات اوارہ ' الحدی' کے تعاون سے اوارہ الحدی ہی کے اسلام آبادم کرنے کے وقع ہال میں ویئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت ی مُدّ رسات قرآن کے علاوہ الحصدی سے وابستہ خوا تین اہل علم کی بڑی تعداوشائل تھی ۔خطبات کا آغاز کہ اکتوبر، ۲۰۰۳ بروز پیرہوا اور درمیان میں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر، ۲۰۰۳ سک مسلسل بارہ روز پیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخش ے علوم حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فنی مباحث کوشر کی خوا تین نے بڑی وکیسی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلچیسی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یا فتہ طبقے میں وی تحضصات کی کس قدر ضرورت اور کتنی شدیر طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے درس و قدریس میں مصروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفییر قرآن کے لئے سیرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مقد رسات قرآن کوعلوم سیرت و حدیث کی ایمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات مديث النظ

الحمدالله بنری حد تک پوراہوتامحسوں ہوا۔خواتین کی ایک بنری تعداد نے علم حدیث میں محص کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خانون نے اپنے کم سن بچے تھی کو (یحی بن معین ، تحیی بن سعید اور تحی بن تحی جیسے ائمہ حدیث کا بار بار تذکرہ سن کر ) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔اللہ تعالی ان کے اس بابرکت اراد ہے ویا بیٹھیل تک بہنچائے۔

محاضرات حدیث کا بیسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیسی علم دوتی اور محبت کے جذب سے میرے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکا دڈر سے من کر براہ راست کمپوز کردیے۔ اور اتنی حیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کا صلاح اللہ تعالی عزیز

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جوجو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کم علمی ، بے ما گی اور کم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کمزوریوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محمود کاشکر گزار ہوں جن کے تو سط اور شفاعت حسنہ کی وجہ سے بیہ کتاب بھی' 'الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈا کٹرمحموداحہ غازی اسلام آباد کارنیخالاول۲۵۵ه ۸منی۳۰۰۲

## پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اكتوبر 2003

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات مديث

| • |  |  |
|---|--|--|

## علم حديث: ايك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اله واصحابه احمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکرگر ار بول، جنہوں نے مجھے بیئر ت بخشی اور بیموقع عنایت فرمایا کہ صدیث نبوی اور سنت رسول تالیقی کے بار ہے میں بی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

یہ خطبات، جن کی تعدادانشاءاللہ بارہ ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔اس میں علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،اور محد ثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ،فراہم کرنے ادران کا مطالعہ اورتشریخ تفسیر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ،ان خدمات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

#### علم حديث كالتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ عمواً ہر مسلمان حدیث رسول سے تو واقف ہوتا ہے،اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اُس سے ملتی جلتی اصطلاحات کا منہوم کیا ہے؟ ان اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس قسم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح وتفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو سیح طور پر سیحضے کے لئے علم حدیث سے فتی واقفیت بفقر تضرورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا کی متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے ہا ہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندر ساگیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایس کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جا سکے کہ حدیث یا سنت بوری کی بوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ، قد و بن اور روایت و درایت کے بارے میں بہت کی کتا ہیں کھی گئی میں ۔ خوداحادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں سے متداول چلے آرہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پیتہ چلتا ہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلبہ کو بالعموم اور قرآن مجید کے طلبہ کو بالخصوص اچھی طرح سے سے معلوم نہ ہوکہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کتا ہیں ہمار سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کس کتاب میں اگر کوئی حدیث کھی ہوئی ہے تو اس کی روشی میں قرآن پاک کو کسے سمجھا جائے؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کسے سمجھا جائے؟ جب تک ان سب امور کو جانے اور سمجھنے کے تفصیلی تو اعداور تک قرآن پاک کو کما حقہ بھی ابہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سمجھنے کے تفصیلی تو اعداور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ شیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں اور قرآن مجیداور ارشادات رسول گوان قواعد وضوابط کی روشنی میں شمجھر ہیں۔

سی بھنا کہ قرآن مجیداورسنت کسی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کسی لسلسل کے آج جس کا جو جی چاہے ، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنا دے، یہ نصور درست نہیں ہے قرآن مجیدا کی شکسل کے ساتھ ہم تک پنچاہے ۔ رسول اکر م آئی نے نے سحابہ کرام کواس کے معانی ومطالب ہم جھائے ۔ سحابہ کرام ؓ نے وہی معانی ومطالب تا بعین کو ہمجھائے اور اس طرح نسلا بعد نسل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح سے عاضرات مدیث رہنمائی ہم تک پینی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا ، یا ہماری فہم میں ہوئی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی سے ہمارارشتہ کٹ جائے قبیر قرآن مجید کے فہم میں ہوئی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہو تیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو ،احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کو نظرانداز کر کے صرف اپنی عربی نوبان دانی اور مجردا پی فہم کی مددسے قرآن مجید کو شخصے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہرہے۔ اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سجھنے میں ہوگی۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی گز ارش سے میاندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعوم اور قرآن مجید کو سجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعوم اور قرآن مجید کو سجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے دین ہوگی ہوگیا۔

#### حدیث کے لغوی معنی

لفظ مدیث، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیاہے، عربی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں۔ حدیث کے معنی ٹی بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام، اس کوعربی زبان واقعہ کے بھی ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا مشہور ارشاد سناہوگا جس میں آپ میں صدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا مشہور ارشاد سناہوگا جس میں آپ نے فرمایا نی نحیرُ الحدیثِ کتابُ اللہ '۔ ایک جگہ ہے آسسُ الحدیثِ کتابُ اللہ '۔ لیک جگہ ہے آسسُ الحدیثِ کتابُ اللہ '۔ لیک جگہ ہے آسے اور کلام دونوں بعض دفعہ متر ادف کے طور رہمی استعال ہوتے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جیتنے والا قبیلہ اپنی فنخ کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یادر کھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو ایکا مُ العرب کے

نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن ۔ان ایام مشہورہ کوا حادیث بھی کہا جاتا تھا۔احادیث العرب؛ لیعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طور براس کو بیان کرتا تھا۔

احادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام روائ پر ہاہے کہ صدیث کی جمع احادیث استعال کی جارہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احدو شدہ کی ،اح دوث ہ، یعنی کوئی خاص بات یا کوئی الی نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ ما در کھیں۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی یے لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اَحادَیتُ و مرّفناهُم کُلَّ مُمَرَّق ،ہم نے آئیں بھو لے بسرے قصے بنادیا۔ گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ صدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں واخل ہوا ہے۔ تو صدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں استعال تو صدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ازلی اور ابدی ہے۔اس لئے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔اور اگروہ کلام قدیم ہے تو ووں لئے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔اور اگروہ کلام قدیم ہے چوقر کی ہے جوقر کی ہے جوانی اللہ تھا گئے۔ گئے گئے آوری کے بعد آپ کے زبانہ حیات میں آپ کے ذبانہ حیات میں آپ کے دبانہ اور اس کے بہنے۔اس لئے بھی علم حدیث کوحدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعال ہوا ہے؛ فَلیاتو ابِحدیثِ مِن مثله۔اس جیسی ایک حدیث، یااس جیسا ایک کلام، یا اس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعال ہوا ہے اور ہوا ہے۔اس طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعال ہوا ہے اور رسول النظافیہ کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔

حديث نبوي

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف میہ ہے کہ کیاصرف رسول التعلقیقیة کے اقوال ،افعال اوراحوال کا اقوال ،افعال اوراحوال کا نام حدیث ہے یاصحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ،افعال اوراحوال کا نام بھی حدیث ہے۔

یجھلوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل ہیں۔ پچھاور ہیں تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تھوڑ اسافر ق واقع ہوجائے گا۔ جو حضرات صرف رسول التعلیق کے اقوال ، افعال اور احوال کو حدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جولوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کر دیں گے۔

علم حديث: أيك تعارف

عليقة كاطرزعمل كياتها محابركرام كروبير معلوم موتاب كدرمول التعليقة كارويدكيا تعار مثال کے طور پرسیّدنا عبدالله بن عرض اطرزعمل بیتھا کہ وہ کوئی کام سنت رسول سے بہت کرمبیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُ سی طرح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس طرح رسول الٹیافیک نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطورسنت کے کیا ہو باعادت کے طوریر، یا بطور ذاتی پیند ناپیند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔اب حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنانعل اس اعتبار سے تو اُن کا اپنانعل ہے کہ ایک صحابی کا فعل ہے۔لیکن اس سے ضرور بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفائی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فرمایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمر کے رویہ سے حضور کے رویہ کی بالواسط نشاندی ہوتی ہے تواس مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال ، افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا کیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی کیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اور سرگرمیوں میں اپنے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرائم کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرائم کے طرزعمل ہے رسول اللہ علیقیات کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید ونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

#### حديث كىتعريف

یوق علم حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کی خضر ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے جوالیک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گیل ما اُضیف اِلَی السبی علیه الصلواۃ و السلام ، فَهوَ حدیث ہروہ چیز جورسول الله الله علیہ کی دات گرای نے نبت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول الله علیہ نے کوئ کی بات کیے ارشا وفر مائی ، حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے کوئی فعل کیے فر مایا، آپ کی شخصیت ، ذات مبارکہ ، ہرچیز جس کی نبعت حضور کی ذات گرای سے ہوہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے۔

علم عديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

میر حدیث کی مختصر ترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضو مالی ہیں جن کی حضو مالیہ کے ذات مبارک کی ذات گرامی سے نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے، اہل علم کی نظر میں، درست سے کمزور ہے، اہل علم کی نظر میں، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے خلف در جات ہیں جن پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔

## علم حديث كاموضوع

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑ اسابٹ کر قرار دیا ہے۔ اس کا مغہوم بھی تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السرویات السحدیثیة من حیث الاتصال و الانقطاع، وہ تمام روایات ومرویات (جوحفور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں، اس اعتبار سے کہان کی سند رسول الله علیہ تک براہ راست پنجی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسط ذات رسالت آب تک پنجے یا بلا واسط ذات رسالت آب تک پنجے۔ دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول الله علیہ کی ذات گرامی بنتی ہے۔

اصطلاحات

آپ نے حدیث ، متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ، سنت ، اثر ، خبر۔ بیدالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یا ان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔ اور اس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ کیکن آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں یا در کھئے۔

پہلی بات تو یہ یادر کھنی جائے جو صرف علم حدیث ہی میں نہیں، بلکہ تفییر میں ،اصول فقہ میں، تاریخ میں اور ہرفن میں مشترک ہے کہ کی چیز کی حقیقت یا تصور پہلے ہم لیتا ہے اور اس کے بارہ میں اصطلاحات ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث، تفییر اور فقہ وغیرہ علوم کی اصطلاحات رسول اللہ علی ہے دور مبارک میں پیدائییں ہو کیں۔ صحابہ کرام گئے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدائییں ہو کیں۔ تا بعین اور جع تا بعین کے دور ہی اصطلاحات سائے تا اشروع ہو کی اور جب فی اعتبار سے اسائے تا شروع ہو کی اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہو کیں۔ اس لئے رسول اللہ علی علوم وفنون مدون ہوئے ،اس وقت زیادہ اصطلاحی معنوں ہو کی اس لئے رسول اللہ علی علوم وفنون مدون ہوئے ،اس وقت زیادہ اصطلاحی معنوں میں استعال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے بی حقیقت سامنے زئی میں استعال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے بی حقیقت سامنے زئی اصطلاحی الفظ بن گیا اور وہ حدیث رسول میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کرقر آن مجید میں آب نے دیکھا کہ میں آبا ہو۔ وہ لفظ کی لغوی مفہوم میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کرقر آن مجید میں آبا ہو ہے۔ میں استعال ہوا ہو اس لئے کہ حدیث رسول کی میں جو کیا کہ میں استعال ہوا ہو ہوں اس کے کہ حدیث رسول کی میں جس کی الفظ غیر حدیث یا غیر قر آن کی میں بیا صطلاحی استعال ہوا ہو۔ اس کے کہ حدیث رسول کی میا صطلاح اس کے کہ میں میں استعال ہوا ہو۔ اس کے کہ حدیث رسول کی میں استعال ہوا ہو۔ اس کے کہ حدیث رسول کی میا صطلاحات کے بارے میں یا در میں یا در میں استعال میں استعال ہوا ہوں کے کہ در یہ در سول کی میں استعال ہوا ہوں کے اس طلاحات کے بارے میں یا در میں استعال میں استعال میں استعال ہوا ہوں اس کے کہ در یہ در سول کی میں استعال ہوا ہوں کہ میں اس طلاحات کے بارے میں یا در میں استعال میں استعال میں ہو سول کی میں استعال میں اس

دوسری چیزید یا در تھیں کہ عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح۔ لینی اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آپ الہدیٰ میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس سے سفید لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

نکل جائیں، گویا ہری روشی کا مطلب یہ ہے کہ کلاس خم ہوگئ۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیوں رکھی؟ یا اس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یہ اختیار کہ اپنی سہولت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کرلیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر ہے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا یا شک و شبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم بیاغیر عالم کواپنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعال کیا ہے جو رفتا فو قا آ ہے کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔
حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور
حدیث کا لفظ بھی استعال ہوا ہے۔خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علاء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ بیدونوں بالکل
ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
کوئی فرق ہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے۔

کے اور حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہروہ چیز ہے جورسول اللہ علیہ کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی تفصیل آگے آئے گئی، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث صحیحہ کی بنیاد پر شابت ہوتا ہے، جورسول اللہ علیہ کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا، جو تر آن

علم حديث: ايك تعارف

پاک کے منشا اور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیا میں قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔ اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

## سنت کی تعریف

پھراگرسنت کی تعریف بیہ و کہ وہ طریقہ جورسول الشکالی نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لئے رسول الشکالیہ تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول الشکالیہ کے طریقہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے ارشادات وافعال سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جو اختلاف حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ بی اختلاف صدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ بی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام ما لک ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، صحابہ کرام اور تابعین ،ان نتیوں کا طریقہ شامل سنت ہے۔ آپ موطاءامام ما لک پڑھیں تو اُس میں بار ہا، درجون نہیں ، سینکڑوں مقامات پرامام ما لک نے ایک خاص عمل کواپی تحقیق میں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی پی طرزعمل اختیار کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میکام کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے میکام کرتے و یکھا۔ بیامام ما لک تی رائے ہے۔

کچھ اور حفرات ہیں جو صرف رسول النوائی کے طرز عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیا جائے گا۔ خلفائے قرار دیا جائے گا۔ خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول اللہ اللہ کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

کچھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے اورعلم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیادہ سنت ہے۔

علم حديث: ايك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور حدیث کی اصطلاح اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام عنوں میں اور اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آر ہا ہے۔اگر آپ نے جا ہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جا ہلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک ہیں،لبید بن ربعہ العامری،ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ ہے۔

مِـن مُـعشَـرِسَنَّـت لهـم ابــاهـم وَ لِــكُــلِّ قــوم سُـنة و إمـــامُهـــا

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباواجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی الیک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت یعی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ یعنی میر نے اباوا جدادات ہر نے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے ای مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات یہ بیجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اور سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، بیعی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، بیعی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی ترین بخظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث ،سفیان تُوری حدیث کے امام ہیں۔ والاو زاعی، جومشہور فقیہ ہیں، سنت میں امام ہیں و مالك امام میں اور مالک، جوموطاء کے مصنف ہیں، دونوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ ویوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ ویوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابول میں پڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث پر روایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے، جس پرآ کے چل کرہم بات کریں گے، تو وہ بیکہتا ہے کہ هذالسحدیث محالف للقیاس و السنة و الاحماع، اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ بیر قیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف سنت ہے، گویا سنت اور حدیث کووہ متعارض معنوں میں لئے دی ہیں۔ بیر مثالیں میں نے بیر ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کو الگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت الله فی الذین حلو امن قبل ، میاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی، جواللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کا لفظ استعال ہوا ہے۔

مدیند منورہ کو بعض لوگ دارالت قرار دیا کرتے تھے۔ یعنی سنت کا گھر، جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں۔ یقینا مدیند منورہ دارالت تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدیند منورہ ہی سے صحابہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدیند منورہ ہی سے صحابہ کرام ڈنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینہ النہ ، مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

#### عدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ میں دوراثر' کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا سَقَر ارْ کِ لَفْظَی معنی تو نشان اور آ ٹارقدم کے ہیں۔ یا سی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان ہیں اثر کہتے ہیں اور تا ٹیر کے معنی کسی پرنشان ڈال دینا۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے انگو مجھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان ہیں تا ٹیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علمائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال وفر مودات کے لئے آ ٹاراور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آ ٹارصحابہ وتا بعین کی اصطلاح اسی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں بچھتی ہے۔ اس کے زدیک رسول اللہ کا انتظامی اور شاورات ، اقوال وافعال اور اعمال اور محابہ

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات مديث

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال وائمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔
علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'مرفوع'۔ مرفوع کے لفظی معنی ہیں 'وہ
چیز جس کو بلند کیا گیا ہو 'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریزی میں Exalted ہیں اس
چیز جس کو بلند کیا گیا ہو 'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریزی میں راوی رسول الشیالیة کا اسم
مبارک کے کرصراحنا اس صدیث کو آپ کی ذات مبار کہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیرہ وہ روایت یا صدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے ،
اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف۔ یعنی شہر اہوا، جو رُک گیا ہو، انگریزی
میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیرہ وہ روایت یا صدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے ،
ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدی نہیں کرتی ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلال شخص نے جمحہ سے
بیان کیا ، فلال نے بیان کیا ، انہوں نے فلال صحابی گویے ارشاو فر ماتے سنا اور پھر
آ گے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ گنہیں۔ اس بات کو موقوف کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع
جو اکر رک جائے۔ جولوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع
جو رسول الشعافیۃ کی ذات تک پہنچتی ہوتو اس کو حدیث کہا جائے گا اور آگر روایت صحابہ کرام یا
تابعین یہ موقوف ہوجائے تو اس کو از کر کیا ۔

یکی فرق ہے خبر اور صدیث کے درمیان نے برکا لفظ بھی کتب صدیث میں کثر ت سے استعال ہوا ہے لغوی اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یار پورٹ ہو رہوہ اطلاع یار پورٹ ہو رسول الشیطانی کے کسی ارشاد ، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی ، وہ اصطلاحا خبر بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی میں ایس استعال ہوتی ہیں۔ یہ جس سے بدلے میں بھی استعال ہوتی ہیں اور الگ الگ بھی استعال ہوتی ہیں۔ یہ جارا صطلاحی الفاظ ہیں جن کو بھی لینا چا ہے لیعنی صدیث ، سنت ، اثر اور خبر۔

اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کر ہے۔لین جب ہم کسی اصطلاح جاہے ہے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیں کہ ہم اس اصطلاح کوکس سیاق وسباق میں استعال کررہے ہیں اور کس مفہوم میں استعال کررہے ہیں۔مثل ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعال کریں گے۔ یہ

علم حديث: أيك تعارف

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کوامام بخاری کے سیاق وسباق میں استعال کریں۔وہ امام بخاری کے نقط نظر کی صحیح تر جمانی نہیں ہوگی۔اس لئے ان چاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے ہے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حديث؛ أيك بِمثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بدون کم ہوتا جار ہا ہے اور لوگوں کی دلچین بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جارہی ہیں۔اس علم ہے دلچیں خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرداور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پر تھوڑی کی گفتگوتو آ کے چل کر ہوگی۔لیکن سردست اختصار کے ساتھ سے ذہن میں رکھئے کہانسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے اتوال دا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کرکے اس طرح متع کر دینا ہوکہ پڑھنے والوں کواپیا یقین آ جائے جیسا کہ آج سورج نظنے کا یقین ہے۔ جتنی بیہ بات یقینی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اتنا ہی اس بات کولیٹی بنادینا کہ یہ بات رسول التعلیق کے دمنِ مبارک ے نکلی کے نہیں نکلی ۔ بیدکا وش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بزی بزی بری دین شخصیتی گزری ہیں۔ آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجودر ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعدادرسول اللہ عظامتے کے مانے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موکلٰ عليه الصلاة والسلام كوجولوگ مانت ميں ان كى تعدادان سے بہت زيادہ ب جورسول التعلق كو مانية بين \_حضرت موى عليدالسلام كومان والول مين يبودى بهي شامل بين عيسائي بهي شامل بين اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تنیول شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پیغیبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے مانے والول نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا ،ایک کروڑ وال اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرمؓ کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے لئے کیا۔اس برآ کے چل کرمز بیتفصیل سے گفتگو ہوگی۔نداس سے پہلے ایسے سی فن کی کوئی مثال

علم عديث: ايك تعارف

محاضرات ما سٹ

ملتی ہے نہ آ کے چل کرا لی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، یعنی انسانی Genius کا اظہار دوطریقوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کی علم فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوانداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندانو تو دہ ہے۔ جس کوآپ تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں یعنی تعقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان سے مراد سے ہے کہ ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کمیے میں الیقہ نہے۔ اصول میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کہ جران رہ جائے ۔ مسلمانوں میں مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کوہم کہ سکتے ہیں۔ کا ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کوہم کردی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت پر دنگ رہ جائے ۔ ملم عدیث مسلمانوں کی مثال مسلمانوں کے انباز ، معلومات ان کا حدیث میں کوئی فن ایسانی سے جس میں معلومات کے انباز ، معلومات کے انباز ، معلومات کے انباز ، معلومات کے میار وادملومات کے سمندراس طرح جمع کئے گئے ہوں جس میں معلومات کے انباز ، معلومات کے بہاڑ اور معلومات کے سمندراس طرح جمع کئے گئے ہوں جس میں معلومات کے انباز ، معلومات کے بہاڑ اور معلومات کے سمندراس طرح جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس علی مدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہوں جس شرح تا گئے گئے ہوں جس قبل آئی ندرہ گیارہ خطبات میں آپ کواس کا تھوڑ اسا انداز وہ ہو سکے گا۔

یدوہ چیز ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہ وگا۔ بیدا یک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپر ینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہ وگا۔ بیدا یک بڑمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصد ہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آ کے چل کر گفتگو ہوگی، بعنی علم حدیث کے راویوں کاعلم۔) تو وہ یدد کیچر کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو بقینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھولا کھا نسانوں کے حالات بھی شخصیت کے احوال اور اقوال کو بقینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے گئے کہ وہ چھ لاکھ انسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول النتو بھی ہے۔ اس کی مثال بلاواسطہ رسول النتو بھی ہے۔ اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسائیوں سے یہ چھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مسیحیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسائیوں سے بوچھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں علیہ کیا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں علیہ کا میں خاص دیث نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں علیہ کا میں خاص دیث نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو محفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول تو ان کی سمجھ میں نہیں کا خاص دیث نام بتا ہے دو تھا کہ ایک تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو تجییں تمیں آدمیوں سے یا شاید پچاس چائیس آدمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دے سکیس مسلمانوں میں چھ لا کھرواۃ کے نام اس وقت محفوظ اور موجود میں۔

ندہی عادم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی ندہی شخصیت کے ارشادات بائبل میں کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں۔ بیچھار انجیلییں جن کوعیسائی متندانجیلیں مانتے ہیں، بیچھنرت عیسیٰی علیہ السلام کی سوانخ عمریاں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی کوئی حملات کی کوئی حیثرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے پچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں سے گا۔ سارے ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ہوگی۔ اس کے مقابلے میں رسول النہ ایسی ارشادات گرائی جوسے ابر رام نے جمع کئے ہیں ان موسیٰ اس کے مقابلے میں رسول النہ ایسیٰ اس کے مقابلے میں رسول النہ ایسیٰ است مدت کرائی جوسے ابر رام نے جمع کئے ہیں ان عاص اب ما مدیث: ایک تعارف عاض ابت مدیث: ایک تعارف

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزارا حادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے اگر مکررات نکال دیئے جا کیں تو تعیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اس میں دستیاب ہیں۔ کنز العمال جو ہمارے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی متقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ، جنہوں نے بیہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموعے احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث ایک میں انہوں نے بی تعداد ستر ہزار کے لگ میگ پہنچائی اور وہ ہی کتاب میں جمع کردی جا کیں۔ اس میں انہوں نے بی تعداد ستر ہزار کے لگ میگ پہنچائی اور وہ اس کام کو ناکمل چھوڑ کر دخصت ہوئے ، کمل نہیں کریائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع 'یا' الجامع الکہر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جوہو ہے ہوئے جی ہو سے جی ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار پینیسٹھ ہزار ہینیسٹھ ہزار ہینیسٹھ ہزار ہتا ہوں ہے ،ان میں سے مکررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ بچاس ہزار تک بیا ارشادات ہیں۔ اتنا ہوا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال دارشادات کا کسی ذہبی یا غیر ندہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی ندہبی یا دینی جذبہ ہے بھی ہم حدیث کو حاصل ندکرنا چاہے، جوہو ہے افسوس کی بات ہوگی ،کین خاص علمی لحاظ سے بھی ہمضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بیر منفر دواقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔

## صحت حدیث پرشکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی نقابت یعنی ملم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی نقابت یعنی الک نشست اور گفتگو میں بحث کی جائے گ۔

لیکن اس غلط بنی کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذہنوں اور دلوں سے نکال دیجئے کہ علم عدیث کے شہوت میں کسی بھی اعتبار سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں بھی اور برصغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو ،عربی، انگریزی، فاری اور دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشمل کتا ہیں کسی ہیں، جن کا مقصد ہی دیر بے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کئے جا کمیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کر ور کے دیا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے کو بارے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے کردیا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے کردیا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے کردیا جاتے ۔ اگر یوگ کی بیدا کردیا جاتے ۔ اگر یوگ بید نیتی سے ایسا کر ویا جاتے ۔ اگر یوگ کردیا جاتی کردیا جاتے ۔ اگر یوگ کردیا جاتی کردیا جاتے ۔ اگر یوگ کردیا جاتے ۔ اگر یوگ کردیا جاتے کردیا جاتے کردیا جاتے کردیا جاتے کردیا جاتے کی کردیا جاتے کردیا جات

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات حديث

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کردے۔لیکن میہ بات یا تو پر لے درجہ کی غلط نہی اور کم علمی ہے یا انتہا کی بدترین قتم کی بد دیا نتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار

می بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول اللہ کے کومفوظ رکھنے کے لئے محد ثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب مکنظریقوں سے محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع ہو کہ ہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم پراتنے ہڑے ہوئے سانی دماغوں نے اور اتنے غیر معمولی یا دواشت رکھنے والے انسانوں نے مسلمل غور وحوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پرغور وخوض ہواہے۔ رسول اللہ ایک ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر بیمنکڑوں پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ کے ساتھ نے دائے تا علم حدیث پرغور کرنے کے لئے سامنے لار ہے کے ساتھ نے دائے سامنے لار ہے۔ اور نے نے اہل علم سلمل کے ساتھ نے دائے سامنے لار ہے۔ اور میں جاری ورکر نے کے لئے سامنے لار ہے ہیں۔ جن پر مین سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں دبئی چاہئے کہ علم حدیث ای طرح کا متند
علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الٹیکالیٹی کی سنت اور آپ گیا ما حادیث مبارکہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اس طرح تعلقی اور تینی ہے جس طرح قرآن حکیم قطعی اور تینی ہے۔ حدیث وسنت قرآن حکیم کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور تینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول الٹیکا تینے نے محفوظ کرایا اورا حادیث کو حضور گے اس ترتیب سے محفوظ نہیں کر ایا۔ صحابہ کرائ نے رسول الٹیکا تینے کے ذمانۂ مبارک میں قرآن مجید کوزبانی یاد کر لیا اورا حادیث کو بہت سے صحابہ نے اُس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

## کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت

علم حدیث رسول الدین الله کا کے زمانے میں وجود میں آچکا تھا۔ رسول الدین کے سے سے سے سے سے سے سے سے سے بہتی نے کی ہدایت فر مائی۔ یہ حدیث آپ نے کی ہدایت فر مائی۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشاوفر مایا گیا کہ 'نصر الله امرء سمع مقالتی فحفظها ووعیهاو ادّاها کے سرحی ہوگی جس میں ارشاوفر مایا گیا کہ 'نصر الله امرء سمع مقالتی فحفظها ووعیهاو ادّاها کے میں محدثین نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی الله تعالی اس شخص کوسر سبز وشاداب رکھے جس نے میری بات سنی ،اس کو یا دکیا،اس کو محفوظ رکھااور اس کو آگے تک پہنیادیا۔

یادر کھیں کہ آپ بھی اس کی مستق بن سکتی ہیں، جس نے میری بات سنی، اس کو یا در کھا،
اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یا دکر کے اس نیت ہے
دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ شادا بی کی اس خوشخبری کا مستحق بن جائے تو ان شاء اللہ اس شادا بی کو
حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مختلف الفاظ میں
میصدیث بیان ہوئی ہے۔ بعض جگہ آپ نے فر مایا کہ 'زب مسلم او عدی من سامع، اس کی
مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث

علم حديث: ايك تعارف

میرے ساتھ بھی ایک باراییا بی ہوا۔ اے کے برد ہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشور اور قانون دان سے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کرر ہے تھے۔ میں نے ان کواپنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے نہیں سی تھی۔ انہوں نے اس کو برداخوش ہوکر سنا اور اپنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کسی موضوع پران کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میر نے ذہن میں جا ختیا رحضور گے الفاظ کو نجنے لگے کہ ' فرب حامل فقه الی من ہوافقہ منہ بعض اوقات سانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنائیس پہنچ پاتا جتنا کہ سنے والا پہنچ جا تا ہے۔ وحدیث رسول کی پیصیرت میں نے خودد یکھی ہے۔

ایک جگدرسول الشمالی نے ارشادفر مایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ یے فر مایا کہ اللہ ہم ار حم حلف انے استاد میرے جانشینوں پر رصت فر ما یا صحابہ کرام نے بوچھا کہ یارسول اللہ آپ کے ظفاء سے مرادکون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ بین یا تون من بعدی میرے طفا سے مرادوہ لوگ ہیں جومیر ہے بعد آئیں گے۔ ایسوون احدادیشی میری حدیثیں روایت کریں گے۔ او بعلمو نها الناس اور لوگوں کو سکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جومیری احادیث کا محادیث ایک تعارف عاضرات حدیث اللہ تعارف

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچا نمیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اوران کے لئے۔ حضور ؓ نے رحمت کی دعافر مائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں ہے ہر خص شامل ہوسکتا ہے۔اوراگر جھے تھوڑی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں بیہ کہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صینے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں نبان میں کم سے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔عربی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثر ت رجمع کثر ت کا اطلاق کم سے کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔اگر یہ جمع کثر ت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بھینا حضور کے جانشینوں کے ذمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور نے بشارت دی اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بشارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یے حسل هذا العلم من کل حلف عدولہ پنفون عنہ تہ تہ دیف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل المجاهلین ' بیٹم یعلم دین بولس عنہ کرآیا ہوں اور جوقر آن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لین ایک نفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، ایک نسل ۔ اور ہر پیڑھی میں جوعادل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے، ان کے تین کام ہوں گے۔ اس علم میں غلو کرنے والے، انتہا پہندی اور شدت پہندی افقار کرنے والے اس کو جومعتی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، پین معلواورا نتہا پہندی کرتے رہیں گے، پینا میں ہمیشدو ین میں غلواورا نتہا پہندی کو تین کے متا ملہ میں کو تو ان کے معاملہ میں کو تین کے باتا ہوا کہ اور تر آن پاک میں غلواورا نتہا پہندی کی تو تین کے معاملہ میں کو تین کے باتا جوالداور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، واندے ال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ اس حد سے آگے جانا جوالداور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، واندے ال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ کو تا ہوں کی کو تین کے موالی کی تو تو الول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وانت حال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ

کرمنسوب کریں گان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ بی بھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ بیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا خداسلام پر ایمان ہے اور خداسلام کے ساتھ تعلق رہا، لیکن چو تکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنی باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عادل علا باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و نساویسل السجاھلين اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو ایسی معانی پہنا تے رہتے ہیں جومعنی قرآن وسنت میں شامل وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کردیے ہیں جوقرآن وسنت میں شامل

آپغورکریں تواندازہ ہوگا کہ گراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گراہی کے بڑے داستے یہی تین ہیں: مدحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تساویل المجاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو اللہ علم دین اسی طرح منتقی رہے گا جس طرح آج تک منتقی چلا آرہا ہے۔ قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی دواری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایک میدان سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک

حدیث اورسنت ایک منفردفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، رسول التعلقیقی کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو یا در کھنا اور محفوظ رکھنا ہوئی فضیلت کی جات ہے۔ صحابہ کرام ٹے نے اس فضیلت کے حصول کے لئے رسول التعلقی کی حیات مبار کہ ہی میں اس کام کوشر وع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ٹیمن ایسے ہزرگوں کی تعداد کم وہیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تحریری ذخائر مرتب کئے اور صحابہ کرام ٹے کے شاگر دوں لیعنی تابعین میں تو ایسے ہوں نے احادیث کے جموعے مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں لیعنی تئے تابعین میں تو ایسے لوگ ہزاروں احادیث کے جموعے آج ہمارے پاس کی تعداد میں ہیں جن کے مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے سینکل وں مجموعے آج ہمارے پاس

موجود ہیں اور دستیاب ہیں ۔للندا ہیے مجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پرتین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔اس پر تفصیل ہےآگے چل کربات کریں گے۔

لیکن ایک بات یا در کلیس که کسی چیز کومحفوظ رکھنے کے جوطریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنت کومحفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے رصحابہ کرام ٹیس سے پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور اللہ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے ارشادات کولکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہر ریرہ جھی شامل ہیں ۔ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص " ، حضرت سعد بن عبادہ اور کی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے بیبی آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ پیر حضرات رسول اللہ عظیمی کے ارشادات گرامی کوتح بر کیا کرتے تھے، زبانی یاد کیا کرتے تھے اور اس زبانی یادداشت کا وقتا فوقتا این تحریری ذخائرے موازنه کرتے رہتے تھے۔ان ذاتی ذ خائرے مواز نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افرادا یے موجود تھے جوتھوڑی ی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیداہوتی، تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہروقت کم بستہ رہا کرتے تھے۔مثال کے طور برایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس ہے انداز ہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس ادر متشد د تھے کہ رسول اللہ علیہ کے ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے یائے جس کے بارے میں يور بيقين كے ساتھ بية بت نه ہوكہ حضور كى زبان مبارك سے ايبا ہى نكلا تھا۔

حضرت ابو ہر ری او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔منکرین حدیث کاسب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے،اس پر بھی آ گے گفتگو کریں گے۔آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔اس ز مانے میں مشہور تا بھی ، جن کوبعض لوگوں نے صغار صحابہ میں شامل کیا ہے ، مروان بن حکم ، مدینہ کے گورنر تھے۔ میدحفرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تھے۔اپنی گورنری کے زمانے میں وہ جھی جھی حضرت ابو ہر بریؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یا د کرلیں ۔اس کے بعد گورنری ہے معزول ہوکر کہیں اور چلے گئے۔ایک طویل عرصہ کے بعدوہ خلیفہ بنے اور پیچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہرریہ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہرری ہے حدیث بیان علم حديث: الك تعارف

محاضرات حديث

کرنے میں کوئی بھول چوک ہور ہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریر اللہ ہیں ار سے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بیہ کہا کہ میں حدیث سننا جا ہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔حضرت ابو ہریر اللہ نے حامی بھر لی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریر اللہ حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہواور کسی کواس کا پتہ نہ چلے۔ جب بی خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریر اللہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن جمم بعد میں اس تح ریکوا ہے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدیند منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے ہے۔ انہوں گنے وہ احادیث دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ وہ احادیث کرکے چیک کرٹتے رہے اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پرمروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث سنانے میں پچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یا دواشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکا دحضرت ابو ہریرہ نے نہیں کر فرمایا کہا گران میں ایک نقط کا بھی فرق نکاتا تو میں آجے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر خلیفہ کو لے کر اپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجش میں آخ سے احادیث بیان کرنا جوں ہو میں نے رسول الشفائی کی زبان مبارک سے سن کر کھھے تھے۔ میں ان کوروز انہ چیک کرتا ہوں ، روز انہ یاد کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نظا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول الله علیات کی محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سارے سحابہ کرام اپنے کار وبار وغیرہ کے لئے جاچکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، براور یال تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مجد نبوی میں رہتا تھا، اور اصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روز گارتھا، نہ ملازمت تھی، رسول الله علیات نے کھانے کے لئے پچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر پیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یارسول الله علی آپ جب بچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا ذہیں میں نے عرض کیا کہ یارسول الله علی اللہ جب بچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا ذہیں میں خاض ات مدیث ایک تعارف

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کیں کہ مجھے یا در ہاکرے۔آپ نے دوبا تیں ارشاد فرما کیں۔ایک تو کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو ہا تیں جا در ہر بھونک کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو ہو ہیں نے اپنی چا در دے دی۔آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر بھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جیسے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے لگالو۔ایک تو دعا کا بی خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ 'است عن بیسم بنائے پنی مارکو۔اس دو کم سے کام لو، یا تو بدالعلم بالکتابه 'لیعن علم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہے قرمایا کرتا تھا۔اس کے بعد میں لکھے لگا اور جو پھھ آپ فرماتے ہے میں جول کا تو سب پھھ کھوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ بیسارا جو کہھ میں نے آپ سے سنا دہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کولکھا بھی۔ بیسارا جو کہھ میں نے آپ سے سنا دہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کولکھا بھی۔ بیسارا ذخیرہ رسول التعالیا کہ کے حیات مبار کہ کے آخری ساڑھے تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام گے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہوگیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی دراز ہوگیا۔ تبع تابعین کے زمانے میں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہوگیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں ،ان کوہم دس قسیم میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ ان کوہم دس قسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کرسکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دس موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ یول سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کی بیشی کی جاسکتی ہے یہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محدثین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہرحال احادیث کے براے براے موضوعات میں:

- ا)عقائد
- 1)12
- ۳) آ داب داخلاق
- م) رقاق، یعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق بالله اور

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات حديث

خشیت اللی پیداہو، دلوں بختی دورہواور نرمی پیداہو سیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

> ۵) تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ - ۲) تاریخ اور سیّر ، یعنی انبیا اور سابقه اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شاکل ، لینی رسول الله وقایقة کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتابوں کی شاکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شاکل تر فدی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شاکل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الله وقایقة کی ذات گرا می کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداو شخصی محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیز ول کے بارے میں شاکل کے ابواب میں تفصیلات درج میں ۔

افتن، لیعنی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں۔رسول التعلیق نے اپن امت کوفتنوں
 کا کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ یہ رائے فتنہ کے رائے ہیں ان سے بچاجائے۔ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشائد ہی فرمانی ہے۔

9) مناقب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام میں کے مناقب اور فضائل حضور کے جو مخالفین میں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فر مائی ۔ اس طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مثاقب بیان فرمائے ۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے ۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی تاکہ داریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی ۔ بعض اقوام میں کوئی کمزوری ہے تو اس کی نشاندہ ہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خویوں سے فائدہ اٹھا کیں اور خرابیوں سے بچیں ۔

۱۰) اشراط الساعة لیعنی قیامت کی علامات بشرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط لینی Condition کے معنوں میں لیا جائے تو ریبھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ یعنی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

161(r

٣) آ داب اورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) فضائل

4 )فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ تھ ابواب محدثین کرام نے بیان کتے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہول یا پھے بھی ہوں کین تقریباً یہی عنوانات ہیں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

#### كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ نے سناہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سختی بخاری کہ کتاب سختی بخاری کہ ہلاتی ہے۔ امام سلم کی کتاب سختی مسلم ، ابوداؤ دی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اور امام طبر انی کی کتاب جم طبر انی کہلاتی ہے۔ جمجم ، مسند بھی ، جامع اور سنن وغیرہ بین فرق کیا ہے، کل کی گفتگو کا آغاز اس ہے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کی احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ وسیح بخاری مسلم اور تر ذری جامع ہیں۔ ان مختول میں آٹھ کے این میں آٹھ کے این کی گئی ہوں۔ شختی بخاری مسلم اور تر ذری جامع ہیں۔ ان مختول میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقید کتابوں کی ترتیب اور ہے جس پرکل گفتگوہوگی۔

یعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجیداور اسلامی علوم کے طالب کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت ہے۔علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چندا شارے کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

بحاضرات مديث

لوگوں کی غلط نہی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آئی احادیث کی کتا ہیں ضعیف ہیں۔ ان شاءاللہ اگلے دس بارہ دن کی گفتگو سے آپ کو اس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو بیر بٹانا آسان ہوجائے گا کہ بیغلط فہمی کیوں ہیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کیا ہے۔

جولوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ جولوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ روایت ہے جس میں رسول النظیف کے کئی قول بغل یا حالت کی نشاندہی ہو۔ مثال کے طور پرضچ بخاری کی پہلی حدیث ہے انسا الاعمال بالنیات بیدرسول النظیف کا ایک ارشادگرا می ہے۔ کئین سنت ہے مرادوہ طریقہ متبعہ ،جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کو آپ نے لوگوں کو سخصایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول النظیف نے یہ سخصایا کہ جب رمضان کا مہدینہ آتا ہے تو کیسا طرز عمل اختیار کیا جا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو محموی طور پر نماز کی ادا نیکی کا تقم ہے بیست ہے اور اس تھم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی میں جوطرز عمل سامنے آیا ہے وہ صدیث ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جوحدیث اور سنت کو الگ میں جوطرز عمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یہ ان لوگوں کی رائے ہے جوحدیث اور سنت کو الگ قبر اردیے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے
اپنی رائے پر زیادہ اصرار نہیں لیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، جس کے مطابق علم
حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل ہیں جورسول الٹھائیسے کی
ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے۔ جس کے
بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں
کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طرز عمل کی تشکیل ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث
میں پچھ چیزیں الی بھی شامل مجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مشلا ضعیف
احادیث محد ثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضور سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو
یہ بھی ہے۔ کیونکہ اسے حدیث کہا گیا ہے، اگر چہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں
بیا سیکھی دیش نے کہا کہ یہ حدیث کہا گیا ہے، اگر چہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں
بیا سیکھی ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بیمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بی غلط ہو۔ لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بیرتین نقطہ ہائے نظر ہیں ۔ آپ کا جو چاہے اختیار سیجئے ۔ اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

خمر کے بارے میں دوبار ہبتادیں۔

خبر کے لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا رپورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔آپ نے سنا ہوگا نیوز News کے لئے خبر کا لفظ بولا جا تا ہے۔ لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر حدیث کے متر ادف کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ لیعن ہروہ روایت جورسول التعلیق کے کی قول بغل یا عمل کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاع خبر کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے خبر اور حدیث متر ادف الفاظ ہیں۔ خبر رسول التعلیق کے قول کے بارے میں ہو مثلاً انسالا عمال بالنبات ، یا آپ کے کی فعل کے بارے میں ہو مثلاً انسالا عمال بالنبات ، یا آپ کے کی فعل کے بارے میں ہو جیسے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ بیگل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہے خبر بھی ہے۔ حدیث اور خبر قریب قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔

ملم حديث: أيك تعارف

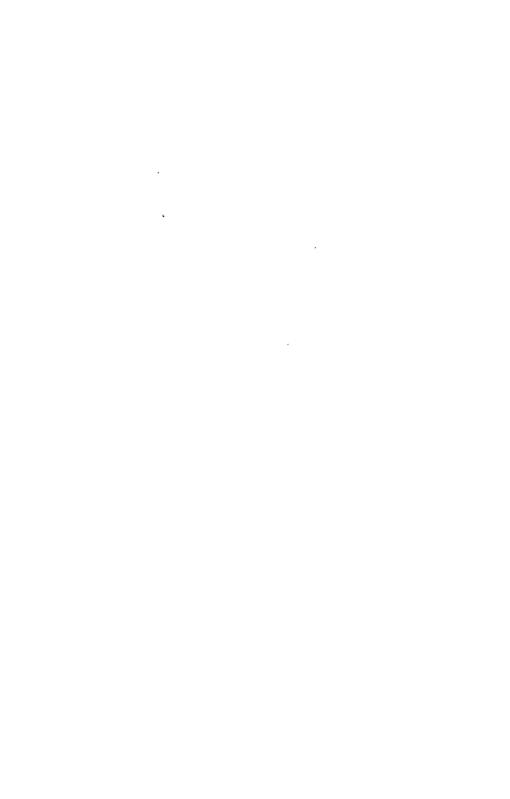

#### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



# علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہیت پر گفتگودوعنوا نات کے تحت ہوسکتی ہے۔ ایک عنوان جس پرآج گفتگود کا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلا می علوم وفنون میں بالخصوص اورانسانی فکر کے دائر ہے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطورا یک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام ومرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں بیرماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محدثین کرام کی غالب اکثریت نے زدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادوہ طریقہ یا وہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عر بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی پی لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سنّ فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی، یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا، کوئی اچھی ریت ڈالی یا اچھا طور طریقہ ذکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوماتار ہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ

ہے؛ و من سن فی الاسلام سنة سبئة فعلیه و زرُها و و زرُ من عمل بها اور جس مخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سنة سب نة بُراطریقه، برا دُهنگ یابری ریت دُالی، تواس کوا پن کرتوت کا بھی گناه ملی گناه میں بھی یہ مخص شریک ریک گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا دُهنگ یاریت کے گئا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا دُهنگ یاریت کے گئا۔ استعال ہوتا ہے۔

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے ایک معنی تو وہ ہیں جو پہلے بیان کئے گئے ہیں بعنی رسول الشیکی کے کا میں رسول الشیکی کے موال کی رسول الشیکی کے کا وہ طرز عمل جس کی رسول الشیکی کے دعوت دی، جس کو قائم کرنے کے لئے رسول الشیکی دنیا میں بھیج گئے اور جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار کیا اور نسل ابعد نسس مسلمانوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طریقہ کو کر بی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت مسلمانوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طریقہ کو کر بی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وسنت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں تو ہماری مراداتی مفہوم میں سنت ہوتی ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ محدثین سے ہٹ کرایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول الشفائی کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقوں سے پہنچاہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول جال میں بھی سنا ہوگا کہ بیہ دورکعت سنت ہے، بیتین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد میں ہے کہ رسول اللہ علیقی کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگر اختیار کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو احمید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی ، بیسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاہیم کوذہن میں الگ الگ رکھنا جائے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پیچی ہے۔ ایک طریقہ و بے رسول اللہ علیہ اور ہم تک بیخ ہے۔ ایک طریقہ کے رسول اللہ علیہ است کی تین الرادات گرامی کا جوصحابہ کرام نے سن کر بعینہ یاد کئے اور ہم تک پہنچا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشادگرامی اندما الاعدمال بالنبات، و اندما لکل امر یا مسانہ دین فسمسن کان هدرته الی الله و رسوله فهدرته الی الله و رسوله و من کانت هدرته الی الله و رسوله فهدرته الی ما هادرالیه 'بیایک مثال ہے مست تو لی کی ، کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا ، صحابہ نے اس طرح یادکر کے دوسروں تک پہنچا یا ، دوسرول نے اس کو یادکر کے آگے متعل کیا اور یوں بیارشادگرامی ہم تک پہنچ گیا۔ بیسنت قولی یا حدید ہے قولی یا حدید ہے۔

سنت فعلى

سنت کی ایک قتم ہے سنت فعلی ۔ یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کدر سول الشعافیہ یہ کیا کرتے تھے یا فلال موقع پرآپ نے یہ کیا۔ سنت قولی وہ ہے جور سول الشعافیہ کی زبان مبارک سے نظنے والے الفاظ پر مشتل ہوا ور صحابہ کرام نے اسے بعید نقل کرلیا ہو۔ سنت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد والوں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

#### سنت تقريري

سنت کی تیسر ی قسم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول الله الله کا ارشادگرامی بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا این کو فعل یا عمل حضور کے ہے، ندرسول الله الله کا پنا کوئی فعل یا عمل نقل ہوا ہے، لیکن دوسروں کا کوئی فعل یا عمل حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی اور اس کو ناجا تر نہیں قرار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول الله الله علیہ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے معاملات ہے وارش میں جس چیز کورسول الله مالیہ نے اس معاملات ہر عرب لوگ کا رہند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول الله مالیہ نے نشریعت کے خلاف

دیکھااس کی ممانعت فر مادی۔جس چیز کوشریعت کےخلاف نہیں پایا البتۃ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تقی اس جزکی رسول التَّعَلِینَّة نے اصلاح فر مادی۔اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فر مایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔صحابہ کرام کرتے رہے۔رسول النیکی نے کام اوراطلاع ہے اس بڑی درآ مدہوتار ہا۔ ریبھی سنت تقریری ہے۔ آب نے سا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ پیکاروبار ہے متعلق اسلام کے دوطریقے ہیں۔ جب ہم پیہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے پیطریقے ہیں تواس کا مطلب پنہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مضاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشار کہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ پیہے کہ نہ قرآن پاک میں مضاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا تھم ہے۔اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعلیق نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں سے دونو سطريق رائج تھے عرب ميں اسلام تے بل بھي مضارب اور مشارك يرعمل درآ مد موتا تھا۔ان دونوں کے علاوہ بھی تنجارت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ کیکن ان میں سے دو کی مثال لیتے ہیں ۔رسول التعلیق نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔اب ہم کہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشار کہ سنت تقریری ہے ہمارے سامنے آئے يں-

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پائی نہیں ہے تو تیم کر کے نماز اوا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز اوا کر لی تھوڑی درییں پانی دستیاب ہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے ابنا ابنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی تھی۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی تھی۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تو ہوئی تھی، الہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر سے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

محاضرات حديث

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

افضل ہے، اس لئے میں نے وضو کرکے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا کنف داصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیااور نماز نہیں دہرائی۔ دوسرے صاحب سے فرمایا کہ ' لك الاحسر مسر نیس تہمیں دوہراا جر ملے گا۔ گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لئے تو یہ کافی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی دہرالے تو اس کو دوہراا جر ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ صدیث میں اس کی بے ثار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا انداز ہ ہوجائے گا۔

#### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیادی تضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بیجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اتھار ٹی قر آن پاک میں موجو ذہیں ہے۔ یہ میرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی نفشیلت سے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قر آن جیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کافی بوتا تو اللہ تعالیٰ کو اخیاء جینچ کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاردی جا تیں اور ای پر اکتفا کہ پہتا ہے گئے جن میں سے کہا جا تا رکیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسانیس ہوا۔۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار انبیا بیسیج گئے جن میں سے کچھ پر کتابیں بھی اتاری گئیں۔ کتابیاں کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک دوایت میں ایک سو چا ر( ۱۳۳۲) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پنجم ہر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پنجم ہوا تا نے نازل فرمائی ، آوڑ جب مناسب نہیں سمجھا کتاب بازل نہیں فرمائی۔ اس مناسب سمجھا اس نے کتاب نازل فرمائی ، آوڑ جب مناسب نہیں سمجھا کتاب بازل نہیں فرمائی۔ اس لیٹ کی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دومہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ لینی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دومہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ لینی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دومہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کینی اللہ کی کتاب قرآن مجید میں درجنوں مقامات پر دومہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کینی اللہ کی کتاب کیا تو کو کھوں کیا تو کر کیا کہ کوئی کیا تھوں کین کیا تو کر کیا کیا تی کیا تو کر کیا کیا کیا تو کر کیا کیا کیا تو کر کیا کیا تو کر کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا کوئی کیا کیا تو کر کیا کیا کیا کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کوئی کیا کیا کوئی کیا کیا کر کیا کوئی کیا کوئی

آئندہ کیا جارہا ہے، جن میں پغیر کی سنت اور اس کی تفییر وتشریح کو قرآن مجید کے بجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول النھائی نے نارشاد فرمایا کہ 'الا انبی او تیت السقہ آن و مشلہ معه 'یا در کھو جھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی بہت کی ہدیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بیدونوں گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بیدونوں فتم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق والسلام کوعطا ہوئی۔

امام ابوداؤد نے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول التیکی پر جرئیل امین قرآن لے کربھی اتر تے تھے اور سنت لے کربھی نازل ہوتے تھے؛ کان جبریل علیه الصلواة والسلام ینزل علی رسول الله ﷺ بالسنة کما ینزل علیه بالقرآن، جرئیل امین سنت لے کربھی ای طرح اتر تے تھے جس طرح کرقرآن مجید لے کراتر تے تھے۔ و یعلمه ایان کما یعلمه القرآن اور جیسے آپ گوقرآن سکھایا کرتے تھے۔ اس یعلمه القرآن اور جیسے آپ گوقرآن سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ چوجیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ سنت کا نزول بھی شامل ہے۔ اور جرئیل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول التھ ہے کہ کوسکھائے۔

اس لئے علم حدیث جوسنت کا سب سے اتکا ماخذ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ سنت کا شخفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت او نچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقائی کاوش ہے۔قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے انسا نصور نزلنا الذکروانا له لحافظون 'لیکن اس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے۔اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجیدشامل ہے۔لیکن ذکر ، یعنی یادد ہائی ہوئیکن اس کا مفہوم کسی اس وقت یا دد ہائی ہوئیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں ندآئے۔مثلاً کو کی شخص آپ کو کسی پر انی زبان میں یادد ہائی کا خط بھتے دے ، پر انی سریائی یارومن یا لیشن زبان میں آپ کو خط لکھے اورآپ کو وہ زبان ندآتی ہوتو یا دد ہائی ہوئی ہے۔ یا د ہائی اور اس کے نوط کھے اورآپ کو وہ زبان ندآتی ہوتو یا دد ہائی کو مخفوظ رکھنے دہو وہ وہ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور تو شخص موجود نہیں ہوتو یا دد ہائی کو مخفوظ رکھنے موجود نہیں ہوتو یا دد ہائی کو مخفوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ میں ماروری ہے۔ ہاں اس کی تشریح تعفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح تفظ بھی ضروری ہے۔

ا مام شافعی نے ایک جگہ ککھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں عزت واحتر ام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ علیقے کی دی

موئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔رسول الله عظیم کے ارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔رسول الله عظیم کی سنت کاعلم ان کے ذریعے پیل رہا تھا۔ لہذا آج ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کاعلم رکھتا ہواوراس کے ذریعے یعلم لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کر داراوا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانهم کہ علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہ ہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے ذمانے میں تھی۔ایک جگہ انہوں نے فرمایل کے مدیث کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول منظم الرمیں حدیث کرمایل تھے،تو حدیث کرمایل اللہ تھے،تو کو یا میں نے رسول اللہ تھے۔تو کو یا میں نے رسول اللہ تابعہ کہ کو یا میں نے رسول اللہ تھے۔تو کو یا میں نے رسول اللہ تابعہ کراہ کو یا میں نے درسول اللہ تابعہ کو یا میں نے درسول اللہ کو یکھا جو کا میں کھیا ہو کا میں کو یا میں نے درسول اللہ کو یا میں نے درسول اللہ کو یا میں کو یا میں نے درسول اللہ کو یا میں نے درسول اللہ کو یا میں کو یا میں کو یکھا جو کا میں کو یا میں کو یہ کو یا میا کو یکھا جو کو یکھا جو کی کو یکھا جو کو یکھا کو یکھا کو یکھا کو یکھا کو یکھا کو یا میں کو یکھا کو یکھا کو یکھا کو یا میں کو یکھی کو یکھا کو یکھا

بے حدیث اور سنت کی وین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسرے نقط نظر ہے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ بیہ ہے کہ وی اللی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ایمی کریں گے، لیکن ان ہدایات کا جو کتاب اللی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی تَشَکُّل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پر عمل درآ مد ہوا دشوار ہے۔ اگر یہ ہماجائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مد ہوا دشوار ہے۔ اگر یہ ہماجائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پر عمل درآ مد ممکن نہیں ہو قت اید غلط نہیں ہوگا۔

### حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ان کی پر اتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ان کے ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم سے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول الٹیکلیٹ کی شریعت میں وہ شامل ہوگئے ،عرب میں ان کارواج تھا اور رسول الٹیکلیٹ نے اللہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ دہ اتنے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حفرت موی علیہ الصلو ہ والسلام کو مانے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں ۔لیکن حضرت موی علیہ

السلام کی سنت موجود ہے کہ بین ہے۔ان کے ارشادات موجود بین کہ بین ہیں۔اس کے بارے بین یہ بین ہیں۔اس کے بارے بین یہ بین یہ بھی یقینی طور پر کچھ بین کہد سکتے ۔ان کے پاس جو کچھ حضرت موئی علیہ الصلوٰ قوالسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر متندم بہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔لیکن کوئی یہودی یقین سے بینہیں کہہ سکتا کہ یہ موئی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حفزت عیسی علیه السلام کا ہے کہ آج بیرجار الجملیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔ انا جیل اربعہ کا نام آپ نے سناہوگا، جوعیسائیوں کے نزد یک منتد ہیں یاوہ ان کومتند مجھتے ہیں ،ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآپ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر ہے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا حاہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ مانتا ہوتو آپ کو پید چلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات ات مبهم ہیں جس کی کوئی حدثین اورجیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا چاہے تو ان کی تعداد شاید تعیں یا چالیس پچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھراگران بیانات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں سے کوئی بھی حضرت عیسی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کدان کوس نے سب سے پہلے بیان کیا ؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کر اس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل ا نا جیل کا جونسخد مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے۔حضرت عیٹی علیہالسلام کے دنیا ہےتشریف لے جانے کے بعد پچھلوگوں نے یہ چیزیں لکھیں۔ساٹھ ،ستر یا کچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیس۔ان!بتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجودنہیں ہے۔ان میں ہےا کیٹنخہ کا بعد میں کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ کرنے والا کون تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انجیل پہلے پہل ککھی گئی یا نہیں جانتاتھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔اس نے صحیح ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم بکمل ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔اپنی طرف ہے کچھ ملاویا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ کچھ چیزیں حذف کردیں؟ بیبھی نہیں معلوم۔

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسائی بعد کہیں سے دریافت ہوااوراس غیر مستند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ اللہ اللہ کا ایک کروں کہ بیدہ بیان کروں کا اللہ اللہ بیات ہوں کہ بیدہ بیدہ کروں کیا ۔ اس سے کس نے بیان کی اور میں رسول اللہ اللہ بیدہ بید کری سند آخری دن میں تبرک کے طور پر بیان بھی کردوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ محال سندگی احاد بیٹ میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کی اور کے پاس ایس کوئی چیز موجود نہیں کہ دنیا کے لئے یہ بات ناقابل تصور ہے کہ ایس کوئی چیز بھی ہوگئی ہے؟ حضرت عیسی تو بہت پہلے تھے۔ آج سے مودوسوسال پہلے کے کسی آ دی کا بیان اس سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل برآ دمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہواور آپ کو اختیار ہو کہ برایک کے بارے میں پوچھیں کہ بیآ دمی کون تھا؟ اور میری ذمیداری ہو کہ میں تاریخ نے تابت کروں کہ بیفلاں صاحب تھے، فلال جگہ بیدا ہوئے سے میری ذمیداری ہو کہ میں تاریخ نے تابت کروں کہ بیفلاں صاحب تھے، فلال جگہ بیدا ہوئے سے بیان کا نام تھا اور بیان کا کا رنامہ ہے۔ یہ چیز دنیا میں کی کے پاس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں بیاس ہے۔

## كتاب البى اورارشادات انبياميں بنيادى فرق

اب وحی اللی کی طرف آتے ہیں۔ وحی اللی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قر آن مجید میں بھی میاسلوب ہے قر آن مجید میں بھی میاسلوب ہے تو راۃ میں بھی میاسلوب ملتا ہے، جو حصوتو راۃ کے متند باتی رہ گئے۔ اور جس صد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی میہ بات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی ہاتوں کو عمومی انداز میں بیان فر ماتے تھے۔ کتاب اللی میں عملی تفصیلات اور روز مرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئے تو کتاب اللی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قر آن مجید کی سوجلدیں ہوتیں اگر میرسب سی کھور آن مجید میں کھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ

یباں باندھو، رفع یدین کرویا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جا تیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سیھتے کیسے۔اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی مدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ایسے ہی عمومی اصول تو راۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول آنجیل میں ہیں۔ یہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔

اب الله کی سنت بیر ہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انہیا علیم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سکھتے جاؤ ۔ اگر کتاب اللی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے ، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جسے بی عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت سردہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جسے بی عبادت کر دو۔ اس طرح سے کتاب اللی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہیا علیم السلام کے سالہاسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے ۔ لوگ اس کو دیکھتے جا کیں اور کتاب اللی کا عملی خمونہ جا کیں۔

سابقدانمیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کے جاتی رہاتھا اس کو بھی بھلادیا اور یا دنہیں رکھا۔ اب صورت سے ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر ب اور اعلانات ہیں۔ عمل درآ مرنہیں ہے۔ بیں ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔ عیسائیوں کے بارے بیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جمیں وواصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دو بھی اصولوں کے علم مردار ہیں۔ عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے سائیوں کی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے بہی کلمعاوی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے بہی کلمعاوی کا مواد ہے؟ اس پڑمل درآ مد کیسے کیا جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے مملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک محلی تشکیل کر کے جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے مملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک محلی تشکیل کر کے لوگوں کی رہنمائی ندگی جائے کہ عدل کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا لفظ ہے معنی ہے۔ میں پوری زندگی تقریر میں کر تار ہوں کہ عدل ہونا چا ہے۔ نہ میری زندگی ہیں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، نو بہت اچھی گئی ہے کہ کوئی تہمار ہے دا کسی میں گئی ہے کہ کوئی تمہار سے دا کسی میں گئی ہے کہ کوئی تھی بات ہے کہتے میں تو بہت اچھی گئی ہے کہ کوئی تمہار سے دا کسی میں گئی ہیں۔ اس کی مملی گئال پر چا نا مار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو ہوی اچھی بات ہے لیکن اس کی مملی گئی ہے کہ کوئی تھی بات ہے لیکن اس کی مملی

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استنابھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کر دؤ کہ یہی آئیل کا حکم ہے۔ چورا کی کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال سے ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں کے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک سے نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کر دی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم فعرے کے اور کے خہیں ہے۔

حفرت موی علیہ السلام کی سنت یہود یوں نے منادی ۔وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کھے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں ہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ و کھے لیجئے کیا ہورہاہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ بینعرہ تو لکھا ہواہے ۔ تو راۃ میں اس موضوع پر ایک آ دھ سطر کی تعلیم ہے ۔ لیکن اس پڑمل درآ مدے لئے اس کے چھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔

جوبات میں عرض کرناچاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الی کی ایک عملی تشکیل فراہم کی گئی ہے۔ ایک جیتا جا گنا عملی نمونہ ہمار ہے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی الی کے ایک ایک حکم ، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کردی ہے کہ اس پڑمل درآ مدا ہے ہوگا۔ اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگرسنت کا بید کارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔قرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔جیسے توراۃ اور خیش کی ایک کے اعلانات محض لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں۔جیسے بقیہ فدہبی کتابوں میں انچی انچی اللہ یا تیں کبھی ہوئی ہیں ۔جس قوم کی بھی فدہبی کتاب اٹھا کردیکھیں اس میں بڑے التی اصول باتیں کبھی ہوئی ہیں ۔جس قوم کی بھی فدہبی کتاب اٹھا کردیکھیں اس میں بڑے التی اول آئی اصول بیان ہوئے ہیں۔ کی اس کے سیجھے کوئی عملی ملی مونہ نہیں ہے ۔ دہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیجھے کوئی عملی ممونہ نہیں ہے ۔ دہ اس اس کے مانے والوں نے ان عملی نمونوں کی تفصیلات باتی نہیں رکھیں ۔عدل ،حجت ،مسادات ،کرامت آ دم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا،جس نے اس کلیمی کو بنیا وفراہم کی \_ عصافیہ ہوتو کلیمی ہے کاریب بنیا د

آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملاتھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھیں۔ایک جگد کھا جاتا ہے: والسم آبنین اھا ابا الله بیدوانا لمو سعون ۔اید میں کھی جاتی ہیں وزی '۔اور پڑھی جاتی ہے ایک 'ی '۔وزی' کیوں کھی جاتی ہیں اس کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت زید بن ثابت نے جب قرآن پاک کھا تھا تو یہ لفظ وزی ' سے لکھا تھا او یہ لفظ وزی ہور ہی ہے۔

ایک جگہ ہے ستر هویں پارے میں او کذالك نسجى السمو منین بخی المونین میں دو اون کر شرحے والوں کی آسانی کے انون پڑھے والوں کی آسانی کے لئے اس كے اوپرایک چھوٹے نون کے لکھنے كارواج ہوگیا۔لیكن میرف آج تک اس طرح لکھا جا تارہا۔ بیاس لئے كہ حضرت زیدین ثابت نے ای طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے شخط کے لئے اللّٰدرب العزت نے دس چیز وں کا شخط کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقر آن پاک کے شخط کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا: سب سے پہلے تو خودقرآن پاک کامتن ہے جو ہماری اس دفت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قرآن پاک کامتن بوری طرح سے محفوظ

۲: پھرمتن تحفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں (اسلام آباد) یہاں کی زمانے میں پراکرت زبان ہو یا اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو یا دو ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مث گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جوسنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

۳: الله رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہ معصر سب زبا نیں مث گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے میں انسان ہو لئے سے آئ ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ ہیں ہے۔ سب مث پھی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب استثنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چارسوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آئ میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور و بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے ہیں جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں واحد زبان ہے جورسول التعلیق کی ولادت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے سے بولی واحد زبان ہے جورسول التعلیق کی ولادت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے ہی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہراتا ۔ لیکن رسول جارہی تھی۔ ایس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہراتا ۔ لیکن رسول التعلیق کی ولادت سے ساڑھے تین سوسال پہلے کی اعم این خواماد یہ اللہ تعلی ہوئی ہے جواماد یہ اور آئ ہم تک پہنچے ہیں ، اور ان میں یہی اسلوب، یہی الفاظ اور یہی لغت استعال ہوئی ہے جواماد یث اور آن یا کے میں نہیں ماتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجنا ع عمل مسلمانوں کارہاہے، جے تعامل کہتے ہیں لیعنی نسلاً بعد نسلٍ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ مدیجی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجماعی طرزعمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوعہ ریکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ بیتعامل کس زمانے میں کیسا تھا۔ ایک مثال میں عرض کرویتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقبصوا الصلواۃ ، ورجنو نہیں سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول التعاقیقی نے نماز کے احکام اور طریقہ کارکو بیان فر مایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ بی فرض ہے ، اور بیہ واجب ہے ، آپ نے صرف اتنا کہنے پراکتفاء فر مایا کہ صلو اکما دائیت و نہ اصلی جس طرح بجھے نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فقہائے شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فقہائے امرام مادر محدثین اور مفسر بین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اور ہوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو بیہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھے تھے تو اس دور کی میں ایسے کرتے تھے ، نویس صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، نویس میں بیا تو بیس می توان سے تاب کرتے تھے ، نویس کرنے بیں بی توان سے تاب کو بیس میں بیا ہو جو کہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ تحقظ توان سے جو قرآن مجید کے تسلمل کے لئے ضروری ہے۔

2: پھرجس ماحول اور جسسیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور
سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیحدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے
رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
وہ سارا منظر متشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر
میں قرآن پاک کے احکام وہدایات پرعمل درآ مدشر وع ہوا اور ایسی چیزیں جن کا بظا ہرقرآن پاکٹ یا
حدیث پاک کے بیجھنے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام ٹے بیان کر دیں اور
ان کو محفوظ رکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس ہے مرادوہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقط یا کسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کوبیان کیا ہو، اس کو صدوث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچدا یک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالنشبیك "تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التعلقية تقرير فرمارے تصاور بيان فرمارے تھے كہ جب انسان كى گناه كاار تكاب كرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب توبر کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر روكر بتايا۔ جب صحابي نے اس كوفقل كر كے بتايا تو انہول نے بھى ايسے كيا فشبك بيس اصابعه ' آب نے دونوں انگلیوں کو پرو کرعلیجدہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتاب تو ايے نكاتا ہے، پھر فلال عمل كرتا ہے تو ايے نكاتا ہے۔ پھر توب كرتا ہے تو داخل ہوجاتا ہے۔اس حدیث کوحدیث مسلسل بالتشبیک کہاجاتا ہے۔اورصحابہ کرام کے زمانے سے لے کرآج تک اس صدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کو کر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہےاورا گر کوئی نہ بھی کرے تو بھی بات مجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتاہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں چلاجاتا ہے جس ماحول میں رسول الشعاصة اس بات كوبيان فرمار ہے تھے مسجد نبوى ميں يا جس مقام پرحضورًا س کو بیان فرمار ہے تھے تو روحانی طورابیامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اوررسول التعلیق کے اس عمل کو صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین اور حدیث کے طلبہ اور اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آر ہاہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی یعنی وہ پوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی یاسنت کا کوئی نمونه لوگوں کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فرمائی تو اس ماحول کی تفصیلات کوبھی اللہ نے محفوظ رکھااور آئندہ نسلوں کے لئے باقی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب البی لے کرآئی وہ اپنی جگد خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگر زندگی رہی تو اس موضوع یعنی سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ ۔ حاملِ کتابِ اللہ کی سیرت کو بھی اللہ تعالی نے اس طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی

انسان كي شخصيت كي تفصيلات كومحفوظ ركھنے كاكو كي تصورنہيں كيا جاسكتا ۔

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا اور بظاہر ہار ہے خیال میں اس لئے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادر بول کے نسب کو محفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعدہ فن تھا۔اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب كنام سان موضوعات يركنابيل كهي كئيل كرعرب قبائل كانسب كياتفا؟ كون كس كابيثا تفاءكس کا بوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشة داريال تهيں \_ان معلومات پر درجنوں كتابيس آج بھى دستياب بيس جولوگوں نے وقتا فو قتا لكھيں \_ اب کہنے والا کہرسکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات سے دلچیسی تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت ہے لوگ اپنے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے آن لوگوں نے بھی لکھ دیں ریکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ا یک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغریب۔ اتی عجیب وغریب که اس کومن ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات پیرسا ہے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہو کمیں وہ مركوز ہيں رسول الله وقط في صحفصيت بر، حالا نكه جس وقت ہے محفوظ ہونا شروع ہوئيں اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ چالیس سال تک سی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح یلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ پیر چلے گا کہ انساب کے بارے میں بیمعلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو تمھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا بیشکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پنجیں ، وہ سب رسول السميطانية كى شخصيت مباركد برمركوزيس -جس طرح ايك سرى لابث بوتى ہے۔آپ پانچ ہزارواٹ کے ایک بلب ہے روشنی کسی ایک نقطہ پرڈالیس توجس طرح سے وہ نقطہ حکے گا اور

محاضرات حديث

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

ا يك ايك كوشداس كاروش موجائ كااى طرح برسول التعليقة كي ذات مبارك كاايك ايك گوشە محفوظ ہے۔رسول اللّمانية ہے لے كرآپ كے پينتيسويں جياليسويں جدّ امجدعد نان تك اہم اور بنیادی امور سے متعلق مرایک چیز محفوظ ہے۔رسول التعلیق کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔مثال کے طور پر میں آپ سے یو چھتا ہوں کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں یہ پوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیانام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تونہیں بتاسکتا۔ اس طرح میری یا آپ کی نانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیس۔ نانی کی نانی کا کیانام تھاشاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ رسول التُعلَيْقَة ك بارے ميں يہ عجيب وغريب بات ب كدرسول التَّعلَيْقة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چھو چھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ کے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اورتمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں ۔حضرت ابو بکرصدیق کی محفوظ نہیں میں ۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولیڈ کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا چرچا تھا۔ ان میں ہے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ گئیں وہ رسول التُعلِينَةِ كے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ بھتا ہوں۔ اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں بیدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا بیدہ ہتھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی الی الی مثالیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگوموضوع سے آگے نکل جائے گی۔ رسول الٹنگل کھی یہ یہ تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد ہڑھنے گی تو کسی نے تجویز چیش کی کہ کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فر ما یا کریں اور وہاں سے خطبدار شاوفر ما یا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے مغبر ڈیز ائن کیا کہ جس پر آپ پیٹے بھی سیس اور آگر گھڑ ہے ہونا چا ہیں تو گھڑ ہے بھی ہو سے بین معلومات اور رہنمائی کے لئے ہوسیس ۔ چنا نچے وہ مغبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کافی ہے۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ۔ لیکن پر تفصیلات کہ بیم غبر کس کلڑی کا تھا، وہ مغبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی، کہاں بیٹے کرمغبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتا ہیں تکھیس اور سیرت پر جوقد یم کئر پچر ہے اس بیس تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومغبر کے ڈیز ائن اور اس کے جوقد یم کئر پچر ہے اس بیس تقریباً ہیں اس تعال فرماتے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو بار سے بیس تیار ہو تھی ۔ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قر آن اور ناقل قر آن ہم کا کہ بہنیا۔

۸: وہ علوم جورسول الشّعَلِيّة کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم سیرت، ارشادات اور سنت اور علی میں اور سنت اور حدیث ہوگئی لیکن آپ کی ذات سے متعلق ، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعتوں کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں ۔ لوگ تسلسل سے جس طرح سے تحقیق کرتے آرہے ہیں، اُس کے نتیجہ میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آرہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تحفظ کے لئے سنت کا شخفظ فر مایا، سنت کے شخفظ کے لئے سنت کی سیرت کے شخفظ کے لئے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یا جو اسطداس سے متعلق تھی وہ تحفظ کو گئی۔

9: پھررسول النگون کے براہ راست مخاطبین تھے۔رسول النگون کے مخاطبین اور ہمراہیوں بعن صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جو صحابی جینے قریب تھے ان کے حالات اس قدر تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 10 ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھلا کھ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کے گئے کہ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کے گئے کہ بیکون لوگ تھے؟ کس زمانے میں بیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر خربی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ فرہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی اس کی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی مثقاضی ہوئی کہ ان سے جن ول کو گوظ رکھا جائے ۔

پھرمحض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکسنت نے اور احادیث کے ذخیر بے نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی ہیں کہنے کی اجازت دیں، تو ہیں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی ہیں کہنے کی اجازت دیں، تو ہیں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا المحل (Cataclyst) کردار اداء کیا کہ جس نے ایک علمی سراری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا کا کہ ختل دے دی۔ ایک فکری سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کو نون آخاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائر اسلامی علوم حدیث اور علی محدیث اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابو بکر بن العربی ایک مشہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہا میں ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قرآن بھی ہیں۔انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ انداز ہ کی جاتی تھی، یہ سب اسلامی علوم سنت کی شرح ہیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور توضیح سے عبارت ہیں۔ اور حدیث اور سنت قرآن یا ک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن یا ک، حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں، اس کے شنے اور شاخوں میں اور تجلوں اور چھولوں میں یا یا جاتا ہے۔ بیسار ےعلوم وفنون کھل اور پھول اور پے ہیں، سنت شاخیس اور تناہے اور قرآن یا ک وہ جڑ ہے جس سے بیسار ہے علوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں وینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، لیکن چندمثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے میہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیا دیر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت بردااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کو بعض لوگ اگریزی میں Scholasticism بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیاجائے اور اسلام کے عقائد پر دوسرے ندا ہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں ہی نہیں بلکہ پوری لا بسریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا تا خاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ علم حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غورشروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے جے اور جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مہاحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک چھوٹی می مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لا تا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی تعریف
کیا ہے؟ کی محض دل میں بی خیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، بیکانی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ کچھ ہونا چاہئے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں بیسا منے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لا نا ضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے
طور پر امن الرسول بما انزل الیه من ربه والمُومنون ۵ کیل امن بالله و ملئکته و کتبه
ورسله لانفرق بین احدمن رسله بے جوایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، بیتو متعین ہے۔ اس میں

کی بیشی کا مطلب سے ہے کہ میں پانچ چیزوں کی بجائے چید چیزوں کو مانتا ہوں۔ یا پانچ کے بجائے چار کو مانتا ہوں جوایمان کی تحدید کے خلاف ہے۔ لہذا ایمان میں کی بیشی تو نہیں ہو عتی ۔ چنا نچہ کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہو عتی ۔ اس کے برعس کچھ حضرات کا خیال تھا کہ ایمان میں کمی بیشی ہو عتی ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب کوئی نئی آیت نازل ہو تی ہوتی ہے تو زاد تھے ما ایمانا ، لیعنی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، تو اگر ایمان بڑھ جاتا ہے تو گھٹ بھی سکتا ہے۔ اس پرمحدثین کے ہال لمی بحثیں ہو تیں ۔ امام بخاری اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی کا امرکان ہے۔ بعض دوسرے اہل علم اور محدثین مثلاً حضرت امام ابو صنیفہ اس رائے کے قائل تھے کہ ایمان میں کی بیشی کی بیشی نہیں ہو تی ۔

ان دونوں آراء میں کوئی تعارض نہ بھے گا۔ جولوگ بھے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی، ان کی مراد ہے ایمان کی کہت میں کی بیشی، یعنی کی بیشی کی بیشی ہوسکتی، ان کی مراد ہے ایمان کی کہت میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی۔ روز آخرت کو، رسول الٹھائیسی کی نبوت کواور آپ کی تعلیم کو مانا جائے۔ اس میں کوئی کی نہیں ہوسکتی۔ اس میں اگر کوئی ایک چیز بھی آپ گراد میں گے تو آپ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اگر کوئی ہے کہ جی میں باتی چیز وں کو تو ما نتا ہوں ایس میں باتی چیز وں کو تو ما نتا ہوں اس روز آخرت کو نہیں ما نتا۔ یا مثلاً باتی تمام انبیاء کو ما نتا ہوں ایک مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھاد ہے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس مسلمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چیز اپنی طرف سے بڑھاد ہے کہ میں سب انبیاء کو ما نتا ہوں اور اس کے جوالا بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لئے جولوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کہنی رہے گا۔ اس لئے جولوگ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی نہیں ہوسکتی وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ کہنی رہیلی وہ کتی یا بیشی نہیں ہوسکتی یا بیشی نہیں ہوسکتی یا بیشی نہیں ہوسکتی ، البتہ (Quality) معیار میں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ رہیں (Quality) معیار میں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ وسکتی ، البتہ (Quality) معیار میں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ وسکتی ، البتہ وسکتی ، البتہ وسلمی کی بیشی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیشی ہوسکتی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیشی ہوسکتی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیٹی ہوسکتی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیٹی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ہوسکتی ، البتہ وسلمیں کی بیشی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیشی ہوسکتی ، البتہ وسلمی کو بیکٹر کوئی کوئی ہوسکتی ہوسکت

جوحفزات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہو گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہو گئی ہے۔ ایمان کی Intensity ہیں کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ ورجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورے سلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔زیادہ گہرائی میں جا کرغور ہوا۔اس سے علم کلام پیدا ہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیاندنوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔مثال کے طور پرامام بخاری ، امام احمد بن ضبل اور دوسر مے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ، کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے ، بید خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے۔لیکن امام احمد بن ضبل آنے بیر مسئلہ اٹھایا جوا کیہ محدث بیں۔ ان مثالوں سے میں بیوض کرنا چا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار جان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتر اضات کا مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد کر اعتر اضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نے علم کی شکیل پر منتج ہو کیس جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہے انجام دیئے۔

اس وقت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصو وزمیں لیکن متکلمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے حقوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے فدا ہجہ اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر فد ہجہ میں ایک چینئے یہ در پیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وقی الہی ہے؟ فد ہجہ اصل ہے یا عقل ، بالفاظ ویگر انسان کے لئے ضابطہ زندگی کی تشکیل میں وی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن ہے عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیث نہ ہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فی مدہب ہے۔ اس سے فد ہب گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فد ہب ہی ختی ہوگیا۔ کوقر پچھر ندگی بل گئی، لیکن عقلیات کا دامن ہاتھ سے جیٹ گیا اور بالآخر فد ہب بھی ختم ہوگیا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم نہ ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم نہ ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ ورز نی معاملات کی عقل تعبیر ہی کر کے ان دونوں میں وہ تو ازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور اختی سلسلے بھی ، یعنی نقل کی بنیاد پر جوسلسلے ہی وہ بھی جاری رہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہوا۔ یہ نیاعلم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدا نہیں ہوا۔ یہ نیاعلم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔

فقد مسلمانوں کے عملی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتاعی طور پر کیسی ہونی چا ہے ۔ روز مرہ کے معاملات کوشریعت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت بچھے گا۔ یہ بردی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ ہے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل ہے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا صورت ہائے احوال پر منظبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیجے ہیں جو ہدایات مرتب ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود میں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم حدیث ہیں ہونی ہونیا۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیل تبیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیل تبیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفر وخت کے احکام بیان ہوئے ہیں، مناسک کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفر وخت کے احکام، نکاح وطلاق کے احکام اور وراشت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ہیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد میں تفکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا نے اسلام اور محد شین کرام نے مرتب فرما ہیں۔اگر علم صدیث نہ ہوتا تو علم فقد وجود میں نہ آتا۔ جو اہتدائی فقہا ہیں اور جن سے فقد وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محد شین جو اہتم مالک ، اصل میں محدث تھے۔ امام احد بن خبیل اصلاً محدث تھے۔ امام مثانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام سیان ثوری اور سفیان بن عیمند محدث تھے۔ یہ اس نقطہ نظر سے فورکیا کہ ان محدود کیں آئے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر غورکیا کہ ان کے فورو کیل کہ ان کے فورو کیل کہ اس نقطہ نظر سے فورکیا کہ احادیث ہیں۔ ان کی کاوشوں کے فیتے میں فقد مرتب ہوا۔

'اصول فقهٔ نعنی وہ بنیا دی اصول اور وہ بنیا دی رہنمائی جس سے کام لے کرروز مرہ کے

فقہی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں بیسارے کا ساراعلم نکلا ہے۔اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دوظیم الثان نمونے ہیں۔ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدار ہو۔ اور اصول فقہ اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور عبقہ نے افکار ونظریات کوسا منے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل ونقل کے درمیان توازن بیدا کیا ہے۔
اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے مذہب یاعلمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کے کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے ہاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کی ایسا تھر آن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور بیک وقت خالص دین علم بھی ہو، اس اعتبار سے اس کی اساس قر آن پاک اور سنت رسول پر ہو۔ اور بیک وقت اس کی بنیا دول پر غلط قر ار نہ دے سکے ۔ یہ مشکم بنیا دیں اصول فقہ کوعلم حدیث سے حاصل ہو کیں۔ اس کی مثالیں میں دول گا تو بات بڑی کمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اسی پر اکتفا کو کسی مثالیں میں دول گا تو بات بڑی کمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت
سی کتا بیں موجود تھیں ۔ ایسی کئی کتا بیں ملتی ہیں جن میں تو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یو ٹا نیوں
میں بھی موجود تھیں ہندوستانیوں میں بھی موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں۔ ہیروڈوئس
میں بھی موجود تھیں ہندوستانیوں میں بھی موجود ٹیس اور رومیوں میں بھی دستیاب ہیں۔ اس کی
اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ وہ کتنا متند ہے بیا یک دوسری بات ہے۔ لیکن اسلام سے پہلے
کی تاریخ اور تدنی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے
کی کتا ہیں موجود ہیں جن میں پھی تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو
اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتا ہے بانہیں مانتا۔ مانتا ہے تو بلاشبہ عدل وانصاف کی بات کرتا ہے اور نہیں مانتا تو ہزا احسان فراموش یا کم از کم ناواقف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا صحح تصور اور تاریخ کا وہ صحح شعور جس طریقے ہے مسلمانوں کواوران سے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ یہ تھا کہ کہی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جور طب ویا بس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیاجائے۔ گویا جب تاریخ کھے بیٹھو تو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، و مسارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی بیہ پوچھے والانہیں تھا کہ ہیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھے لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ بیہ چیز آپ نے تھے کہ نماط لکھی ہے؟ کس سے بوچھ کر، کس سے من کریا کن ماخذ کی مددے کھی تھی؟ آپ اس کے چشم تھی؟ آپ اس کے چشم حقی؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایہا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایہا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو پیضور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خوو پیاطمنان کرواور پھر دوسروں کو پیاطمنان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے بینی شاہد ہو۔اگر بینی شاہد نہیں ہوتو جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پھین و جو بینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ جھے سے فلال شخص نے بیان کیا جو بینی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا پھین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر ہے ہواس کو بیان کر نے میں تمہار کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہار ہے بیان کو تبول کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور شیح باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور شیح باتوں کو ایک مفاد کی ضاطر د باسکتا ہے۔

ریقصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں سے اصول پیدا ہو کے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولیں کے اصول نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کردی اور تاریخ نولیں کے اصول مقرد کرد ہے۔ ید نیا کو علم حدیث کی ایک الی بوی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہو گئے۔ گزشتہ تین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بوے بر نے فلفی پیدا ہوئے ، جوفلفہ تاریخ کے موزمین مانے جاتے ہیں ،جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور احترام کی نظر

ے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان مورخین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیاصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورقین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نولی اور فلفہ تاریخ کو شخ انداز سے مرتب کیا۔ علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام شخصان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک ہوئ نمایاں کتاب ہے الاعسلان بسالتہ و بیسے لسمن ذم أهل التساریخ و اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولی اور بسالتہ و بسادے علم حدیث سے ماخوذ بیں جو سارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ بیں۔

اگرآپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک جھوٹی کی کتاب میں ان مباحث کی تلخیص
ہو انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک جھوٹی کی کتاب میں ان مباحث کی تلخیص
ہے پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختفر کتاب ہے۔ اس سے ذرا
وی معنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر جانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی کا ور
وی میں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر جانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور
اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو نصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ
ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی
بڑھ ایس تین چارصفات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کول جائے گا۔ وہ ضرور
بڑھ لیس تین چارصفات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کول جائے گا۔ وہ ضرور

اصول دعوت اور اسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت کی کتابیں کھی ہیں۔ یعنی بید مباحث کد دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیسے دوسروں کک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے دی جائے ؟ دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے تو کیسے پہنچایا جائے ؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اور ایک طرزعمل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا ردعوت کے اصول اور اس باب میں جورہنمائی ملی وہ احادیث سے ملی۔ ترکیہ واحسان یعنی انسان کو اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے ؟ انسان کے اخلاق کو اندر

ہے کیسے سدھارا جائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کنا بیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں ۔بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ٹانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت ی کتابیں ایس ہیں جن میں بڑی صحیح با تیں کہی گئی ہیں اور احادیث اورسنت کی تعییراس انداز ہے کی گئی ہے کہاس سے یہ پہتہ چاتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندری اصلاح کیے ہوتی ہے۔اخلاق وکردارسازی کیے ہوتی ہے؟اس کوملم تزکیداوراحسان کہتے ہیں۔ میسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہاس کو ملمی انداز سے کیسے مرتب کیاجائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیَر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیرسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شر دع میں علم حدیث کے وہ علماءاور محدثین جن کو بین الاقوا می تعلقات اور قانون صلح و جنگ ہے زیاده دلچپی تقی وه احادیث کےان حصول کوزیا ده محفوظ رکھتے مخصے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اور غزوات رسول پرالگ ہے کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہوگیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔ رسول النصي في اين بار عين فرمايا تفااور بجافر مايا تفاكد انا افسح العرب، میں عرب میں سب سے صبح انسان ہوں۔اللہ نے دنیا کی سب سے نصبح وبلیغ قوم کوقر آن کے خل کے لئے منتخب فر مایا۔اور جورسول بھیجا،اے ایسے شہر میں بھیجا جوفصاحت وبلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجها جاتا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تھی جاتی تھی ، بیغیٰ مکه مکرمه میں ، اس قبیله میں بھیجا جس قبیلے کی زبان بڑی عکسانی بھی جاتی تھی یعنی قریش \_اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول الله علية كو بنايا لهذا رسول الله عليقة كارشادات ماخذين فصاحت وبلاغت كاصولول كا جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت

وبلاغت اوراد بیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

مرتب ہونے شروع ہوئے، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہایک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

یدوہ علوم وفنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تا ثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آخ بھی ان میں وسعت آئی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم حدیث انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں ۔ لیکن علم حدیث کی جو در پا اہمیت ہے، وہ ہے بطور ماخذ تشریح اور ماخذ قانون کے، جس پر تفصیل ہے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

## قرآن وسنت كاباجمى تعلق

 راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقااور قوانین فقہ کی توسیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گھوڑے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وفت کام کرتار ہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آئکھیں بند کر کے لیٹیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا نئات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افتی میں نہ زمین ہوتا۔ آنہا، نہ کچھاور ہے۔ یہ ایک زمین ہوتی ہے۔ آگر اس زمین ہوتی ہے۔ اگر اس کی نہ حدود و تغور ہیں ، نہ کوئی ابتداء ندا نہا، نہ کچھاور ہے۔ یہ اگر اس کا متناہی و سعت کو کسی حداور ضابطہ کا کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس مغرب کی طرف جائے گا کھی مشرق کی طرف جائے گا کھی مغرب کی طرف جائے گا کھی مشر سے کہ اس کی لگام کو کس کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کی یابند کی اور بیدگام گسنے کاعمل حدیث رسول مقالیق نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تعبیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید میں خودا یک جگہ لکھا ہوا ہے 'بے صل بعد کثیراً کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سول کو گمراہ ہوا ہے 'بیصلول کو ہمراہ ہوا ہے ۔ جولوگ سنت اور حدیث سے ہٹ کرقرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چز ہے۔ مثلاً قرآن لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے شکل میں میں کہ میرا وہ ہیں۔ کہا کہ قرآن مجید کو جھنے اور اس پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو جھنے اور اس پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ ایک حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کہا کہ قرآن مجید کو جون کے اس کے اس لئے اس نے مسلمانوں میں فرقے پیدا کئے ہیں۔ ایک بیرارگ اُن صاحب سے ملے اور ان سے کہا کہ بیتو بردی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد بیدا کو اس کی بنیاد پراتحاد بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کی بنیاد پراتحاد بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کے کہ آپ مسلمانوں میں نہاز کا حکم ہے بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کے ۔ یہ بیدا کو اس کی بنیاد پراتحاد ہوجائے گا۔ یہ بیو بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ فرد اید بتا سے کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے بیدا کو اس کی ان کے عین نماز کا حکم ہے بیدا کو کہ کے اس کی ان کے عمل کو کرآن پاک میں نماز کا حکم ہے ہو بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ فرد سے اختلا ف پیدا ہوا ہے گو گرآن پاک میں نماز کا حکم ہے ہو جو اے گا۔ یہ بین نماز کا حکم ہے ہو بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ فرد سے اختلا ف پیدا کو کرآن پاک میں نماز کا حکم ہے ہو بیدا کی کو کرآن پاک میں نماز کا حکم ہے ہو بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ فرد سے اختلا ف پیدا کے کہ بیات ہے۔ لیکن آپ کو کروں اس کی کو کروں کی کو کروں کیکھی ہو کروں کے کروں کو کروں کے کروں کی کروں کی کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کی کروں کروں کی کروں کروں کروں کی کروں کروں کروں کروں کروں کروں

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اوراحکام ہیں ان کی عملی تشکیل ، اوریقینی تشکیل اگر ہوتی ہوتی تشکیل اگر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ سے اور خدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ سے اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ صدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کردیا جائے۔حضرت علی بن طالب ؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، وہ عمو بابد وقتم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑ ابہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علی ؓ کے فیصلوں پر اعتر اضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کے معرف معاملات میں حضرت علی ؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم وضل کے لحاظ سے بڑا او نچا مقام رکھتے تھے، اور قرآن فہی میں 'تر جمان القرآن کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں تو متعد و تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو سج تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی ، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی وہ مر رے جلیل القدر صحابی کو مشورہ و رے رہا ہے۔ چنا نچ حضرت عبد اللہ بن عباس نے جا کرخوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنوں کی خاطر بلک قرآن مجید کو تیجھے اور سمجھانے کے لئے بھی ناگزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کی علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہواتھا۔ علم حدیث کے موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں انے عرض کیا تھا کہ وہ کتا ہیں جو علم حدیث کے ان سار مے موضوعات پر حادی ہوں وہ کتا ہیں جا مع کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگ کی کتاب جا مع ترفدی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع اصحے کہلاتی ہے۔

کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگ کی کتاب جا مع ترفدی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع اصحے کہلاتی ہے۔

لیکن کچھ کتا ہیں ایس کہ جن میں فقہی احادیث کوفقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پہلے وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں ، پھر روز ہے کے احکام ہوں ۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کولیا گیا ہو، وہ کتا ہیں سکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د سکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے برا افریم اور مصدر و ماخذ تھے تو ہرتا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تا بعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صد بین سے نی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کرلیں۔ پھر حضرت عمر سے نی ہوئی احادیث نقل صد بین سے نی ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ سے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے۔ البندا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی تر تیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مُسئد کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بوی کتاب مندام ماحدے جس میں بہت بوی تعداد میں کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بوی کتاب مندام ماحدے جس میں بہت بوی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاور مندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے ہی ، مند ابوعوانہ ہے ، مند ابوداؤ دطیالیسی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محد نین کے اسان محابی کا این اور بھی اس سے اس کے اسان میں ان صحابی کا این اور بھی ہے کہ اسمام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جوان کے خیال میں اسمام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھر مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسمام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھر مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول الشعابی ہے دیادہ ہوگی ، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ اس لحاظ ہے بنی ہاشم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ یہ ترتیب ہوگی ، اس کی احادیث پہلے ہوں گی۔ الہذامنداس کتاب کو کہتے ہیں جس میں احادیث کو صحاب ہوگی ، اس کی ترتیب سے بیان کیا گئی ہوں۔

عدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعجہ 'آپ نے سناہوگا جھم طبرانی کیر ، جھم طبرانی میر ، جھم طبرانی اوسط، اور بھی گئی جھیں ہیں۔ جھم سے مراد وہ اعادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے اعادیث کو جھ کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اسا تذہ سے اعادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گئو آپ سب اسا تذہ کی اعادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ اب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب ہو مشمل اعادیث کی کتاب کو جھم کہتے ہیں۔ اس میں بھی کی اعادیث ہی کر تیب ہو سکتی ہے۔ مجھم کے نام سے اعادیث کی جو حروف جھی کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ مجھم کے نام سے اعادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین جھیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجھم کہیں کھی ہو خیال ہوا کہ بیتو بہت بود کی ہے۔ یہ تینوں جھی کی ہو کی امام صاحب کو خیال ہوا کہ بیتو بہت بود کی ہے۔ یہ تینوں جھی کی ہو کی ہو کہ ہیں اور مجھی سے بھوٹی رہ گئی تو ایک جھی اور طاحمی جو در میانے در ہے کی ہے۔ یہ تینوں مجھی ہوئی رہ گئی تو ایک جھی اور طاحمی جو در میانے در ہے کی ہے۔ یہ تینوں مجھیں جھی ہوئی موجود ہیں اور دستیاب ہیں۔

کچھ کتا ہیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین نے بیر چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کا نام صحیح 'رکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام 'صحیح ' ہے ،صحیح مسلم' صحیح ' کہلاتی ہے ،صحیح ابن جبان 'صحیح ' کہلاتی ہے ،صحیح ابن خُو بیر صحیح کہلاتی ہے۔ بیوہ کتابیں ہیں جواصیح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اصحیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اور اس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ بھے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جو تیجے ہے وہ تیجے ہے باقی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مرادنہیں ہے سیجے ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔اس پرآ گے چل کربات کریں گے۔ جو تیجے نہیں ہے وہ لاز ما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیر غلط بھی ہوسکتا ہے۔

پھاحادیث کی کتابیں ایک ہیں جن کومئندرک کہاجاتا ہے۔ مُسنسدرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کی محدث نے کی سابقہ محدث کی شرا اُطاکو سامنے رکھ کرا حادیث کا جائزہ لیا ہواور ایک احادیث جو سابقہ محدث ہے رہ گئی ہوں ان کوا یک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پرامام بخاری کی اصحیح ہے، امام سلم کی اصحیح ہے، ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللہ علی ہے ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جسنے راوی ہوں وہ سارے کے سارے اپنے حافظہ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے ابرت وہ سارے ہوں۔ ہم اس میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے جومشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھاور شرا اُطانہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرا اُط میں ایک اصافہ یہ بھی تھا کہ صرف اس راوی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملا قات میں اپنا اعدہ تا اس مسلم نے لکھا کہ ہوت لقاء با قاعدہ تابت ہو۔ ثبوت لقاء کے بین ما گرا کی محدیث کی ایے عدیث بیان خروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگرا کی محدث کی ایے محدیث سے حدیث بیان مسلم نے کھا کہ ہوت ایسی بیان سے محدیث سے حدیث بیان اگرا کی محدیث کی ایے عدیث بیان اور دینہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگرا کی محدث کی ایے محدیث سے حدیث بیان اور دری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگرا کی محدث کی ایے محدیث سے حدیث بیان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور اس جگہ تھے اور اس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو، لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کوتسلیم کرلوں گا کہ وہ صحح حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق وکر دار کے استے او نجے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلاً امام ما لک روایت کرتے ہیں امام زہری ہے۔امام ما لک اتنے او نچے درجہ کے انسان ہیں کہ جمھے بیخفیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی۔ كرنبيں ہوئي تھي۔ جب وہ روايت كرتے ہيں تو دونوں ايك زمانے ميں تھے۔امام زہرى مديند بار ہاتشریف لائے ، جے کے لئے تشریف لائے ، مدیندمنورہ میں ایک عرصدر ہے اس لئے اس کی تحقیق کئے بغیر کہان کی ملاقات واقعی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسافر ق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا کط اور معیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ا بیغ مجمو عے مرتب کئے ۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سواسوسال بعدامام حاکم تشریف لا عے۔انہوں نے میجسوس کیا کمختلف کتابوں میں بہت ی ایس احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظر یوری اترتی ہیں کیکن ان دونوں نے اپنے چیج میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک نیا مجموعان احادیث کامرتب کیا جومتدرک کهلاتا ہے۔المستدرك على الصحيحين،البذا متدرك سے مرادوہ مجموعہ ہے جوكسى سابقہ محدث كى شرائط پر يورى اتر نے والى احاديث كابعد ميں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرائط بر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی صحیحین کی متدرک،ابوداؤ د کی متدرک، تر ندی کی متدرک،اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَدر براس کے لفظی معنی تو ہیں نکالی ہوئی الیک کتاب کہلاتی ہے مُستَنحو براس کے لفظی معنی تو ہیں نکالی ہوئی الیک مُستَنحو برادوہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کی محدث نے کی سابقہ مجموعہ کا احادیث ہیاں احادیث بیان کیا ہو۔ مثلاً موطالعام مالک ہے۔ اس میں امام مالک آلیک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 'حدث نا نافع عن ابن عمر عن النبی علیه الصلواة و السلام کرمیں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول الشعافی سے سنا اور پھر حضور ہے ہے نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول الشعافی سے سنا اور پھر حضور ہے ہے

بیان فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت کی ہوئیکن سنداور ہوتو گویا بیسندزیادہ ہاوتو ق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتاد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحح ہے۔ تو گویا کہا کی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے متخرج کے نام سے کتا ہیں مرتب کی گئیں جو کہا تھے ہوئے جو کہلاتی ہیں۔

عدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان ہیں سے ایک قسم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُنے فرغ جی ہیں حصہ لیکن اصطلاح ہیں کسی ایک صحابی کی احادیث ، یا کسی ایک احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کسی ہیں مشلا 'جوء حجة الو داع جس میں ججۃ الو داع سے متعلق ساری احادیث یکیا کردی گئی ہیں۔ ای طرح کسی موضوع پر ساری احادیث یکیا کردی گئی ہیں۔ ای طرح کسی موضوع پر ساری احادیث ایک ہی جرء کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ اربعین کا ہے۔ محصور کا جموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ مرتب کے ہیں۔ اس لئے کہ حضور کیا گئے نے فرمایا کہ جومیری چالیس با تیں سن کر آگے دہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے ۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ بھی کرستی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔ مثل آپ یہ کرستی بین کہ ماں باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم علی کہ بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث بین محتصر تشریح کریں اور چھچوادیں یا کسی کو پڑھادیں تو آپ اس صدیث کا مصداق بن عتی ہیں۔ مختلف موضوعات پرار بعیں کہ جات ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی جمہوں کے نام سے چالیس احادیث کے بین ۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی بین ۔ کے نام سے چالیس احادیث کی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی بین ۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی ہوئی۔ کے نام سے چالیس احادیث کی بوئی ہوئی۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے ہیں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا ورجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مسند کا ہوتا ہے۔ مُند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُسند سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مسند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مسند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، مینی حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے مطالعہ کرے وہ مسند کہلا تا ہے۔ بیسب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ فخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصداس کے علم اور مطالعہ اور صافظہ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔

اس کے بعد حافظ کہ اتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند ہے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابیغا حافظ مراذ ہیں ہے، یا قرآن کے حافظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بر سے علماء بلکہ انکہ حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے اندازے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدائہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمیڈ کیک زمانے تی حافظ ابن تیمید کہا تے ہیں۔ اس در جے تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در جے کوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر شے وہ لوگ حافظ ابن تیم کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے لوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر شے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذکار کوانی یا دواشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دواشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں مور کے میارج نہ ہو وہ اس میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محمد کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اس محمد کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اسلام حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اسلام حدیث کے محمد کے میں محمد کے میں کو میں کی کو کہلاتے کے معمد کے محمد کے خارج نہ ہو کے میں کو کو کہلا کے کو کہلا کے کہا کہ کو کہلا کے کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کہا کہا کہا کے کہا کہا کہا کے کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کے کو کہا کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کے کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہا کو کہ کو کہا کہ کو ک

اس کے بعد درجہ آتا ہے الجہ کا السحة استحقاف اوگوں نے مختلف معنی مراد لئے

-04

ہیں ۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یاد ہٹوں وہ الحجۃ کہلاتا ہے ۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا نچے لا کھا حادیث یاد ہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی میں تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا ، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کوساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کوزبانی یاد ہوتو وہ الحائم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جوسب سے اونجا درجہ ہے وہ امیر المونین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کا لقب دیاان میں حضرت سفیان ثوری، جن كاتذكره جوچكا ب،حضرت عبدالله بن مبارك، وه اس درجه كے انسان تھے كه ايك ايك وقت میں لاکھوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چھینک آگئی۔ان کے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آواز اور بیک وفت برحمک اللہ کہا تواس سے اتنا شور پیدا ہوا کہ لوگ بیسمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیاواقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن میارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برحمک اللہ کہا تھا ہیاس کا شور ہے۔عبدالله بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبدالله بن مبارک جب حدیث بیان کررہے تھاورلوگ لکھر ہے تھتوا کی ایک دوات کوآٹھ آٹھ وس دس آدمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۹۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کویں کا یانی خشک ہوگیا تھا کیونکدانی دوات میں تازہ یانی ڈ النے والوں کی اتنی کٹر ت تھی کہ لوگوں کے بار بار پانی لینے ہے کنواں خٹک ہو گیا۔ دوات میں کتنا یانی بر تا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے بچیس دواتیں تر ہوسکتی میں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہوگیا تھا۔ بیعبداللہ بن مبارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احد بن طنبل بھی امیرالمونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیرالمونین فی الحدیث تھا۔اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیرالمونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام سلم شاید آخری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجرعسقلانی کے، جن کو علم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن جرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شخی بخاری اور شخی مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کؤئی ہے۔ ضبح بخاری اور مجاری اگریت سے بخاری بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بہتا بت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت سبح بخاری کو قرآن مجید کے بعد سبح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت کی تجمعتی ہے، اغلیب کا کو قرآن مجید کے بعد سبح ترین کتاب بھی تھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے بی تجمعتی ہے، اغلیب کا شرح کا حق ادائیں کیا۔ جس شان کی ہی کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور بید مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض ادائیوں ہوا۔ جب حافظ ابن جرنے بخاری کی شرح میں وقتی اداکردیا جو امت شرح میں وقتی اداکردیا جو امت کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے الاحدید بعد الفتح وقتے کے بعد یعنی فقتے کہ بعد اجرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم میتھا۔ جب فتح الباری کھی تولوگوں نے کہا کہ لاحدرة بعد الفتح لینی اب شرح حدیث کے لئے گھریار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ میں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے قاس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

\*\*\*

آپ نے چالیس احادیث کا مجوعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر سمجھ میں نہ آئے تواس کا کیا عل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتاب کھنی ہوتو اردو ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کا پی لیں، وراس طرح چالیس احادیث کو جمع کریں اور نیچے جوتفیریا شرح کھنی ہووہ آپ لکھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طر زعمل کے بارے میں و ضاحت کر س کدو ہ تمام احادیث لیت ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہویا قر آن ہے واضح موافقت دکھتی ہوں اور احکامات کو واضح کر تی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر ہابر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرانا گوار ہوتا ہے۔اس لئے میں غیرضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں ہولتا۔لیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

گر می سنت یا ہر ی ریت نکا ناغلط ہے یہ مجما سے کہ کیا اچھی سنت جاری کر نا کیا سنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

سلے سیجھ لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کاماننا ہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیزوں کاماننا ضروری ہے ان کوعقا کد کہتے ہیں۔ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جی، تلاوت قرآن، نوافل،صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام دیتا ہے جا ہوہ مسلمان ہو میا تعیر سلم۔ کھا تا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ جہاں تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیزوں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ اللہ اللہ کا جاتے ہیں گا ہوں کے جس چیز کی ضرورت نہوہ میس کے بیا جس کی رسول اللہ قائے جس کی رسول اللہ قائے ہیں کہ بیا ہوئے طریقہ اگر ایسا ایجاد کر لیا جائے جس کی حضور اُنے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقہ کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عقور نے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم نہیں دی جو کے طریقہ کے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہوتے کی ہوئے کے دیں جس چیز کی ضرورت نہ ہوتے کی جس جیز کی ضرورت نہ ہوتے کی خور ہوت ہے۔

مثال کے طور پر رسول الله الله کا نہیں بنایا تھا۔ اس طرح کے ڈیک نہیں لگائے تھے جس طرح کے ڈیک نہیں لگائے تھے جس طرح کہ آپ نے لگائے ہیں۔ایساروسٹر منہیں بنایا تھا۔لیکن ان میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔اس لئے کہ میہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آج کل کے ماحول اور زمانہ میں مفید یا ضروری ہے۔جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہوا وردین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور "نے تعلیم نہ دی ہو ۔ لیکن عہادات اور عقا نکہ سے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئ نئ چیزیں لا ہے۔ مکان بنانے کے نئے لئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروباد کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑاا چھے سے اچھے سے آچھے سے آچھے سے آچھے سے آپھے سے اچھے سے آپھے کریں۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہو قبائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ کھیں۔ ایکھے سے آپھے کریں نہیں مونے کے برتن نہ رکھیں۔ اچھے برتن دکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے آچھا کپڑا پہنیں ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زبور نہ پہنے، ریشم استعال نہ کرے، کسی کے مذہبی شعائر کی پیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ بینی معاملات میں صرف صلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہوس سے بچیں، باتی جتنامرضی رزق صلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

ليكن عقائداورعبادات ميں صرف اس حدتك رہيں جس حدتك رسول التعليقية اور شریعت نے آجازت دی ہے۔ اس سے آ کے جانا وہاں جائز ہے جہاں جانا تعلیم برمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز مدہو جوحضور ی نے سکھائی ہے۔مثلاً جج کی تعلیم دی، جج فرض ہے۔لیکن جج کے لئے اگرآپ جانا جا ہیں تو آج ویز الیما ناگزیر ہے، بغیرویز اکے آپ حج پرنہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔ توید چیزیں عارضی طور برضروری موجائیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر بیعبادت ادانہیں موسکتی۔اگران سب کے بغیر جج کے تھم پڑمل ہو سے تو پھرنہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوگا نہ تصویر بنوانا نہ ویز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گی ۔اگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں ایکن بدعت نہیں ہیں اس لئے کہ عبادت کے لئے ناگزیر ہیں۔عقائداور عبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ ہے کہوں کہ کل ہے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چیور کعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں میدوعا کریں اورابیا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہے اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور یے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ متمبر کو پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ تمبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے اس کئے کہ حضور نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ومیں متمرین حدیث کی تعد ادبڑھ رہی ہے۔عموماً لوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں، ایک سید حاساد اانسان ان کے پر ویکینڈ ہ سے کس طرح نج سکتاہے؟

اس طرح نچ سکتا ہے کہ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیتعلیم حاصل کررہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

اس ار دور ساله کانام بتادین جس میں رسول الله تقطیعے جوتے کاذ کرہے؟

اس کا اردونام مجھے یا دئیں رہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انٹی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے غالباً تمیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تمیں چالیس سال قبل چھپا تھا، اورکوئی پینیتیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

عالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاسکتی ہیں اورایک موضوع پر بھی، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا پیر کہنا ہے کہ ہم سنت کو شیح مانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور لوگ نماز کاطریقہ قر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن الدہ کے الا للہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی حضرت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے کین مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا اور ایک دیت وراحمل ہے۔ کہ کی خلا میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کاب ہدایت اور ایک دستوراحمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اور ایک دستوراحمل ہے جس کے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

قرآن مجيدين ہے كه لتبين للناس مانزل اليهم،آپ يريدكاباس لئے تازل كى كى ہےكه آب اس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بیا تاری گی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انہی آیات کا دہرانا ہے تو بیا یک بے کارعمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو میجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیا تھی؟ کیا رسول الشفائ صرف آیات کے دہرانے برا کتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پر اکتفافرماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن یاک پڑھلوں وہ کافی ہے، اوراگرآ یا تقرآنی کی وضاحت بھی فرمائے تھے توای وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجيديس ايك جكر آيا ہے كه نى كے جاركام بيں يسلوا عليهم اياته ،اس كى آيات تلاوت كرتے ہیں،ویے کیھے ،لوگوں کائز کیکرتے ہیں، گویاان کواندرے تھراکرتے ہیں،ویعلمھے الكتاب اوركتاب كقعليم دية بينءو الحكمة اوردانا في سكهات بين توبياتي تين چيزين جوبين وه ان ميس شامل بين كنهيس يقلواعليهم اياته مين تووه چيز شامل موكى جوم عربين حديث بتاتے ہیں۔اگر قرآن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو بتلو اعلیم ایاتہ کافی تھا، یہ برکیبم حضور سیسے كرتے تھے؟ كوئى بدايات دينے تھے؟ زبان مبارك سے كچھار شادفر ماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن یاک کے اس تزکیہ کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب تعليم كتاب كياب، وه تلاوت آيات عضلف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مخلف چیز ہے تو بیقرآن پاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بیتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو مگویا خود قر آن یاک میں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا ا تکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی مظر ہیں۔ وہ صرف سنت کے مظر نہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ غالبًا قرآن کوتو ڑنا مروڑ نا آسان ہے، "سنت كونو را عمرور ناوشوار ب،اس لئے سنت كا الكاركرتے بين تاكد كير اسلام سے جان چھوٹ جائے۔ ا گرہم جالیس احادیث کامجموعہ کھنایا یاد کرناچاہی تو میاسند کے ساتھ یاد کرنا پڑس محی ؟

نہیں ضروری نہیں۔آپ کی مرضی ہے اگر آپ بغیر سند کے بیان کریں۔ تو کسی متنز کتاب سے نقل کریں۔ غیر متنز کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں۔ صدیت کے متعلق جاننے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اس کیچر کو کھینے میں مشکل ہوری ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی فاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیں یا کوئی اور طریقہ بتا نئیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ پیچرریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب
کر کے میں ایڈے کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ ۔اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں ۔ زیادہ ترع بی کتا ہیں
دیکھتا ہوں ۔ وہی بتا سکتا ہوں ۔لیکن اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'حفاظت حدیث' ۔ اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے ، ایک جلد چھیں ہے دوسری جلد
چھینے والی ہے ۔'اصول حدیث پر بھی دو تین کتا ہیں موجود ہیں ۔ایک کتاب ہے نہ خبہ المف کر ،
حفظ ابن جمرکی کتاب کا اردو ترجمہ ہے ۔اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کومزید کتا ہوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقهی تر تیب سے کیاسر اد ہے؟

فقہی ترتیب سے مراد ہے کہ فقد کی کا پول میں مضامین کو بیان کرنے کا ایک فاص انداز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں طہارت کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر نماز کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر ذکار قاور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر ذکار قاور روزہ کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر ذکار وطلاق کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر دکار وطلاق کے احکام ہوتے ہیں۔ پھر دورا ثب وصیت، پھر معاملات اور فرید وفر وخت لین دین، بیتر تیب فقد کی سب کتابوں میں رائج ہے اور امام مالک کے زمانہ سے رائج ہے۔ احادیث کی وہ کتابیں جواس ترتیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روز ہے کے احکام ہوں وہ سُکن کہلاتی ہیں، بیتر سیب سے ہوں جن میں سب سے پہلے طہارت، نماز روز ہے کے احکام ہوں وہ سُکن کہلاتی ہیں، جن میں بیتر تیب نہیں ہے۔ سیح بخاری میں بیتر تیب نہیں ہے۔ سیح بخاری میں اللہ اللہ اللہ جو پہلا باب ہے دہ ہواں اللہ اللہ ہے۔ وہ کہا ہواں بین۔ ہر مصنف کی ترتیب الگ الگ ہے۔ مانو میں پہلے مکام کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے ہوا ہواں اللہ الگ ہے۔ مانو میں پہلے مکام کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے پھر ایمان کا باب ہے کھر ایمان کا باب ہے کہ میں تیمان این مفتی ہے پہلے مہارت کے دکام میں تیمان میں تیمان کی اعظم کا باب ہے کھر ایمان کا میمان کی نقطہ کو احتاف کا نقطہ کو لئے ہوں کے گار کو کی مفتی ہے ہو چھیں۔ لیکن فقہائے احتاف کا نقطہ کو نظر ہے ہے کہ اگر کو کی میمان کی تو آئے کی مفتی ہے ہو چھیں۔ لیکن فقہائے احتاف کا نقطہ کو نظر سے کہ اگر کو کی

خاتون معمرین اوراس کی حدانہوں نے بچاس سال مقرر کی ہےوہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ تج يرجائكتي بين كدان كے ساتھ خواتين كى ايك بوى تعداد ہواوران خواتين كے ساتھ ان كے محرم موجود ہوں۔ بیاد فقہی جواب ہے۔ کیکن سعودی قانون کی روسے بغیرمحرم کے وکی خاتون عج کے لے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پایندی کرنی جا ہے ۔ میں نتین سال حج کے انتظامات سے وابستدر ہاہوں۔ میں نے ج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس تجربیہ کی روشنی میں میرا مشورہ بیہ ہے کہ بغیرمحرم کے کوئی خاتون مجھی حج پر نہ جائے ۔ جا ہے ان کی عمر کتنی ہی ہواورشر عافقها کسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتریبی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اورمثالیں دیکھی ہیں کہمرم نہ ہونے کی وجہ سےخوا تین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ رید شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت برجنی ہے۔فقہائے اسلام میںسب نے لکھا ہے کہا گر کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یااس کے پاس اٹنے پلیے نہ ہوں کو وہ محرم کو بھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر جج فرض ہی نہیں ہے۔اینے پاس پیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین برجج فرض نہیں ہے۔ جج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواوراس کے لئے بھی پیے ہول۔ایے ماس میں ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہو یا خانون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کو لے جاسکتے بھی چ فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا بیئے اورا گرمحرم ہوتو پھر جا پیئے اس کے بغیر بری مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ اعادیت کو یاد کرنے کاطریقہ کیاہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔ ہوی مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ذہیں ہو کیں۔ میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی بخاری مجھے سند کے ساتھ یاد ہوجائے لیکن یا ذہیں ہوئی۔ اللہ سے دعاکریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یا دہوجائے۔ و احد دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

\*\*\*



## تيسرا خطبه

## حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

بده، 8اكتوبر2003



## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، صدیث اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی انجمیت کی انتظار کے انتظار کی انتخار کی انتظار کی انتظ

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں رکھنی چاہئے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کے اور سنت رسول عبارت یا کہ اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جودراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ پھی نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا شوت قطعی اور یقنی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی سب متواتر الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی سب متواتر احادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آئ کی گفتگو میں آئے گی لیکن احادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کی جھاحادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کربات ہوگی۔ گویا کچھوص ہیں جوقطعی کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کربات ہوگی۔ گویا کچھوص ہیں جوقطعی

الثبوت ہیں اور پچھنصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن عالب یہ ہے کہ ہیہ شریعت کانص ہے۔

اسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو تسمیس ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں کسی اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی تنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے اقبیہ والصلوف ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقیمو الصلوف سے کیا مراد ہے۔ اس میں کی دو تعبیروں کی مخواکش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور میر منجائش الله اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں الله اور رسول کی حکمت اور منشاء بیرتھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب ادرابیا طرز بیان اختیار کیاجس میں ایک سے زائد تعبیرات کی مخبائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجود اگرکوئی ایبالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قرید بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو کیس تو اس کے صاف معنی سے جیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیاچا کو آن مجید کی كچيفوس كوايك سے ذائدانداز ميں سمجھا جاسكے، جن ميں ايك دوكي مثاليس ميں پہلے عرض كرچكا موں \_ اس طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے،رسول اللہ اللہ کا سادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام انھے العرب تھے یسی کا پیہ تصوركرنا انتهائي بينيا داومهمل بات موگى كه نعوذ بالله رسول الله الله الله الله واضح كهنا جايت تق ا آپ گئے اس موقعہ پر وہی ارشاد فر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصود تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول النعظیفیہ تو کسی خاص تھم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضور اللّٰ کی منشا کے خلاف تھا نہیں ایبا ہر گزنہیں ہے۔جس چیز کورسول النہ ﷺ نے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا چاہا سے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اورجس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ ریتھا کہ اس کولوگ اینے اینے انداز ہے مجھیں وہ بات حضور یے اس طرح ارشاد فر مانی کہ لوگ اس کواینے اپنے انداز ہے سمجھے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتاہوں۔ ایک قرآن یاک ہے اورایک حدیث سے قران پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہراور بیوی میں اختلاف ہوجائے اورشو ہر بیوی کوطلاق دے دیتوجب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذرمہوں گے۔ میشہورمعاملہ ہے جس کومتعہ الطلاق كمت بير الموقع يرارشاد مواج كم على الموسع قدره وعلى المقترقدره، كم خوشخال بن استطاعت كمطابق اورناداراين استطاعت كمطابق مساعاً بالمعروف، اس علاقے اوراس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز وسامان دے۔ بدالفاظ قرآن یاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیکن موسع سے کیا مراد ہے۔ ؟مقتر سے کیام او ہے؟ یہ ہرز مانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہوسکتا ہے۔ ایک غریب ماحول میں ، ایک فقیر ملک میں دولت مند اورموسع کامفہوم اور ہوگا اور نادار اورمقتر کامفہوم الگ ہوگا۔ ا یک انتہائی دولت مند ملک میں ، مثلاً کویت میں اگر کہاجائے کہ دولت مندایی ستطاعت کے مطابق دے اور نادارا بنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے ماحول میں نادار کے معنی ادر ہوں گے یا کستان کے ماحول میں نا دار کے معنی اور ہوں گے، یا کستان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہاں نا دار کے عنی اور ہوں گے۔

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشبت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جا کیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزیدواضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعییریں ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آجائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر بے قالباً بیکا فی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔اس مکان میں ضروری ساز وسامان ہو۔ دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگ۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب کچا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب آ دمی مید چنز میں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریہی واقعہ کسی کے ساتھ پیراں میں پیش آجائے تو پیرس میں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون بیر مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پیم رکھا ہو، اس میں سینٹرل ہیڈنگ کا نظام بھی ہو، اس میں ٹیلفون کی لائن بھی گئی ہو۔ اس لئے کہ بیر چیزیں وہاں ناگزیر ہیں اور ہرآ دمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ناوار سے ناوار آدمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان بیر مطالبہ کر بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان بیر مطالبہ کر بھی اس جاند کی معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز حکمت ہیں اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ کی حدود میں رہنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی اور مطالب متعین کر لیں۔

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ارادۃ اور سوچ سمجھ کر نکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکمت تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیر یں ممکن ہیں۔ آپ چا ہے تو مثلاً بیفر مادیتے کہ پانی وس یا ہیں رطل (ایک پیانہ) ہوتو ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ماء الکثیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماء الکثیسر سے کیام او ہے؟ کتنا پانی، جتنا کی ہڑے تا الاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں تالاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں مجرا ہوا ہے؟ ماء الکثیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے سیسب شامل ہیں۔

جارے شہریس شایدہم ماء کشر کا بیمفہوم قراردیں کدراول ڈیم کایانی ماء کشر ہے،اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل پانی نہیں ماتا، وہال کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھریانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے مول کے جہاں ایک معکایانی بھی بہت زیادہ لعنی ماء کشر قرار دیا جائے گا۔ لہذا رسول الشطاط نے جان بوجھ کر، سوچ کر اور حکمت کی وجہ سے بیہ بات ارشاد فر مائی کہ ہر علاقہ کے لوگ اینے حالات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچیام ابوصنیفہ کے سامنے جب سیہ حدیث اوراس کی تعبیر کا مسئلہ آیا تو وہ کوف میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماءکثیر کا جوتصور آیا وہ بیآیا کہ اتنا بڑا تالا ب کدا گرکوئی ایک طرف سے اس کے پانی کو ہلائے تو اس کی لہردوسرے کنارے تک نہ بینیجے۔انہوں نے ماء کثیر کامیر مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک جومدیند منورہ میں تشریف فرماتھے جہاں صرف دو کنویں تھے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا،آپ نے سنا ہوگا،اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا \_حضرت عثمان "نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھا کید یہودی کا تھا اور یانی کی قلت تھی۔امام مالک ؒ نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوا پیے بڑے ملکے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھر ہے ہوئے ہوں تو یہ ماء کثیر ہے۔انہوں نے ای مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابر ا تالاب جس میں کم وہیش دس ہزار منکے آجا کیں وہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک ماءکشر ہے۔اس کے برَمَنس امام ما لک ؒ کے نز دیک ماء کثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے ۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفہ میں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک سے زیادہ تعییروں کی گنجائش ہووہ ساری تعییریں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہو سکتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہوں نے بیکہ درست ہو سکتی ہوں۔ ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، لینی وہ نص جس کے معنی دمفہوم ظنی ہو۔
موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، لینی وہ نص جس کے معنی دمفہوم ظنی ہو۔
للبندا نصوص شریعہ کی چار قسمیں ہو گئیں۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت وونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کمیں تو چار قسمیں بغتی ہیں۔ یہ چاروں قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہو حکمات ہیں وہ میں قرآن پاک کی وہ آیات جو حکم ہیں اور سنت متواترہ اور احادیث ثابتہ میں جو حکمات ہیں وہ شامل ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ یہ الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ یہ سے حادیث اور آیات دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور
استدلال کامل شروع کیاجائے گا تو اگر ان دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کیسے سل کیا جائے
گا۔لیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ جو پہلی والی Category کی اور سردست دوسری والی کیڈیگر کی کونظر انداز کر دیاجائے گا۔اس لئے
ہاس کو ترجیح دی جائے گی اور سردست دوسری والی کیڈیگر کی کونظر انداز کر دیاجائے گا۔اس لئے
جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار سے سامنے چاروں چیزیں رہتی ہیں۔ یہ
چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں
اور دونہیں پائی جاتیں۔قرآن پاک سارے کا سار قطعی الثبوت ہیں کچھ طعی الثبوت ہیں پھے ظنی الثبوت ہیں۔
قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور صدیث میں بھی ہیں۔اس لئے ان
چاروں کیڈیگر بیز کا انظیات اعاد یث پرزیادہ ہوتا ہے قرآن پاک کی آیات پر کم ہوتا ہے۔

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ
کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الا انّسندی او تبت القرآن و مثله معمنیا در کھو مجھے
قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے۔قرآن پاک کی
متعدد آیات سے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان سے بیہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوتی
ہے کہ رسول اللہ علی تھے پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وتی ہوتی تھی جوسنت اور حدیث کی رہنمائی کی
شکل میں ہمارے یاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول النتیکی کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتا وا علیهم ایانه ویز کیهم و بعلمهم الکتاب و الحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیتلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قرآن پاک کا بیان کردینا ہوا۔ پھریعلمهم الکتاب و الحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول اللہ اللہ جو ہوایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیاتھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آئے ہمارے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات برقرآن کی تبیین کا فریضہ رسول الله علی الله کے سپر و کیا گیا ہے۔ لتبیت للناس مانزل البھہ ، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا ، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے ، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معانی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروز روشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے البھاؤ کا امکان بیدا ہوسکتا ہے اس مکن البھاؤ کودور کیا جائے۔ جہاں جہاں فلط نبی پیدا ہوسکتا ہے اس مکن البھاؤ کودور کیا جائے۔ جہاں جہاں فلط نبی پیدا ہوسکتا ہے اس فلط نبی ۔ رستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان و تبیین میں شامل ہیں۔

رسول الله و الل

تھے جیسے آج کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔اس نے آکے کہا کہ 'لا تحدثنا بالا حادیث آپ ہمیں احادیث نسنا کیں حدثنا بالقر آن ہم آن ہی یا کہ کی با تیں بتا کیں۔حضرت عمران بن حسین نے قدر بنا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی با تیں بیان کررہا ہوں۔قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تہ ہیں کہاں سے پہتے چلے گا کہ ظہر کی با تیں بیان کردہ کی تین ہیں۔ بیا گر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو میں میں میں میں کو آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا درس ہے،قرآن ہی کا بیان ہے۔ بیقرآن ہی کا درس ہے،قرآن ہی کا بیان ہے۔ بیقرآن ہی معلومات ہم سے لیاو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الو، اگر تم نہیں لوگے تو تم سے نگلنے کا تمہارے سے نگلنے کی تمہارے کی تو تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کے تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی تمہارے کی

وحی کی اقسام

آ کے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیدا قسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوگی لیکن ایک قتم ایس ہے۔ حس پر آج بات کرنا
ضروری ہے۔ ہم نے بید یکھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ بھی دوطریقوں سے آتی تھی۔ایک وہ وتی ہوتی
تھی جو وتی جکی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ بھی کا کوئی دھل نہیں تھا۔ بیوہ وہ تی تھی جس کے الفاظ
اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت مجز و کی سطح سے کہنچی ہوئی
ہے۔ بیدوی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وتی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف عنی اور مفاہیم حضور تُک منتقل ہوئے۔ یہ وتی بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ حضور کے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یاویسے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پنجانے کے لئے وی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شم شامل تھے۔ بہر حال وی خفی کہ لاتی ہے یعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہد

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا وحی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وحی خفی صرف معانی اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے لیکن معانی حضور "برناز ل فرمائے گئے اور حضور "نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔

اس دوسری وی بین وی خی میں ایک خاص قتم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفر د حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے، سیکن رسول الشفیلیة کی زبان معارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول الشفیلیة کی زبان مبارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول الشفیلیة کی زبان مبارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیا تو صیفہ واحد منتظم یا جمع منظم میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بیان مبارک نے یہ وی کی مراز کے اللہ کا لیکھیلیہ ہے۔ اس کے الفاظ چونکہ رسول اللہ کا لیکھیلیہ کی جی اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کسی جاتی، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کسی جاتی، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پرضح بخاری میں ہے منازال العبد بتقرب الی بالنو افل، میرابندہ فوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک باع (اس فاصلے کو جودونوں بازؤں کودا کیں با کیں بوری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں۔ جب فری بر وں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں باع کہ سے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گر کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آبہ ہی ہے تو میں لیک کے اس کی طرف چاہوں۔ جولیک کر میری طرف آبہ ہی سے دیشوں نہ بات کی طرف سے حضور گنے مین، آب کہ حدیث قدی کہلاتی ہا۔
آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ نہان اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گنے مینہ واحد میں میں ارشا وفر مایا۔ بیع میں جو میٹ کہلاتی ہے۔

احادیث قدسید کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔احادیث قدسیہ کے مجموعے الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک درجن مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو کے قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بہتر احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جلتی ہاتی ک

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف میہ اصادیث رسول سے ملتی جلتی میں کہ رسول اللہ وقائقہ نے ان کواپنے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان عادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان اصادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کوا حادیث قد سیدکہا جاتا ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو پیشتر فقہا کے نز دیک بے وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو یغیر وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز ہے، اگر جیادب کےخلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق یہ ہے کہ قر آن مجید کی تلاوت اس مخص کے لئے جائز نہیں ہے جس پر عسل فرض ہو، لیکن حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اوراحتر ام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پڑھے محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احتر ام کی جو مثالیں قائم کی ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ودولت ہے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پہ ہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے بیوہ مكان تفا جوحفرت عبدالله بن مسعود ضحالي كا تفا يه حفزت عبدالله بن مسعودٌ كا مكان انهول نے خریدا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق ؓ کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ كے مكان ميں رہاكرتے تھے۔ اس مكان ميں جب امام مالك درس كے کئے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو کیس بگھیری جاتی تھیں ،سفید جیا دریں بچھا دی جاتی تھیں، امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے، یانی بلانے اور خوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، گرمی کےموسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبوچیڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی بادشاہ در بار میں آتا ہے ای شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور اتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے ان کا چبرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا ،کین ان کے طرزعمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کس سے کہا کہ دیکھومیرے کیڑوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوٹھس گیا تھا جس نے سترہ مرتبدان کوڈ تک مارالیکن انہوں نے ادب واحترام کی خاطر اس مجلس کو موقوف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز نا جائز کو جاننا چاہے تو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدس کی تحریر کو چھوسکتا ہے اور عشل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی پڑھ سکتا ہے۔اپیا کرنا جائز ہے ترام نہیں ہے۔

پانچوال فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو کئی۔ اگر کوئی شخص حدیث قدی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جور کن ہے اور فرض ہے، وہ اوانہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کر سے اس کو دس نیکیاں ملیس گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ نمانوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے قرآن کہ الاقول المہ حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک جرانہوں نے اپنی فہم بیان فرمائی کہ میں رہنیں کہتا کہ الم میں ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ بیخصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا برنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

ساتواں بڑا فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جبرئیل کے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی
سی بھی طریقے ہے آسکی تھی نواں فرق یہ ہے کہ قرآن وی تملوہ جس کی حلاوت ہوتی ہے۔
حدیث قدی وی مملونییں ہے۔اس کی حلاوت نہیں ہوتی ۔ دسواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے
الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔اگر چائیک دوقدی حدیثیں الی ہیں
جو کہ متواتر بھی ہیں ،لیکن آکٹر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ گیار هواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے ،احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے ،احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک

ا حادیث اورسنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوشمیس ہیں۔ ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی ۔ لیکن اس دفت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں پر بات کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی لا بحریری میں جا کیں تو وہاں جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں وہ ہیں جن کو ان کتابوں کے قابل احتر ام اور جلیل القدر مرتبین نے براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محد ثین احد براہ راست روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محد ثین احد براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے احاد یث کا امتخاب کر کے ان مجموعوں کو مرتب کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہیٹی کی اسنن الکبری ہے۔ امام پہیٹی اس اعتبار ہے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام پہیتی آگی وفات ۸۵۸ ہیں ہوئی۔ ۸۵۸ ہے کا بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ٹانوی کتابیں ہیں وہ ٹانوی کتابیں ہیں۔ ثانوی سے مرادوہ کتاب ہے جو کسی ایک یا دو تین قدیم تر مجموعوں کوسا منے رکھ کرکسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو تلخیص کی ہو، شرح کی ہویا چند کتا بول سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہول۔ یہ تو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اسا تذہ سے ن کرجمع کی ہول، انہوں نے اپنے اسا تذہ سے اور رسول اللہ ایک یوری سند بیان کی ہو پھراحادیث جمع کی ہول، یہ کام آخری بارا مام بہتی آئے کیا ہول اللہ ایک بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بہتی کی یوں تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک اسنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وہیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل ترکتاب دس خخیم جلدوں میں ہے،اتی شخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹائیکا کی سائز کی جیں۔انہوں نے براہ راست بیسارا ذخیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیا دی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی۔ بیسن بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اوراپنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ بیسن کہلاتی ہے کیونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر اس کئے بیسنن کبرئی بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبرئی کے نام سے زیادہ شہور ہے۔

موطاامام مالک ہے لے کراورسنن کبری بیقی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے بیسب کا سب کی درجہ کی احادیث پر شمٹل نہیں ہے۔ ان میں مندرج احادیث کے درجات مختلف ہیں۔ قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔ وہ سب تطعی الثبوت ہے۔ الحمد سے لے کروالناس تک ۔ سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔ احادیث میں درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بھت اور قبول کے اعتبار سے علاء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ درج قرار دیتے ہیں۔ پانچ درج قرار دیئے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درج قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درج قرار دیئے ہیں۔ چار درج ہوں یا پانچ در جے ہوں یا تین در جے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ و کی اللہ محدث دہلوئی نے تمین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام اصادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں الی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند اور صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اتفاق رائے ہے تین کتابیں ہیں۔' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ شاید ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافع گی کہ بھی یہی رائے ہے۔ امام شافع جو بہت بڑے حدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی جیں وہ موطاامام مالک گواصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین پرضح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہفر ہے۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی مغارب یا اہل مغرب میں تھا۔ اس لئے اصطلاح میں اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے سے صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ و بعض اہل مغرب کی رائے ہیاں کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے ہو کی جاتے اسلام کے انتہائی مغرب کی رائے ہو صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

میہ بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان متیوں میں سے کون کی کتاب ہے۔ جوحضرات موطاامام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ موطاامام مالک میں جان ہیں جان کی ساری متندترین اور صحح ترین احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متندترین اور صحح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ سے کہ امام مالک آن تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آئے ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور ومعروف ہیں ، قدیم ترین مجموعہ صدیث کے مرتب ہیں ، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور

محدث کو حاصل نہیں تھی ۔ علم صدیث میں ایک خاص اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ سندتی الامکان چھوٹی ہو، کینی راویوں کا بیان رسول النتھ لیے تک جتنا کم ہوا تا اچھا ہے۔ ان میں اعلیٰ ترین سندوہ بچھی جاتی ہے جس میں رسول النتھ لیے تک کم ہے کم واسطے ہوں ۔ اور جینے زیادہ واسطے ہوں اتناہی سند نازل مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی او نجی سندوہ بچھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں ۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ باتی سسے مقابلہ میں سندیں ہیں۔ وُلا ثیات کتب حدیث میں سندیں ہیں ۔ وُلا ثیات کتب حدیث میں انہائی اعزاز کی بات بچھی جاتی ہے۔ کتب حدیث میں خلاثیات سے مرادوہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول النہ اللہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین میں صرف وہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں وُلا ثی ہیں اور پھے سندیں وُلا بی بیسی ہیں جات ماحادیث ہیں ہیں ۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث ملیں ہیں ۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث ملیس میں ۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث ملیس استادع بدائی اس علی النہ والے کے استاد اور ایک صحابی ۔ چنا نچوام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث ملیس استادعبد اللہ بی نوع کی بیات کی احادیث میں استادعبد اللہ بی نوع کی تیا ہوں ۔ اللہ اللہ کی سندیں میں اس کے احد کے میں مام مالک کی کتاب استادعبد اللہ بی بی خی صحیح ترین کتاب ہوں وہ اس لئے اصح لیون میں محمول اللہ بی سے جانے کے ستحق ہیں۔ وہ جانے کے ستحق ہیں۔

جس کامیدان یا دائرہ کارکتب صدیث ہے فر رامختلف اور بڑھ کر ہے۔ بین فالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتا ہیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت ہے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فقاوئ بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا پہ فقد اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ خانص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتابوں کی مجموعہ بخاری ہے۔ پھرلوگوں کے نزد یک صحیح ترین کتابیں طبقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقه دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی نظر میں چار ہیں۔ جامع تر مذی ، سنن ابوداؤر، نسائی اورمُسئد امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث صحح احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث میں جوصحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نیلے درجے کا ہے۔ضعیف ہیں تو معمولی درجہ کا ضعف ہے اور زیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ سیحین لیخن صحیح بناری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار ان کتابوں کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرو طمقرر کی ہیں اور جو معیار امتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کی تسامل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا معیار اپنے سامنے رکھا۔ چر بیا احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤ د ، امام معیار اپنے سامنے رکھا۔ چر بیا احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤ د ، امام احمل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو احمت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں حاصل ہوگئی اور محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہازیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر وربھی ہولیکن اس کو تول حاصل ہوتی وہ حدیث تابی بواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو تبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے۔ ورن اگر اس میں کوئی کر وری ہوتی تو امت عام طور پر اس کو تبول نہ کرتی۔ تاتی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بیاتھ بول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

ہیں جن میں درج ا حادیث کوتلقی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید ننا نو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میںموجود ہیں۔ چنانچہلوگوں نے لکھا ہے کہشنن ابوداؤ دمیں احادیث احکام کا اتنا بڑ مجموعہ ہے کداگر کسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقتہ مصنف نے لکھا کہ منن ابوداؤ د کی گھر میں موجود گی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجود گی ہے کہ نبی کے ارشادات ہروفت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تیسر ہےاورآ خری درجہ میں آتی ہیں۔ بیوہ کتا ہیں ہیں جن میں ضعیف احادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے میں جوجمہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ متند تھے کہ غیرمتند تھے۔اس لئے ان احادیث برصرف وہ لوگ اعتماد كرسكته بين جوعكم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعكم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث یراچی نظرر کھ بغیران احادیث میں کمزوریا غیر کمزورکانتین کرنابر ادشوار ہے۔عام آدی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑادشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیر خصص کو براہ راست استفاده نہیں کرنا چاہئے ۔اس لئے کہ بہت می غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجي كرره جائے گا اور پريشان ہوگا۔لہذاصرف!ال علم کوان کا مطالعہ كرنا جائے \_

شاہ دلی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیٹیگری کی دومزید قسمیں کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً اسنن دارقطنی ، مصنف ابی شیب، مصنف عبدالرزاق ، سنن داری ۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی ، حجے اور مستند چیزیں ل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دیلی ایک مشہور محدث ہیں ، ان کا آپ نے نام سا ہوگا ، ان کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیٹار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا کہانیوں کی بے شار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

عاہے ۔اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ور ندا کٹر و بیشتر وہ قصے کہانیوں ہے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیں کیونکہ موطاء امام ما لک ؓ کی ساری اصادیث سیح بخاری میں اور شیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں میصحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کوصحاح سقہ کہاجا تا ہے۔ مندا مام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کوشامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند داری کوشامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو ماتھ سے چھ ہیں، بعض ابن ماجہ کو ساتھ سے چھ کتابیں ہیں جو کتب ستے یاصحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں بیالفاظ بیان ہوں کدرواہ السنّہ ،اس کو چھؤ وں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھرکے چھر بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بلاشبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

# كتب حديث كي خصوصيات

ان میں ہے ہر کتاب کے بچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہیں ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو خور دوخ سے پڑھ لے ، اس میں ایک تفقہ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ بیدام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے میں سے اس کے اقوال ، تابعین کے اقوال ، بقیہ اہل علم کے اقوال ، جن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سے زائد تعلیقات ہیں تو خوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں۔امام سلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ بغدرہ مقامات پر ہیں۔چودہ مقامات پر چچے مسلم میں کچھ با تیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے مندر جات میں سیچے احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بہنست امام بخاری کے مندر جات کے ،اس کئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہ امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصوصت ہے ہے کہ بیدهدیث کے طالب علم کو صدیث کے ذکائر سے انجھی طرح باخبر کردیتی ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے۔ (اگر یہاں ساری کتابیں ہوتیں تو براا چھا ہوتا کہ بیں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعدوہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرقون عائش وعن ابی ہریرہ ۔ اس موضوع پر حضرت ابن عرق محضرت عائش و درائی ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی کے بال ہیہ ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من مداحد بیث عرب ، ھذا حدیث لا نحرفدالا مدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من اور سند سے نہیں آئی لیعنی اس کا من صدالعج نہیں مدیث تو ہے لیکن اس ایک سند کے علاوہ باقی کسی اور سند سے نہیں آئی لیعنی اس کا درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

امام ابوداؤدی کتاب کی بنیادی خصوصیت بیہ ہے کہ اس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ ختیج بخاری میں ہے اور خصیح مسلم میں ہے، نہ ترفدی میں ہے اور نہ نہائی میں ہے۔ ابوداؤد میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤد کے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤد کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلو چستان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نعین کے ساتھ میں کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خزاسان چلے گئے۔ خراسان اور نیٹا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خزاسان چلے گئے۔ خراسان اور نیٹا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

ے آگے حرب دنیا اور بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی یہ بےنظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ البندا ہم اہل پاکستان صحاح سقد کے صنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن میں۔

ابن مائبہ جواکشر لوگوں کے خیال میں صحاح سند کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون می احادیث ہوں، پھر کون می ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفید اور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی ۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور سیح مسلم، بیدونوں صحیحین کہلاتی ہیں \_ یعنی دوسیح کتابیں \_ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے ۔ شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بھی بخاری و مسلم مراد ہوں گے۔ منتفق عکیہ کالفظ ہولا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتا ہیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جاتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نبیتا سخت ہیں کی یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعند کی بنیاد پر کسی راوی کی صدیث نقل کرتے تھے تھی کہ اس راوی کی اپنے شیخ سے ملا قات ہوئی ہے کہ نبیس ہوئی ۔ اگر یہ تیقن سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعکس عنعند ( یعنی عن فلاان عن فلاان عن فلاان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتے وقت امام مسلم ضرف بید کے گھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی برروایت کرتا ہے ) کے اسلوب نے دینی ان دونوں کی ملا قات کا امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک ہی علاقہ اور ایک ہی دونوں اس مسلم کا درجہ امنا کا فی ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ۔ شرائط کے اس فرق کی وجہ سے امام مسلم کا درجہ امام بخاری کے بعد آتا ہے۔

القوسین ہیں۔ قوسین میں اس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے، اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوانات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی دجہ سے ان کی کتاب کا درجہ او نحا ہو گیا۔

كرتے اس لئے مشكل ہے۔

البتہ مسلم کے ہاں ساری احادیث یجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پربات کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یکجامل جائیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک جھوٹا سافرق اوربھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے یہ ایک بڑا فرق ہوگا۔وہ یہ کہ اہام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسیة کم زور دیا ہے۔ لیعنی رسول الله علیہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس برامام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس بر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور براہام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كرجها عبدمديث عناد فيهي بيان كي ميرمديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبدالله بن مبارك نے ، اور بيالفاظ جو ميں بيان كرر ماہوں بيعبدالله بن مبارک کے ہیں۔اس سے گویا اشارہ ہید پیامقصود ہے کہ هناد نے بھی بیرحدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پیغین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو ہدالفاظ کس راوی کے ہیں، بیآ پکوامام بخاری کے ہان ہیں ملتا۔ بیآ پکوامام سلم کے ہان زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سے ہے (اس رِتفصیل ہے آ کے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کردینا ضروری ہے) کہ بالکل ابتدائی دور میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہائی مخلص، سیج، ذ مددار، تقوی رکھنے والے اور خوف خدا سے سرشار ہوتے تھے ،اس لئے کسی کے بارے میں بیشیہ نہیں ہوتا تھا کہوہ بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں میحسوں کیا گیا کہ شاید سے پوری فر مدواری سے کام نہ لیں۔ چونکہ محد ثین کی معاشرہ فیں بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا،تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیں رکھتے تھے۔ جوں جوں ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنا معیار کڑا کرتے گئے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید خت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔ محدث ، مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دداشت یا اپنے تحریری ذخیرے ہے حدیث بیان کرنی شروع کردی اورلوگوں نے لکھنا شروع کردیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستملی بھی ہوتے تھے۔ نیعنی ہردو چارسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے مکمر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے جوان دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سومستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا تے تھے محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انسالا عمال بالنیات 'اب پہلے ستملی میں منٹ میں سے دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسرے نے بھر چو تھے نے ،اورکوئی پندرہ جیس منٹ میں سے لوگوں نے لکھا۔ پھر اوقات کی طریقہ تو بیتھا۔

دوسراطریقہ بیتھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔امام بخاری نے جو کھا،
طلبہ نے اس کے تحریری نسخے پیشگی ہی حاصل کر لئے۔لیکن اب طالب علم امام بخاری گوسنا رہا ہے
اور سننے کے دوران جہال غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو من کر کہتے ہیں کہ ٹھیک
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے۔اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
سناجا سکتا۔اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پوراسان چاہئے۔اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ ایک
طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرامام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے
تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور احتیاط کی سے میں بھی لیا ،کھی ایک سے بھی دوسر سے سے ،اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نتیوں طریقو ل کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا الگ الگ درجات ہوگئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سا۔ دوسرے میں طالب علم نے خود پڑھااورمحدث نے ستا۔ تیسر سے میں ایک طالب علم نے پڑھااورمحدث نے سنا کیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام سلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں پفرق نہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح یہ ہے کہ اگرامام سلم نے کہا کہ حدثنا تواس کامطانب بیرے کہ امام سلم کے استاد نے مدیث بڑھی ،امام سلم نے سی اورین کے کھی۔اگرامام سلم نے کہا کہ احب را انواس کے معنی بیریں کدامام سلم نے حدیث ردھی،ان کے استاد نے سی اورس کے اجازت دے دی۔اورا گرکہیں ابیا ہوا کہ امام سلم اینے استاد کے درس میں موجود تھے بھی اور نے حدیث پڑھی امام سلم نے سی ، تو امام سلم کہتے ہیں کہ احبرنا فلان قراءة عليه و انا اسمع ان كمامغ يرها جار باتفااور من نرم الفارآب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں ال نہیں عتق ۔ اگرآن یہود یوں اورعیسائیوں کے سامنے بیر بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy بھی ہوسکتی ہے۔ کہ محدث نے خودنہیں پڑھا، قراء مة علیه وانا اسمع، میرے استاد کے سامنے پڑھاجار ہا تھا،اور دوسرے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں س رہا تھا۔استاد نے اس طرح س کراس ک اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

## احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں اگر خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ مجۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی ہرابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر

کتابوں میں تکراراور مکررات بہت ہوتے ہیں۔ مکررات کو نکا لے بغیرا گرضیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاس ہے (9082)۔ یہ تعداد حافظ ابن تجرنے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ مکررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اگر میں ہیں۔ اس کے رسول اگر میں ہیں جو رہیں دو ایت ہوئی ہیں وہ نکالی جا تمیں تو ۲ ہزار احادیث سے مسلم میں کل چار ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث سے مسلم میں ہیں اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں ۔ اس کے احادیث سے بخاری میں ہیں۔

اعدادین کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا برد اوشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو ذکا لنے کے بعد کل متون تمیں سے جالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر اگز کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر اگز ڈ ہوجا ئیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کررات کی شناخت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو احدیث تے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو سے قرار دے گا، لیکن حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار سے کے درمیان ہے۔

. جُخِّيت سنت

طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختلف قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب موا الصلواۃ میں صلوۃ سے مراد کیا ہے؟ حذ من اموالهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں ماد کیا ہے؟ بیساری چیزی مختاج وضاحت میں ۔اورسنت کا کام بیہ کمان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کردے۔

سنت اگر نہ ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدوسے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کی اور ذریعے سے قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وانتسم عاکفون فی المساجد ، اعتکاف سے کیام او ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کے درجنو نہیں سینکڑ و ب احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن پاک کی پھرآیات میں پھوالفاظ ہیں جن کے لئے جہم کی اصطلاح استعال کی گئی ہے، بینی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تغییر ہوجاتی ہے۔ پھرآیات ہیں جو محلق اور عمومی انداز میں ہیں جو مجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تغیید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہوجاتی ہوئے ہیں سنت ان کوخاص کردیت ہے کہ اس سے کھوالفاظ ہیں جو قرآن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کوخاص کردیت ہوتی ہے کہ اس سے خاص مرادیہ ہو اور اس سے با ہر نہیں ہے۔ پھوا حکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو فاض مرادیہ ہو باتی کی اس سے با ہر نہیں ہے۔ پھوا حکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں کہ کھوا حکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر ہے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی دائر ہے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کے متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اش اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اش اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ بیکام ہے، قو آن پاک کی دو سے سنت کا۔ سن رسول کا بیکام ہے مثالیں سنت نے دوری کی وضاحت کر ہے۔ ا

مثال كطور برقرآن بإك مين الكاصول ديا كياكه الاتساكلو امو الكم بالباطل الاان تكون تحارة عن تراض منكم اكك دوسركامال باطل طريق سمت كهاؤ سوائ

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی ہے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی یعنی کھلی، آ زادا نہ اور برابر کی رضامندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہوتو یہ مال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا کیک دوسر ہے کا مال لیٹا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شار مثالیں حدیث میں متی میں۔ حدیث کی پیر جزوی مثالیں قرآن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکے قرآن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشری میں ،قرآن بی کے اصولوں کی تشری ہے۔مثل صدیث میں آیا ہے کہ لا تبع مالیس عسنسدك ، جوتمهارے ياسنہيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج مالكنہيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی ہے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجاتا ہے کداس کا تراضی سے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں اورآب مجھا کی ہزاررویے دے دیں کہ جتنی مجھل شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیرجا تزنہیں ہے۔ بیٹن تر اخب نہیں ہے۔ مکن ہے کہ میرے ذہن میں سیرہوکہ بیں پچیس کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس بیں پچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے لئے۔اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے تو بیچھوٹی سی ایک ہی مجھلی لمی ہے یہ لے او ظاہر ہے کہ ایک ہزاررویے میں ایک چھوٹی می مجھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگ۔اس کے برنکس میں جاہوں گا کہ آپ ایک ہزاررویے میں ہی ایک مچھلی قبول کرلیں۔ بیں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھگڑ وں گا تو تراضی توختم ہوگئ \_اس طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیہو کہ ایک ہزار رویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق ے وہاں بچاس کلومچھلی نکل آئی۔ اب آپ کی رال ٹیکی کہ بیتو ایک ہزار روپے میں دس ہزار کی مچھلی ل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔ اس جھکڑ ہے ہے بیجنے کے لئے میہ ہدایت دی گئی کداس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جوابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔ توسیمراد ہے ماتبع مالیس عندك "كو یاجو چیز تجارت میں تراضی كومتا تركرے اورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہو وہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آ زادانەرضامندى ..

خلاصہ یہ کہا یک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزار روپے دے درج مختلی مجھلی ہاتھ گئی سب آپ کی ۔ یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں عن قراص کی خلاف ورزی ہے۔

اگر چھلی ہزارروپے سے زیادہ کی پکڑی گئی تو لینے والا تو خوش ہوجائے گا کہ اس کو ہزارروپے میں پندرہ سوکی چھلی تل گئی لیکن مچھیرے کے ول پر کیا گزرے گئی۔ یا فرض کریں کہ چھلی تو تع ہے بہت کم مل گئی تو مجھیرا خوش ہوگا کہ بھٹی تین سوکی چھلی ہزارروپے میں بک گئی لیکن لینے والے کے دل پر کیا گزرے گئی۔ تو اس طرح کے ول آزار سودے، جن پر دل راضی نہو، جائز نہیں ہیں۔

صد برحها ، کدورخت پیل جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ کیک چکاہے ، اور درخت پیل جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ کیک چکاہے ، اور درخت پر موجود ہے ، اس وقت تک اس کی بیج جائز نہیں ہے ۔ لوگ اکثر ہوت کہ دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ایسا کرتے ہیں کہ موسم کے شروع میں ہی باغوں کو فروخت کر دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ہوتا۔ بیجا بڑ نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رہے کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بیجا بر نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رہے کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بیجا کا ایک لاکھ دو بے جھے دے د بیجئے ۔ اب آم گے گا کہ نہیں گے گا ، آندھی چلے گی سار ابور گرجائے گا ، باباغ میں آگ لگ جائے گا ، نہراروں چیز ہی ہوسکتی گرجائے گا یا باغ میں آگ لگ موائے گی ، نہراروں چیز ہی ہوسکتی آپ ہوسکتی آپ کا کام ۔ بیچیز تراضی کے خلاف ہے اور شریعت میں جائز نہیں ۔ جب تک درخت میں پھل لگ کرواضح نہ ہوجائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بے گا اس وقت تک لگ کرواضح نہ ہوجائے کہ پھل لگ کہا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بر پیدا ہوگی ۔ بیمثالیں اس کی فروخت جائز نہیں ہے ۔ اس لئے کہاس میں بھی تراضی میں گر بر پیدا ہوگی ۔ بیمثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو مدایات آئی ہیں وہ قرآن پاک ہی کے کئی بنیادی اصول کی اس میں ہیں۔

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک عمم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس مکم کا بیدائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پر بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں
سنی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطبات بہارے لئے یا کیزہ
چیزیں حلال ہیں اور 'وید حرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اورگندی چیزیں تہارے لئے ترام
ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ہی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نھیٰ رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ
ہروہ درندہ جوابے دانت سے شکارکر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضوراً نے بتایا ہے

کہ ریکھی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عموی بات ہے لیکن اس کی مثالیس کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیس کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیس کون بتائے ، کیسے بہتہ چل کہ کون میں چیتہ بھل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہوان نہ جمعوا بین الاحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایبا کرنا حرام ہے۔ اب یہ بالکل صرح تھم ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظام کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ پھو پھی اور بھتی ہیں میں میک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا و معالم میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلّ واکست رائیت معناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مائے کے حاد کام کی تفصیل بتائی۔

پھر بعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن سنت ہے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ و صید کہ اللہ فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثیین 'اللہ تعالیٰ تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولا د کے بار سے میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں سیاصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں سیاصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں سے گائو پہتے چلے گا کہ بعض جگہ دیا دہ بحر ہوتا ہوں کو بیالی آتیت بعض جگہ تو ہوتا ہوں کو بیالی آتیت اور بعض جگہ تو یا در بیتی ہے باتی آیات یا نہیں رہیں لیکن یہ ایک عام اصول ہے۔

حضور نے فرمایالایسرٹ المضائیل ۔ اگر بیٹاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گ۔ پیتادادا کو قبل کرد ہے تو وراشت نہیں ملے گ۔ پیتادادا کو قبل کرد ہے تو وراشت نہیں ملے گ۔

ویسے نوورا ثبت کا حکم عام ہے اور قرآن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی سخصیص کر دی گئی ہے۔ شخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے ہیں سورۃ بقرہ ہیں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لسوارٹ ، من لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ گویا پر حضور کے تخصیص کردی ہے قرآن پاک کے ایک عمومی حکم کی۔

لیکن اس کے ساتھ سے مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے یااس کے دائر ہے میں توسیع کرد ہے اوراس کے علاوہ سنت کا کوئی کردار نہیں۔ سنت کا کردار براہ راست احکام دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجالیہ حل لھے مالے طبیات و یحرم علیهم المحبائ ، تاکہ وہ رسول طبیبات کو ان کے لئے مطال قرار دے اور خبائث کونا جائز قرار دے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طبیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طبیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گئی ایسے احکام ہیں جوسنت میں براہ راست طخ ہیں ،
جن کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیار شرط کی حضور نے اجازت دے دی ہے۔ ایک صحابی ہے جو بڑے سادہ لوح سے ان کا نام جہان این منقلہ تھا۔ وہ جب خرید وفروخت کیا کرتے ہے تو اکثر دھو کہ کھا کہ تے تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہ بگی فرید وخر یہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس لے آئے ، آپ تو غلط ہے آئے ، یہ توسسی مل سکتی تھی ، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس طرح جا تا ہوں اور خریداری کر کے گھر والی آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ بیسودا تو غلط ہوا ،
ووبارہ بازار جا تا ہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں ، مجھے کیا کرنا چا ہے ۔ آپ نے فر مایا کہ اذا میں اس حسور ٹلا ٹھ ایام ، مجھے اختیار ہوگا کہ ہیں تین دن تک چا ہوں تو اس کو والیس کرسکوں ۔ یہ تین دن کی شرط رکھنا نے ان کی شرط کی گھر کیا اگر کوئی خریدا تین دن خیار شرط ررکھنا ون کی شرط درکھنا کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے دیا رہ وارکر رائے بدلی تو والیس کرسکہ ہوں تو اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے کہ میں تین دن تک ایا گر کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے کہ میں تین دن تک اس پردوبارہ غور کرسکتا ہوں اوراگر رائے بدلی تو والیس کرسکتا ہوں تو اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

ہے۔ لیکن بالواسطہ راضی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دونوں فریق راضی ہوں تو یہ ہوسکتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں اس علم کی بالواسطہ بنیادی تو ہیں لیکن براہ راست بنیاد کا تعین کر نامشکل ہے۔ شفعہ کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی جا کداومل رہی ہو، یا آپ کسی جا کداد میں شریک ہوں، اس میں آپ کا حصہ ہو، اور ایک حصہ دار اپنا حصہ بیچنا چاہت تو پہلات آپ کا ہے بنسبت غیر آ دمی کے۔ آپ نے اپنی بہن کے ساتھہ کان بنایا ہے او پر وہ رہتی ہے نیچ آپ رہتے ہیں۔ اب بہن اپنا حصہ بیچنا چاہتی ہے، بجائے اس کے کہوئی غیر آ دمی آئے اور آپ کواس سے زحمت ہو، پردے کے مسائل پیدا ہوں یا اور کوئی مسئلہ ہوتو آپ کوشر بعت نے یہ افتصار دیا ہے کہ آپ بہن یا کہی بھی شریک جا کہ اور کود ہے کہ بہت سے قوانین میں بجائے مجھے دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر جج دے دو۔ اب بہن کی ذمہ داری ہے کہ پہلے آپ کو تر جج دے اور آپ کے ہاتھ فروخت کرے۔ بیشفعہ کے بارے میں شریعت کا تھم ہے جو آج دنیا کے بہت سے قوانین میں استعال ہوتا ہے اور اب دنیا اس سے مانوس ہوگئی ہے۔ لیکن اگریز کے زمانے سے پہنیں کیوں سنعال ہوتا ہونا چا ہونا چاہئے ، شریعت کا جو سنعال ہوتا ہونا چاہئے ، شریعت کا جو سنعال ہوتا ہونا جا ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا جو میں جا کہ اور آپ کے باک شریع کی خور استان ہوتا ہونا چاہئے ، شریعت کا جو کہ برائی کا انظراق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ؟ ہونا چاہئے ، شریعت کا دور آپ ہونا ہونا ہے ۔ بہاں شہری جا کداد کا استنا

بیاس موضوع پر گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، ثبوت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھرآ گے مختلف درجات ہیں جن پرہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

کیا میں میں سب صحیح احادیث ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے ۔محدثین کے معیارات کی رو سے اس کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں ۔

جومنگرین حدیث نماز کو می دعا کانام دینتے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے ، وہ کہتے ہیں کہ قر آن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیم کاطریقہ بتایا جاسکتا ہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا کیا؟ وہ لوگ الصلوٰ قاکامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ پیلفظ قر آن می میں دعا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔

میں ایک بارچرکہ اہوں کر آن مجید یقینا ایک کمل کتاب ہے، لیکن اگر آن مجید کے ساتھ ایک علم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا فرآن کے ساتھ ایک موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تعکیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کمل اس اعتبارے ہے کہ انسان کی اس دی اور آخرت میں کامیابی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے مارے اس کتاب میں سمود ہے گئے ہیں اور اس کتاب کے باہر اب کوئی بھی ایسا اصول نہیں ماتا جس پر انسان کی افروی کامیابی کا دارو مدار مواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کسی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو د و بار ه بیان کر د یجیئے ؟

'تعلیقات' تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیتی لئکا ہوا کر دینا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس ہیں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھوا سطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کھلم حدیث کی اصطلاح ہیں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت کی معلق روایات سیح بخاری ہیں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل ہیں سیح بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تعلیقات کی مثال
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تغلیق کردی ہے،اس کو تغلیق کہتے ہیں جیسے چلتے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کرد ہے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم جیسے طلبہ جو عدیث مے بارے میں پہلی بار کچے سکھ ، ہے ہیں اگر مزید سکھناچاہیں تو متوسط ذہن کے لئے آپ کے خیال میں عدیث کی کونسی بحتاب درست ہو گئی ہ

ایک تو ہمتن حدیث، یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہو، اس نے لئے میری ناچیزرائے میں دو کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے محارف الحدیث سیمولا نا منظور نعمانی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ بڑے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب محارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان النت ہے۔ یہا یک بزرگ تھے مولا نا بدر عالم صاحب ہجرت کرے، مدینہ منورہ چلے تھے، اس لئے مہا جرمدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترجمان النت وارجلدوں میں ہے۔

منتخب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے بیدد کتا ہیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے بیجنے کا تعلق ہے، اس پر اردو میں بہت می کتا ہیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے، میرا خیال ہیہ کہ اردو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان دارو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان دار کر جمہ مو چکا ہے۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ کئی بارچھپ چکا ہے۔

ہم میں اور ضعیف مدیث میں کیے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچھ لوگوں کا نبیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا نہوں کہتے ہیں؟ بیدا نہی سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیح بخاری میں جنتی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری سچے ہیں۔لیکن یہ یادر کھئے کہ سچے احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں اس بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے لئے پچھٹرا نطابیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، کن حالات میں ان پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ ایک کمی اور تفصیلی بحث ہے۔اس میں صرف لفظ اصبحے کو یاد کر کے کوئی فیصلہ کرنا غیر تخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رصح مسلم میں مسلم کی خصوصیات قدرے زیاد ہیں .....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں لیکن بعض خصوصیات مسلم کی کم ہیں لیکن بعض خصوصیات مسلم کی زیادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اوراگر دونوں میں موازنہ کرنا ہی ہے تو نسبتاً بخاری کا درجہ زیادہ بنآ ہے۔

تلقی بانقیدل کی صورت میں حدیث کو درست یا صحیح قرار دینا اکیا پیر طریقه آج بھی درست موگا؟

نہیں آئ تلتی بالقہ ل کی بنیاد پر کسی ضعیف صدیث کو قابل قبول قرار ددینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کو متنقد بین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور بیا نا قابل قبول قرار دیا ہے تو آئ تلتی بالقہ ل کی وجہ صدیث سے وہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقہ ل ان لوگوں کے درمیان ما نا جا تا ہے جوعلم صدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقبول کی کوئی حثیت نہیں۔ ہم اور آپ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، جو صدیث کے ائمہ ہیں ،علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کو اعتبی بالقبول حاصل تھی کے نبیر تھی ۔ مثال کے طور پر ایک چیز موض کر تاہوں۔ تلقی بالقبول کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لا طباعة لسحہ لوق فی معصبة المحالیٰ 'کسی مخلوق کی اطباعت اُس وقت نہیں کی جاسمتی جب اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہور ہی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی نافر مائی ہور ہی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کے داخل می کہ خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ کین میرہ متن اگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ لیکن میرہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ لیکن میرہ میں ان الفاظ میں بہت غیر متند کرتا ہیں آئی ہوگی۔ لیکن معنا ورست ہے اور اس

ہے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کوکہیں گے کہ درست ہے۔ تنقی بالقبول تبع تا بعین کے ذمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تا بعین، تبع تا بعین اورائمہ محدثین کے ذمانے تک۔

کیاعدیث کی کتابی آج بھی ویسی می بیل جیے کھی گئیں تھیں؟

حدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔الحمد لندوہ و لیسی کی و لیں موجود ہیں اور آج تک موجود ہیں۔اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چھپی ہوئی ہیں۔ حدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوابنی یا دواشت سے بوری صبح بخاری سنا سکتے ہیں اورا یک نقطہ کافرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافر ق ہے؟ کیاد و نول کی نماز ایک دوسرے سے بہت

مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔ جواختلاف ہے وہ بہت ملکی قتم کا ہے۔ آپ کا جیسے جی چاہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ، آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جا کیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور تجاب کا اہتمام کرنا

چاہئے۔ایک حدیث سے ایسائی معلوم ہوتا ہے۔اباس کی تعبیر کیسے ہواوراس پرعمل درآ مد کیسے
ہو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جا کیں تو اس
طرح نہ جا کیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چہٹ جاتا ہے اور کھڑ دے ہیں ڈھیلا رہتا ہے۔ بحدے کے وقت لباس کم اور جسم پر چپک جاتا ہے اور جسم کی
ساخت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پردے کا جو معیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہانے کہا
ہے کہ جب خواتین بحدہ میں جا کیس تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چپکے اور وہ اپنے جسم کو
سمیٹ لیس بعض نے کہا کہ جاب کا اہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سمیٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ مضن ایک
تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی چاہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل
تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی چاہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل
بحث نہیں کرنی جائے۔

مو طاصحاح سنة مين كيون شامل نهين ؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتنی تغصیل ہے وض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یکھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ وجہ تو یکھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فراوئ بھی شامل میں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کواحادیث کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ رہے کہ اس میں جو مرفوع احادیث آئی میں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آگئیں، اس لئے جب محیح بخاری اور مسلم کو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف محیول پڑھتے ہیں؟ جبکہ موطااد رصیح مسلم اتنی اچھی محتامیں ہیں۔ نیزیہ بتا مکی کہ موطا کہ موطا محیوں مجہاجا تاہے؟

آپ ضرور پڑھے ، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیادہ استعمال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالک ؒ نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہور ہاہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں مجھے بخاری ہے تو اچھی ہائت ہے۔ آپ کے پاس جننا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی۔ اس کا دارو مدار تو وقت اور صلاحیت ہر ہے۔

| ٠ |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   | ٠ |
|   |  |   |   |
| • |  | ÷ |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |

# چوتها خطبه

# روايت حديث اوراقسام حديث

جعرات، 9 اكتوبر2003

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیا دی طور پر دوحصوں میں تقسیم ہے۔ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں۔علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ اللہ اللہ کا گھٹے کی ذات مبارک سے لے کرہم تک پنچی ہو۔

## روایت اور درایت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یا غیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظہ بیرساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اور اس حصہ پر ہوتی ہے جورسول اللہ اللہ علیقیت کے ارشادگرامی سے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں ۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک شخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا کمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھ کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بناؤں کا کہ اس میں علم روایت ہے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ سیحے بخاری کی کتاب الا بمان ہے۔
کتاب الا ممان کا باب نمبر پانچے ہے جس کاعنوان ہے بباب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یاکس کا ہے۔

-----------

'حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابوبرده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسيّ قال ، قالوا يا رسول الله عَلَيْكُ اي الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده'.

بیعبارت جویس نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو جھے ہیں ۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے بدحدیث امام بخاری تک پیچی۔ سعید بن کی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استادیس۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث الب مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ، یعنی کی بن سعیدالقریثی نے ، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بردہ بن عبدالله بن الی بردہ، بیابو بردہمشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری کے بوتے تھے، وہ اینے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔وہ اپنے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک بیہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کرکے اور حدیث کے سورس (Source) اور ما خذ کا مطالعہ کرکے یہ بیتہ جلایا جائے کراس صدیث کا ورجد کیا ہے۔ یہاں ہے دیکھاجائے گا کہ بیرواۃ جن سے بیرطڈیٹیں بیان ہوئی ہیں، بیکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہنیں ہوئی ہے۔ امام بخاری سلے سی تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نزویک بی حقیق ضروری نہیں ہے۔اگر بددونوں معاصر ہیں۔اورایک علاقہ میں رہتے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نزدیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزیر تحقیق نہیں کرتے۔اس کے برعکس امام بخاری سی تحقیق بھی کرتے ہیں کہان کی ملا قات ثابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعدمتن صدیث کا معاملہ آتا ہے بعنی اس ارشاد گرامی کا، کہ صحابہ کرام نے

روايت حديث اوراقسام حديث

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرا می کامطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بیہ ساری چیزیں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی ،اس فن کا نام ہے علم درایت۔ہم پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔

# علم روابيت

علم روایت میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیے اسے علم حدیث کے بارے میں راوی کے دوکردار ہیں۔ ایک کروارتواس وقت آتا ہے جب اس نے وہ مدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کردار اس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو تحل کہ تخل کہ تج ہیں اور دوسر نے کوادا کہتے ہیں۔ خل کا ترجمہ انگریزی میں آپ neception کر سکتے ہیں۔ خل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی فیز ہے۔ خل کے لفظی معنی تو ہیں برداشت کرنا یا کسی بھاری چیز کواٹھانا۔ یہاں خل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بھاری ذ مدواری یا امانت کواٹھانا۔ اوا کا ترجمہ آپ delivery کر سے ہیں۔ جب اس نے صدیث کواپٹی شخ سے preceive کیا تو کہا جائے گا کہ راوی نے حدیث کا تحل کیا۔ پھر جب راوی اس حدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا، گویا دوسروں کو deliver کرے گا تو کہا جائے گا کہ راوی اس حدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا، گویا دوسروں کو مانت اور ذ مدداری کا کہا جائے گا کہ اس نے حدیث کی بیامانت اوا کردی۔ اوا کے لفظ میں بھی امانت اور ذ مدداری کا مفہوم موجود ہے۔ بیدوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرا لکھ منہوم موجود ہے۔ بیدوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرا لک ہیں۔

## ساع

سب سے پہلے ہم مید کیھتے ہیں کو گل حدیث سے کیا مراد ہے کی حدیث یعنی جب رادی حدیث کا موادحاصل کررہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔سب سے پہلاطریقہ توسماع کہلاتا ہے کہانہوں نے براہ راست اپنے استادیا شیخ کی زبان سے سناہو، شیخ نے حدیث پڑھ کران کو سنائی ہواور سنانے کے بعد اجازت دی ہو، پیطریقہ ساع کہلاتا ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔

## قرات

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دیے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے اہتم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### احازت

تیسرادرجهاجازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کس صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تقوی پر استاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیشخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کودیے دی ہو۔اجازت کا یہ طریقہ آج بھی رائح ہے، ماضی میں بھی رائح تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا پہطریقہ تابعین اور تنع تابعین تی کے زمانے سے چلا آر ہاہے۔

سیتین در ہے تو دہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی
تین طریقوں ہے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے ہے، اور پچھ حصد قرات کے ذریعے اور تھوڑ
احصد اجازت کے ذریعے، جو کہ بہت تھوڑ ا بلکہ برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح
ستہ میں کسی اور طریقہ تحل ہے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علاوہ آیک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کر دینایا کسی کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مرادیہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یاسو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دتی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور تیج تابعین آ کے ذیانے میں رائے نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعہ متند طور پر تیارہ و گئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائے ہوگیا کہ ایک شخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگرہ کو دے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیالو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کرسکتے ہو۔ بیطر بقد، جیسا کہ آپ کو انداز ہو گیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح ستہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کری کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

## مكاتنبه

اس کے بعد یا نچوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکو کی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر و نے استا دکو خط ککھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم مین ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرما نیں۔ استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کردیا۔ بیطریقہ مکا تبدکہلا تاتھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا جا ہے الیکن محدثین کے زویک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس لئے کداس زمانے کے ذرائع آمدورفت کے صاب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یہ تعین برا دشوارتھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پنچی ہے، جو فرض سیجئے کہ نیشا پور یاسمرقندیا بخارا سے لکھ کرکسی نے بھیجی اور قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ ماہ کے بعد پیچی ۔اب قاہرہ میں بیٹے ہوئے شخص کے لئے میتین بڑا دشوار تھا کہ ریتر ریاس استادیا شخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے یا کسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس کاامکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجوز نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب سے آتا ہے تو آپ میلفون برمعلوم کرسکتے ہیں کہ واقعی یہ خطا نہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔اگلی مرتبہ جائیں تو تقىدىتى كركيس -آج اس طرح كى تقىدىتى كرنا بهت آسان ہے - آج اگرتح ريكے ذريعے حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب بیقعد لیں اور تعین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

## اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح میں اعلام سے مرادیشنخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کویہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلاں شخص کے پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کو حاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں بیطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی پیطریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بیطریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ موم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کاطریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے ہی میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مندامام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز اوے عبداللہ بن احمد کو پینی تھیں۔

### وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ آٹھواں اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد شین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا تزنہیں تھی۔ اُس وقت کے لفظ پرغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے ہے روایت جا تزنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تفا کہ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا تزنہیں سمجھا گیا کیونکہ بیقین بڑا وشوار تھا کہ بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے بیدواتھی ای شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جاری ہے، یا جب بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ نے اس کود کھی کراس کی تقد بیتی کی تھی کہ میسے کھی گیا ہے؟ اس میں چونکہ غلطی کا خاصا امکان موجود تھا اس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہو گئی کہ میسے مطبوعہ کا ناصا امکان موجود ہیں مطبوعہ کی ابوان کی موجود ہیں مطبوعہ کراس کی موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے ہیں ہوئی ساسنے موجود ہیں اور جزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے بڑے جید اہل علم اور حد ثین نے ان کی ابول کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتا ہیں ہرجگہ دستیا ہیں۔ آئ کی کے اور حد ثین نے ان کی ابول کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتا ہیں ہرجگہ دستیا ہیں۔ آئ کی کے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ تھے جناری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کا طریقہ بھی اتنا ہی بقینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ بقینی ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم صحیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے حدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ یہ بات کہیں کہ بیرسول الٹھ آلیائی کا ارشادگرا می ہے۔ بیآ ٹھ طریقے تخل حدیث کے تتھ اور یہی طریقے اداکے طریقے بھی تتھے۔

مخل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے مدیث حاصل کی تو پہ طریقے اس کے لئے محل کے طریقے سے کے بیا اوا کے لئے محل کے اوا کے طریقے سے ان طریقوں کے ذریعہ روایت لی گئی اس کے لئے بہ طریقے اوا کے طریقے سے۔ جب یہ شخ آ گے چل کر دوسرے تک میہ مدیث پہنچائے گا اور کسی کو میہ معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا، اُس کے لئے تحل ہوگا تحل اور ادادوالگ الگ چیزی نہیں ہیں۔ روایت احادیث کے طریقوں کی صدتک یہ ایک ہی چیز کے دور نے ہیں۔

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اجازت حدیث یا اجازہ کا طریقہ آئ بھی رائے ہے، اس
کی عملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شخ یا استاد ہے آپ کی ملا قات ہوئی،
آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔
امتحان لینے کے بعدیہ یقین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا
اہل ثابت کرتی ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا کر بھی سن لیا۔ اب چونکہ اس
طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔ اس
لئے کہ کتا ہیں چھی ہوئی ہر جگہ بڑی کثر ت سے موجود ہیں۔ اب صرف یہ بیتی اور تعین باتی ہے کہ
آپ کی یہ صلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کر اس کا متن آگے بیان کر سیس۔ یہ بیتی کرنے کے
بعد وہ لکھ کر آپ کو سند دیے ہیں اور اجازت دیتے ہیں۔ اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے چلے
بعد وہ لکھ کر آپ کو سند لینا ایک شرف اور اعز از کی بات ہوتی ہے۔
رہتی ہے کہ جن سے سند لینا ایک شرف اور اعز از کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہو کتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھا حادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ صحیح بخاری پڑھ کرسجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستی کا جازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اپنی خاص سندی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہے۔ اس طرح کی مختلف قسمیں ہوسکتی ہیں۔ لیکن پیاجازت ہمیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے، غیر متعین اور ہم چیز ول کی اجازت جا رنہیں ہے۔ مثلاً کوئی شخ آئے یہ کہ کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ہو یہ ہم چیز ہے، اس لئے بیجا تز نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات بیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام احادیث کی روایت کی اجازت ہے؟ اور تمام احادیث سے کیا مراد ہے؟ احادیث کے بہت سے احادیث کی روایت کی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست بھی گئی کہ کی صاحب علم کا کہ متعین مجموعے کی ہی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست بھی گئی کہ کی صاحب علم کا مرسری امتحان کے کر اس کو حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہو گئیں اور ان طب ہوگیا۔ لیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہوگیا۔ لیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہوگیا۔ لیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شاکع ہوکر عام ہوگیا۔ لیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مراست نہیں قام ہوگیا۔ کیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مراست کی اجازت ہے ہوگی ورست نہیں تھا۔ جائے ہوگی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دی طور پر طالب علم کود بے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں بیٹر طقی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت ہے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دی جائے روایات کے آگے بیان کر سکے گااور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ان ویتا ہوں۔ اگر اجازت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے استاد کے حوالہ ہے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی شخ الحدیث سے ملے اور وہ آپ کو سجے بخاری کا ایک نسخہ تحفہ میں دینا اور چیز ہے ایک نسخہ تحفہ میں دینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دینے والے کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے دیے و مناولہ معتبر ہوگا

ور شخص کتاب کامدید اجازت کے معاملہ میں یاروایت کے معاملہ میں مناولہ معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکا تبت کا تعلق ہے، تو مکا تبت کے ساتھ ساتھ اگر تیقن کے ساتھ روایت کی اجازت کی اجازت بھی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ بیٹر برا نہی ہزرگ کی ہے تو روایت کی اجازت دے دی جاتی شامل ہے اور یہ بھی یقینی ہو جائے کہ بیٹر برا نہی ہزرگ ایک محدث نے اپنے کسی ہزرگ استاد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلال فلال صدیث کے فلال فلال انداز یاروایات موجود ہیں، آپ ہراہ کرم اس کا متن جھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگر دکومتن کی کھے بھیجا اور اس کے ساتھ دوآ دی بھی بطورگواہ بھیج دیئے۔ ان گواہوں نے جومتندا ورمعتبر تھے میر لگائی تھی اور ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ میتر برا نہی محدث کی تصی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر دوایت کی جائے ہیں۔ کہ بیٹر برا نہی محدث کی تصی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر دوایت کی جائے ہے۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پر مکا تبہ مع الاجازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا در اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل
ہول گی تو پھر عام مکا تبہ ہے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس لئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دوا حادیث جومکا تبہ کی بنیا د پر دوایت ہوئی ہیں، اس
کے الفاظ میہ ہیں انحبر نی فلان کتابة بحطہ فلال بردگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی ایعنی اپنی العام سے کہ فلال فلال میں موجود گی ہیں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نہی بردگ کی تحریر ہے اور اور ہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نہی بردگ کی تحریر ہے اور انہوں نے میں جنہوں نے میر سے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نہی بردگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں، یہ ساری چیزین نقل ہے آپ کو پنچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیا وہ وخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے۔ علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود غور وخوض کر کے دلائل سے پیتہ چلایا کہ بیارشادگرامی رسول الشعائے کا ہوسکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے بھی پچھ تو اعداورا حکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند

کے آپ کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،

کر در ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں۔ رہی یہ بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طے شدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میز ان
میں اس کا وزن کیا ہے۔ یہ علم درایت کا مضمون ہے علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔
علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے کین علم اصول حدیث میں جومسائل زیادہ ہتم ہالشان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرا لَطَ کیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہے بخل کی شرا لَط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ادا کی شرا لَط کیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط خُل اور شروط ادا میں تھوڑ اسافر ت ہے۔

## راوی کی شرا ئط

رادی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ رادی کے لئے مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس ٹیمن تھوڑ اساا ختلاف ہے اور دہ یہ کہا گر کوئی صحابی گوئی ایسا واقعہ تقل کرتے ہیں یا رسول الشعطی کا کوئی ایسا ارشاد گرائی نقل کرتے ہیں جوانہوں نے اس وقت سنا ہو یا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ محابیت کا شرف اتنا بڑا ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی ردایت کو قبول کرنے میں تا مل

نہیں کیا جانا چاہئے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد آگروہ اسلام سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو ہمیں پورایقین ہے کہاں میں کی قتم کے شک وشبہ کی گئیاکش نہیں ہونی چاہئے اس لئے بید وایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جوبعض حضرات کو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضور کی ادشاد گرامی ساتو جتنی محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شاکد اس محبت اور عقیدت واحترام سے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اہتمام سے یاد کیا ہوگا اُتنا اہتمام شاکد اس وقت نہ کیا ہوگا جب وہ اسلام میں واخل نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی نظر میں شاکد حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو جو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو جو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات کی وہ اہمیت نہ ہو جو بعد میں ہوئی ہوں معاملات میں کئی غیر معمولی اہتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ اگر چواس طرح کی مثالیس بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا ضرورت پیش نہ آئے ۔ اگر چواس طرح کی مثالیس بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی گا اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشھ اللہ ہیں ،جس میں بہت زیادہ یا دواشت مصور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ،جس میں بہت زیادہ یا دواشت اور حافظہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ رسول التعلیقی کنو جوانی کے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھی اور آپ سے کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے وہ بعد میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور اساام تجول کیا اور آپ نے مخاطب ہوکر عرض کیا کہ یارسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے شریک تھے اور آپ نے کھی کوئی شک وشہد کی بات نہیں ہی، آپ نے بھی کوئی غلط بیانی نہیں کی، بھی کاروبار میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور ہمیشہ تچی بات فرمائی سیرائی چیز ہے جس کے بارے میں کسی خاص یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا کیک کو یا دواشت یا اہتمام کی ضرورت نہیں ۔ یہ بات بغیر کسی خصوصی اہتمام یا عقیدت و محبت کے ہرا کہ کو یا دواشت یا اہتمام کی خوادرا حادیث ہیں جن کے بارے میں محد ثین کی عالب اکثریت کا یا رہے میں آگر رہے ثابت کو خیال ہے کہ نہیں قبول کرنا چا ہے ۔ لیکن صحابہ کے علاوہ بقیہ راویوں کے بارے میں آگر رہے ثابت ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں جو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں جن ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں جنے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان ہیں جن ہوں ہوائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہو جائے کہ بیاس وقت کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں جنے تو ان کی وہ روایت قابل قبول نہیں ہو کو دور ایک ہوں کیا تھیں کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں جنوب کی ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا تھیں کی بات ہے جب وہ مسلمان نہیں ہو کیا ہوں کیا ہوں کیا تھیں کیا تو بیات ہوں کی ہوں کیا ہوں کی

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔ عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیریں ہوسکتی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تشریحات کی ہیں۔ کیکن اس کے دومفا ہیم ہیں۔ایک قانونی مفہوم، مو یار ہے جو کم ہے کم سطح پرضر در موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ دومفا ہیم ہیں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم ہیہ ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمزور یوں ہے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناته علی سیاتہ'۔ جس کی حنات اس کی کمزور یوں ہے زیادہ ہوں اس کوعدالت عاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معالمہ علم صدیث کا ہے، اور رسول اللہ واللہ کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہم اس خالمہ علم صدیث کا ہے، اور رسول اللہ واللہ کی جائی ہیں جو عام طور پر عدالت کے مفہوم ہیں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں افاق مغہوم ہیں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرط تو یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کردار میں افلاق اور مروت، وقار اور سنجیدگی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی ہیں وہ معیار اور کردار پایا افلاق ، مروت، وقار اور سنجیدگی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی ہیں وہ معیار اور کردار پایا کا اس کی شخص، جوراوی حدیث ہے اور کردار کے انسان کی کردار کے انسان کے شایان شان نہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص، جوراوی حدیث ہے اور رسول اللہ واللہ کی کرزبان مبارک سے نظے ہوئے پاکیزہ الفاظ اور پیغام مبارک کو آگے پہنچار ہاہے، رسول اللہ واللہ کی کرزبان مبارک سے نظے ہوئے پاکیزہ الفاظ اور پیغام مبارک کو آگے پہنچار ہاہے، اس کا کردار اورا فلاق اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو یہ ہے۔

دوسری شرط میہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کردار کا انسان ہو ہو بھی بھار کوئی خلطی سرز دہوجائے تو بیعدالت کے خلاف نہیں ہے ، نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی اوائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بید بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بید فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقدرنصاب بیسہ ہورز کو قانہیں دیتا ، یا پیرخص عادیا نماز کی پابنا بندی نہیں کرتا ، یا پیرخص فلاں برے اور حرام کام میں بیتلا ہے ، ایسا شخص بھرعادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور سمجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور متقی ہو سکتے ہیں ،لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے میں ، اس لئے یہ بھی دیکھنا نغروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ او نچے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہاس کو سمجھا ہو، اس کویا در کھا ہوا ور پوری ہے، بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اور ائے کہ مفہوم کیا تھا۔ بے عقل آ دمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھریہ سوال ہیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن ادائیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو پہنچ گئی اور اس میں بختہ عقل وشعور پیدا ہو گیا ، مثلاً پانچ چیسال کا بچے تھا ، جب اس نے مخل کیا۔ تو کیا اب دس بارہ سال کے بعدوہ اس کوادا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین اکثریت کاخیال بہال بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں پیاشتنا ہوسکتا ہے غیرصحانیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔اگرایک بچہ یانچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ ہے یا تنج تا بھی سے کوئی حدیث منتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شك ضرور باقى ر ہتا ہے كه بچيكو حديث كامتن اورمفهوم صحيح طور پرياور با كنہيں ر باليكن اگركوئي صحابیؓ اپنا کوئی ایساواقعہ بیان کرتے ہیں جوان کےاینے بچپین کا ہے لیکن رسول الڈیائیے کے کسی ارشادگرامی، یاتقریر یاعمل ہےمتعلق ہےاور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبدالله بن عرام، حضرت ابوسعید خدری اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے است بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کھیا اور عام طور پرعلاء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول الٹیکائے کے بہت ہے واقعات اسلام کے فور أبعد \_. زیاد ہر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جبان کی عمر دس باره سال ہے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباس کی عمر حضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں، اس لئے کدان کے راوی صحابی ہیں، اور ان ہاں بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یا دداشت ہینی کوئی چیز بیان کردیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے بیشرط ہے کہ انہوں نے خل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ خل کے لئے بلوغ شرطنہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچہ ہو، یا دداشت اچھی ہو، عربی جانتا ہو، ادرا ٹیسے لوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔لیکن اگروہ پخل کے وقت

ا تنا کم سن بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبر یہ ہوہ صبط ہے۔ صبط سے مرادیہ ہے کدروای نے جو کچھ سنااس کو بوری طرح سے یا در کھا، پھروہ چیز ہمیشہ اس کی یا دواشت میں محفوظ رہی ۔ بھی اس کو بھلا یانہیں ، بھی اس میں التباس نہیں ہوا ، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک بخل ہے لے کرادا تک، ضبط باقی رہاہو،کسی مرحلہ برضبط میں کوئی کمزوری یاخلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمرتک رہا۔ بڑھا ہے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ س راوی کی کتنی عمر ہوئی اور عمر کے کس حصہ تک اس کی یا دواشت محفوظ تھی اورا گرا خیرعمر میں جا کراس کی یا دواشت جواب دے گئی اور خراب ہوگئی تو کس عمر میں خراب ہوگئی۔ پھر علمائے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا دراشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اوراس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلال من تیکے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں،اس سن کے بعدان کی یا دواشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔للبذا اس سن ہے لے کراس س تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ سے نضدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا ا س میں اس کی یا دواشت بالکل جواب و کے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوالی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعدتھیں۔راوی کے لئے یہ چار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں یائی جانی جاہئیں ۔راوی کی ان حیارشرا کط کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط ادر بین جواگرموجود ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برسیح اورمعیاری ہوگ۔

پہلی شرط میہ ہے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کر اور رسول التعلیقیة کی ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوا ہے ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوا ہے تو وہ حدیث بھرصحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط میہ ہے کہ دوایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ لیکن وہ کوئی ایسی روایت نہ کر ہے جو عام ، مشہور ، متنداور طے شدہ سنت سے متعارض ہو۔ ایسی روایت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور متندراوی ایسی چیز بیان کر ہے جو عام رواۃ کی روایت کر دہ روایات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرطاس باب میں بیہ کہ اس کے اندر کوئی الیسی چھپی ہوئی واضلی علت نہ ہو جواس کے معیار کومتا ترکر دے۔ علت سے مراد کوئی الیسی کمزوری ہوتی ہو بھلا ہر نہ راہ بیت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ،اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا ایسی کمزوری ہوتی ہو بھل ہر نہ راہ ویلے محدیث کا امام ہواور علم حدیث کی نزاکتوں کی جزوی اور کئی تنصیلات سے واقف ہو، وہ پند لگا سکتا ہے کہ اس میں مید کمزوری یا بین ای ہو ہیں اور بیعلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث ریجی کتابیں کھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ حدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آدمی کو پیتنہیں چلتا۔ یہ تیمیوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورااتر تا ہوتو پھروہ حدیث سمجے حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ چیج حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث تحقیح اس کو کہتے ہیں تو حدیث تحقیح اس کو کہتے ہیں۔ یعنی حدیث تحقیح وہ ہے جس کی سند شعل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چاروں شرائط ہیں اور حدیث تحقیل اور چارشرائط ہیں اور حدیث تحقیل اور ضبط ۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث تحقیل ہوگا۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محد ثین کہتے ہیں، وقت ملاحظہ جب روای بیوا تعدد کھے رہے تھے یاس رہے تھے یا صدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں minute observation کہوہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جزکو پوری طرح سمجھ لیس اور اس کے بعد بہان کرس۔

ان سات شرا لط میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہوجائے یا دوشرا لط ناپید ہوجا کیں تو

صدیث کا درجہ اس اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ ان شرا کط کے کم یا زیادہ کم ہونے کی بنیا دیرا حادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور پچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

ینہیں ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور کے منسوب ہواوروہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کو بیقین ہو گیا یاظن غالب قائم ہو گیا کہ بیدرسول النمائی کے کاارشاد گرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس بڑمل کرنا ضروری ہے۔ بید حدیث کی ایک بڑی قتم ہے۔

دوسری قتم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یقین ہوکہ بیدرسول اللہ قابیۃ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ تک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، بیددوسری قتم ہوگئی۔

## حديث كي اقسام

## مقبول ماضجيح حديث

جو پہلی قتم ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔ایک حدیث صحیح ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔راوی حدیث حدیث علی جائے ہو جو ہیں نے ابھی عرض کیس۔راوی میں چار باتیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ تمنیوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ان سات شرا لط کے بعد وہ حدیث حدیث حدیث چھے ہوگی۔لیکن حدیث صحیح ہیں کی در جات ہیں جن پر آگے چل کر بات کریں گے۔ حدیث حج تابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔

### حديث حسن

اس کے بعدا کیہ درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے کین اس کا درجہ حدیث حسن ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چار شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی شرط کی طور پر مفقود ہے تو چھروہ حدیث حسن نہیں ہے، صبح بخاری اور صبح مسلم

میں ساری احادیث محیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر ندی اور نسائی میں محیّج احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

### ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جواحادیث نا قابل قبول بین ان کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔ موضوع کو مجاز أحدیث کہتے ہیں کیونکہ بیدہ دوہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیقی ہیں۔ موضوعات کے الگ علیقی ہیں۔ موضوعات کے الگ مجموع یائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموع مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چیس تمیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد یث جمع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پیتا چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دواشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ان میں سے ہرایک کی فیلی تقسیمات بے شار
ہیں۔محدیث نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ ادکام
ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی مدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ
لاکھوں بہترین د ماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور شقی ترین انسانوں نے اس کی مدویت اور اس
کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جسے جسے غور وخوش ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی
سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے بنے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتے رہے۔ کم وہیش سوقت میں محدیثین نے بیان کی ہیں۔مقدمہ ابن الصل ح، جوعلوم
حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب بھی جاتی تھی ، اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں قرار دی ہیں،جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ماہوں۔

# صحيح احاديث كىمزيدا قسام

صحيح لعينه اورضح لغيره

سب سے سلے عدیث صحیح کو لیت میں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث سمجے کی کئی تقسیمیں ہیں۔ان سب کومیں حچھوڑ کرصرف دوتقشیموں کا ذکر کرتا ہوں۔بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرائط بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی تمین بیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح لعید کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہد سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری تتم صحیح نغیر ہ کہلاتی ہے، کہاصل میں تو وہ حدیث صحیح کے مکمل معیار پرنہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے بوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابی سے ایک حدیث مروی ہے،آپ کے پاس جس سند ہےوہ حدیث پیچی، فرض کیجئے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں، اور آپ کو ایک خاص سند ہے حدیث پیچی،اس سند میں جومحدث صحابی ہے روایت کرتے میں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کوحدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دے دیا۔ پھر کچھون کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پیچی ،اس میں جوراوی صحابیؓ سے روایت کرنے والے میں وہ تو درست میں لیکن تابعی سے روایت کرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسر ہے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔ تو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور یہ یقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر تیسری حدیث ملی جس میں تبع تابعی کی کمزوری بھی دورہوگئ تو گویا تبع تابعین میں بھی ایسےلوگ موجود تتھے جومتند تتھے۔اس طرح سےاس کوکولیٹ کرنے اورآیس میں مختلف روایات اور اسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس صدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا توالی حدیث صحح لغیرہ کہلاتی ہے۔جوابی ذات میں توضیح نہیں تھی کیکن دوسر ہے دلائل اورشوا ہد کی وجہ ہے وہ سیجے قرار یا گئی۔

حسن لعینه اور حسن لغیره

جس طرح صیح کی ہی دو ہڑی ہڑی قسمیں ہیں : صیح لعینہ اور صیح لغیر ہ۔ اسی طرح سے حسن کی بھی دوقسمیں ہیں۔ حسن لعینہ اور حسن لعینہ اور حسن لعینہ تو وہ حدیث ہے جو صیح حدیث ہونے کی ایک یا دوشرا کط میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو صعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے بیتی تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے معیف قرار دیا وار ضعیف آپ حدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا اس کی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا ، یہ حسن تغیر ہ ہے۔ یعنی خار جی اسباب وشواہد کی وجہ سے بیت قرار یا گئی ور نہ اصل میں بیت شی بلکہ ضعیف تھی۔

صحح لعینه اور صحح لغیرہ کے بعد بدایک اور تقسیم ہوگئی یعنی حسن لعینه اور حسن لغیرہ ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھر تین قسمیں ہیں ۔ایک قسم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعدا دیے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعدا دیے روایت کیا ہوجن کے بارے میں اینے کسی امکان کا شائبہ تک ندرہے کدان میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہوگئ ہوگی ۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کاعظلی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافیؓ ہے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ ے نقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہول کدان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان ندر ہے۔ پھر تابعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہاجا تا ہے۔حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن پاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن یاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن یاک تواتر ہے نسلاً بعدنسل ہم تك پہنچاہے۔ ہزاروں كى تعداد ميں صحابہ كرام نے ياد كيا، چھرلا كھوں تابعين كو ياد كرايا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہو گئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔

### تواتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے بعنی جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پنچے ہیں۔ جس میں بعینہ ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پر صرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کردیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُتَعَمّداً فلیتبو اَ مقعدہ من النار 'جُوخُص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کو دوسوسحاب نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسوسحا بہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے انکور کے علی عدمی الا بالتقوی کی شور نے خطبہ جمتہ دوسری مثال: 'لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کی شور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشادفر مایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سنا ، ان میں سے سکر وں نے آگے بیان کیا اور رہے چیز تو اتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پنچی۔

تواتر نفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی۔ کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ تواتر معنوی کی مثال ہے: 'مسے علے المحد فین '۔ جرابوں پر یاچڑ ہے کے موزوں پر بیاختلاف فقہامسے کا جائز ہونا تواتر معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں اور ایک ہوچھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفائی ہے کے کہ کو کہ کے الگ الگ ہیں، کان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، کے کمل کود یکھا اور ہرد کی میے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول الشفائی ہے نے موزوں پرسے فرمایا۔

100

تواتر کی تیسری قتم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، کین ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ہی مثالیس ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت ہی احادیث ہیں۔ مثالی کے طور پر نماز وں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت ہی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقا فو قا مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسباق میں اس کو بیان کیا۔ رسورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب میں حوادی ہوجائے۔ یہ وقت ہوگا جب سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب میں طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکٹر وں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے بی تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدا یک درجہ ہے تو اتر طبقہ کا۔ کہ ایک طبقہ نے ، ایک پوری نسل نے ایک کام
اس طرح کیا ، اس کو دیم کی دوسری نسل نے ، پھر تیسری نسل نے ، پھر چوتی نسل نے ۔ یا کئی خاص
طبقہ نے ، لوگوں کے کئی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پرایک دلچسپ واقعہ
بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے
بارے میں ذکر ہے ، یا زکو ہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
بارے میں ذکر ہے ، یا زکو ہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شینڈ رائز وُ
ہوں۔ ہرعلاقے میں ایک بی نام کے مختلف اوز ان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کو ہم آج تک
سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گئے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ،
سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گئے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ،
متعین ہوتا تھا۔ کوئی اسی تو لہ کا سیر ، کوئی چالیس تو لے کا ہے ، کوئی ۱۳ تو لہ کا ۔ اس طرح سے
عرب میں صاع مختلف انداز کے ہواکرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر

امام ابو یوسف و فریش رہتے تھے، انہوں نے کوفیس رائے صاع کی بنیاد پرفتو کی دیا کہ صدقہ فطرکوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام ما لک ؓ سے ملا قات ہوئی اور مختلف معاملات پر تباولہ خیال ہوا تو امام ما لک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابویوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؓ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک نے کہا نہیں، مدینہ کا صاع اور ہواور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابویوسف کو تا مل ہوا۔ امام ما لک ؓ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت ہے۔ اس پر امام ابویوسف کو تا مل ہوا۔ امام ما لک ؓ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صاع، بینی ناچنے کا بیالہ لے کر آو۔ وہ اپنا اپنا صاع لے وہا کہ بہت آ ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ بہت بال کہوں ہے باس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: دادا کے زمانہ مبارک سے بیعۃ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علیا ہیا کہ زمانہ مبارک سے بیعۃ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علیا ہے۔ کو زمانہ مبارک سے بیا آر ہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علیا ہے۔ اس طرح سے بیاتہ ہوگیا کہ حضور ؓ کے زمانے میں بہی صاع رائج تھا۔

یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جرول کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ
سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تواتر کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہ بھی تواتر کی ایک فتم ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک کی رائے سے انفاق فرمایا۔
تواتر طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک بی کا واقعہ ہے۔
اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول النشائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر مکہ مرمہ تشریف لے گئے اور وہاں
اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول النشائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر مکہ مرمہ تشریف لے گئے اور وہاں
بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نو جوان
سے ابومحذورہ ، جن کی آ واز بڑی اچھی اور او نجی تھی، اور انہوں نے چار پانچ دن میں جب تک
مسلمان وہاں رہے ، اذان یا وکر لی تھی ۔ ابومحذورہ ، بہت کم سن تھے اور ان کی عمر تیرہ چودہ سال سے
موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھی نے کہ ان کواذان صبح یاد ہے یا نہیں ، فرمایا کہ میں
موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھے کہ بال ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ، اللہ
کھڑ ابوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جھے سناتے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آ ہت سے کہتے تھے ، اللہ
اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔ اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول الٹیتائی<del>ق</del> نے مجھے سکھا یا کہ پہلے اس کوآ ہستہ سے کہو پھرز ور سے کہو <sub>۔</sub> اس کو تے جیسے کہتے ہیں لیعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف ج کے لئے تشریف لے کتے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیج کاطریقه سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ ہیہے کہ پہلے آہتہ کہواس کے بعد بلندآواز ہے کہو۔ امام ابویوسٹ نے اس کی بنیاد پرفتوی دینا شروع کردیا کہ اذان میں ترجیح سنت ہے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک ؒ سے ملا قات ہوئی \_ بینہیں معلوم کہ اس ملا قات میں یاکسی اور ملا قات میں۔ جب اذان پر بات موئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالک نے کہا کہ ترجیع نسست ہے اور ند شرط ہے، امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلال سے روایت کی ہے انہول نے فلال سے روایت کی انہوں نے فلال سے روایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابومحدورہ کواذان سکھائی تو ترجیج کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالک نے فرمایا کہ بدروایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔اب امام ابولیسف کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث سیح کو بوری متصل سند سے بیان کرر ہاہوں ، ساری کی ساری شرا کط پوری ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ بیہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو بوسف ؒ نے بوجھا کہ آپ کے یاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو بوسف کواور بھی حیرت ہوئی۔امام مالکؓ نے کہاا حیصا اس کا میں کل جواب دول گا۔ا گلے دن جب امام ابوبوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے توامام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹے ہوئے تھے۔امام مالک نے ایک سے بوجھا کہ آپکون ہیں؟انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلال معجد کا موذن ہول ۔انہول نے کہا کہ اذان دیجے۔ انہول نے

یمی وہ چیز ہے جس کواں م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک صدیث جو کسی ایک راوی سے مروی ہو (جسے حدیث اَحاد کہتے ہیں ، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے مل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے مل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کوچھوڑ دیا جائے گا۔ بیتو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری فتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور توائر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراد ہے کہ امت مسلمہ میں جو طریقہ چلا آر ہا ہے ۔ غور سے سنے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص مقی اور شبع سنت جن حضرات کا طرزعمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آر ہا ہوجس کی تا ئیر میں سجح احاد ہے موجود ہوں تو وہ خود اپنی جگہ ایک دلیل ہول ہے۔ عام لوگوں کا ،گناہ گاروں کا، جاہلوں کا ،شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک کا، جاہلوں کا ،شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک غلط چیزیں بھی چیل جاتی ہیں۔ لہذا ہے بات کہ چونکہ مسلما نوں میں سے چیز رائح ہے اس لئے سے درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلما نوں میں رائح بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ،شریعت اور قر آن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ،شریعت اور قر آن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

درست سیحتے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتو اتر کی ایک قتم ہے، بشرطیکہ احادیث صیححہ سے اس کی تائی ہوتی ہو۔ ورنہ بیبیوں قتم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھا جائے تو بہت می گمراہیاں درست ہوجا کمیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دونین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں۔متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے،بعض جگہاس کے فور أبعد ضرور ہے۔

### حديث مشهور

حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور ۔ یعنی وہ حدیث جس کونقل کرنے والے تو اتر کے درجہ تک تو نہ بہنچ ہوں ۔ لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف ادر مشہور رہی ہو ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں ، کسی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دس ہوں ۔ اس کانعین بڑادشوار ہے ۔ پچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی سطح پر تین ہوں ، اتی تین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، البتہ بیضروری ہے کہ دوروایت اتنی مشہور ہوکہ آپ اس کوخروا حدیا ایک آدمی کی یا دواشت برمنی نہ قرار دے سکیں ۔

#### خبرواحد

خبرواحد حدیث سیح میں بھی ہو عتی ہے، حسن میں بھی ہو عتی ہے اور ضعیف میں بھی ہو عتی ہے اور ضعیف میں بھی ہو عتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد سے ہے۔ خبرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک دوسر سے راوی سے بیان کی ہواور اس دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہو۔ اس کو سے بیان کی ہو۔ اس کو جبی کہتے ہیں اخبار آ حاد یا خبر آ حاد بھی کہتے ہیں۔ آ حاد واحد یا احد لی جمع ہے۔ یعنی تمین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیاد ہوتو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یا عزیز ہوجائے گی ، اور بھی قسمیس ہیں ۔ لیکن تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ خبر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبر حیج بھی ہواور خبر واحد بھی ہو۔ تو

اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور حدثین کے دور سے لے کرآج تک اس پڑل درآ مدہوتا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال میہ ہے کداگر خبر واحد خبر حجے ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر کمل درآ مد کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا، جن میں حضرت امام ابوصنیفہ بھی شامل بیں ، ان کا کہنا ہے کداگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کوتر ججے دی جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں سنت کوتر ججے دی جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف بھی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آ را موجود ہیں اور انہی کی بنیا و پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ میہ ہے کہ سلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک چینے بھی ہے دواکٹر و بیشتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابوصنیفدا ہے اس نقطہ نظر کی تا سکد میں ایک واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس فی وہ وہ حالیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاصلہ خاتون تھیں ۔ حضرت عمر فارون کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کی شخص نے اپنی اہلیہ کوطلاق و ہے دی۔ اور طلاق و ہے کہ حد کہا کہ میرے گھر سے نگل جاؤ۔ مطلقہ خاتون شکایت لے کر حضرت عمر فارون کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق و سے دی اور گھر ت نگلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تہ ہیں نفقہ دین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا حکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تہ ہیں نفقہ دین کے بھی پابند ہیں۔ جب تک تم عدت میں ہوید دنوں چیز ہیں ان کے بھی پابند ہیں۔ جب تک تم عدت میں ہوید دنوں چیز ہیں ان کے دمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور تمام خلفائے راشد مین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تقد کہ کیا میں نے سے بعد تقد کہ کیا میں نے سے بعد تقد کہ کیا میں نے سے کہ کہا میں ہو جو ہاں موجود فیصلہ کیا ہے ؟ آپ سارے علم وضل کے باوجود حضرت ابو بکرصد ہیں کا بھی بھی جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، حضرت عثمان کا بھی اور حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سی ہرام ہے جو وہاں موجود عمرفاروق کا بھی ، حضرت عثمان کو کا جھی اور حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سی ہرام ہے جو وہاں موجود ہوتے سے اس کو کو دونان کیا تھی۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حفزت عمرؓ نے سحابہ کرام ہے، جود ہاں موجود تھے،

پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔اس پر بیخاتون جن کا
میں نے ذکر کیا بعنی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہوئیں اور کہا کہ رسول النتائی کے زمانے میں میر ب

شوہر نے مجھے طلاق وے دی تھی اور رسول التھ اللہ فیصلے نے میر ہے شوہر کو ندر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لہٰ ذایہ صاحب جنہوں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پا بند نہیں ہیں۔ سیّد ناعمر فاروق نے اس پر ارشاد فر مایا کہ 'لانتر ک کتاب رہناو سنة نبینا بقول امرأة لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللّٰد کی کتاب اورا ہے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ کتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے کیا

اب يہال خبرواحد ہے جوايك صحابية كى روايت ہے۔ وہ صحابى كال ميں بيان كررى خطا ہے، جس ميں نعوذ باللہ جھوٹ ہولئے يا بدديانى كاكوئى امكان نہيں ليكن ايك انسانى اور بشرى خطا كامكان ضرور ہے۔ بقيہ صحابہ كرام گوجو چيز معلوم تقى وہ يتقى كدر سول الله علي في نفقہ كا حكم بھى ويا ہے اور رہائش فراہم كرنے كا بھى حكم ديا ہے۔ قرآن پاك ميں متاع بالمعروف كاذكر ہے۔ وللہ طلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين قرآن پاك ميں جو حكم آيا ہے اور صفور نے اس پر عمل كيا ہے وہ اس خاتون كى روايت پر ہم نہيں چھوڑ سكتے ۔ يہاں حضرت عرفاروق نے بقیہ تمام صحابہ كى موجودگى ميں ان كى منظورى سے خبروا صدكور كرديا۔ اور ان كى جو فہم كتاب اللہ اور سنت ثابتہ كي تقى اس كے مطابق عمل كيا۔

اس واقعہ سے امام الوصنيفہ نے استدلال کيا کہ اگر خبر واحداس نوعيت کی ہو کہ جس کا تعارض کی ہو ہو اس کونظرانداز کا تعارض کی ہو ہو اس کونظرانداز کر دياجائے گا اور قرآنی تھم ياسنت ثابتہ کور جي دی جائے گی۔ کچھا ورفقها کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہيں ہے۔ کین فقہا کے جتنے اختلافات ہیں وہ اس فیصد يا محکمتر فيصد اس خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہاں عمل کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا د پر ہی ہے سب اختلافات پيدا حالات میں کیا جائے اور کس صد تک کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا د پر ہی ہے سب اختلافات پیدا موسے ہیں۔

خبروا حد میں بھی پھر درجات ہیں۔خبروا حد کی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بعنی احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بعنی احادیث بینی گل میں معادیث بنیں گل میں میں میں میں میں میں اللہ بزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گل۔ یاس سے پھھ زیادہ ہوں گل۔ باتی

جواحادیث مشہور یا عزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا تین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگ ۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیسٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا حاد ہیں ، خبرواحد ہیں ۔ کنین سیساری کی ساری کی ایک درجہ کی نہیں ہیں ۔خبرواحدا گرضچ کے سارے تقاضے پورے کرتی ہوتو وہ سیح ہوگ ۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حن میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ ضعیف میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ جوحد میٹ ضعیف بھی ہواور خبرواحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ جوحد میٹ ضعیف بھی ہواور خبرواحد بھی ہواس کا درجہ سب سے نیچے ہوگا۔

کیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ العداور علی جن میں خبر واحد اور حد یا ہیں جن میں خبر واحد اور حد یان حدیث میں کی گیارہ بیان کے ہیں ۔بعض نے گیارہ بیان کے ہیں ۔بعض نے گیارہ بیان کے ہیں ۔بعض نے دس بیان کے ہیں ۔بعض نے سات بیان کئے ہیں ۔لیکن ان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیکس فتم کے درجات ہیں ۔

ا۔ خبرواحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر صحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کتابول میں آئی ہواس کا درجہ سب سے اونچاہے۔ ایسی احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لئے اکثر محدثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

1- اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن پر امام بخاری، امام مسلم، ترفدی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الاربعہ تو اس سے بیر چارم ادہوتے ہیں۔ جب کہاجائے رواہ السعة ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیر حدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الخمیہ تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ صحاح ستہ، جب کہاجائے کہ رواہ الاربعہ، تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ چارکتا ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ والوں کا ہے۔ پھردومراورجہ اربعہ والوں کا۔

سے تیسر اورجہان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں یعنی وہ احادیث جن کوشیخین بعنی امام پخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم۔ پھروہ جن کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

بول\_

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا کط پر پوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھروہ جومسلم کی شرائط پر پوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ چاراصحاب سنن نے روایت کیا ہوئیتی ابوداؤ، تر فدی ،ابن ملجہ اورنسائی نے۔

ا۔ مجروہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیدائمہ نے روایت کیا ہو۔

میہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے گیارہ درجات ہیں۔ جومتواتر احادیث ہیں وہ ان درجات سے مادرا ہیں۔ان کا درجہ سب سے اونجا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں ہے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بیٹ او تسمیس ہیں۔ جبیبا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام این الصلاح نے بیالیس قسمیس بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیس بیان کی ہیں۔ اور ان قسموں میں سے ہرا یک کا الگ الگ تھم ہے۔

چندشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قشمیں بیان کردیتا ہوں۔

# حديث ضعيف كى اقسام

### مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قتم صدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی ما موں کے معنی چھوڑی ہوئی ما موں کے سیان اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ مراست رسول النتھائیہ کا ارشاد مبارک یا آپ کا تمل مبارک نقل کیا ہواور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں سمجھتی ۔ البتہ فقہا کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں ہم مشہور ہوں۔ ۔ بشر طیکہ دہ کسی اپنیے تابعی سے منقول ہوں جو فقداور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشر بعت کے عمومی احکام کے مطابق ہول قرآن مجیداور حدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیںان کےمطابق ہوں اور کسی تا بھی فقیہ سے مروی ہوں فیر فقیہ یا کم مشہور تا بعی ہے اگر مروی ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثر ات ہوتے ہیں۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقید نے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی ۔امام شافعی کامسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ باتی کسی کے مراسیل قبول نہیں کرتا۔ ان کے نز دیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے، سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیّدالثابعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہر رہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تمیں سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول ہیں۔ باقی کسی کے مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول نہیں ہیں۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہرتا بھی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نطے کے ساتھ قابل قبول ہے۔ محدثین میں سے بیشتر کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزویک کس حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے، کسی مرسل سے دہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیرہ ہوجائے گی۔ کوئی حدیث حسن لغیرہ تھی ،کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئ نے ضعیف تھی ، مرسل ہے Reinforce ہوگئ توحسن لغیرہ ہوجائے گی۔ گویا حدیث مرسل ان کاموں کے لئے تو قابل قبول ہے بقیہ چیزوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

منقطع حديث

دوسرادرجم مقطع کا ہے۔منقطع سے مرادوہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان **سے نکل گیا ہو یا کسی مبہ خص کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہوکہ حدث** نسبی فلان عن فلان عن رجل يا عن شيخ، يا عن شيخ من قبيلة قريش ،قريش كابك يؤمميال في مجھ سے بیان کیا۔اب معلوم نہیں کر قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔اس لئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔اس کا درجمرسل کے بعد آتا ہے۔مرسل کا درجداس لئے اونچاہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے،صرف صحابیؓ کا نامنہیں ہے۔ابا گروہ تابعی او نیجے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہوگا۔لیکن منقطع میں جونام گراہواہے یامبہم ہے تو نہیں کہدیکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معضل حديث

اس کے بعد معطل حدیث کا درجہ آتا ہے۔معطل وہ حدیث ہے جس میں دورادی گر گئے ہوں۔ دو رادی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیرمتند ہیں، بیسارے امکانات موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا،حفظ کس درجہ کا تھا، تمل کے دفت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے،بیسارے مسائل جوحدیث صحیح میں تھے دہ پیدا ہوں گے۔

### مدس حدیث

اس کے بعدایک قتم مدلس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب کسی چیز سے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہےتواس کےحصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہا ہے کونمایاں کرے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتاموں کرآب ڈ اکٹر فرحت ادریس سے پرھتی ہیں، ان کابر او نجادرجہ اللہ نے رکھا، بردی شہرت عطافر مائی، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق ہےان خاتون کوکسی دجہ ہے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔اب اگران کے تلافدہ کہیں اور جاکر پڑھائیں اور ایک خاتون آپ کے ہال سے جا کے پڑھاناشروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خانون ہر جگہ جا کر فخرید بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو ان کوکوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔اب اگروہ خاتون پہلیں كه ميں نے اسلام آباد كى ايك برى متندخاتون سے علم قرآن حاصل كيا ہے تو سننے والا سمجھے گا كه شايدة اكثر فرحت علم عاصل كياب-اسطرح كى غلط بيانى جھوٹ تونبيس بيكن ايك طرح کادمکان ضرور پیداہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے کادمکان ضرور پیداہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے الفاظ استعال کرے کہ جس سے سفنے والے کو بیتا ثر ملے کہ اس نے کسی متندا آدمی سے یا فلال خاص آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے ہراہ راست حاصل نہ کی ہو بنی سائی ان کوئل خاص آدمی سے روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھٹی بیان ضرور کرتے ہیں ، لوگوں سے بیان کیا ہوگا ایکن آب سے بھی بیان کیا ہے کہ نیس اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں ، اس کووہ در میان میں صدف کردیا کرتے تھے۔ یہ بیس کہتے تھے کہ احسر نہی یا حدثنی این میں مندف کردیا کرتے تھے۔ یہ بیان کیا ، وہ آکے بیٹے اور کہا کہ فلال صاحب سے دوایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کوانہوں نے حدیث بیان کرتے ہیں ، یافلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کوانہوں نے صور اسا چھیایا۔ اس طرح کی احادیث کو مدلس کہتے ہیں۔ اور پچھاوگوں نے یہ کام کیا ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ۔ لیکن محد ثین نے ان کو پکڑ لیا کہ بید صدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث کی مغفرت فرمائے ۔ لیکن محدثین نے ان کو پکڑ لیا کہ بید صدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث ضعیف کی ایک قشم ہے۔

### معلل حديث

علت کامیں ذکر کرچکا ہوں کہ جس میں کوئی علت پائی جاتی ہووہ حدیث معلل کہلاتی ہے۔ ہے۔معلل حدیث کا پتہ جلانا خاصامشکل ہوتا ہے۔اور ہڑی مشکل سے اس بات کا پتہ جلتا ہے کہ کوئی حدیث معلل ہے کوئی نہیں۔محدثین نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔علل الحدیث کے نام سے ایک الگفن ہے۔ اورعلم حدیث کے فنون میں سب سے مشکل فن ہے۔

#### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ بیدہ حدیث ہے جس میں بقید سب چیزیں تو بالک ٹھیک ہیں لیک بات جو بیان کی گئی ہے وہ ایس ہے کہ قرآن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جوحدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف بیہ ہے کہ 'مارواہ الشقة منحالفاً للنقات' یعنی ایک ثقدراوی بقیہ ثقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہے کہ 'مارواہ الشقة منحالفاً للنقات' یعنی ایک ثقدراوی بقیہ ثقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہیان کرے۔

منكرحديث

اس کے بعد مشرحدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور مشرایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقہ راوی ہے آئے ، مشروہ ہے جوغیر ثقہ راوی سے آئے۔

### متزوك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے لینی وہ حدیث جس کور کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین ہے اور حضور سے جا در حضور سے جوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ جوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ قبل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قسم کا آ دمی ہے، راوی بلا شبہ نیک آ دمی ہوں گے، ہزرگ بھی ہوں گے، کیکن وہنی طور پراس درجہ کے نہیں جیں کہ ان کی بات بھر وسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت متر وک کہلاتی ہے۔ بینا قابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

### موضوع أحاويث

الفاظ كياتھ، وہ الفاظ بعينہ ہم تک پنچے ہیں۔ بائبل كے بارے میں تو يہ بھی نہیں معلوم كه كس زمانے میں لائھی گئی جتی طور پر يہ بھی ابھی تک طنہیں كہ موجودہ انجیل اول اول كس زبان میں كھی گئی ، كس نے لكھی ، كہاں كھی۔ خلاصہ يہ كھلی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان كئی ، كس نے لكھی ، كہاں كھی۔ خلاصہ يہ كھلی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان كتابيں كتابيں كتابيں كان بيں۔ اس سے آپ ہمارے اور ان كے معیار كاندازہ كر سكتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پنة اس طرح بھی چاتا تھا كہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف كرليتے تھے۔ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیشخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ بیٹھن جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ شخقیق ہے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا تھم ہوا۔اس زمانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں سے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخود بھی مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے جار ہزار صدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا ـ جب سزائ موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مروا تورہے ہیں لیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھڑ کر پھیلادی ہیں۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہار دن نے کہا کہم ان حیار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر حیالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود میں الف ینحله نحلاً ، جوچھلی میں سے تھان کر تکال دیتے ہیں کہ کیا چر صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہر فن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کر دیں گے ہتم اس کی فکر نہ كرو\_ چنانچيانہوں نے كھوٹے اور كھرےكوالگ الگ كرديا، اور آج سب كے سامنے ہے كہ كيا چیز حضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشاد نہیں ہے۔

بیقو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔لیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کر تاتھا، یا پیتنہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔اس کی کچھ نشانیاں اور کچھ پیچان علماء صدیث نے مقرر کی جیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی جیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پینہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی بہچان تو الفاظ کا جھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول النتی اللہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز سے حضوراً فصح العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضوراً فصح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت پر بٹی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول النہ و اللہ کا ارشاد نہیں ہو سے جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بھیرت اور ایک ملکہ پیدا ہو جا تا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضور گا ارشاد نہیں ہو سے ہی خاس کے میمنی ہیں ہی کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے جمعی نابت ہوجا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ بڑتھی۔

رائے دے دیتا تھا، ایسانہیں تھا۔ بلکہ ماہر بین حدیث کو محسوس ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ بڑتھی۔

ایک محدث نے می حدیث کے بارے میں انکھا ہے کہ لے صوء کے صوء النہار، حدیث سی حدیث سی حدیث کے حدیث کے بارے میں انکھا ہے کہ لے صوء کی ہے۔ اور حدیث موضوع میں سے ایسی روشی نگلتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشی نگلتی ہے۔ اور حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے۔ جب جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حقیق کرتے ہیں تو پہتہ چاتا ہے کہ واقعی اس میں بیجھول ہے۔ بعض چیزیں الیسی حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیز ہم کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کود کھی کر بولتا ہے۔ بھی مرغ کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت ہی چیزیں جو بہت فضول قتم کی ہیں کین مشہور کردی گئی ہیں۔ بعض چیزیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر شتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیر اخلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر شتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ گئی زبان مبارک سے نعوذ باللہ کوئی ایسا لفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی اور غیرا خلاقیا تیا ت

پر بنی ہوں۔الیں بہت می ہے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کردی گئی ہیں۔ س کئے یہ ہے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کردیں؟ بعض لوگ خود بد کر دار تھے، بعض نے محض کھیل میں کردیں، شرار تا کردیں، کچھ نے ویسے ہی کردیں،مختلف اسباب ہوسکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے ،اور محدثین کے ہال بیاصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل براتنے برے ثواب کا دعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات پرنظرڈالیں تو آپ کواس کی مثالیں مل جا کیں گی۔مثلاً ایک جگہ ملتا ہے کہا گر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہول گے۔وہ سر ہزارفر شنتے اس کے لئے روز انہ دعا کریں گے اور ہر دعا ہے ستر ہزار فر شنتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، پیفنول می بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالدالااللہ پڑھے تو اس کا اجر وثواب اپنی جگہ۔ کیکن یہ بات کہ اس ہے اتنے فرشتے پیداہوں گے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں لکاتا تھا صحیح بخاری بوری برط لیس آپ کواس طرح کی کوئی نضول چیز نظرنہیں آئے گی محیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گ۔ اس طرح کی نضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤن اور دیہانوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں،اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اور جہنم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات که جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ بیجی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں جارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے، صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ شایدرسول التعلیق کا ارشادہ وگا۔ انہوں نے غلط نہی ہیں اس کورسول التعلیق کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالا نکہ وہ ارشاد کی صحابی گا تھا۔ اس کے محدث تو اپنی اصطلاح ہیں اس کوموضوع حدیث قرار دے گا۔ اس کئے کہ وہ حضورگا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل ہیں وہ کس صحابی کا ارشادہ وگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو ہڑے جذبہ والے اور مخلص آ دمی سے لیکن عقل ہیں ذرا کم سے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ بیاتی ای سے شاید حضور نے فرمائی ہوا ور اس کو حدیث کے طور پر بیان کرنی شروع کردیا۔ بعض اوقات سے بھی ہوا کہ کچھ کو گول نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سے سابی موقف کے جن میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد سیاسی موقف کے حق میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے۔ پچھلوگوں نے بد نیچی کی بنیاد پر حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشاد اور میسی سے انداز ہ ہو جا تا ہے کہ ہی جدیث حضورگا ارشادہ ہو سکتی ہے کہ نیوں

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی اپنی پندیدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کر حضورگی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوصنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا ما ابوصنیفہ ہوگا ھو سراج امتی ، سراج امتی سراج امتی ، لیتنی دہ میری امت کا چراغ ہوگا ، میری امت کا چراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا چراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے ۔

ای طرح شاید کسی دفتی نے جو بڑا متشدد تھا اس نے امام شافتی کے خلاف مدیث گردی کر دوں کے حضور کے خلاف مدیث گردی کر دون کا کہ حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ قسال نے محمد بن ادریس مدو اشد علی امتی من ابلیس ، کر نعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ ہوگا۔امام شافع تی جیسے انتہائی متی مخلص بزرگ اور ججہد کے بارے میں یہ نفسول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیجد یہ موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان ہے بھی ہے کہ رسول اللّٰمالِیّٰ نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی نہیں گی۔جس حدیث میں نام کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔اس طرح رسول التعلیق نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں گی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور سے منسوب ہوئی ہے وہ حضور گی زبان مبارک کے الفا ظر نہیں ہیں۔رسول التعلیق کا بیطر یقہ نہیں تھا۔قرآن پاک میں ہے 'لایس حسوف و من فوم' کوئی تو م کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے حضور گیا کی میں ہیں کہ ساتھ استہزائہ کرے حضور الیا کیسے کر سکتے تھے کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلا ان قبیلہ کے لوگوں میں بیب برائی ہے یا فلاں علاقہ کے لوگوں میں بیب برائی ہے بافلاں میں بیب بی خصور ہیں جو میں میں ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ کھ علامات اور پہنچا نیس ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع ہیں۔ یہ کھ علامات اور پہنچا نیس ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب صدیث بیان کیا کرتے تھے واس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ سائ یعنی استادی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تصری کرنا تخل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب شاگردا گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے سمعته یقول، کہ میں نے ان کوساوہ یہ بیان فر مار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فر مار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال سیح کیف بخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب بدالوحی اور پہلا باب ہے کیف بخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب بدالوحی اور پہلا باب ہے کیف کان بدالوحی علی رسول اللہ فیٹ '، پھرا گے بیان کرتے ہیں 'حدث نیا الحمیدی قال حدث نیا الحمیدی قال احبر نی محمد بن ابراہم الطببی ان سمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں اسمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھڑے مول اللہ علی المنبریقول ، کہ میں نے دھڑے عمر فاروق کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شکھ کے ویوارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے درجول اللہ علی المنبریقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے درجول اللہ علی المنبریقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے درج سے میں میں کروں نے سائد کان میان وراستاذ کوسنا اوروہ یہ بیان فرما دے تھے۔ حصر میں المورہ یہ بیان فرما دے تھے۔ حصر میں المنہ المورہ یہ بیان فرما دے تھے۔

دوسرادرجے حدثندی، کدانہول نے مجھے بیان کیا۔اس کے بعد ہے حدثنا کہ

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حدثا ہے بتہ چاتا ہے کہ سننے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سننے والا ہوتو توجہ کامرکز وہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دمی توجہ کامرکز فہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دمی توجہ کامرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بنسبت اس کے جہاں توجہ کامرکز بہت سے لوگ ہوں۔ پھر اخدر نسی کا درجہ ہے جس بیل شاگر دنے پڑھا اور استاد نے سا۔ پھر اخبر نا کا درجہ ہے جس بیل شاگر دول نے پڑھا اور سبب نے سا۔ پھر ہے اخبر نی قرأة علیہ و انااسمع کہان کے روبر وقرات دوسر لے لوگ کررہے تھے اور بیل بھی من رہا تھا۔ نہیں پڑھنے والا تھا۔ نہیں سننے والا تھا۔ نہیں سننے والا تھا۔ پھر ہے انبانی ، پھر انبانا عن فلان اور قال فلان۔ عب فلان لوب کو عنونہ کہا جاتا تھا۔ اس بیل بیل صراحت نہیں ہوتی تھی کہ شخے سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عن فیلان فلال سے روایت میں اس کو احت نہیں ہوتی تھی کہ شخے سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عن فیلان فلال سے روایت میں اس کو احت نہیں ہوتی تھی کہ بیان فلال نے بیفر مایا۔ اس بیل بھی دونوں امکان موجود ہیں۔ کا امکان ہے ، اب ضروری نہیں کہ انہوں نے بیفر مایا۔ اس بیل بھی دونوں امکان موجود ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا بیس نے ذکر کیا تھا یہ تعلیقات وہ بیں کہ جن بیس امام بخاری کوئی سند بیان کئے بغیر قال فلان کہہ کرکوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بیس آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب بیس بخاری کی آخری صدیث ہے، باب کا عنوان ہے باب قول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة، باب اس بات کے بیان بیس کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیا مت برابرتو لنے والی تراز و کیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و فولهم یوزنون اوراس باب کے بیان بیس کہ بی تراز و کیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و فولهم یوزنون اوراس باب کے بیان میں کہ بی آدم کے اعمال اوراتوال کوتو لا جائے گا۔ بیام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں اور عبداللہ بن عباس کے مام کرہ ہیں۔ امام بخاری کی پیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انقال کر چکے تھے۔ یباں امام بخاری کوئی سند نہس لار ہے ہیں۔ و قال محاهد القسط سالعدل بالرو میة ، بیہ چوقسط کا ذکر آیا ہے تو مجا ہدکا تول الم سے بیں۔ و قال محاهد القسط مصدر المقسط ، اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر سے و ہو العادل۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر کیا ہوں تا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر المقسط ، اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ قسط مقسط کا صدر ہے و و العادل۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر کیا ہوں تا ہے کہ قسط مصدر المقسط ، اور یہ بھی کہا جا تا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر سے و ہو العادل۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر کیا ہوں یہ میں جرکا قول امام بخاری نے بغیر کی سند کنقل کیا ہے۔

اس کو تعلیق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات صحیح بخاری میں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہیں اور صحیح مسلم میں چودہ ہیں۔ طاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جوضح بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پر اس کوفل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کوفل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر افران کی یہ نقل نہیں کیا۔ تو یہ تعلیقات کا مفہوم ہے۔ یا د رہے کہ یہ قسطاس وہی لفظ ہے جس کو انگریزی میں Sustice کہتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### \*\*\*

آج لوگول میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی سیامیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے خاص طور برصحاح سنۃ کے لئے یہی بات میں جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگوای سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سیح کے اتنے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اوروہ بیشتر شیح ہیں اور اگر شیح نہیں ہیں توحسن ہیں اور حسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مود بانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو داضح کرس کہ اخبار وں اور منیلی ویژن پر موضوع العادیث کو جو فتر کیاجات ہے وہ اس کہ اخبار وں اور منیلی ویژن پر موضوع العادیث کو جو فتر کیاجات ہے وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔

ریڈ بیواورٹی وی وغیرہ پر جواحادیث نشر کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو خبر نامہ سے پہلے اسکرین پر کامی ہوئی آتی ہے بیااور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردو ترجمہ کرے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ سند ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنے میں اور اپنے طور پر حدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پر حدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں،اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لےسکتا۔اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی مخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔

حضرت امیر معاویہ نے بیٹے حضرت زید کے بارے سی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جاعت جو تسطنطنیہ لینی موجود ہ استنبول کو فتح کرنے گی وہ جاعت جنت میں جائے گی اور اس جاعت کے سپر سالار زید تھے ہو کیایہ حدیث سے بحدید کہ آپ نے ایک فاص جاعت کو اس سے تعظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مندا مام احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استنبول کی فتح کا عمدی و کر ہے۔ اس میں پزید میرے خیال میں شاطن نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کردیتا ہوں: لتنفقت میں مدینة قبصر ہ کہتم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکو فتح کرو گے، جوقسطنطنیہ کے نام سے مشہور تھا، فسلند میں المیر امیر ہا و نعم الحیش ذالك الحیش وہ امیر کتنا ہی اچھالشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح 1492ء میں ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ امیر ہوگا اور وہ الشکر کتنا ہی اچھالشکر ہوگا۔ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شایدان کے ہاتھوں فتح ہوجا کے اور وہ اس بشارت کے مصدات بن جا نمیں۔ پزید نے بھی کوشش کی لیکن میہ فتح پزید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفات کے مصدات بن جا نمیں۔ پزید نے بھی کوشش کی لیکن میہ فتح پزید کے مقدر میں نہیں تھی، بلکہ محمدالفات کے استفول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو ہے۔

مندامام احمد بی کی ایک دومری روایت ہے جس میں ہے کہ اوّل حب یہ یہ و مدینة قبصر مغفور لهم ، یااس طرح کے کھوالفاظ ہیں ، کدوہ پہلا نشکر جوقیصر کے شہر پرتملہ کرے گاوہ مغفور بهم ہوگا۔اباس میں یسخوو کالفظ ہے ، کیااس سے مراد حض تملہ کرنا ہے یافتح کر لینا مراد ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے تملہ کرنا مراد ہے تو پہلا تملہ جس نشکر نے کیااس کی سربراہی پزید کے ہاتھ میں تھی اوراس میں بڑے بڑے صحاب کرائے بھی شامل تھے۔ حضرت ابوایوب انساری استی سال کی عمر میں ای لئے تشریف لے گئے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیس۔ چنانچہ دوران محاصرہ و ہیں ان کا انقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔اشنول میں ان کا مزار آج بھی ہے۔اور آپ میں سے جو دہاں گئے ہیں انہوں نے و یکھا ہوگا ، میں نے بھی کئی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ بیں انہوں نے و یکھا ہوگا ، میں نے بھی کئی باراس کی زیارت کی ہے۔اس لئے ہم نہیں کہ سکتے کہ بیاں یغروسے مراد کیا ہے بھی تھی تملہ یا ممل فتے۔ کونکہ اللہ تعالی کی مرضی ہے کہ کن کواس کا مصداق

آپ نے کہاہے کہ حضور ؓ نے اپنے بعد آنے والے کمی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیو ل میں امام مہدی کانام ملتاہے ؟

امام مہدی کے بارے ہیں جواحادیث ہیں ان کے بارے ہیں بڑی تفصیل ہے بحث ہوئی ہے۔ اس ہیں وہی تواتر والی بات یا در گھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے مردی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مردی ہے۔ اگر چہانفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبار آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ با تیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک سی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری نران نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری نران نام نہیں اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میر ہے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قد رِ مشترک ہے اصول پر اتنی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں ہے موضوع بھی ہیں، بلکہ پچھر دوایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے نزد کے موضوع ہے اور جولوگ اس کوموضوع نہیں ہی جھتے ان کے نزد کیدہ وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا نیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے یہاں ساتھ ہو دوروایات آئی ہیں وہ قابل ویارہ میں ہیں، یہا صول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل ویارہ قدر مشترک ہیں، یہاصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل تواتر قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے دوروایات آئی ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث سے تواتر قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے تواتر قدر مشترک سے شاہد ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

شب برات کے موقع پر اخبار ات میں شب برات کی دات کو عباد ت کی فصیلت کے بارے میں احاد یث چھپی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اورضعیف کے بھی بہت نے درجہ پر ہے۔ پندر ہویں شعبان کی کوئی فضیلت حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں آئی۔اور قرآن پاک کی جس آیت کالوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر ہی کانام لیلۃ البرأة ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ ، اس میں جسم خود ، مخود او پر ہوجا تاہے ،اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ پھیلائے جائیں بلکہ کہتاں او پررکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کوسمیٹ لیس اور کہتیاں نرمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پرعمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ او ر مناو نہ میں شیخ صدیث کی اجازت ضروری ہے تو قتر آن پاک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم ٹے ھے کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یا دنیمی رہا، کدا جازۃ اور مناولہ کے بیطریقے اس وقت

تک زیر بحث ہے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہوکر شائع نہیں ہوئی تھیں۔اب ہرچیز

مرتب ہوکر شائع ہوچی ہے اب اس میں کی بیشی، ملاوٹ یا غلط بیانی کا امکان نہیں ہے، لہذا
اجازۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شیخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کرمحسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کرسکتی ہیں تو پوری صحاح ست آپ کو
دے کرا جازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجنے یا کا غذ پر لکھ کرا جازت دے
دی سے بھے بھی ایک بزرگ نے بیا جانے کے بعد لکھ کرا جازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔یہ گفتگو جو
مناولہ کے بارے میں میں نے کی ہے بیاس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح
سے یقینی طور پرسا منے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فر مایا کدوجی چوہیں ہر اد مرتبہ نازل ہو گی۔

میہ جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے میک کتابوں ہیں آیا ہے۔علامہ سیوطی نے الانقان میں بھی لکھا ہے اور علامہ ذرکشی نے البر مان میں بھی لکھا ہے اور جہاں جہاں وتی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر اگر درست ہے تو پھراس کا مطلب سے ہے کہ سنت بھی وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقینا وتی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقینا وتی کے دریعے نازل ہوئی ہے الیکن ہم مینہیں کہہ سکتے کہ سنت وتی کے س خاص طریعے سے نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھے کہنا دشوار ہے۔

روايت ميں ہے كه حضورً نے قوم حمير كى تعريف كى .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہاتھا۔ میں نے کہاتھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت میں ، اس لئے کہ کسی فردیا گروہ کی برائی حضور ؓ نے نہیں کی ، تعریفیں تو بہت سول کی کی ہیں۔ انصار کی تعریف کی ہے۔ الاب سان بسمان والحکمة یمانیة ، قریش کی تعریف بھی کی ہے، تعریفیں بہت سول کی کی ہیں، لیکن اگر برائی کسی قوم کی کہ وکہ فلال قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ، فلال قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے دالی ہوتے ہیں بات بھی حضور ؓ نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سول کی کی ہیں۔

.....(سوال بط حانبهی تحیاہے اس لئے کیسٹ میں موجو دنبہیں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت تو کل میں نے بتادیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو کچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے بي مثلًا بدايك حديث كي عبارت بي حضورً فرماياكه انسما لاعمال بالنيات وبيايك فس ج قرآن كريم كى كوئى آيت بحى نص ب أبوصيكم الله في او لادكم للذكر مثل حظ الأنشيب ' مجھى نص ہے۔ جتنى نصوص ہیں وہ قرآن ياك ميں آئى ہوں يا احاديث ميں آئى ہوں ان کی دوشمیں ہیں۔ ایک قتم ہے قطعی الثبوت، جس کا ثبوت قطعی اور بقینی طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ پیض قطعی ہے۔ پورا قرآن پاک قطعی الثبوت ہے۔ اوراحادیث متواترہ اور سنن ثابتة قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔اس کے علاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں ۔ یعنی اس بات کا اگرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئی ہو، تو قطعیت ختم ہوگئی اور ظلیت آگئی۔تو کچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کچھا حادیث اور پوراقر آن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد یہ جوساری احادیث اور آیات قرآن ہیں،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کےمعانی اورمطالب میں کچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کےمعانی اورمطالب قطعی ہیں ۔ اوريقيني مين قرآن مجيدين بيك اهدن الصراط المستقيم برايك كويد بكهراط متققم ہے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہواراسته صراط متققم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مرادنہیں ہوسکتے

اگرکوئی کے کہ جد ہ سے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط متقیم ہے، تو یہ گراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پیتہ ہے کہ صراط متعقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثلاً ان الشب طیس ان کے سب کو پیتہ ہے کہ صراحت ہے۔ شیطان سے مرادت ہے جوامر یکہ یا کیا مراد ہے ہرایک کومعلوم ہے۔ اگرکوئی کیے کہ نہیں شیطان سے مرادت فلاں آ دمی ہے جوامر یکہ یا فلال ملک میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پیتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جودلالت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پیتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جودلالت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوسکتی۔ جو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مراد ہے۔ اس میں کوئی ایک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب یہ کہ اتنا بڑا تا لاب ہو جتنا یہ کرہ ہے ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دو ہڑے منجی مراد ہیں، ایک مطلب یہ کہ اتنا زیادہ پائی ہو جتنا رادل ڈیم میں بحرا ہوا ہے۔ یہ سارے فہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کہ کہ اتنا زیادہ پائی ہو جتنا رادل ڈیم میں بحرا ہوا ہے۔ یہ سارے فہوم ممکن ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک مفہوم تعلی نہیں ہے۔ آ ہے کہیں کہ میر ابیان کردہ یہ ایک سوفیصد درست ہا ور باتی سب غلط ہیں تو ایب نہیں ہے۔ آ ہے کہیں کہ میر ابیان کردہ یہ ایک سوفیصد درست ہا ور باتی سب غلط ہیں تو ایب نہیں ہے۔ ۔ ہم صحیح ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کوظئی المبوت کہتے ہیں۔

قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا ہے، اور دوسر ہے نے دوسرامفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ نئی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیار اختیار نہیں کیا جاسکتا جومثلاً صراطمتنقیم کے بارے میں ہے، جومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ بومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ تو سیر چیزین طنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چارفتہ میں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان نصوص کا ہے جوقطعی الدلالت اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جوقطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جوظنی الدلالت ہیں۔ وطنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہے۔

وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمين منزيم نهزيم منزيم منزيم

پانچواں خطبه

علم إسناد و رجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

علم إسناد و رجال

IAL

محاضرات حديث



# علم إسناد و رِجال

آج کی گفتگوکاعنوان ہے علم اِسناداور علم رِجال۔ان دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔اسنادے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول الشعیق کی ذات گرامی تک پنچتا ہے۔ راوی کون لوگ ہوں ،ان کاعلمی درجہ کیا ہو،ان کی ذبنی اور قکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا نظ ہیں ان پرکل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی میہ گفتگو باتی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح میصالات جمع کئے گئے ،ادر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ میہ وہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یا وکیا جاتا ہے۔

علم اسناداس وقت تک سیح طور پر سیحه بین نہیں آسکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں علم حدیث بین بیر مشکل ترین علوم وفنون بین شامل ہے ۔ علم ورایت بین علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت بین رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے ۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے بین معلومات، رجال کی شخصیت اور کر دار کے بارے بین تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول با تا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد و درسان اصول وقواعد کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول بان قابل قبول ہونے کا حتی فیصلہ جس فن کی روشنی میں کیا جا تا ہے، اس فن کونلم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔ جس فن کی روشنی میں کیا جا تا ہے، اس فن کونلم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔

علم إسناد و رجال

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زبانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوا بط کی ضرورت تھی نہ اساد کی ضرورت تھی ۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ علی تھے کہ ارشادات ، اقوال وافعال اور آپ کے حالات کو جمع کیا ، یا در کھا اور محفوظ کیا ، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسر سے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

## صحابه كرام اورسند كاابتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ ، جوصحابه مين علم وفضل مين بزااو نيحامقام ركھتے ہيں ،انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول التعاقبہ سے براہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضورٌ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباسٌ کی عمرتقریاً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا بن عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے کسب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے كسب فيض كانداز سے بير پته چلايا جاسكتا ہے كە صحابكرام كا اسلوب اور رنگ دھنگ كيا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس كو جب يه چلنا كركى خاص صحابي ك ياس كوئى حديث يارسول التعليق کا کوئی ارشادگرامی ہے تو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملاز مدنے شاید پہچا نانہیں اوراگر یجپا نا تو شاید بتانامناسب نہیں سمجھا اور یہ کہہ دیا کہوہ اس دفت آ رام کرر ہے ہیں ۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تیمیٹرے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نیندا گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ چہر ہے اور لباس پر گرد بھی پڑی۔ جب وہ صحابی عصر کی نماز کے لئے نکلے ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھرے باہرموجود تھے۔ انہوں نے پریشانی ے کہا کہ اے رسول التعلیقہ کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔ آپ تھم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوائح ے پیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دشق میں گزرے منے، ان

محاضرات حديث علم إسناد و رجال

کو پہ چلا کہ ایک اور صحابی خضرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول النہ اللہ کے خاص خدام میں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ کوئی ، لیکن وہ اس کوئنفرم کرنا چا ہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوکر ایک قافلہ کے ساتھ گئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور چھ گیا کہ صحابئ رسول خضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے ، دروازہ کھ طلایا ، وہ باہر نظے ، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس محدیث ہے اضابی الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق شعے تو انہوں نے کہا کہ لائد جھ تک جس ذریعے سے محدیث پیٹی تھی وہ بالکل درست مطابق شعر تا نہوں اور یہ کہہ کراجازت کی اور رخصت ہوگئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے ، اب میں جار باہوں اور یہ کہہ کراجازت کی اور احتر ام سے احادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہو۔

جس کو خارجی نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفصیل سے گفتگوہ و گئی ۔ اس کی اس کم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اِسناد کا تعین ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کسی حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہوجاتا ہے اور سی طے ہوجاتا ہے کہ جارتی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ بی خرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔ کہارتا بعین کا زمانہ ہمی تقریباً ختم ہوگیا اور صفارتا بعین کا زمانہ آگیا۔ کبارتا بعین کے زمانے تک کبارتا بعین کا زمانہ ہمی تقریباً ختم ہوگیا اور صفارتا بعین کا زمانہ آگیا۔ کبارتا بعین کے زمانے تک کرد ہے، غلط بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ کیکن اس کا امکان بہر حال موجود رہتا تھا کہ یا دواشت میں کوئی کمزوری آجائے ، کوئی دوا حادیث کا مضمون ایک دوسرے میں مل موجود جائے یا ایک حدیث کا مضمون دوالگ الگ مضامین کے طویر بیان ہوجائے۔ اس طرح کا امکان موجود خود ہے ایک مدیث کا مضمون دوالگ الگ مضامین کے خوبہ بیان ہوجائے ۔ اس طرح کا امکان موجود خود ہے اس کرنے ورم موجود تھا۔ حاب کرام کی حدیث تو اس امکان کی بھی گنجائش نہیں تھی اس کے کہان کے ہاں حدیث موجود تھا۔ حاب کرام کی حدیث تو اس امکان کی بھی گنجائش نی سے کوئی دوا کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دووا تھا ت

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پوچھتاتھا کہ رسول اللہ اللہ اور جابا بیہ براہ راست جواب بیس دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بیہ ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ حدیث بیس آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالینبوّا مقعدہ من النار ، جو خص جان بوجھ کر جھ پر چھوٹ ہولے دہ اپنا ٹھکانہ جہنم بیس کرلے ۔اس لئے وہ حی الامکان حدیث بیان کرنے سے بی احر آز کیا کرتے تھے، کہ اس بیس اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستحق نہ بن جا کیں ۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیٹانی اور گھراہٹ کے عالم میں کھڑ ہے ہو گئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ او قریباً من ذالك او شبیعاً من ذالك 'تقریباً لیی بات فرمائی تھی، اس سے ملتی جلتی بات فرمائی ہوسکتا ہے کہ میری تھی یاس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت ہی پر بیٹانی کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ میری یادواشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو غرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز یان فرمائی۔

کبارتا بعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ نیکن جب صغارتا بعین کا دور آیا۔ اوریہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کا وہ معیار برقر ارنہیں رکھ پارہے ہیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سی۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کا علم اور تقوی غیر معمول طور پرضرب الش تھا ان سے یہ پوچھا کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن صغار تابعین سے، جو صحابہ کرام اور حضو تھا لیا ہے ماں سے مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس عالی سے بیا سے سے بیا سے سے بیا سے بیا ہو جو سے تی ہے۔

# سندى ضرورت كيول محسوس موئى؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تا بعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند یو چھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیکن لے ما استعمل الروا قرال کذب استعملنا

لهم التاريخ '- جب حديث كراويول في غلط بيانيول عكام ليناشروع كياتوجم في ال ك لئے تاریخ کاوسلیداور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرنا شروع کردیا۔ تاریخ کے ہتھیار سے مراد بہہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زیانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔ تو ان سے بوجھاجاتا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث س صحابیؓ ہے تی ۔صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ یہ تی کرتے تھے کہ ان صحافیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحافیؓ مس علاقہ میں قیام یذیریتھے۔اور اس طرح سے بیا ندازہ ہوجاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث سیح بیان کی ہے یااس میں کوئی جھول رہ میا ہے۔مثال کے طور برایک صاحب نے ،جن کا تعلق تع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے یو جھا کہ آپ نے بیرحدیث کس سے تی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی ہے نی ہے۔ یو چھا گیا کہ کس بن میں سی ہے توانہوں نے کہا کہ ن ۱۰۸ھ میں سی ہے۔ یو چھا گیا کہن ۱۰۸ھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔ سوال ہوا كة رمينيا مين وه كياكرنے كئے تھے۔ انہول نے كہاكه جہادكرنے كئے تھے۔ يوچھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کرر ہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تا بعی کا انتقال ۱۰ و میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب بیمعلومات کہان تابعی کا انتقال ۴۰اھ میں ہوا تھااورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادیمہم تھی ، آرمینیا کی نہیں تھی اوران دونوں کے درمیان تقریبا دوڈ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح سے بید پید چلا کدان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا دواشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلط نبی ہورہی ہے، یامکن ہوان نے وانستہ غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہ سکتے لیکن اس جمول کی وجہ سے ان کی بیروایت تع تا بعین نے قبول نہیں گی۔

اس طرح سے جب بیدواقعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جارہاتھا، تو پھر پیمعلومات جمع کرنے کاممل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہال کہال تشریف لے گئے تھے، کس کس علاقہ میں مقیم رہے، انہوں نے وہاں جاکر کیا کیا اور کس علاقه میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے ۔ مثلاً جہا دکا معاملہ تھا۔اب بیہ بات کہ کسی خاص تا بعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا یا روم کے جہاد میں حصہ لیا،اس کا براہ راست علم

علم إسناد و رِجال

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات میں، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیٹیقن ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیر وایت نہیں آئی، کی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اساد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند ہر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع كرنے كوغلم رجال كہا كيا علم رجال سے بيرنت بحصے كا كه اس سے صرف مردمراد ہيں - بيصرف ايك اصطلاح باوريس بمليه بي عرض كريكا مول كه لامشاحة في الاضطلاح اصطلاح ميس كوئي اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواتین راو بوا کے تذکرے نہ ہول ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط نبی نہیں ہوتی چاہے۔اس میںان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم صدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیداہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھرر جال سے متعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کربات ہوگی ، کچھ لوگ اس کے خصص ہوئے ، کچھ لوگ علم درایت کے خصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگا کیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یانہیں چلنا۔ کچھ حضرات تھے جوخار جی نفذ وروایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شبادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت ا ما لک کانام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نقد و درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں ا مام ابوصنیفه ً ورامام شافعیٌ کا نام زیاده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بری تعداد شامل ہے۔ لیکن محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تقیمشلا امام بخاری ،امام ترندی ، جود ونول میدانوں کے شہسوار تھے۔جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و درایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت ہے بھی ان کو بہت کچھانداز ہ ہو جایا کرتا تھا۔

رجال اورسندی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول الشعائیة کا رشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول الشعائیة فی ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کلصتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری نے ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کلصتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری نے فائز کا ایک دوسر ہے ہادلہ اور تقابل کرتے رہتے تھے اور اپنی یا دواشتوں کو ایک دوسر ہے جیکہ بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یا دواشت تک تو بیالتزام موجود تھا کہ رسول الشعائی ہے کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جو معاملات رسول الشعائی کے کارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جو معاملات رسول الشعائی کے مل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا ، اس کی روایت ہر صحاب نے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تجبیر یں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیس ۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور سمجھا اور جس پہلو کو زیان فرمادیا۔

جب سے چیز تابعین تک پینی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحائی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آ گے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں اردو بدل نہ کی جائے اور اس کے الفاظ میں اس حدیث نبوگ ہے جس میں اس کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوگ ہے جس محل رسول الشفائی نے نے فر مایا تھا کہ 'نہ ضر اللہ امر آ ، اللہ تعالی اس خص کو سر بر وشاداب رکھے ، سب مقالتهی ،جس نے میری کوئی بات می ، ف اداها اس خص کو سر بر وشاداب رکھے ، سب مقالتهی ،جس نے میری کوئی بات می ، ف اداها کی اہمیت کے ماسمعھا ، اور جسیا اس کو سنا تھا و لیے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و لیے ہی اور کروایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و لیا ہم فہوم یہ نگلتا ہے کہ بید بشارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہم مفہوم یہ نگلتا ہے کہ بید بشارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

### احاديث كى روايت باللفظ كاانهتمام

رسول التُهَالِيَّةِ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے تھے ۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کویا دکریں۔ چنانچے حضرت براء بن عازبؓ کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التُعالِيَّةِ نے ایک

علم إسناد و رجال

مرتبان سے بوچھا کذاے برا! جبرات کوسونے کے لئے لیٹتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوںؓ نے فرمایا کہ یارسول اللہ آپ بتا نمیں ، جوآپ فر مائیں گے میں وہ دعایڑ ھاکروں گا۔اس پرحضور ً نان كويدها وسكهائي جومشهور يكه اللهم اسلمت وجهى اليك و فوضت امرى اليك والمحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك ، لاملحيْ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتابك اللذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازب في دوباره بيوعا رسول السُّمَيِّيَّة كوسَانى تو آي نيكى بجائر سولك الذى اوسلت كما تورسول التُعَلِيَّة ف مزاحاً باتھ سے مگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کمیں نے و نبیك الذى ارسلت كها تھا۔ تو حضرت براء بن عازب کو یہ ہمیشہ یا در ہااوروہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التُعلِينة في يهال مُلّم ساشاره كرك بتايا كرونيك الذى ارسلت -اس ساس بات كى بھی تا سکیر ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشاد فرمائی ہواس کو انہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا چاہئے۔ نبی اوررسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں اليكن رسول المالية في يهال نبي كالفظ استعال فرمايا تفااى كى آب في تاكيدفر مائى كداس لفظ كو استعال کیاجائے۔ چنانچ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التزام رہا اور رسول اللہ علیہ کے قولی ارشادات تو تقريباً ٩٩ فيصد روايت باللفظ كے ساتھ منقول ہيں۔ البتہ حضور كے اعمال ، تقريرات يا افعال كامعامله ذرامختلف ہے، جن كو ہر صحابيؓ نے اپنے انداز ميں بيان كيا، جس صحابیؓ نے جس طرح دیکھااورجس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحافیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا سیراس مثال ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلوں کا ذکر کرتے ہیں، واسلم و غِفار ، قبیلہ اسلم اورقبیلہ غفار نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوایا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تا بعی نے ان سے ساان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا تکہ اس بات کی ویہ التباس ہو۔ اس سے معنی میں مفہوم میں، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تا بعی جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فرمایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فرمایا تھا اور ہرروایت میں بیذ کرآتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ بیر تیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ٹنے ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں ۔

اگرآپ صحیح بخاری مجیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایس مثالیں ضرور ملیں گی۔ موجودہ شخوں میں تو بریکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کردی گئی ہے، لیکن پرانے شخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بیرواضح ہوجا تا ہے کہ کسرراوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بیہ کہیں راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بیہ بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حفرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کی گئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے کھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچے ہوجائے کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھد یا اور اسلم کا بعد میں لکھد یا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھد یا غفار کا بعد میں لکھد یا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس لئے تا بعین اور تبع تا بعیل اس فرق کی وضاحت کردیا

یہاں تک کہ روایت باللفظ کااس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کرویں تو اس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا نمیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان قال حدثنی منان الله نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پتین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پتین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پیس یاسفیان بن عیمین مراد ہیں۔ اب بعدوالے جو بیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں ماد بیں یاسفیان اور کاس لئے کہ کے کہ سفیان اور کی بین کہیں گئی کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان الدوری اس لئے کہ صفیان وری بابین عیمین کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعدوالے کوکوئی حق نہیں پہنچنا کہ وہ اسفیان وری بابین عیمین کا لفظ لگا دے اور وہ صناد سے منسوب ہوجائے۔ ھناد نے جب بولا تھا تو انتابی بولا تھا۔ تو اس کا طریقہ بیہ کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی

علم إسناد و رِجال

و هدواب عید الله العنی ترندی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ بیں یا توری ہیں، تا کہ واضح ہوجائے کہ سد وضاحت میرے استاد هناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ بیر گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدربار کی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گررنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہے کراگر روایت بالمعنی کا سوال متدوین کے ہے کراگر روایت بالمعنی کی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟۔ لیکن روایت بالمعنی کا سوال متدوین کے سلسلہ میں نہیں بیرا ہوا تھا۔ قدوین کی حد تک بخاری مسلم، تر فدی اور باقی سب کتابوں میں جب روایت باللفظ ہی کے روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کامی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس ورس یا مجلس وعظ میں یا تبنغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو عتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محد ثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ مخبائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیم بخبائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ٹامکن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو و مدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو و کی بابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ نامکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ نامکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرناعملاً مشکل ہوجا تا بلکہ نامکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین کی جائز ہیں جائز نہیں ہے۔ بلکہ جولوگ بیان کرتا جا ہیں وہ پہلے یاد کریں پھراس کے بعد نے بیسان کریں ۔ لیک علیاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیک علیاء کرام کی اکثریت نے بعد کے سالوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ کیک عالوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ کیک عالوں میں کھوشرائط کے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔

علم إسناد و رجال

ایک شرطانویہ ہے کہ جوراوی اس کوروایت کرے وہ صرف ونحواور علوم لفت کا عالم ہو۔ لیتنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پینۃ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہاہے وہ لفظ ان معنی میں استعال ہوتا ہے کہ نہیں۔اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و لفت کا عالم نہ ہوتو وہ کچھ کا کچھ بیان کردےگا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا ہمس ام قبوماً فیصا میں میں امامت کرے دہ بلکی نماز پڑھائے ۔ تو بیتر جمد کھا ہواد کی امامت کر وہ سمجھے کہ شاید ہال کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کر تارہ ہے۔ چنا نچہ جب وہ امامت کرتے تو بلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے بلتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں بلا کرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکرد کھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملک پڑھائے ۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدمی صرف وتحوادر لغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہو کئی ہیں۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ الفاظ جواحادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ علیق کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے یعنی جوالفاظ وہ استعال کر رہا ہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو تلطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا کط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالک کی ایک بات مجھے بہت پیند آئی ہے۔امام مالک کا ارشادیہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جورسول النہ اللہ ہے۔ ہمنسوب ہے اس شی تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ راویت باللفظ ہی ہوئی چاہئے ۔لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتو کی یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے وہ روایت بیان ہوئی ہے کہ من کذب ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہوگئی ہے کہ من کذب عمل میدو عید نہیں آئی ہے کہ من کذب عملی متعمدا فالیتبو أمقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی ہے۔ بیام مالک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس مے ملتی جلتی ایک دوسری رائے بدہے کدروایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

کیکن غیرصحابیؓ کے لئے جائز نہیں ہے ۔اباگرصحابہ کے لئے جائز بھی اورغیرصحابہ کے لئے جائز نہیں تو بھر ہمارے لئے تو بھریہ اجازت بے کار ہے اور ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہے۔ بیتوالک نظری پاتھیوریٹ کل بات ہوگئی۔لیکن جوعام محدثین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ روایت بالمعنی ان شرا نط کے ساتھ جا ئز ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا ۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں ، تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ مجھے ہواور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے ۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران زور بیان میں ایک چیز زبان برآ جاتی ہے اور آ دمی اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتا ہے اور بعد میں یا د آ جا تا ہے یا تحقیق سے پیتہ چل جاتا ہے کہ صدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا ایسا کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز برى ذمددارى كابقاضا كرتى ہے اوراس معاملہ ميں احتياط كرنى حاہيے۔

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کدرسول النہ اللہ فی نے خود متعدد مواقع پرایخ ارشادات کودوسرول تک پہنچانے کا حکم دیا۔ ایک جگه آپ نے فرمایا که بلغوا عنی و لو آیته که اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پیچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التعقیق کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ حجة الوداع دیے کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا هل بَلْغْتُ الكيامين نے پہنچاد يا، لوگوں نے جواب ديا 'بلی' ہاں آپ نے پہنچادیا۔ اس برآ گ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جومو جودنہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ حجة الوداع كى روايت كى اورانهيں ان صحابة تك پېنجايا جوو ہاں موجودنہيں تتھے اوران تابعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فىلىبىلىغ الشساهد الغائسكااطلاق علاء لغت كنزديك مراس شخصير ہوتا ہے جس تک بیر حدیث پہنچے۔اس لئے جس مجلس میں بیر حدیث بیان کی جائے گی تو جو مخص و ہاں موجود ہوگا وہ شاہر ہوگا اور جو وہاں موجود نہیں ہوگا، وہ غائب ہوگا۔ تو موجو در بنے والاموجود نەرىپنے دالے تک پہنچائے۔ادر جب كوئى شخص پہنچائے گا تو دہ ايك طرح سے راوى حديث ہوگا۔ علم إسناد و رحال

محاضرات حديث

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ بید نکاتا ہے کہ راویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ رواۃ اور راویان صدیث اس ارشاد نبوگ پٹل درآ مد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور ان ہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنجی ہے۔ اس لئے وہ اس ملک کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس ممل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہم علی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہم

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت حدیث، نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فلیبلغ الشاهد الغائب بروہ سب عمل کررہے ہیں اور فلیبلغ الشاهد الغائب کے حکم بیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کر کے بینام سامنے آتے رہے اور بیٹ تقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور اویان حدیث کی چھان بین کا پیٹل حفرت حسن بھر کی نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھر کی اور محمد بن سیر بن تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالت بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہر ہر ہ اللہ مثا کر دخاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ د ہے۔ دوسرے حضرت حسن بھر کی جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالت بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں مقام رکھتے تھے۔

# علم طبقات اورعكم رجال

ان موخرالذ کر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محمد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بیمعلومات جمع کیس کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس حضمن میں پہلا کام بیتھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کھل معلومات جمع کی جائیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

علم إسناد و رجال

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی لیکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ گرام موجود تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ ان میں سے ہرایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا۔ پہلا کام تو بیتھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تذکروں پر بنی کتابیں تیار کی جائیں تا کہ بینہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہٰذا سب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وقد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیتاہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کرکوفیہ، بھرہ، ومشق،مصراور دیگرمختلف جگہوں میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحاتی جہاں جاکر بسے ہیں وہاں جاکران کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ پرالگ الگ کتا بیں لکھی گئیں جوکوفہ میں جا کر ہے، جوبھرہ میں جا کر ہے، جو دمثق اور قاہرہ میں جا کر ہیےاوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوز بان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آگر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کیوری ، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے ہرشہرا درعلاقہ کے صحابہ یرا لگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد سیمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بید عویٰ کرے کہ فلا ب صحافی نے مجھے سے بیان کیا۔اس طرح پیدامکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں پیدوگویٰ کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کے طور پر کوئی شخص سمر قند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر جدالیانہیں ہوا۔لیکن چونکدامکان موجود تھااس کئے اس امکان کاسذ باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کئے ہشہروار بھی جمع کئے ،قبیلہ واربھی جمع کئے اور مختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کئے کہ س جنگ میں کون کون مع الناشريك موع - تاكه برية على كهون مع صحاليً سم قد تشريف لے ك تصاوركون سے صحابی آرمییا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہوہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، بمبئی یا حیدرآ باد د کن کا رہے

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ پھٹی صدی جری میں تھا اور اس نے طو بل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا معمر تھا، نیکن غالبًا دوسواد وسوسال اس کی عرتھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے ذمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ بجر ہ شق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو نگلا ہے ہوگئات ہو گئار ہے ہوگئات اس وقت رسول اللہ تھا تھے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ میں مدینہ بہنچا، وہاں جا کرمسلمان ہوااور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے جھے سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کروتو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا کہ اس گخص کے دعویٰ کی کیا حیثیت ہے۔ محدیثین نے لکھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی آ دمی صحابی رسول قرار نہیں دیا جا سکا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ محالی بہت جلد صحابی رسخیر کے لوگ و یہے بھی بڑے خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور ند ہب کے نام پر بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ

تاویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے بیشاخ نشین سے اتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر مے شخص نے بھی ایسا ہی دعو کی کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کو دخیال اور کڈ اب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ نی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتن ختم ہوگیا۔

صحابہ کرام گئے بعد جیسے جیسے زمانہ بردھتا گیا علاء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہے اور بالآخریا نچ میں صدی جمری تک کی معلومات کھمل طور پرجمع ہوگئیں۔اس لئے کہ پانچ میں صدی جمری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کرکے اپنا مجموعہ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجوعوں کی بنیاد برمرتب ہونے والے نے مجموعے میں جن کوٹا نوی مجموعے کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے شمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علاء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ بیتیقن کرنے کے لئے کہ س شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث بڑھی ہے اور صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کیا ہے ، بیر جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهوی صدی جری کے اواکل اور چودھویں صدی جری کے اواخر تک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شكل ميں موجود ہيں اور ہم بيانداز ولگا سكتے ہيں كمام حديث كى خدمت كن كن لوگوں نے كى ہے۔اس میں برصغیر کےمحدثین کا تذکرہ غالبًا گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ بیساری شخصیات جن کے نام جع ہوئے ،ان کا مطالعہ سلمانوں نے بھی کیااور غیر سلموں نے بھی کیا۔ ایک مشہور مغربی منتشرق ڈاکٹرسیرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جو حافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور میں ،الا صاب فی تمیز الصحاب ایٹ کی ہے اور اس پر انگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے بیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی کہ ر جال جیسافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی قوم میں ایسافن ہوا ہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کدر جال جبیافن، جبیا کہ سلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں وجود میں آئے۔

میابیاعلم ہے کہ پانچ چھولا کھ شخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آجا تا ہے اوران پانچ چھ لا کھ شخصیات کی بنیاد پرہم تیقن کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ کی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔

ایک اور انگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علم رجال کی مدو سے حضورٌ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد مبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشن کی طرح الیسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشن کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہر حال بیدہ چیز ہے جس کا اعتر آف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنے کا کام شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا کی حسن بھری کی کھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد

جن لوگوں نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اوران کی بنیاد پر ہم بتا سکتے ہیں کہاس کا آغاز کب ہوا۔

#### طبقات براهم كتابين

سب سے پہلے طبقات ابن سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کھی اور ایٹ زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ تیرکا پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت بیان کی اور بقیدوں یا بارہ یا چودہ جھتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر بیان کی اور بقیدوں یا بارہ یا چودہ جھتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر ایٹ ذانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بہ بھی عرض کر دول کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ او نچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، کیکن بیہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہ دہا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔وہ ابن سعد کوئم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقد کی کے شاگر دیتے اور واقد ی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں متھ ۔ کوئی محدث واقد ی کی روایت قبول نہیں کرتا ۔ کسی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ مسلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دینے ، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، فقیہ اور متدین انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخر بیر محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

علم إسناد و رجال

امام تھے۔مغازی یعنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں جس نے کسی جنگ میں جس نے کسی جنگ میں جنگ میں جنگ میں شرکت کی ہواور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہواور کسے ہوااور آپ کے ہزرگوں میں کیا چیز مشہور ہے اور پھر اس کو لکھا کرتے تھے۔ ایک ایسا آ دمی جس نے پوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتو آ خری دین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا ؟

واقدی اپنی دولت کا بیشتر حصیعلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور در از کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دئتی کے شکارر ہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسینہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع بران کی اہلیہ نے ان ہے شکایت کی کہ نہ گھر میں یسے ہیں، نہ کسی کے پاس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ کہیں ہے پیپوں کا کوئی بندوبست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہخواتین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ کیکن واقدی نے کوئی توجہ نہیں دی۔اس پر بیگم نے رونادھونا شروع کر کے ایک ہنگامہ مجاویا۔ یہ بچارے کسی سے بلیے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مانگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لاکردے دی۔اب تھیلی لے کر بڑے خوش خوش گھر آئے کہ آ دھے کا بیکریں گے اور آ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سادات میں سے تھے، وہ آئے ، تو انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشم ووست میں سادات میں سے ہیں وہ کچھ بیسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ د ھےان کودے دوں اور آ د ھے میں رکھ لوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلاکیں گے اور ا یک ہزاران کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے ،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خود رکھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔انہوں نے پوری تھیلی ہاتمی صاحب کودے دی۔اب ہاتمی اس تھیلی کود کیھر کر حیران ہوئے کہ سے کہاں ہےآئی؟۔دراصل وہ پیےانبی ہاٹمی بزرگ کے تھے۔ان سےان کے سی اوردوست نے ما نکے تھے جوداقدی کے بھی دوست تھے۔انہوں نے ہاشی ہزرگ سے شکایت کی تھی کہ میرے یاس بسینہیں ہیں، عید کے لئے مجھے کھدے دیں، انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کودے علم إسناد و رجال محاضرات حديث

دی ، واقدی نے جب اپنے دوست سے پیسے مائے تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جوں کی توں واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی سے ہائی نے مائلی انہوں نے جوں کی توں اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ بی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بید واقعہ وہاں کے وزیر کی بن خالد بر کی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زیر دست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیئے، دو ہزار درہم ہائی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پیسے چونکہ واقدی کی وجہ سے ہائی کو واپس ہوئے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس ہزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح بیق ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محدثین ان کو قابل اعتاد نہیں سجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب المغازی تین جلدوں میں ہے۔ رسول التعاقیقی کے غزوات کے بارے میں بڑی متند اور معلومات افزا کتاب ہے۔ محدثین کا طریقہ بیتھا کہ جس نے جوروایت بیان کی انہوں نے اس طرح باللفظ بیان کردی۔ مجھ سے بیان کیا فلال نے ، ان سے فلال نے ، ان سے فلال سے نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے بیان کیا، فلال سے فلال نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے بیان کیا، فلال سے فلال نے کہ خوڑ ہے دو تھے ، تلواریں فلال نے کہ ہمارے پاس نیز سے است تھے۔ اس طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور شجھتے تھے کہ پہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلوبات کو جمع کیا اور عنوان رکھا ،غرزوہ بدر کے حالات ۔ پھر یہ کھا کہ غرزوہ بدر کی بیم علوبات میں نے ان ان حضرات سے جمع کی ہیں ، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعداس پورے واقعہ کوا کی مربوط انداز میں بیان کیا۔ الگ الگ بینیں بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے ۔ محد ثین کے ہاں تو یہ برا جرم تھا کہ بین بیت چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقد کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے دیا۔ اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ محد ثین کا معیار کتنا کر اتھا کہ انہوں نے ایک ایسے زیر دست اور جنید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتا نوں میں گھوم پھر کرگر اری تھی اور سیرت کی ساری معلوبات جمع کی تھیں بھن اس لئے نا قابل قبول قرار دے دیا

محاضرات حديث

علم إسناد و رحال

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ اونچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ کے ہات کوقابل قبول نہیں سیجھتے۔ محدثین نے کہا کہ آپ کو انہیں میجھتے۔ بہر حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ نفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتھ۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتر اض نہیں تھا۔ لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے ہے اس کئے محد ثین نے چونکہ واقدی کے ساتھ رہے ہے اس کئے محد ثین نے ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتاد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتاد ہیں اور تاریخی واقعات کی صد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔ لیکن صدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محد ثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استادگی بن معین کی ہے۔ کی بن معین اتنے بوے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے ۔انہوں نے فن رجال پر كتاب كھى ہے۔ان كے بعدامام بخارى كےاكيداوراستادعلى بن المدينى نے ايك كتاب كھى۔ لیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الكبيراور كتاب التاریخ الصغيريد دونوں دستیاب ہیں۔ یہ اس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ بیک آبیں اساءالرجال پر ہیں۔ لیعنی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكر آتا ہے اور بيك كب ان كى پيدائش ہوئى اوركب وفات ہوئى۔ وفات كا تذكرہ اس كئے ضروری ہے کہ پیتین کیا جائے کہان کی ملاقات اپنے شاگرد ہے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہوسکتی تھی کہنیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیۃ نہ ہواس وقت تک پیقین بڑا دشوار ہے۔ پھراہام بخاری کی شرطانو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت لعنی ہم عصری ہو بلکہ ریجھی ثابت ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس لئے امام بخاری پہ بھی تحقیق کرتے تھے کدان کے کن کن شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اساتذہ سے

فأضرات عديث

علم إسناد و رجال

ملا قات ثابت ہے۔ بیمعلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر کم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ یہ کہ جب رجال پر معلومات کا بیٹل شروع ہواتو یہ بھی پہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یااس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راو پول کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد ہو ھی تو محد شین اور علاء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیس۔ امام بخاری کے متر وکین کی تعداد ہو ھی تو محد شین اور علاء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیس۔ امام بخاری کے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی 'کتاب الضعفا الصغیر' یعنی تھوٹی کتاب جوضعیف راو پول پر مشتمل سب سے پہلے ایک کتاب کا میں کہا گران میں سے کوئی راوئی آیا ہے تو وہ راوی ضعیف ہے اور اس کی مدوست ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں امام سلم بھی شامل کی دوایت ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں امام سلم بھی شامل کی روایت ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن کوگوں نے اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی کی کتابین علم رجال اور جرح وتعد میل پر ہیں۔ امام دارقطنی کی کتابین علم رجال اور جرح وتعد میل پر ہیں۔ جرح وتعد میل پر کتابوں کا آئندہ و کوکر کر ہیں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام سلم کے ایک جونیر معاصرابو کمر ہزار تھے جن کی مند ہزار شہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمحتر وکین ۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کوترک کردیا جا تا ہے اور قبول نہیں کیا جا تا۔

مزید برآن اس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن افی حاتم اور حافظ ابن عبد البر ہیں۔
ابن عبد البراسین کے دہنے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی پانچ یں صدی ہجری سے ہوادر بیاحفظ
اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش ، اندلس ، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے
حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد
محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑاکوئی محدث نہیں
تھا۔ حافظ ابن عبد البرنے بہت کی کتابیں کھیں۔ ان میں موطا کے رجال پران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح پر بھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علاء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی جیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تقدی صاصل تھا۔

یا نچویں چھٹی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں۔اور یا نچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت حدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھان سب کی معلو مات جمع ہوگئیں ۔اور یوں علم رجال کی مدوین کا ایک اہم مرحلہ پھیل کو پہنچا۔اب ان معلو مات کو جمع کرکے اوران کا تقابل کرکے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی جری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پرایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب ہے پہلی کتاب علامہ عبدالغی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كرينے والے تھے۔ يہ كتاب بزى تاريخ ساز كتاب ہے۔ الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کہ اساءر جال براب نک جومواد آیا ہے اس سب کوجع کر کے ایک بڑی اور مکمل كتاب تياركرديں \_اس لئے انہوں نے اس كانام الكمال في اساءالرجال ركھا\_اس كتاب كوبردى مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا۔ اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا توعلامہ پوسف المزی نام کے ایک اور ہزرگ تھے جو حافظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پیتہ چلا کہ بہت ی معلومات علامه مقدی کوئیں ملیں اور اس بر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیر ضروری سمجھایا كرريايا،ان كونكال ديا، جهال كى تقى اس ميں اضافه كيا اور باره جلدوں ميں ايك اور كتاب تيار كى جس كا نام ركها 'تهذيب الكمال في اساء الرجال ميچيسي موكى برجگهاتي ہے۔

لیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد بیعنی پچیس تمیں یا چالیس سال بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاوً الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں ہیں حافظ مغلطائی کے نام سے ملتا ہے۔انہوں نے جب حافظ مری کی کتاب کود یکھا تو ان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کی ہے۔انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا تعملہ لکھا۔ لیعنی اس کا اب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تمتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب انکھال المحمال المحمال فی اسماء الرحال' کے نام سے حافظ مغلطائی نے لکھی۔اب یہ کتاب انتی طویل اور خینم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔اس پر مغلطائی نے جو مفاظ مغلطائی کے ہم عصر تھے،اس کی تہذیب تیار کی اور دُتھہ ذیب نیا نہوں نے جو حافظ مغلطائی کے ہم عصر تھے،اس کی تہذیب انہوں نے ایک نوائس نے تیار کیا، وہ برامتبول ہوا اور ہر جگہ ملتا ہے۔اس کے بعد اس کی تہذیب۔ نہوں نے ایک درجن محرات نے اپنی تحقیق کی ،اس کی شرحیں لکھیں،اس کے حواثی محرات نے اپنی تحقیق کی ،اس کی شرحیں لکھیں،اس کے حواثی محرور سے مورد سے کے حوالہ میں آتا ہے،الیے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے،الیے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے،الیے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے،الیے کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہوں نے تہذیب المتبذیب کے نام سے ایک کتاب لکتھی۔ یہ جم کی این تجران میں سے ایک ہیں۔انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ لکھا ' تقریب المتبذیب' ہم ہر بیک کا م سے ایک کتاب لکتھی۔ یہ جم کی برگفتگو میں آتا ہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب المتبذیب' ہم ہر بیک کا م سے ایک کتاب لکتھی۔ یہ جم کی برگفتگو کی ۔ یہ بیک لوگوں کے لئے تہذیب المتبذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاصہ کھا ' تقریب المتبذیب' المتبذیب کو ترب المتبذیب کو تو کی کتاب کی تھوں کھا کہ کہ کہ کی تھا کہ کو تھی بیانا۔

یعلم حدیث میں علم رجال پر کام تھا جو وقا فو قا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے گین چونکہ آج وفت ختم ہوگیا اس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وتعدیل کے سیاق وسباق میں ہوگی۔
صحابہ کرام پر بہت کی کتا بیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم محابئ گوکسی غلط فہمی یا کسی بیش آئی کہ خیر صحابئ گوکسی غلط فہمی یا کسی بدنیتی کی وجہ سے صحابئ نہ بھے لیا جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکرے تیار ہوئے۔ ان بیل سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی و تیاب ہے وہ انہی علامہ ان عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المغر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۲۲۳ ھے میں ہوئی تھی ۔ بیا نچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اینی صحابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اینی صحابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی ہوئی تیں حصابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی تین محمد کی جو اس کی بہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم ویش سات سائر سے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامدائن جمرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی تمییز الصحا
به 'اس میں تقریباً بارہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدائن اشیر جزری نے
کھی تھی اسد الغابہ می معرفة الصحابہ 'صحابہ کنذکرے پر بیتین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو
آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستندر تین، جامع ترین
اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہی، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار
کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا بورانقشہ ہمارے سامنے آجا تا ہے۔ اب کسی کے لئے میمکن
تہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے صفور کی ذات گرامی سے
منبوب کردے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی
کشیں، دمشق کے صحابہ کرام، فلال جگہ کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ایک بزرگ تھے علامدابن عسا کر جو بڑے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ ومثق فن تاریخ کی چند عائب روز گار کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں مبالغہنیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو وکھا بھی سکتاہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس صدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون ہے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث میر كتناكام بواعلم حديث مصتعلق دمشق ميس كتناكام بواعلم حديث كى زبان يركيا كام بوا الغات بر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ وشق کے نام ہے۔وشق میں ایک بڑی فاضل اور معمر فالون میں میرى ان سے ملاقات موئى ہے، وہاں ايك محمع اللغه العربية بعوا ١٩٢٧ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الجمدللداس کارکن ہوں عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تتھے۔میرے استادمولا نامحمہ بوسف بنوری جو برے مشہور محدث سے وہ بھی اس کے رکن سے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی اسی (80) جلدیں اب تک حصیب چکی ہیں اور ہر جلد خاصی صحیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریہی رفتار رہی تو شاید ۱۲ جلدوں میں بیر کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ بدایک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کھی تھی جومتعدد جلدوں میں کی بارچیں ہاداراب ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ حجیب رہی ہے۔اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اوراس میں یہی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تابعین گزرے ہیں، محابرتو دہاں نہیں گئے، صحابہ کے بعد بغداد بنا، کیکن تابعین، اور زیادہ تر تبع تابعین گئے، تبع تابعین کے دور سے وہا علم حدیث كازیاده چرچاشروع بوا، تابعین كےدور مے معمولی، جوتا بعین یا تبع تابعین و مال كئے،ان ے لے کریانچویں صدی جمری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

سوالات کل کریں گےاس لئے کہآج جمعہ کادن ہےاوروفت تنگ ہے۔



|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# چهٹا خطبه

جرح وتعديل

بفته، 11 اكتوبر2003

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# جرح وتعديل

### جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اگر چراس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے بیاصول ضرور نکاتا ہے کہ جرخری تحقیق ضرور کر لینی جا ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی بید اہمیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ اللہ کے قول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

محاضرات حديث ٢١١ جرح وتعديل

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو بقینی بنانا کہ ریہ حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہوجا تا ہے۔

ایک اور جگر آن سیم کی سورة محتنہ میں آیا ہے، محتنہ کا نام بھی ای لئے محتنہ ہاں اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی اور اسلام کی سورا محتنہ ہارے پاس موس کورٹیں ہجرت کرئے آئیں توان کو آزما کر دیکھو۔ یہ آیت سلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے بھو۔ یہ آیت سلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے بھرت کرکے مدینہ منورہ آنا شروع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت و دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت بیسوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس وقت بیسوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس وقت کی مقاس لئے کہ کرلیا جائے ہاں کی تحقیق اور تھید ہی کی جائے ۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑااہم تھا اس لئے کہ رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیکہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیکہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے ۔ اس سے بیکہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے کہ اس سے بیکہا جارہ ہوں کو اس نے واقعی اسلام قبول کیا ہے بیانہیں ۔ اس سے بیکہا طور پر یہ سبق نظا ہے کہ اگر کسی شخص کا یہ دعوی کی تحقیق کرنی چا ہے ، اگر کسی شک

کل میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھسوسال ہے اور اس نے رسول التَّعَلَيْظَة کی زیارت کی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرافات اور روایات کی تر دید کردی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآل، جیسا کہ صنوق اللہ فی ارشادفر مایا، جس کا کی بارحوالہ دیا جاچکا ہے، کفی بالمور کے لئے میہ بات کافی ہے بالمور ، کذبا ان یحدث بکل ما سمع ، کہ کی خص کے جمونا ہونے کے لئے میہ بات کافی ہے کہ جب کوئی بات کہ جو بات سنے اس کوآ گے بیان کرد ۔۔۔اس میں بھی اس بات کی گفین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

ضرات حدیث ۲۱۲ جرح وتعدیل

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر کچی ثابت ہوجائے تو پھرآ گے بیان کرو، ورنہ ٹی سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں بیتھم ہے تو پھرروایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما

### صحابه كرام اورجرح كي روايت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہے ہیں وہ ان کو تیجے طور پریاد بھی ہے کہ بیس لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم تحقیق وتصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کرتے تھے جہاں سوفیصد لیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کہ اس عمل کے بات بیان کردہ ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کردہ ہیں۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ، لیکن بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان بہر حال بتقاضائے بشری موجودتھا۔

حضرت ابو برصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تھدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور راویوں کے بارے میں شخصیت کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق اکبرگاز مانہ تو سارا ہی صحابہ کاز مانہ تھا۔ رسول الله تعلیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دوسواد وسال بعدان کا بھی انتقال ہوگیا، اس لئے جولوگ ان سے احادیث بیان کرر ہے شے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی شے لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبرٹ نے ان سے بھی تصدیق قصدیق و تحقیق کی روش اپنائی ، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس باوجود جناب صدیق اکبرٹ نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی دوش اپنائی ، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کولوگوں کے ذبی نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله تقلیق کی ذات سے غلامنسوب نہ ہو۔ سیّد تا باو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے گئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی لیکن انہوں نے اس حدیث کوؤر آ ہی قبول نہیں کیا۔ صحابی نے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو کہا کہ اس کے لئے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

جرح وتعديل

چنانچیمشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بمرصد اپنٹا کے در بار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انتقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا پوتی تھی۔ بقیہ رشتہ دارون میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ، تو میرا حصہ اس کی دراشت میں کتنا ہے؟ اور میرا جتنا حصہ بنمآ ہوآ ب وہ مجھے دلا دیں۔اس پرحضرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہ میں رسول النیون کے صحابہ ہے معلوم کرتا ہوں، کہ آ ب نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا۔ اس پرحضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل وہم کےالیے درجہ پر فائز تھے کہ عرب میں اسلام ہے پہلے بھی چارآ دمی، جود وہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہبین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں اِن کا شارتھا۔ یعنی عرب کے حار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کدرسول الله علیہ نے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دا دی کا حصہ چھٹا ہوگا ۔ کیکن سیّد نا حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیحدیث سن کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے بوچھا کہ 'هل معك غيرك؟' - كياتمهار بساتھ كوئى اور بھى ہے جواس واقعہ كا كواہ ہو؟ اس پر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں ، اورمیرے سامنے بیواقعہ پیش آیا تھااور واقعتار سول اللَّهٰ اللَّهِ فِي ادى کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابوبکرصدین فی نے فیصلہ کردیا اوراس وقت سے بیا یک طےشدہ روایت اوراصول بن گیا كەدادى كاحصەبعض حالات مىں جھٹا ہوگا۔

ای طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابوموی اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جا کرانہوں نے دروازہ کھ فکٹایا ، کیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے بچھ ناخوشگواری یا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر اندر سے حضرت ابوموی اشعریؓ ہرآ مد ہوئے ، جن کا مکان تھا ، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے تھم دیا ہے کہا گرکوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دیے اور دروازہ کھ کل فانے نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیے تو آنے والے کو واپس چلے جانا جا دراس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جائے اور اس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جائے اور اس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

محاضرات حدیث ۲۱۴ جرع وتعدیل

كى سے ملنے كے لئے جائے تودوسراآدى جرونت اس سے ملنے كے لئے تيار ہو۔ اس كى مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں ، اس کے آ رام کا دقت بھی ہوسکتا ہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابومویٰ اشعریٰ سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابومویٰ اشعریٰ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ تکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ومحسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اُس کو قبول کرنے میں تامل کرر ہے ہیں لیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسر مے حالیؓ ، جوا تفاق ہے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرؓ کے در بار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کے موقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچے حضرت ابوسعید خدر کٹ نے گواہی دی اور فرمایا که جب رسول التُعلِيقة نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی تؤیس بھی موجود تقااور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت الوموي اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله على وخداك فتم من رسول التعليقة كي احاديث كمعامله من براامات دار بون اورين پوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہا تھا۔اس کے باد جود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجل ' یقینا ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ويانت وارتجهها هول، ولك ننسى احببتُ ان اثبت! ُ ليكن مِن بيرجا بها ها كه مِن مريد شخفیق اور مزید تقید بین کرلوں\_

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گوابی طلب کی ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اسا انتی لم اتھمك' ۔ ویکھے عیں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا ، عیں آپ پرتہمت نہیں لگار ہا کہ خدانخواستہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں ، ولٹ کن حضیت 'ان یقول الناس علی رسول اللہ اللہ 'کیکن مجھے یڈر ہوا کہ آپ لوگوں کو بار بارا حادیث بیان کرتے دکھے کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دکھے کرلوگوں میں یہ جرات پیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ واللہ کیا ہے کہ بارے میں جو چاہی ہروقت بیان کریں ۔ لوگوں کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں ، میں نے آپ سے گوائی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

محاضرات حديث ٢١٥ جرح وتعديل

جب کوئی حضوطی کے مدیث بیان کرتا تھا تو دہ اس سے تہم لیا کرتے تھے کوئم کھاؤ کہتم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ، یا حضرت عرفاروق یا حضرت ابو بکرصد بیتی ، دوسر سے صحابہ پرشک نہیں کرر ہے تھے۔ لیکن دوسر سے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی انہیت ہے، وہ صحابہ کرام کی بیسنت انہیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قتم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام گی بیسنت ہے کہ راوی کے بار سے میں تحقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کر ہے تو اس کی تحقیق میں حقیق الدمکان جو بھی تد اپیرافتیار کی جاستی ہیں وہ افتیار کی جا کیں۔

صحابہ کرام تحریری شہادت قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ان کا کہنا تھا کہ السحط بیشب ہوا۔
السحط ایک تحریرہ دسری تحریر کے مشابہ ہو گئی ہے۔ اب اگر مدینہ منورہ سے کوفہ میں کس صحابی کے علیم نام کوئی خط گیا ہے کہ رسول الشفائی نے نیہ بات ارشاد فرمائی تھی تو کوفہ میں بیٹے ہوئے صحابی گو کیسے پیتہ چلے گا کہ بیخط مدینہ منورہ میں فلال صحابی ہی ہے۔ یا کوفہ میں اگر کوئی صحابی ہی ہیتے ہول اور محم میں کس کے نام خطائی میں کہ رسول الشفائی ہے نیہ بات فرمائی تھی اور مجم سے فلال صحابی نے نیہ بیان کی تو اس کی تھید این کون کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا بیان کی تو اس کی تھید این کون کرے گا کہ بیخط انہی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جن سے منسوب کیا جارہا ہے۔ اس میں کسی غلط فہمی ، ملاوٹ یا انجھن کا ایک امکان بہر حال موجود تھا۔ اِس لئے اُس کو اُس کے تو میں کوئی زبانی گواہی موجود نہ ہو۔ یا تو کوئی ایسا زبانی گواہ موجود ہوجو جا کر اس بات کی گواہی دے کہ بیتر مربے سامنے فلال صاحب نے کسی تھی اُس کے میری موجود گولئی میں میں میں میں میں میں موجود کہ اُس کی گواہی میں موجود کی ۔ مثلاً فلاں صحابی ہے نے میری موجود گلاس میں میں میں موجود گسی میں موجود گلاس صحابی ہوئی کے اس طرح میں میں میں اُس کی گواہی میں موجود گسی اُس کوئی کے اس طرح کے میں میں موجود گیا کہ کہ بیات رسول الشفی ہوئی نے ارشاد فرمائی۔ اس طرح سے میں اور زبانی دونوں گواہیاں مل کرا کیگ گواہی بن جاتی تصوبی ان تعریف کے اُس کوئی کیا کہ اُس کوئی کی دونوں گواہیاں مل کرا کیگ گواہی بن جاتی تعریف کی گوئی کے اس طرح کی کوئی کی ۔

میسلسله صحابہ کرامؓ کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت محسون نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابیؓ تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، مکہ مکر مہ میں رہتے تھے یا کوفہ اور دمثق جاکر بس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی برادری اور ایک

خاندان کے لوگ تھے۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسرے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آ کربس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں۔اس لئے دہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والاصحائی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی غیرصحائی تو صحائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسرے صحائی گی گواہی شامل کرلی جائے یا تھے۔اس کے علاوہ کسی اور شامل کرلی جائے۔اس کے علاوہ کسی اور کی زبانی گواہی طیخ میں دور سے سے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالی نے مقررہ وقت پر انہیں اٹھالیا اور وہ زمانہ تیزی سے آنے لگا کہ وہ آئکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول الله علی اللہ علی علی اللہ عل

ایی مثالیس عملا بھی سامنے آئیں۔اس لئے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں نے بیکہا کہ الاسناد من الدین 'کہ اسناولیعنی سند بیان کرنے کاعمل دین کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ دین کا حصہ قرار و بے دیا گیا اس لئے کہ اسنا د کے بغیر رسول الشعائی کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی اور فقہ اسما می کا اصول ہے' مالایت ما الواجب الا به فھو و اجب'، کہ جس چیز پر کسی واجب کا وارو مدار ہووہ چیز بھی واجب ہوجاتی ہے۔کوئی چیز فی نفہ واجب نہ ہو، کین کسی اور واجب پر اس کے بغیر عمل درآ مرحمکن نہ ہوتو وہ چیز بھی واجب ہوجائے گی۔ رسول الشعائی کے ارشادات کوجاننا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسک تھا ارشادات پر عمل درآ مرض ہے اس لئے ان ارشادات کوجاننا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسک تھا جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لئے اسنا دکاعمل دین کا حصہ بن گیا۔ لیو لا الاست اد ،اگر

اسنادکاعمل نہ ہوتا کہ قبال من شاء ماشاء ، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوامیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں ، کہ اسنادوین کا حصہ ہے ، اگر اسنادکاعمل نہ ہوتا تو دین کے بار ہے ہیں ، حس کا جو جی چا ہتا وہ کہد ویا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کوبھنی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ علی ہوتا ہے ہوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اسناد کے عمل کولازم قرار دیا گیا۔ اور بیہ بات مسلمانوں کے علی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے ۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجوز نہیں ۔ بلا استثنا اور بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میس پایا جا تا ہے کسی اور قوم کی نہ ہی یا غیر نہ ہی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں یا یا جا تا ۔

## اسناد کی یا بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نصرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اسادی پابندی لازی بھی گئی۔آپ تفییر کی پرانی کتابیں اٹھا کرد کھے لیجئے ،آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔اس میں جر بات اورتفییر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا، بالآخریہ بات یا صحابہ کرام تک یا رسول الله الله تعلق تک یا جہاں تک وہ بیان کر نے والا بیان کرنا چا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا،الا یہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کیا پی رائے ہو۔ایک سے زاکدا حادیث پر جہاں وہ تبعرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 'و فسال ابن کی اپنی رائے ہو۔ایک ہی تابوں۔گویا جہاں کی اپنی رائے ہے وہاں اپنا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ، این اسحاق کی سیرت ہو، جواب جھپ گئی ہے یا عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواب جھپ گئی ہے یا عروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جوات متند نہیں سمجھے جاتے ، یا این سعد ہوں ، ان میں سے ہر کتاب میں ہر واقعہ کی لوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی کمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر ، فصاحت ، بلاغت ،

محاضرات حديث ٢١٨ جرح وتعديل

صرف بخواور لغت ان سب كى سندى موجود ہيں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وَالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا اور کیا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اورادیب تھے المفعل الضی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کئے اوراپئی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے ، اور جمع کئے اور چھر پوری سند کے ساتھ بیان کئے کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالا نکہ شعر وادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کومفکد خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کوفضول بات سمجھے گا، حالا نکہ مرزا غالب موال اسے پرانے نہیں ہیں۔ ڈیڑھ سوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمار سے پاس موجود نہیں ہے۔ جود یوان مشہور ہے بیواتی پورا کا پورا ا

#### نقش فریادی ہے کس کی شوشی تحریکا کاغذی ہے پیرا بن ہر پیکر نصوریکا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور پیر مطلع مرزاصا حب سے غلط طور پرمنسوب کردیا ہو۔اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزاغالب نے میرے سامنے بیغرل کہی تھی اور پھرانہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے یاس موجود نہیں ہے۔

یہ صرف علم حدیث گی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق پیدا کردیا کہ انہوں نے نصرف دینی علوم بلکہ شعر ادب، بلاغت اور صرف دیحوکی، ایک ایک واقعہ کی، ایک ایک قاعدہ کلیہ کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک خرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن ہمی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں قرروانی تب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو ایکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو الجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیدا کہ آپ میں سے ہرائیک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ دوت گر رنے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئی۔ رسول اللہ علیہ سے جانہ جتنا دور ہوگا سنداتی ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکثر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورائیک صحابی مطالعاً مالک عن نافع عن ابن عرق مصرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دوآ دمی ہیں۔ کہیں کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے خوانہ بردھتا گیا راویوں کی تعداد بھی بردھتی گئی۔ سب سے لمی سندامام بھی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ مصدث ہیں۔ محدث ہیں۔ کہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند لمبی ہوتی ہے۔ بھی سات عام ہوتے ہیں، کھی آٹھ ہوتے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

### راو یوں کے طبقات

جب بیسلسلہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روابوں کے حالات پر
کتابیں کھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتایا کہ روابوں کے طبقات کو نے
ہیں ۔ تا کہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاسکیں اور بیہ پنتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ
کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، بیہ
کہا جائے کہ امام ہیتی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ اللہ تعلیق سے روایت کرتے ہیں۔ بیمیں فرضی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر بے تو غیر محدث یا
ایسا آدمی جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پہتر نہیں چلے گا کہ امام ہیتی اور امام مالک کے درمیان
براطویل زمانہ گزرا ہے، ان دونوں کے درمیان کم وجیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام ہیتی امام بیتی امام کے وہ بیتا ہوں گے۔ امام ہیتی اس لئے وہ
براہ راست رسول اللہ بیات کربی نہیں سکتے۔ امام مالک تو تیج تا بعین میں شامل ہیں اس لئے وہ
براہ راست رسول اللہ بیات کربی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ سجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہام مہمتی کے س وفات کا پتہ ہے، نہامام مالک کے س وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام ؓ کے دور کا پتہ ہے۔ اس لئے

انسرات مديث جرح وتعديل

سہولت کی خاطر طبقات مقرر کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی جمی حضرت محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی جیس ۔ وہ حضو میالیت کے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمت اقد س میں لائے گئے، ان کی عمر چار پانچ سال تھی۔ وہ صوفی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بچھ تھا، میر سے والد یا داوا بھے حضور کی خدمت میں لائے، رسول الدوليت نے جھے گود ہیں بھا یا اور بھر جھے بلایا اور کچھو رتھوڑی کی کھا کر پھر مجھے کھلائی اور میر سے سر بھا یا اور پھیر کر مجھے دا دی۔ بس منقول نہیں ہے۔ بی آخری میں بر ہاتھ بھیر کر مجھے دا دی۔ بس جاس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ بی آخری صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوگے، پھر کوئی ایسا آ دی روئے زمین بر ہاتھ تھی بھر ہو ہے۔ اس المنتقائیہ کی زیارت کی ہو۔

اب بیر بات کر صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ مغارصحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ سیم تمام با تیں جاننا ضروری ہے۔ صغارصحابہ بیں جورسول الشعائی کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے معاربہ کی شروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تقاوران کا شار بچوں میں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جریس میں متھا ورانہوں نے رسول الشعائی کو آخری بارکس عمر میں دیکھا، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان سیم جاننا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی مدیث الاصحاب میں کہ کھا ہوا ہے کہ بیصحابی شخص اب اس بنیاد پر ان سے کوئی لمبی چوڑی حدیث روایت کرد ہے، تو جو آدی طبقات صحابہ کے مائوں جو بیان جو جانتا ہے وہ کہ گا کہ جنتی بھی روایات ان سے منسوب ہیں وہ خلاصاب ہیں وہ خلاصاب ہیں اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو پانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید سے بیا ہا سے بھی کم عمر میں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو پانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید وہ سے کہ کی مور بیں۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو بانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید وہ سے بی کہ کہ تنہوں ہیں۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر جس بی جانت کی چوڈ پی ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر جانت کی چھوڈ پر بڑی سے کتا ہیں موجود ہیں۔

كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تا بعین کا طبقہ ہے۔ کبار تا بعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اہتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر ٹیا سیدنا عمر بن الخطاب ٹے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں تھے، صحابہ کا زماندانہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پہلنے پر صحابہ کرام سے احادیث کوسیکھا۔ جیسے حضرت سعید بن المسیب ٹی جن کو کم وہیش چنیتیس چالیس سال تک صحابہ کرام کا زماند دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل حضرت ابو ہر بر ٹائے کے ساتھ انہوں نے بچیس تمیں سال گزارے دن رات ان کے ساتھ در ہے۔ یہ طبقہ کبار تا بعین کا ہے جن کا زمانہ پنیسٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں و یکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق محضرت عرفاروق محضرت عنیان غنی ، حضرت علی کو اور حضرت ابوعبید بن الجرائے کوئیں و یکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ من قرے یا سو بجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری مجمد بن سیر میں وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغارتا بعین کا، جنہوں نے صغارصحابہ کو دیکھا۔ صغارصحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جو حضور محلیقہ کے زمانے میں بچے تھے۔ بعد میں ان کی عمر طویل ہوئی ، سی اسی میں ، نو ہے میں پچانو ہے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ، حضرت اللہ بن عمر ، عبداللہ بن ، بیدہ و صحابہ بین جو طویل عرصہ تک زندہ رہے ، صغارتا بعین نے ان صغار عابد کو دیکھایا ان سے روایت کی۔

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی ہے لیکن انہیں دیکھا ہے۔ استے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام گود کیھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سنی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے۔مثلاً امام اعمش ، ہڑے مشہور محدث ہیں۔ ہڑے ہوئے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے مشہور محدث ہیں۔ ہڑے کے موقع پر بعض صحابہ کود یکھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں ایس نہیں ج

فاضرات مديث جرح وتعديل

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کا شاریھی، ہا ختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس ڈوسری کیٹیگر کی میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگر کی میں ہے۔ جنہوں نے بچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھاضر ور ہے۔ وہ اپنو کئین میں اپ و الد کے ساتھ کی کے لئے گئے ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا بچوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپ والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپ والد سے بوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علی کہ حضرت انس بن ما لک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ مصرت انس بن ما لک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ کھڑ سے متھا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑ سے اور لوگ ان سے سوالات کرر ہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہ وایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی تو تھی لیکن یا د کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں ہے کہ می تو تھی لیکن یا د کوئی سوال نے کوئی بات بنی اور آگے نقل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی تو تھی لیکن یا د کہ بیس رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد اتباع تابعین میں بعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کی جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ، جنہوں نے چھوٹے تابعین کوریکھا مثل امام شافعی ۔
اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین تھوڑے رہ گئے، متوسطین تبع تابعین کودیکھا اور ان ہے تبعین تھوڑے رہ گئے، ان کودیکھا۔ بیروا تا کے بارہ طبقات ہیں۔

## طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔لیکن اس سے اس بات میں مددل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہوجائے گاتو زمانے کا تعین آسان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آسان

ہوگا تو پھریہ بات طے کرنا آ سان ہوجائے گا کہان تابعی یاان راوی نے جس طبقہ کے راوی ہے روایت کی ہےوہ روایت ممکن بھی ہے مانہیں ہے۔مثال کےطور پر تبع تا بعین کے جیموٹے طبقہ کا کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یمکن نہیں ہے۔اس لئے فوری طور پر آپ کواندازہ ہوجائے گا کہاس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔مثال کےطور پرامام بخاری امام زہر ی سے روایت کریں ، توبیر روایت درست نہیں ہوگ۔اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا ز مانتهیں پایا۔امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۴ ھیں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ ھیں ہوئی ہے۔اب،۱۹۴ھ کی ولادت ادر ۱۲۳ھ کی وفات میں توستر اس سال کافرق ہے۔اس لئے ان چیز وں سے انداز ہوجا تا ہے کہ روایت میں کو کی جھول ہے اور فوراً اس کانعین ہوجا تا ہے۔ یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ س غاص طبقہ کے راوی نے کس زیانے میں وفت گز اراہوگا اور کس زمانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ طبقات لینی درجات راویوں کے آتے میں۔ ان میں ایک تو طبقات لینی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، چردوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار ہے۔ایک درجہ ہے درجہ متندیا غیرمتند ہونے کے اعتبار ہے۔ پچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ بیا نتہائی اونچے درجے کے روای ہیں۔عبداللہ بن مبارک کا میں کی بارنام لے چکا ہوں ، ان کا جب نام آئے گا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔امام بخاری،امام ترندی،امام احمد بن عنبل کا نام آئے گا تو ہر خص بلاتامل اس کی روایت کو قبول کرے گا۔لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
الصحابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ بیتحقیق تو ہو عتی ہے کہ فلاں صاحب
صحابیؓ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابیؓ تھے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ
عادل تھے کہ نہیں ، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب
عادل تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقینا درجات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صد این کا تھا وہ اقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا اے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ ابقیہ صحابہ

محاضرات مديث جرح وتعديل

کانہیں ہے۔جودرجیعشر ہمبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم صدیث کی روایت کی صد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد بقیہ داویوں کا جوسب سے او نچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا القد ، یا اتفقو اعلی جلالت قدرہ وشانہ ، رجال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً سکی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلی جلالت قدرہ وشانہ ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر شفق ہیں۔ گویا یہ سب سے او نچے درجہ کے داوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو بہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ دراوی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو تین درجات کے حوالے دوں گا باتی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرادرجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة مقن۔
یعنی بہ تقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہا اس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے اگریزی میں bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہوگئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودرجات ہیں ان میں سے بہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں تچی بات کہا کرتے تھے، بات صحیح کہا کرتے تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگا درجہ ہے کہ صدوق سی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خودتو سچے کہ خور سے اس کے اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار در ہے کہ در جو کہ در اور خور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے من کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے من کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفی کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفری کیں ہیں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفری کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ

یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علاء رجال کے معفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظ ابن مجرعسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے۔ تقریب التہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

عاضرات مديث جرح وتعديل

جلدوں میں بھی بچھی ہے اور تین جلدوں میں بھی بچھی ہے۔ میرے پاس لا ہور کا چھپا ہوا ایک جلد کا نسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہوجائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پر مواد کا اتنا ہوا او خیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جع کیا جائے تو پوری لا بسریری اس سے تیار ہو عتی ہے۔ در جنوں جلدوں میں، میں ہیں بیں اور پچیں بچیس جلدوں میں رجال پر کتا بیں کھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری صدی جبری سے کتابیں دوسری اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن مروع ہوگئیں۔ اور تقریباً آخویں نویس صدی جبری تک کھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن کومرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطوں کی بیں۔ ان میں سے بعض مصنفین وہ بیں کہ جو ہوے منشدہ سے اور جن کا معیار بہت او نچا تھا بیسے امام بخاری ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام اور ان میں ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں بچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام اور ان میں ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں بچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام کی اور ان میں سے کھلوگ تھے جومعتدل سے اور ان میں سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

# علم رجال كى شاخيس

ر جال پر شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثلاً سمر قند کے راویوں پر ، دمشق کے راویوں پر ، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں
پر ۔ جیسے جیسے یہ موادج مجم ہوتا گیازیاوہ جامع اور زیادہ کھل کتابیں سامنے آتی گئیں ۔ جن لوگوں نے
زیادہ کھمل کام کیا ان میں دونام بڑے نمایاں جیں ؛ ایک نام حافظ ابن مجرعسقلانی کا ہے اور دوسرا
نام امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں جیں ؛ تذکر قالحفاظ ، طبقات الحفاظ ، میزان الاعتدال
فی نقد الرجال اور المجتبیٰ فی اسماء الرجال ۔ بیرچاروں کتابیں عام ملتی جیں اور ان میں سے ہرکتاب کا
الگ الگ مقصد ہے اور ہرکتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ جیں ۔ مختلف لوگوں کی
ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیرچار کتابیں تیار کیس ۔

امام نووی، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے میچے مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی، ان کی اربعین نووی بھی

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتا ہیں کھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید ذیلی فنون پیدا ہوئے، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن تجرنے کم ویش نصف درجن کا بیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد تھے۔ پچھ بطور جامع کا بوں کے، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا ٹی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یا ڈائجسٹ کے طور پر۔ آج کل جو کتابیں مروج ہیں وہ حافظ ابن تجرعسقلانی اور امام ذہبی کی کتابیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کتابوں کی ترتیب، ان کی خوبصورتی اور جامعیت، ان کے مواد کے بھر پور ہونے نے بقیہ کتابوں سے لوگوں کو مستغنی کر دیا۔ اگر چہ امام بخاری نے جو کتابیں کھیں وہ آج موجود ہیں، امام ابو حاقم رازی کی کتابیں موجود ہیں، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ ابن تجر اور علامہ ذہبی کے بال آگیا ہے، اس لئے اب لوگوں کو براہ راست امام بخاری اور دوسرے متعد ہیں کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہ وہ دستیاب ہیں۔ تحقیق کرنے والے قبیت کی خرورت نہیں دی حقیق کرنے ہیں۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہور ہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آرہی ہے، کہ رجال کا یہ سار امواد کم بیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہڑا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کم بیوٹر ائز ہو جا کہ بیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویٹر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مدوحاصل کر سکیں ، توبیکام بہت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہڑا محدث ہو کہ کم از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہڑا ماہر ہو کہ آپ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بین بنا سکے گا ، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو حدیث کے ماہر بن ہیں وہ کہتے ہیں کم پیوٹر ضول چیز ہے اس میں کیوں وقت ضائع کریں۔ جو کم پیوٹر کے ماہر بن ہیں ان کے باس ان ایک دودن میں بہاں تا وقت نہیں کہ دربیس سال حدیث کے مطالعہ میں لگا کیں۔ اس لئے ایک دودن میں بہار نے کی چیز ہیں۔ اس پر تو سو بچاس افراد مل کروفت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔ اس لئے ایک دودن میں بہار کی چیز ہیں۔ اس پر تو سو بچاس افراد مل کروفت لگا کیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔

ات مدیث ۲۲۷ جرح وتعدیل

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ، بعنی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ، کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈ نگ میٹیر بل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مدملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی پھر کتابیں ہیں، مثال کے طور برطبقات المفسرين كے نام ہے كتابيں ہيں مختلف ادوار ميں كون كو نےمفسرين رہے ۔ كس کس نے تفسیر پر کتا ہیں کھیں۔ اس مواد سے بھی علم رجال میں مدومتی ہے۔اس لئے کہ بہت ہے مفسرین وہ میں جومحد ثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب لکھی اوروہ بیک وفت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں \_ یہ جوتفسیری روایات ہیں پینلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہول کے طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں لفظ کو اِس طرح یر ها، یا اُس طرح بره ها، ریجی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجوید اور قرات سے تعلق بہت می روایات علم حدیث میں شامل ہیں۔اس طرح طبقات قراء میں بہت ہے لوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔ اس طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طور پر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاری کا ذکر ہوگا، حفزت علی کا ذکر ہوگا جوترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تابعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں ۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہرتذ کرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابول مين جن مين طبقات قراء، طبقات مفسرين، طبقات صوفيا، طبقات أ دَبا، طبقات حكما سب شامل بیں، بیجھی علم رجال کو جزوی طور پرمواد فراہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکے الک طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ بطبقات مالکیہ بین امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے،اورعلم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک ؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت می چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشیخہ کہتے ہیں۔اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔اُس زمانے میں لوگ ایک یا دویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمی بینکڑوں محدثین یادویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کی جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔اب تذکرہ ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کی تعداد میں ہیں۔امام سخاوی جن کا تعلق دمویں صدی ہمری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں ہمری میں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کا مین گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کی شاخیں تھیں ، مثل آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے، مثلاً امام بخاری کو بخاری کے لقب سے تو ہم سب جانے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو بیمعلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہا تھا۔ اگر آپ کی کتاب میں بیلکھا ہواد یکھیں کہ فال محمد بن اسماعیل ، تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مرادامام بخاری ہیں۔ ای طرح سے پچھلوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے سے مثلا اگر میں آپ سے بیکوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے بیفر مایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان تھا۔ کیکن دونوں اپنی اپنی مقارح مزت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ وی ان کی تو ایک شاگر دنے اس کو مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محد بیات کی تو ایک شاگر دیا صدئی

محاضرات حديث

محر بن اسماعیل، چوشے نے لکھ دیا کہ حدثی ابوعبداللہ اب پیسب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جوشخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبداللہ تقلی ایکن وہ شہور تھے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اسماعیل تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبر دست
التباس اور البحض کا شکار ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے یہ پہتے چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یون موضح کہلا یا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھاور ہولیکن وہ اپنی کئیت سے مشہور ہوں۔ یا نام
سے شہور ہوں کئیت کچھاور ہو ۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
کی کتا ہیں ہیں۔

اس طرح سايك خاص صنف ياميدان بجس كو الدو تلف والمعتلف كت ہیں۔الموتلف والمختلف پر کم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں لیعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق۔ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے؛لتباس پیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہوئی میں۔اگر پیتہ کریں تو آپ میں سے کم وہیش ایک درجن نام مشترک ٹکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواو بول بھی میں اشتر اک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون سے محد بن اساعیل مراد ہیں ۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وہیش ایک درجن صحابہ ہیں ۔ان میں سے جو جارمشہورعبداللہ ہیں وہ عبادلہ اربعۂ کہلاتے ہیں۔ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان كرتا ب حدثى عبدالله، محص عبدالله ني بيان كيا-اب كون عب عبدالله في بيان كيا؟ بياس وقت تک پین بیس چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے یاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعود السے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شا گرمثلاً علقمه میں علقمہ کے شا گردوں میں نخعی ہیں ۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جوایک اورمشہورعبداللہ تھے ان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبدالله سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب اگر آب سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھے سے ابرا ہیم تخفی نے بیان کیا ،وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة سطرح بواراب آپ كوفور أمعلوم بوجائ كاكه يهال عبدالله سع عبدالله بن مسعود

کاخرات عدیث جس کافرات عدیث

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی۔اور اگرید کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ، تو یہاں آپ کوفور أمعلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراو عبدالله بن عمرو بن العاص بیں۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباسٌ ایک اور عبدالله بیں۔مثلاً کوئی کہے کہ مجاہد نے بیان کیا ، مجاہد عبداللہ سے فقل کرتے ہیں ، تو جانے والوں کو انداز ہ ہوجائے گا کہ چونکہ عجامدعبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام ہے جوفن ہے، یہاس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، تبع تابعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس ہے بھی زیادہ ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بردھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جا کیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے کچھ حضرات نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہا ہے راو یوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور دا داتک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہنہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ بھر یہاں کنیت سے پہ طلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیٹا اوری ،الکوفی ،البصری یا استاد سے پتہ چلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دارقطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں ۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایس ہوا لگ الگ کتابیں ہے راویوں پر مشمل ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ ساء رجال صحح ابخاری۔ صحح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطا انام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مندا مام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤدکی سنن پر کتابیں ہے۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یج با جات ہے۔ اس میں تلاش کر نے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کر نامشکل ہوجاتا۔ اگر ابوداؤد کا راوی آپ کومعلوم ہے تو رجال ابوداؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے ل جائے گا۔

جرح د تعديل

اس طرح ہے کچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمرزیادہ ہوگئی۔نو سے سال ،سوسال ہوگئ اور حافظ جواب دے گیا۔ اب کس سے حافظ کمزور ہوا؟ کس میں میں تھوڑا کمزور ہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یہ تعین ہوا؟ کس میں میں تھوڑا کمزور ہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دشوار ہے کہ میر دوایت کس دور کی ہے۔ اس پر الگ ہے کتابیں ہیں۔ امام داقطنی کی ایک کتاب ہے کہ کتساب میں حدث و نسی ۔ ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں ہیں اور بعد میں بھول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت بیان کیس اور بعد میں بھول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت اخیر میں جواب دے گئی تھی۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں س جس فلاں سن تک ان کا حافظ تھیک تھا، فلاں سن میں کمزور ہونا شروع ہوگیا اور فلاں سن میں بالکل ۔ حواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلس، اس سے مرادوہ حدیث ہے۔ جس میں رادی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو غلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے ہے مجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت کی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی رادی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دوشخص جا کہ کوفہ یا دمشق میں حدیث بیان کر ہے ہیں۔ ایک وہ تحض ہے جوامام ما لک سے براہ راست روایت کرتا ہے اور دوسراوہ تحض ہے جس کوامام ما لک سے براہ راست شخص اگر کمز ور آ دمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا تیں گے۔ اس سے نیخ کے فقص اگر کمز ور آ دمی کے حوالہ سے بیان کرے گا تو لوگ متنفر ہوجا تیں گے۔ اس سے نیخ کے والے کا ذہن فورا آمام ما لک کی طرف جائے گا۔ حالا تکہ امام الک مراذ نہیں کوئی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدسین اور طبقات المدسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کومرا تب المدسین اور طبقات المدسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً امام محد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں اور امام ابو حذیفہ کے

شاگردوں میں بڑانمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نوے فیصد اجتہا دات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں، آج فقہ فقی امام تحد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ امام تحد نے ابتدائی کسب فیض ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو بیسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدیند منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تکیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آگئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو پوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے تنے۔امام محمدادران کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی ہوگئی جوعام طور پر انسانوں میں ہو جاتی ہے۔جس دور میں ان دونو ل کے درمیان غلط بھی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط نہی یا بد مزگی کے باوجود امام ابو یوسف کا بورا احتر املحوظ رکھتے ہیں اگر چداس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو بوسف کا نام نہیں لیتے الیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته جھے الشخص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پر مجھے پورااعتماد ہے۔ ناراضگی کی وجہ سے نامنہیں لکھتے ، کیکن ناراضگی کے باوجوديه بيان كرتے بين كر جھےان كردين اور امانت پر پورااعماد ہے۔ حدث ندى من ائق في دينه وامانته عدانني الثقه، حداثني الثيب، حداثني الحجة الثقه مجم عايك اليراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقد ہے۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیصدیث مبہم یا مدلس نہیں ہے۔لیکن اس سے بیانداز ہ کرلیں کہ اعتماد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی ۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی او عظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا ثبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادہ خواتین ہیں جوروایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردراویوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی مدھ دیں۔

جیسے جیسے یہ موادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام ممل ہوگیا۔ یہ تحقیق عمل کمان میں سے سراوی پر کیااعتراض ہے یا سراوی پر کیااعتراض ہے یا سراوی پر کوئی اعتراض ہیں ہے، اس پرالگ کتا ہیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کوعلم جرح تعد میل کہتے ہیں۔ بَرُ مَ کے معنی زخی کردینا اور بُرح کے معنی بھی زخی کردینا ہیں۔ لیکن عربی زبان میں رزخم لگا میں رزخم لگا میں رزخم لگا میں ہوتا ہے۔ ایک منہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا دل پر ہے کہ دیے کا ہے اس کے لئے عربی زبان میں بُرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک رخم لگا خادل پر ہے کہ کوئی الی بات کہددی جودل کوزخی کرگئی اس کے لئے بُرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### جراحسات السنسان لها التيام ولا يسلتسام مساحسرح السلسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مند مل نہیں ہوتا،
وہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے بیں ایسی بات کہنا کہ وہ سے تو اس کو

بری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد ہیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
بیان کر تا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کر دہ روایات
ضعیف حدیث شار ہوجا کیں یا کسی راوی کی کسی ایسی کم وری کو بیان کر تا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کر دہ راویات ضعیف حدیث
شار ہوجا کیں۔ یہ ہے جرح کی تعریف علامہ این اشیر جو ایک اور مشہور صدت ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب المنہ یہ فی غریب المحدیث بردی مشہور ہے اور پانچ جلدوں میں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس
کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات یو عل کرنالازی خدر ہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کی راوی کے بارے میں پی تحقیق کرکے بتادیا جائے کہ میں سے ایک شرط کی تین کرکے بتادیا جائے کہ میدراوی عادل ہے۔ میراوی ان چارشرا نظر کو بین سے ایک شرط کی تین فریلی قسمیں ہیں، یعنی سات شرا نظر کو بورا کرتا ہو، کہ میدراوی مسلمان تھا، عادل تھا، بیعنی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھا ئیوں کا حامل تھا جوا یک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

کا حافظ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور چے میں کوئی خلانہیں ہے اور بیاو نچے کردار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس ممل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک رادی اگر لوگوں کے مفروضہ میں عادل ہے اور آپ نے بیتایا کہ بیرادی جموا ہے تواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تونہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تو وہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پتہ چلایا کہ فاس ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تاہے ، نعوذ بالله شراب پیتا ہے، یا جھوٹی گواہی دی ہے یاکسی ایمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پرا تفاق ہے۔ ا یک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں ا بعض نہیں سمجھتے ،بعض ایک عمل کوسنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں،ایسانہیں بلکہ بدعت کے سی ا پیے ممل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیرمجبول ہے، غیرمعلوم ہے، پینہیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے،اس کا استاد کون ہے،علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی جمہول الکیفیت اور جمہول الحال ہے۔ یاذات تومعلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلال کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔ لیکن اس کی صفات کا پیٹنہیں کہ س سم کا آ دمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اور عدالت ختم ہوجائے گی توه ه راه ی مستنزمین رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئ تو جرح ہوگئ۔اس عمل کوجرح کہتے ہیں۔ اس طرح صبط كامعامله بكة بك تحقيق مين اس كاحافظ الجهاتها تحل اورادا دونون کے وقت اورا خیرتک اچھار ہائجل سے لے کراوا تک سب باتیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ،لیکن بعد میں تحقیق سے پیتہ چلا کہ اس کا حافظہ خم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھایا بعد میں ختم ہو گیا، شروع ے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلۃ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پہا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یا پی ثابت ہوا كه حافظ تو تھيك ہے ليكن جوروايتيں بيان كرتے ہيں وہ عام عِقد اور متندراويوں مے مختلف كوئى

محاضرات حديث

جرح وتعدمل

چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کےطور پرکوئی الی بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختاف مو

مثلًا اکثر راوی یہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ جب نماز بڑھا کرتے تھے تو یہاں (ناف یر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، کھلوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے اور پر) باندھا كرتے تھى، كچھنے يہ بيان كياك يہال (سينہ كے اوير) باندها كرتے تھے، كچھنے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جار روایتیں متندراو بوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان چاروں کے بارہ میں بیاختلاف تو ہوسکتا ہے کہان میں بہترعمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں یہاں انضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑ نا افضل ہے۔ جومستنداور ثقتہ راوی ہیں وہ ان جار میں محدود ہیں ۔اباس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کرے مثلاً پیے کہ رسول النَّهِ اللَّهِ الله الله ) يهال ( گردن ير ) ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگراليي روايت ہوتو بيہ نقات کے خلاف ہے ، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگی۔ایسا غیر ثقہ بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتاہے اوراس سے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہ اگرسیا ہوتا توالی بات کیوں بیان کرتا جوعام طور پرکسی نے بیان نہیں کی۔ پاکسی راوی کے بارے میں پیہ ثابت ہو کہا خیر میں کثرت ہےان کوالی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا كرتے تھے۔ بڑھانے میں كثرت سے اپيا ہوتا ہے كہ بعض اوقات حافظ اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی یا ذہیں رہتا۔آپ نے ای نوے سال کی عمر کے بزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ پورے پورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات احیا نک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یا دنہیں رہتا۔ایے گھر والوں کو بھی نہیں پیچا نتا۔ تو یہ تحقیق ہونی حیا ہے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظرنہیں کیا جا سکتا۔اگراس طرح کی چندغلطیاں ثابت ہو جا کیں تو اس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ رادی غیرمشنداور مجروح ہوجائے گا۔

بیساری کی ساری اہمیت علم اسناداورعلم جرح وتعکد میل کی ہے۔ ذخیرہ کو دیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم صدیث کے دو بڑے ستون ہیں ،ان میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون ،اگر کسی خیمہ کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم

اضرات حديث جرح وتعديل

اسناد علم روایت اورعلم جرح وتعدیل ہے۔ اس لئے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ ولا دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ اسناد و بن کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن المحجاج ، جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کر اور چھان کر کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام شعبہ علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام شھے۔

امام اوزای جوفقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کا کہنا یہ تفا کہ علم مدیث اس وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داور علم روایت زائل ہو بیائے گا علم اسنا دکی بقاعلم مدیث کی بقائے مترا دف ہے ۔ امام مالک نے فرمایا کہ بیعلم جوتم حاصل کرتے ہو یہ سرایا دین ہے، لہذا اس بات کو بیتی بناؤ کہ تم بیعلم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند راوی سے حاصل کر و فیر متند راوی سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند راوی سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند کا تعین کسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال حاصل نہ کر و۔ اب سوال ہی ہے کہ متندا ورغیر متند کا تعین کسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل سے ہوگا۔ سب پہلے جس محدث نے جرح و تعدیل سے کا ملیا وہ امام شعبی ہے ۔ امام عامر بن شراحیل اشعمی جن کی وفات ۱۹۰ یا ۱۹ ما دہ ہیں ہوئی اور تا بعین میں ان کا برا اون نچا درجہ ہے ۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقیدا ور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم درجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقیدا ور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم کی منا ڈائی۔ میں ہیں اور ابرا ہیم تحقی اور ان کے گئی اسنا واور جرح و تعدیل ہیں ہوئی میں ورمیانہ ورمیانہ درجہ کے تا بعین میں ہیں اور میں نے درجہ کے تا بعین خل اس امام کی منا ڈائی۔ بیتا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضر ات میں ہیں ورمیانہ درجہ کے تا بعین خل اس فرا کہ دیگر حضر ات نے سب سے پہلے اس کام کی منا ڈائی۔ بیتا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضر ات خصاور بیشتر کہا، تا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضر ات خصاور بیشتر کہا، تا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضر ات خصاور بیشتر کہا، تا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضر بی نے اس فن کو با قاعدہ استعمال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راہ دوروں کی جرح و تعدیل سے کام کیا۔ خوتم کو تعد میل اور حسن ظی

جرح وتعدیل کے بارے میں حسن طن سے کام نہیں چاتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ بیا قرآن پاک میں جوآیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیناً اور حسن طن سے کام لو، سوے طن سے کام مت لو، ان بعص الظن اثم ۔ ان اصولوں کا اطلاق علم حدیث پر نہیں ہوتا۔ بیرسول التعلیق

محاضرات حديث

کی حدیث کا معاملہ ہے، یہ دین کی ثقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں یہ خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی ہے کی کو با کر دار ، نکو کا راور راستباز سمجھ لیں اور محض خوش گمانی ہے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر ہے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برابر مداہت یا کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس مداہت یا کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ ان ہے کسی نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل ہے کام لیتے ہیں۔ یہ تو غیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ کو خیبت ہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے تو یہ یہ بیت نہیں ہوتی ہے۔ کسی کو کہیں کہ وہ جھوٹا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا حافظہ جواب دے گیا ہے تو یہ یہ بیت نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ یہ تو فقہانے بالا تفاق یہ قرار دیا ہے کہ بیدہ وہ غیبت نہیں ہے جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ یہ تو دین کی خاطر وابی کی خاطر اور بھا کی خاطر لازی ہے۔ حدیث رسول بیان کرنے والے رادی وین کی خاطر وابی کی اسی طرح جھان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان پھٹک کی جائے گی جس طرح عمان بھٹک کی جائے گی جس طرح عمان بھٹک کی جائے گی جس طرح عمان میں گواہوں کی جھان بین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بھٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہمن میں سے
سوالی پیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا بیساراعمل ہوا کیے؟ بیہ پیتہ کیے چلا کہ بیراوی بھولتا ہے یا
نہیں بھولتا؟ بیراوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو بیر کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ بینکڑوں
کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابوں میں جاکر دیکھ لیس لیکن لوگوں نے اس کام کو کیے کیا، میں
اس کوعرض کرتا ہوں۔

کچھ حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کو جمع کیا جو
ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا
ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعسال بالنبات و انسا
لیکل امر ۽ ما نوی 'یہ بات حضو مُلِی ہے نے بیان کی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر سے
منبر پرخطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیارشاد حضو مُلِی ہے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر سے
فلاں نے سنا، پھر فلال سے فلال نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر
بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشن ہیں وہ ایک ہی

جاہتے ہیں کہان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیاہے۔اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر ملا قات کریں گے۔ کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مکہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کرکے ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جاکران شاگردوں کےشاگرد بن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں ہے روایت کا بیمل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وقت لگا ہوگا۔ دس دس سال میں کہیں جا کر مکمل ہوا ہوگا، ہیں سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وقت اُگا ہوگا۔ جب بیمل کھمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا باہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔اگروہ پیہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئ پااس کا حافظہاس میں کا منہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اب آگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے بینی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور موجائ كى \_اورا كراس اضافه يا تبديلى معنى اورمفهوم ميس كوكى خاص فرق نبيس یرتا ،صرف لفت یا الفاظ کا فرق ہے ، تو اِس ہے اُس رادی کے حافظ کے بارہ میں رائے پر اگر یڑے گا۔اور کہا جائے گا کہ گویا اس کا حافظ اتنا اچھانہیں تھا، ورنہ جب نیس راوی ایک طرح سے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیول بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتورہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے تو حافظ میں فتور ہے۔اب گویا بیا کی مفروضہ ہے کہاس راوی کے حافظ یا نیت میں سے کسی ایک چیز میں فتور ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کر ہی گے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جع کرنے کے بعد،ان کے جواسا تذہ ہیں،ان کے پاس جا کیں گے۔اُن سے اِن کی تقىدىق كريں گے تواس میں بھی پچیس تمیں سال لگیں گے ۔ان پچیس تمیں سالوں میں کہیں عاکر بینا بت ہوگا کہ داقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بدراوی مجروح ہے۔ بدکام آسان نہیں تھا۔اس برلوگوں کی نسلول کی نسلول نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس ۔ ان

veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ دجہ بھی کہتے ہیں اور صدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گنتی کا مسئلہ

یہاں ضمنا ایک اور بات بھی س لیجئے۔آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے چھولا کھ احادیث میں سے اپنی یہ کتاب صحح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن عنبل نے سات لا کھا حادیث ہے مرتب کی۔اس سے بیخیال بیدا ہوتا ہے کہتے جاری میں تو کل دو ہزار اور کچھ سواحادیث ہیں، ۔ چھبیں سو کے قریب ہیں تو یہ بقیہ چاریا نچ لا کھا حادیث کہاں گئیں؟ منکرین حدیث اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ دو ہزار حدیثیں لے کریاتی لاکھوں احادیث کوجھوٹی قرار دے کر پھینک دیا گیا ہے۔ یا امام احمد نے ساڑھے سات لا کھ میں ہے تیس جالیس ہزار بیان کیس یا تی سب جھوٹی تھیں ۔یا در کھئے بیا یک بہت بزامغالط ہے۔یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں، یابدنیتی سے ایسا کہتے ہیں۔ میں نہیں جانا کراس کی اصل حقیقت کیا ہے۔اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث پر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لا کھا حادیث ہیں تو ایک لا کھا حادیث ہے ایک لاکھمتن مرادنہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہیں آ دمیول کے یاس گئے ان سے جاکرا یک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیپیں حدیثیں ان کے پاس ہو گئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے ہیں احادیث عاصل کیں۔وہی ایک روایت بیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ،تو وہ کہیں گے کہ بیں نے مزید بیں احادیث حاصل کیں بیس سیہ ہو گئیں، بیس شعبہ کی ہو گئیں، تو کل جالیس ہو گئیں۔ حالانکہ وہ بہت کم ہوں گی جمکن ہے جار ہوں، ممکن ہے یا نچ ہوں ۔حضور میلائی کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائة توان كى تعداد كى تى سوبنتى ب\_مشهور حديث بانساالاعمال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکر سات سوساڑ ھے سات سوجیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بیروایت آئی ہے۔اب محدث کے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں ۔ لیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے پیکام کیا کہوہ ایک ایک حدیث کوئفرم اور ری کفرم اور ویریفائی اور ری ویریفائی اور ری ری ری ویریفائی کرنے کے لئے درجنوں آدمیوں کے پاس مگئے سینکروں اساتذہ کے پاس جاکرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ایک دوسر ہے ہے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جو بہترین سندھی
اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ساری روابیتیں اور ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت
ہی نہیں تھی۔اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید پوری سیح بخاری اس ایک
حدیث، اند ساالاعسال بالنبات کی سند سے بھر جاتی ۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تصدیق
کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا انتخاب کر نے نقل کردی اور باتی کونقل کرنے کی ضرورت
نہیں تبھی ۔لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارالا کھا حادیث میں سے سیح بخاری منتخب
کی تو اس کے معنی ہے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکٹر وں مرتبدویریفائی کیا، در جنوں شیوخ
اور صحابہ کی روایات کو جع کیا اور پھران میں سے جو سند مجھے سب سے زیادہ بہترین گی میں نے اس
کو اختیار کر لیا اور باتی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے بیمراد

امام کی بن معین جوصحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نیچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اوراپنے زیانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جمھے کوئی حدیث نمیں طُرُ ق سے نہ ل جائے، میں اپنے کو یتیم سمجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بارے میں یتیم ہوں جس کے تعیں طرق یا تعیں سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تے حضرت ابراہیم بن سعید، جوامام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں۔ان سے ایک محدث طفے کے لئے گئے اوران سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکرصد بی کی فلال روایت سننا چا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پنچی ۔گویا سے وہ یشکیشن اور ری وریفیکیشن کی ایک قتم تھی۔انہوں نے اپنی طازمہ سے کہا کہ حضرت یہ وریفیکیشن کی جوروایات ہیں ان کی 22ء یں جلد لے آؤ۔اب ان صاحب نے جرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر گی ساری روایات طاکر بھی شاید چالیس اور پچاس سے زیادہ نہیں بنین ۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساسکتی ہیں، تو یہ تیمیو یں جلد کہاں سے آگی؟ انہوں نے بچ چھا کہ حضرت ابو بکر صد این کی تو ساری روایات ال کر چالیس پچاس کے لگ بھی بنی ہیں،ان کی مرویات کی تیمیو یں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے بھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تیمیو یں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تیمیو یں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تیمیو یں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں،ان کی مرویات کی تیمیو یں جلد کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے

پاس کسی ایک روایت کے سوطر ق جمع نہ ہوجا کیں اس وقت تک نہ میں اس کو متنز نہیں سمجھتا ہوں اور نہ آگے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہر روایت کے کم از کم سوسوطر ق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیر حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں بیت تھیویں جلد میں ہے۔ حدیث ایک ہے باقی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے س کس سے نے سااور انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں۔ کہ ایک صاحب سن کر کوفہ چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں سینکڑوں شاگردوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں۔ ایک دوسر صصاحب سن کر بھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے گئ ہوگئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ، وہاں سے سن کر بھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے گئ کئی جلدوں میں اس پور سے سلسلہ اسناد کوجع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اور اگران کی کوئی کمزوری ہے اس کا پورا پورااندازہ ہوجایا کر تا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ تخت امام شعبہ بن الحجاج تنے، جن کے بارے میں چھانے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ٹی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتنے عشر ک لگائے۔ کتنے عشر ک لگائے ہم نہیں جانے ۔ لیکن ٹی عشر ے اس کام میں لگائے کہ مختلف راویوں سے جواحادیث آئی ہیں ان میں وریئیشنز کون کون کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا حافظ میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے وریئیشن ہے۔ پھر انہوں نے انہائی ختی کے ساتھ چھان بین کا یہ کام کیا۔ ان کامعیار ہوا او نیجا تھا، انہوں نے اسے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی۔ پچاس بھاس ، ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر سال کھپائے ، ان کے اندرا یک ایسا ملکہ پیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پہتہ چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں بیر پیکر وریاں ہیں ،الفاظ میں بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے ۔

ایک مشہور محدث ہیں ۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں ، جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتاب بھی ہے ۔ امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد میں مضرات حدیث جرح وتعدیل جرح وتع

نے مجھ سے بیحدیث بیان کی ہے اور بوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔امام ابن انی حاتم نے خاموثی سے بوری حدیث من اور پھر کہا کہ اس میں مید کروری ہے، یہ کروری ہے اور بد کمزوری ہے۔فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے،فلاں کی روایت فلاں واسطہ سے ہے اور فلاں کی فلال واسطه کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھ دس کمزوریاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے توجیک کے بغیریہ سب کمزوریاں بیان کردیں۔ آخرآب نے بیسب کھکس بنیادیر بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شاید ایسے ہی کہدہ یا ہو۔اس پرامام ابن الی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوزر عدرازی، جوالیک اور امام تھے، وہ بھی اس درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر یو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے یاس چلے گئے۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فور أبي کوئی حوالہ یا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل ا مام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو ہڑی جیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے حیرت سے بوچھا کہ آخرا کے بیرسب باتیں کس بنیاد یر بتارہے ہیں،آپ کی دلیل کیاہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے یاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کو د کھے کر کہے کہ پیکھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل پوچھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھو لے کھرے کا اندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کو ایک بار ہاتھ میں لیے کرذ راا چھالتا ہے اوراس کونوراْ معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھر اہے۔محدث کو، جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کو بھی انداز ہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

## جرح وتعديل كے مشہورائمه

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کے جا کیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی ۔ لئین میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام د ہرادیتا ہوں۔

مرات مدیث جرح وتعدیل

- (١) امام سفيان توريًّا،
  - (٢) امام مالك،
- (٣) امام شعبه بن الحجائج،
  - ( ١٠) امام ليث بن سعدً،
    - (۵)سفيان بن عيبيَّه،
  - (٢)عبداللدين مبارك،
- (۷) يخي بن سعيد قطال،
- (۸) یکی بن سعیدانصاری ایر ب که روایت مین یکی بن سعید قطان اور

یکی بن سعیدانصاری کا ورجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں یکی بن سعید قطان کا ورجہ ادنجاہے۔)

(9) وکیج بن الجراح ، بیامام شافع کے استاد ، امام ابوصنیفہ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا ، وہ انہی وکیج کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ۔۔۔

شَكُوتُ الى وكيعِ سوء حفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من الهِ و نور الله لايعطىٰ لعاصى

کہ میں نے وکیج ہے اپنی یا دداشت کی کمزوری کی شکایت کی۔ انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیجت کی۔ اس لئے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے ادراللہ تعالیٰ کا نور کی گناہ گار کوعطانہیں ہوتا۔

- (۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،
  - (۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحد بن عنبل،
  - (۱۲) احد بن طبل کے ہم عصر یکی بن معین،
- (۱۳)ان کے شاگر دعلی بن المدیقی ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے محدثین ہیں

جو جرح و تعدیل کے فن میں او نچا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوزر عدراز کی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم راز کی امام بخار کی امام سلم ، امام ابوداؤ آوران
کے بعدوالے طبقہ میں امام داقطن کے سیسب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح و تعدیل کے
بڑے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کے باب میں حتمی اور آخری
فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتو اس
کودور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو جرح و تعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں۔

ان حفرات نے جرح و تعدیل کے کام کو کتنی دیانت داری ہے کیا اس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تھے محمد بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری کے بارے میں کہا، کہ 'لانسکت و اعن احدی فانه کذاب میرے بھائی سے روایت نہ کریں اس کئے کہوہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئ ہوگی ، مکان کی تقسیم پر جھڑ اہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو تبول نہ کرنے کا مشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ گے بڑھ کراہام علی بن المدین کی مثال لیجے جواہام بخاری کے استاد سے اوراپ زمانے میں المونین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الانسکتب واعن ابی ، فان ابی ضعیف ،میر بوالدی روایت مت لینا، ووضعف راوی ہیں۔اپ والدکوانہوں نے ضعیف قرار دیا اوران کی روایات کوشیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ دمی کہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہواور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنٹمکن نہیں کہ کوئی آ دمی اپنے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو متی مسلمان ہو، عالم ہو، علم صدیث براسے کے استاد اور شاری ہو، لوگ اس سے صدیث براسے کے لئے جاتے مسلمان ہو، عالم ہو، علم صدیث براسے میں یہ کہنا آسان نہیں ہے۔

علم حدیث اور جرح وتعدیل میںائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشدد اور بخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بری مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآ سانی سے عادل قرار نہیں ویتے۔ان متشد وین میں بھی بن معین اورابن ابی حاتم رازی نمایاں ہیں۔ بچی بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر میسی کوعادل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، فسعند و علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عادل قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور پہ طبقہ اگر کسی کو مجروح قرار دی تو دیکھو کہ دوسر بےلوگ بھی اس کو مجروح قرار دیے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسر لوگ بھی اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتاد ہے۔ اور اگر دوسر بےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قرارد برہے ہیں تو پھردیکھوکہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کی بنیاد اور وجہ بتار ہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، راوی کومجروح قرار د دے دینا جا ہے لیکن اگر بیلوگ این جرح کی کوئی بنیاد یا وجنہیں بتارہے ہیں تو ہم سیمجھیں گے کدان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے پیانے پر پورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا پیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نیچے پیانے پرنہیں نا پنا جا ہے۔ کیکن اگر پیرحضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بتارہے ہیں کہ میں نے اس کوفلاں کام میں مبتلا ویکھا یا فلاں جگہ فلطی کی یا جان ہو جھ کرغلط بیانی کی تو پھرٹھیک ہے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کوجرح غیرمفسر کہتے ہیں بعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی تفویٰ کی نظر سے سب کو دیکھا، جو بظاہر نیک اور متی نظر آیا انہوں اس کو اپنے پر قیاس کیااور کہا کہ رہیمی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیر مضرمعتبر ہے، تعدیل غیر مضرمعتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دیں تو وہ معترنہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دے رہے ہیں۔ ان سب متساہلین میں بیر حضرات شامل ہیں: امام ترفدی کے ہاں بھی بڑی حد تک نرمی ہے۔ اور کئی ایسے کمز ور راویوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا ہے جو دوسرے محققین کی تحقیق میں مجروح تھے۔

ایک روبیہ ہے معتدلین کا جومیانہ روی اوراعتدال ہے کام لیتے ہیں۔ان کی دونوں
آراء معتر ہیں جرح بھی اور تعدیل بھی۔ان ہیں امام احمد،امام بخاری اورامام ابوزر عشامل ہیں۔
جرح و تعدیل پرجو کتابیں ہیں ان کی تعداو بہت بڑی ہے۔ ثقد راویوں پر الگ کتابیں
ہیں۔ضعفا پر الگ کتابیں ہیں۔امام بخاری کی کتب السضعفاء ہے،امام نسائی کی کتاب ہے
کتباب السضعفاء و المعترو کین ۔امام داقطنی کی کتاب ہے۔ابن عدی کی کتاب ہے السکامل
فی السضعفاء و المعترو کین ۔امام داقطنی کی کتاب عگم الگ سےضعف راویوں کی تقصیل بیان
موری جائے تا کہ تلاش کرنے میں آسانی ہو،اورعلم حدیث کے راویوں کی تحقیق کرنے والے
آسانی سے ان کی تحقیق کرسکیس علم جرح و تعدیل بھی علم رجال کی ایک شاخ ہے۔اور جس طرح
علم رجال ایک ہے،مثال علم ہے اس طرح سے علم جرح تعدیل بھی ایک ایک شاخ ہے۔اور جس طرح

4

جمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوسشش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھیا ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق علال کاحصول بھریلواور فانکی ذمہ داریوں کی ادائیکی کس طرح بوتی تھی ؟

واقعی بیدا یک بنیا دی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی امام ربیعہ بن عبدالرحمٰن ایک بڑے مشہورا مام ہیں ، امام مالک ؒ کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے دالد بہت بڑے تا جریتھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسر ے ملک میں چلے گئے۔وہاں حالات کچھا بسے رہے کہ وہ وقت پر واپس ندآ سکے اور آنے میں بندرہ ہیں سال لگ گئے۔ جب جار ہے تھے تو ایک نھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھاادرابھی پڑ ھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میے کوئسی کاروبار میں لگانے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بیچے کو جگہ جگہ بھیجا جہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر ام تھی کہ لوگ دور دور سے ننے کے لئے آتے تھے اوران کالقب ہی ہوگیا، ربیعۃ الرائے بیس پجیس سال کے بعدان کے والدواليس آئے۔ برانے زمانے میں دستورتھا اور سنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفرے واپس آئے تو یہلے معجد میں جاکر دور کعت نفل اداکر کے پھر گھر میں آئے معجابہ اور تابعین کے زمانہ میں ریسنت رائج تھی۔افسوس ہے کہاب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہامام ربیعۃ الرائے کے والدیہلے مسجد میں گئے اورنوافل ادا کئے ۔وہاں دیکھا کہا یک بڑا خوبصورت اورصحت مندنو جوان بیٹھاہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہے اورلوگ من رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہاور عالم فاضل ہے۔ جب گھروالیس آئے، گھروالوں سے ملے، بیٹے کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے، تھوڑی دہرییں آئے گا۔انہوں نے کہاا چھا۔ پھر یو چھا تو یہی کہا کتھوڑی دیر میں آ جائے گا۔اس دوران انہول سنے اپنے پیپوں کے بارے میں یو چھاتو اہلیہ نے بتا ما کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگا دیجے ہیں۔اس ا ثنا میں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے بتھے جو دہ معجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پوچھا تو پیت

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔انہوں نے پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیا ہے جو ہڑا مفید کاروبارتھا۔انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثر ات تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔گھر میں تو فقروفاقہ کا منظر نظر آرہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہا ہے۔وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا پیساس کی تعلیم برخرچ کردیا ہے۔

اس طرح سے لوگ ہی عمر بحری کمائی علم پرخرچ کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ کھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ لوگ بیرکرتے تھے کہا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقت کردیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور بیکام پیسے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لئے مخت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کر ناچاہیں تو ایسے ادار سے کہاں کہاں موجود ہیں براہ مھر بانی سرید علم مے لئے رہنمائی کر دیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں پھھ کہدنہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہم جگہ کر درائین اُس کے لئے اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کمزور الیکن اُس کے لئے آپ آپ کو پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبر آئے گا۔اس لئے آپ عربی کے کہائے کردیں۔ بیقو عمر بھرکا کام ہے۔

همعر ات کو آپ اپنے ساتھ ایک ضخیم کتاب لائے تھے اس کانام بتادیں۔ وہ صحاح ستہ یعنی بخاری مسلم ، تر مذی ، ابوداؤ د ، ابن ماجہ اورنسائی کا مجموعہ تھا۔ بخاری کی احادیث کے عنو انات میں کوئی خاص جوڑ نظر نہیں آتا.....

یہ بات بظاہر سیح معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے اوصانی خلیل بٹلاث اس کو بخاری میں دوعنوانات کے تحت بیان کیا گیا ہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور دخوض کی بات ہے۔ اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب

ما خرات مدیث ۲۳۹ جرح و تعدیل

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتا ہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی الیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آجاتی ہے۔ مثلاً میں نے محیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن كرياس باب کاعنوان ہے، کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہم روز قیامت برابر کا ایک تر از و رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تو لے جائیں گے، پیعنوان ہے اور حدیث ہے كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم، كوياوه زبان سے تكلنے والأعمل ميزان ميں بھارى كيے ہوگا؟ بير بلكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تو لے جانے کی بھی یقینا کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تو لے جانے کا ذکر ہے تو موازین قبط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسط طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے مجھے بخاری کے عنوانات برلوگوں نے الگ ہے کتابیں کھی ہیں اور در جنوں جلدوں میں بعض اوقات ہیں بیس جلدوں میں کتابیں کھی گئی ہیں ادر بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔ مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تحف القارى فى على تراجم البخارى كے نام سے ايك كتاب كمى ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبز ادگان، جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے كدا گروه حصي گاتو تجيين تمين جلدول مين آئے گا۔اس مين صرف بخاري كے عنوانات كى تشريح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

شبہ ات کے حوالہ سے لوگوں کے جوعقائد ہیں ان کو کیسے درست کیاجائے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھگڑ نانہیں چا ہے ۔ لوگ عقائد کے معاملہ میں خاصے متشد دہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ زمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی سیمجھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کو قائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن تنقید

میں شدت آگئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔

صدیث کی دول کے لئے سونا، چاہدی اور بلاٹیم کی انگوشیاں استعمال کرنے کا کیابیان ہے؟
مردول کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی
مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننامردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے،
صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كيا جم حضو علية كوبانئ اسلام كهرسكته بين؟

مير ب خيال مين تونبيس كهناچا ہے۔ دين تو الله تعالى كا ہے، ان الدين عندالله الاسلام ،رسول الله الله اس كے پہنچانے والے اور داعى بين مير ب خيال ميں بانى كهنا درست عبيس ہے۔

مبهقی او رتر مذی کے حوالہ سے شعبان کی پندر ھوس کی روایت کابیان ہے۔

محد شین میں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیرحد بیٹ ضعف ہے اس لئے اگر پھے

اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ۔ لیکن چونکہ حدیث ترفدی اور پہتی میں آئی ہے اس لئے اگر پھے

لوگ اس پھل کرتے ہیں تو ان سے نہ اختلاف کرنا چاہئے اور نہ خواہ گؤ اہ الجھٹا چاہئے ۔ کیونکہ وہ

اپنی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

تحقیق میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک محق کے نزد یک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

حسن لغیرہ ہوگی، تیسرے کے نزد یک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس

لئے اس میں زیادہ تختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام پہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام

لئے اس میں زیادہ تختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام پہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام

لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث معاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی خلطی سے اس نے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا خلطی سے ہر اذات

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی خلطی سے اس نے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا خلطی سے ہر اذات

الله تعالیٰ کاار شاد ہے کہ اس رات بائٹ دیا جا تاہے برحکمت و ال کام .....، اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ای مراو ہے۔ شب برات محم متعلق و ضاحت کریں۔

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجئے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا جا دیجئے کہ شب برات کی کوئی با قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے تابت نہیں ۔لٹھ نے کر پیچی پڑجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بواور ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔اس سے مسائل بگڑتے ہیں اور خیالات ہیں شدت پیدا ہوتی ہے۔ نری سے کام لیس تخق وہاں کرنی چاہئے جہاں واضح طور پرکوئی چیز دین میں جرام اور ممنوع ہو، اور مشرکی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسر سے کے نزدیک دوسراعمل سنت تھا۔ ایک صحاب کرائی ہیں ہوئی چیز کھائی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے کوئی چیز کھائی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے بیان ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سر ہیں گرم تیل لگاؤں تو کیا مجمد دوبارہ وضوکر نا پڑے گا؟ گویا نہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمحابہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لٹھ لے کر نہیں نگلے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاطات میں زیادہ تی نہیں کرنی چاہئے۔

ا یک عالم اور محدث جویہ جانتے ہیں کر جوشخص حضور کتا ہیں۔ و ہ دو زخ میں اپنا شھکانہ بنالے ، پھر و ہضعیف حدیث صیوں بیان کرتے ہیں؟

د یکھے ضعیف حدیث ایک درجہ میں تو حدیث ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اس کو بیان

کرتے وقت اس کے ضعیف کا حوالد دے دینا چاہئے کہ ایک ضعیف حدیث میں یہ بات آئی ہے۔

پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ضعیف حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو و یے خود اپنی جگہ ٹھیک

ہواور خابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعیف حدیث

میں آیا ہے کہ زمول اللہ عظیمات نے اپنے بچا کو صلوق التیم سکھائی۔ اس کا ضعف بھی کم در جے کا ہے

اور اس میں ایک نماز کی تلقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پھل کرنا چاہے تو کرلے، اچھی بات ہے اور

اگر نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف

پیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حضرت ابو بكرة حضور تقليك ببت قريب تفي اوربرو قت ساته ريح تفي بيمران سي اتني

جرح وتعديل

كم روايات كيون بي

یہ بڑااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ دوایات کی ضرورت اس دفت محسوں کی گئی جب صحابہ کرام گئی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلال معاملہ میں حضور علیہ کیا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی فرور آیا اور تا بعین کو تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کا دور آیا اور تا بعین کو رہنمائی کی ضرورت پٹن آئی ۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پٹن نہیں آئی تو صحابہ کرام نے روایات بیان نہیں کیس ۔ ان حالات میں حضر سالو بحرصد این میں سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا جان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی زیادہ ہیں ۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی وفات میں اسی ، بچا ہی ، نو ہے ، جری یا اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ میں ۔ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجی عکیا ۔ حضرت عمر سے ای لئے روایات کم ہیں ۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی در جات ہیں؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چارمتروک راوی ہیں اوران کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خلاصہ آپ علامہ حافظ ابن حجرکی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں دیکھے لیس اس میں تکھا ہوا ہے۔

مدیث میں مرغے محدیو لئے محے وقت کی دعا میوں سکھائی گئی ہے؟ میرے خیال میں بیہ جو دعا سکھائی گئی ۔ ہے ریھی ایکے ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

ا كرعلم عديث مح شعبه كوايناناچامون تو تحيايها عربي مي ماستركر نامو كا؟

اگرآپ علم حدیث میں ماسر کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفیر میں ایک

101

جرح وتعديل

سپیشلا مزیش ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انٹر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد دوسال کا سپیشل کورس درک ہے پھر ایک سال کا تقییس ہے اس میں آئے علم حدیث کے Intensive کورسز کرسکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتابی شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی ہی اصلاط کی جاتی ہے جتنی پہلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حدتک واقعی اتن ہی احتیاطی جاتی ہوتی ہوتی جاتی احتیاطی میں رائے ہاس کی پروف ریڈنگ جاتی احتیاطی میں رائے ہاس کی پروف ریڈنگ مولا نا احمد علی صہار نپوری جیسے جیداور بالغ النظر عالم نے کی تھی ، جو اپنے زبانہ کے صف اول کے عدیثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کسی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ والا نا احمد علی سہار نپوری کے شاگر دہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈنگ کی تھی۔ ای طرح سے معار سے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ مار سے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ ان کے دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ نے شاکع کردیا ہے اور تھی کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہوں اور ابن ماجہ اور ابن ماجہ اور آب نے اس امکان کی حد تک انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کا م کیا ہے اور بہت عرصہ تک کا م کیا ہوں بن ان ہوں کو جوزیاد کی ان کتابوں کے حجے ایڈیشن چھوائے ہیں۔ ان سب اور شابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کیں۔

میں گئے پر جاناچاہتی ہو ل میر امحرم نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ یہی ہے۔ آپ کسی کے مشورہ پر نہ جا کیں اور اسی مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

\*\*\*

## ساتوان خطبه

# تدوين حديث

پير، 13 اكتوبر2003



## تدوين حديث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور عل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتا بی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بید خیال پیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا چاہئے تھا اور سب سے پہلے بیہ تبانا چاہے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اور ان کی تدوین کی تاریخ کیاتھی۔

لیکن بیموضوع میں نے نبیٹا آخر میں اس لئے رکھا ہے کہ ابتدائی چودن کی گفتگو سے اس بات کا ایک عموی اور سرس سا اندازہ ہوجائے کہ علم حدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شبہات کا تظہار کرتے ہیں ان کے شبہات کتنے بے بنیاداور کتنے کم ور ہیں۔ اس کا پچھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔ واقعہ بیہ ہے کہ علم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا م لیا اور رسول ہے، جتنی محنت ، محبت ، محبت ، معقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول التحقیق کے ارشادات کو محفوظ کیا گیا وہ پوری انسانی تاریخ کا ایک منفر د، عجیب وخریب اور بے مثال کا رنامہ ہے۔ اس کا رنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کو اس کا رنامہ کی عظمت کا اور اس کا رنامہ کی عظمت کا اور اس بارے میں جوشکوک وشہبات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور بڑے بارے میں ، تو ان سے کسی حد تک صرف نظر کیا اور اس کی حد تک صرف نظر کیا اور اس کی حد تک صرف نظر کیا ۔ اگر پیشہبات ناوا قفیت پر مبنی ہیں ، تو ان سے کسی حد تک صرف نظر کیا

اضرات حدیث تدوین عدیث

جاسکتا ہے۔لیکن اگر بیشبہات کی بدنیتی پر بہنی ہیں اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی کو بیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو پھر بیا تک بہت بڑا جرم ہے۔انسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔اللہ تعالی ان لوگوں کو اس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جو اس فلط بھی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام ہے آج جوذ خیرہ علم وہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار سے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی فدہبی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں ہیں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین یعنی پورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات اور اسلامی علوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کونشانہ بنایا۔ ستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی ہیں اور کسی حدیک انیسویں صدی کے آغاز ہیں جو کتا ہیں کہی گئیں ان میں بیشتر حملے رسول التعاقیقی کی ذات گرا می پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کتا ہیں کہی گئیں ان میں بیشتر حملے رسول التعاقیقی کی ذات گرا می پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بین کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، اپنی کتابوں میں لکھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات استے بودے، متن گرنہیں ہوسکا۔

یا تو بہوجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہا تیں وہ کہدرہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کارمہم کوچھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کر دیا۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اندیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی ، جرمن اور بہت ہی دوسری زبانوں میں بہت کچھ کھا گیا۔ ان تحریوں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس پچپاس مال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کم دور ہواور قرآن پاک اتن مضبوط بنیا دوں پر سال کے بعدان کواندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کم دور ہواور قرآن پاک اتن مضبوط بنیا دوں پر خاتی مضبوط بنیا دوں پر قائم ہے کہان بنیا دوں کواس طرح کے کمز در الزامات کی بنیاد پر ہلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اورا پی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کر دیا۔ اب بڑے نے دوروشور نے قرآن مجید کو بھی جھوڑ دیا اورا پی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کر دیا۔ اب بڑے نے دوروشور

ran )

ے اس موضوع پرد نیائے مغرب میں کتا ہیں آئی شروع ہو کیں جن سے مشرق میں بھی ہوی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور کی ان میں بہت ہوگ دنیا ہے چلے گئے ہیں، لیکن مغربی حققین کو جولوگ حرف آخر بجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم نے نگلی ہوئی کسی بھی کزور سے کمزور بات کو حقیق کا سب سے او نچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ ہوئی تعداد میں مستشر قین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین وہرایا کرتے تھے۔الحمد للہ بیدور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے ہرایا کرتے تھے۔الحمد للہ بیدور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصورتھا نہ حدیث کورسول اللّعظیفیٰ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام ہے کوئی فن موجودتھا، نہ حدیث اور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا گیا جو بتایا جاتا ہے، بلکہ ریسب بروپیگنڈ اے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کرر ہا ہوں ذراغور سے من کیجئے گا۔

ان کامفروضہ پی تھا کہ تیسری چوتھی صدی ججری ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے پی تھا چھی اچھی چیزیں حاصل کیں ، دوسرول سے سی کھرا چھے اصول اپنائے۔ اوران کو ایک فہ جبی نقدس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کا بیا۔ ساری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ باری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ جو آدمی علم صدیث کے بارے میں اتنا بھی جانت ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کر پائی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اتنا ہی قائل ہو گا جتنا کی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے انفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم صدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب تھے انہوں نے اس بات کو اس طرح دہرانا شروع کیا کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد بھن برنا ہی خور پر کہی سی باتوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو اور ہو اُدھراک وہ باتیں سین وہ بھی کردیں جو سے فضول ہیں اوران کا کوئی اعتبار نہیں۔

جب احادیث کے بارہ میں یہ بے بنیادادر غیر علمی بات کہی گئ تو محدثین ادر علماء تاریخ نے ایک سے انداز سے علم حدیث برغور وخوض شروع کردیا۔ بچیلی چینشتوں میں جو گفتگوہوئی ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و لیے بھی بے بنیاد معلوم ہوگی اور بید خیال ہوگا کہ بیاتی کرور ادر غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چاہئے۔ چنا نچیشر وع میں مسلمان علماء کا یہی روئیہ رہا، اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث بران کی نظر تھی ۔ ان کو یہ چیز آئی کمز ور، اتن سطی اور مفتحکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب و بینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن پچھ عرصہ کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر لی تعلیم کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر لی تعلیم کے بعد انہوں سے متاثر ہور ہے ہیں ۔ اس احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیا کراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیس جن سے فابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کے ذیا کراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیس جن سے فابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کی فتگو میں کر باہوں ۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے یہ ہی گئی تھی کہا مدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیا د پر مشقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبانی روایات کی بنیا دیو بھی مدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبانی روایت کی بنیا دیو کو گئی چیز منتقل نہیں ہو گئی؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیا دیو پر علوم وفنون کے ذکا کر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں کچھ ذکا کر زبانی روایات کی بنیا دیو منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تندی سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذکا کر زبانی روایات کی بنیا دیو نتقل ہوئے۔ آج آگر مسلمانوں کی صد تک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیا دیو نتقل ہوئی ہوئی ہو ہو میں جوروایات دریا کر مرکز کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جوروایات ذبی ہرقوم کی روایات دریا پر دکر نے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جوروایات ذبی ہرتو میں ہوئی ہیں اور غیر ادبی اور علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں ساری کی ساری نبی اور غیر مذبی ، ادبی اور غیر ادبی اور علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں ساری کی ساری زبانی بنیا دوں پر ہی منتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھر ان سب کو دریا بر دکر دیا جائے۔ خاہر ہے اس روایات کے ذریع منتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھران سب کو دریا بردکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس روایات کے ذریع منتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے پھران سب کو دریا بردکر دینا چا ہے۔ خاہر ہے اس

44+

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پہنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علوم وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چا ہمیں اوراس سار ب ذخیرہ کو در پابرد کردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی ننی موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیااس کی تخریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالیوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود نہیں ہیں توجس بنیاد پرعلم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا انکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخ منسوب کی ہائے وہ افلاطون اور جالیوس نے لیے گئی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھی ہواور میں اللہ علیہ کی ذات گرائی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روش کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلملہ رسول الشکالی ہواس کا انکار کردیا جائے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

کھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ بارہ تیرہ سوسال ہے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس ہے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جوذ خائر محفوظ رکھے، معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر ان کو یہ پیتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پیتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو پھر کی کئیر ہے اور آئمنی دلیل ہے کہ کہ ان املہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں موجود ہے۔ ایکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں ۔ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو تا بل قبول ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ابوجہ ل نے یہ کہا اور ابولہ ہب نے وہ کہا اور عبد اللہ بن روایا ہے کہ اس طرح اسے نے یہ کہا گیا ہو کہ ابوجہ ل نے یہ کہا اور ابولہ ہب نے وہ کہا اور عبد اللہ بن نے اس طرح اسے نے یہ کہا گیا ہو کہ سیدنا ابو بمرصد بنے نے اس طرح اس کے یہ کہا گیا ہو کہ سیدنا ابو بمرصد بنے نے اس طرح اسے نے یہ کہا گیا ہو کہ سیدنا ابو بمرصد بنے نے اس طرح اسے نے یہ کہا کیکن وہ روایت مشکوک ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سیدنا ابو بمرصد بنے نے اس طرح اسے نے یہا کیکن وہ روایت مشکوک ہے جس میں کہا گیا ہو کہ سیدنا ابو بمرصد بنے نے اس طرح

ہے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اگر قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں تو سب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیا ڈئیس ہے۔

پھراسلام سے پہلے کے جوذ خائر عربوں نے محفوظ کے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمونے ، جاہلیت کے اوب کے نمونے ، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھے چیا آرہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہوجا تا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے جا ہلی اوب کے نمونے جمع کر کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھیائی ہیں، جن لوگوں کو سینئٹر وں اشعار پر شتمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ میریں کھیائی ہیں، جن لوگوں کو سینئٹر وں اشعار پر شتمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ کی مثالیس ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے تو اتر کے ساتھ اور اتنی کم شرب کا دکی شاعر تھا جس کا افکار کرسکتا ہے کہ شار نام کا کوئی شر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا افکار کرسکتا ہے کہ شار نام کا کوئی فر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا افکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے بیس کر وں قصا کہ محفوظ رکھے جو تسلسل اور تو اتر کے ساتھ اسلام سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو قوم ان چیز وں کو صرف اد بی ذوق اور دلچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی دین جدب اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول النہ اللہ تھیں کہ ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشدہ ہدایت کو محفوظ ہیں رکھ سکتے جن پراحادیث ہوی تھیں۔ عربوں کے حافظ کی مثالیں دیکھنی ہوں تو جابلی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول النہ اللہ تھیں کی ولا دت مبار کہ سے گئی گئی سوسال پہلے کے قصائد لوگوں نے تقل کئے ہیں اور آئ سے اس طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جابلیت کے درجنوں نہیں سینکڑوں قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفھلیات اور ایسے ہی دوسر نے مجموعوں میں موجود یہ قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفھلیات اور ایسے ہی دوسر نے مجموعوں میں موجود یہ قصائد اسلام سے گئی گئی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے جو بی اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول النہ علی اللہ کا سے سے تین ساڑ ہے تیں سوسال پہلے کئے جورسول النہ علی ہوں تو جورہ سوچوہیں میں آج میں آج میں آپ کو پڑھ کر اسے جو تو م ان اشعار کو محفوظ رکھ کئی ہے، جن کو چودہ سوچوہیں میں آج میں آپ کو پڑھ کر

محاضرات هديث تدوين مديث

علسكتا بول، وه توم احاديث اورقر آن پاك كوكيول محفوظ نبيس ركه يحق؟

پھر بیمفروضہ بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ اگر کسی تاریخی حقیقت یا واقعہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں بد کیسے پیتہ چلے گا کہ یہ وہ ہی تحریر ہے جو فلال سن میں کسی گئی۔ فرض سیجئے کہ آئی رسول اللہ بھی تھے کے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہ نے نے کسما موجود ہوتا ہتو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارہ میں بھی ای طرح شکوک و جبہات کا اظہار کرتے جیسے آئی کررہے ہیں۔ مستشر قین کہتے کہ نہیں سے جو حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے کلی کر نہیں سے جو حضرت ابو ہریہ ہی سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے کلی کسی سے جو حضرت ابو ہریہ ہی سے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہیں ۔ انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہیں ۔ انکار کرنے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچائی گئی وہ والے تو تر آن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا خالف کے انکار سے بات نہیں بنتی ، بات اور دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی۔ کسی قوت اور اہتمام کے ساتھ اس کو کھوظ رکھا گیا۔ اس کے متن فی استون کے کہ جو اسالت یعنی بی بی بی تو تا اور اہتمام کے ساتھ اس کو کھوظ رکھا گیا۔ اس کے متن فی کہ واصالت یعنی بی بی بی بی تو بیا اور pristine character ہو کہ کہ کو اصالت کو کی کھول کہا گیا۔

جس طرح سے بیاللہ تعالیٰ کی بجیب وغریب سنت ہے اور بیں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بید بخیب وغریب سنت ہے اور بیں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ بجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو محض علم حدیث میں دلچیبی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا انسادہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرمتاز نظر آسے گا۔ محدث جلیل مولا نا انورشاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کشرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصر اللہ بن البانی کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کشرت سے موجود ہیں۔

محاضرات حديث

خودمیرے ایک استاد، جن کی سند ہے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولانا عبدالرحمٰن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میں ان سے حدیث پڑھتا تو وہ عربی، اردوپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ بیرتھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعد تھوڑی دیرآ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یا دواشتیں، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کا غذ کے برزہ بر کھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ پڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جاتا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے،اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں،اس میں گیارہ مسائل ہیں،اس میں پندرہ مسائل ہیں، پہلامسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پر ایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے اور ہرراوی کی بوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں یر جایا کرتا کہ جو کھے محدثین کی یادداشت کے بارے میں سنا ہے وہ شاید مبالغة آمیز ہو اکیکن چونکه ان کو میں نے خوداینی آنکھوں سے دیکھا،اس لئے میرے ذہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسنہیں آتا۔ میں نے کئی اور لوگوں کو بھی دیکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی علم حدیث سے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فر مادیتا ہے جو ہاتی لوگوں کے حافظ میں اکثر نہیں ہوتی۔

امام احمد بن خلب جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل 'قرآن مجید میں بھی پیلفظ استعال ہوا ہے' حِمْل بعیر وانا بہ زعیم 'ایک اونٹ کا بوجہ ہو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لادا جاتا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر شے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر شے۔ کتنے ذخائر شے ، یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے خوائر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ امام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارے ذخائر ان کوزبانی یا دیجے۔

یکی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لا کھروایات لکھی ہیں۔ روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔لیکن روایات بہت می ہوں گی۔اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے ہیں ۔تو یحیٰ بن معین نے چھولا کھروایات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور بیسب کی سب ان کوز بانی یا تھیں اور ان میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھاہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الی چیز نہیں کھی الاواحفظہ ، جو مجھے یادنہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یاد کرلیااور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہوگیا۔امام معمی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے جیں،انہوں نے بھی یہی بات کھی ہے کہ میں نے کئی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے الی کوئی چیز نہیں کھی،اور کی شخص نے مجھے کوئی الی حدیث روایت نہیں کی جو مجھے زبانی یادنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یاد کیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیا جانے لگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ یہ تھا کہ یاد کتنا ہے۔ آپ نے بچپن میں شایدا مام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہ امام غزائی گسال تک طلب علم کر کے کہیں سے اپنے وطن واپس آر ہے تھے۔ اپنی یا دواشتیں، نوٹس اور کتا ہیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی بھی اٹھا کر لے گئے۔ امام غزائی جو اس وقت نو جوان سے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤس کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی، دہ تمہار کے سی کام کی نہیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤس کے سردار نے ودولت نہیں تھی، دہ تمہار کے سی کام کی نہیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤس کے سردار نے

محاضرات حديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سیکھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دداشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دداشتوں اس گھڑی میں ڈاکو بھی بڑے نالم فاضل ، بوتے ہے۔ ڈاکو وَں کا سردار ہنسااور اس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ یہ کیاعلم ہوا کہا گرڈاکو تہباری کتابی لوٹ لیس تو تم جابل ؟ اور تمہاری کھڑی واپس کردیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہوا ہے جو گھڑی میں رکھا ہوا ہوا وار اگر گھڑی لٹ گئ تو تم جابل ہو گئے ، اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ امام غزائی پر اس کا بڑا اثر ہوا، کہنے گئے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ واپس میں سے جو گھر کی بیا اور کہا کہا ہو ہے۔ امام غزائی پر اس کا بڑا اثر ہوا، کہنے گئے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ واپس میں میں چیز کامحتاج نہیں ہوگئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامحتاج نہیں ہوں ، مجھے سب زبانی یا د ہے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہوگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ہوگا۔ انہوں نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اورایروگرام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوگر روانہ ہوجاتے تھے۔ جد ان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جولیاس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے اندر سے ایک اورلباس کرتا پا جامہ نکلتا تھا، اس کو پہن کر جوایا ہوتا تھا تھا۔ کیا ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا تھے۔ کیا میں اور سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو جوڑے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر وں کے ایک دو جوڑ سے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیا میں اور کیا ہوتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواورتقر پر کرتے تھے، خطبات بہاولپور دینے کے گئے آئے تھے مطبات بہاولپور دینے کے لئے آئے تھے مظرات بہاولپور دینے کے دائر جمیداللہ کا یہ مظراتو میں نے بھی دیکھا ہوگا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یادداشت اصل کارنامہ تھی۔محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے صدیث کو لکھتے

عاضرات حدیث ۲۲۲ تدوین حدیث

تھے، لکھنے کے بعد یادکرتے تھے، یادکرنے کے بعد ضائع کردیا کرتے تھے۔حضرت سفیان توری کے اپنے تمام ذخائر ککھے، لکھ کران کو یادکیا، یادکرنے کے بعد ان تحریوں کومٹا کرضائع کردیا۔ وجہ یارشاد فرمائی کہ خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر چیز لکھی ہوئی ہواور کتاب آپ کے پاس رکھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت ہوگا د کیے کہ کل موالی کے دل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحرید سے کہ کوگل دوالیس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیس ملے گی تو آپ اس کو یاد کرنے پر توجہدیں گے اور وہ جلدی آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محدثین نے یاد کرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

## كيارسول التعليبية نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا؟

محاضرات حدیث ۲۶۷ مدیث

میں ممانعت فرمائی؟ اس پرکوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول اللہ علی ہے نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کولکھوایا، اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ بیان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور کا نقاضہ تو یہ ہے کہ نصویر کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال كطورايك جلَّد حديث مين آتا بي الاتكتبوا عني ميرى طرف سامت كلهو، و من كتب عنهي غيرالقرآن ،اور جو مخص مجھ ہے قرآن كے علاوہ كچھ لكھے، فيليه محه ،اس كو مثادے،و حدثوا عنی ، بال میری طرف سے روایت کرو، و لا حرج ،اس میں کوئی حرج نہیں ، ومن كذب على متعمداً فليتبوّ أمقعده من النار سيب وه صديث جس كيار عيس منكرين حديث كاكبنا بكرسول الله الله الله علية في احاديث كولكه يصمع فرمايا تهاراس لئ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس ندکور ہ باا حدیث سے مراد کیا ہے، برسول الدافسة نے کس کومنع کیا تھااور کیوں منع کیا تھا؟ بدایس چیز ہے جس پرمنکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ برے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدثوا عنی،مجھے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث ادرآ یا کے ارشادات س کرروایت کرنے کا حکم واضح طور پرموجود ہے، گویا اس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اورا حادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تکم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی الیکن زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسرااہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے بیٹیس فر مایا کہ اس کوضائع کردے، کھاڑ دے یا کھینک و ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کرد ہے، مثاوینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس رآ گے مات آئے گی۔

تدونن حدیث حضوراً کی حیات مبار که میں

کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام اسٹا ہے ۔

ارشادات کو لکھا کرتے تھے اور ان کے مجموعے مرتب کیا کرتے تھے ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کروایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ اللہ کا کہ کہ میں معن و مددار بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قریش کے بعض ذمہ دار حضرات نے بیہ کہا کہ تم رسول اللہ اللہ کہ مول اللہ اللہ کہ مول اللہ اللہ کہ میں ہول ، بعض اوقات آپ خصر میں ہول ، بعض اوقات مزاح کا موڈ ہو سکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں ، تو میں ابت کیوں لکھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی اللہ سے میں کہا کہ وہ کہا کہ ایک نہیں جو سنووہ کھو فالڈ دی نَفْسی بِیدِو مَا عَدَرَ ہُو مِن کیا کہ لوگ ایس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میری زبان سے حق ما عکور کوئی اور بات نہیں نکلی ۔ اب د کھنے کہ آپ نے قتم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں الہٰذا لکھو۔

تدوين عديث

اس کوزبانی یا دکیا، زبانی یا دکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگر دول نے آگے تک پہنچایا، اور بول بیز خیرہ امام احمد بن شبل تک پہنچا۔ امام احمد بن ضبل نے اس ذخیرہ کا بیشتر حصد اپنی مند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے اس خفات کے ساتھ تقریباً پورا کا استخاب میں ان کا اپنا ایک معیارتھا۔) اب مندا مام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پورا کا پوراموجود ہے۔ مندا مام احمد تیسری صدی جمری میں کسی گئے۔ لہذا ہے کہنا کہ تیسری صدی جمری میں پوراموجود ہے۔ مندا مام احمد تیسری صدی جمری میں تکھے جانے والے مجموعوں میں لوگوں نے یا دواشت سے سی سائی با تیں لکھو دیں، اس کی ایک تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مندا مام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ تاہی ہی رہی، تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مندا مام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ تاہی ہی رہی، ترین دوایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو تحرین دوایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں بیا عتراض تو بے بنیا داور کمز ذر ثابت ہوگیا کہ دوائی سے بات ثابت ہوگئی۔ کہانہوں نے سی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیا بات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريده رضى اللہ تعالى عنہ كى دوايت ہے۔ يس پہلے بھى عرض كرچكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ بيں اورعبداللہ بن عروبن العاص بم دونوں حضور كى مجل بين بينے ہوتے ہے ،
ان كے پاس حديثين زياده ہوتى تھيں اور مير بياس كم ہوتى تھيں ۔ ف ان اللہ كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لكھة رہتے ہوئى تھيں اور مير نہيں لكھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑا تھا۔ پر اتھوڑا تا ہے كہ بيل نے حضور سے شكايت كى كہ مجھے اكثر يا وہ بيل رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لكھ ليا كرو، مجھے لكھنے كى ہدايت كى تو اس وقت سے بيں بھى لكھنے لگا۔ عافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے فرمايا اليك چا در لاؤ ، بيل نے ايک چا دريا دومال بيل نے لاكر پيش كرديا۔ اس بيل آپ نے بچھ پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر مجھے دے ديا كہ اس كو سينے كا لار بيش كرديا۔ اس بيل آپ نے بچھ پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو بات بھولتا نہيں ہوں۔ مجھے ہر چيزيا در رہتى ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بين العاص كى طرح ہے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ مين العاص كى طرح ہے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ مين جو جيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوردايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقا فو قا چيك كرتے ہو۔ اور اس مجموعہ بين حو چيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوردايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقا فو قا چيك كرتے

رہتے تھے۔جیسا کہ مروان بن تھم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی لکلا تھاجو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہر بری ، جوحضور کے انقال کے بعد پچپاس سال تک زندہ رہے،اورا پی زندگی کے اگلے پچپاس سال تک جو بھی روایات بیان فرماتے رہے اس میں کسی ایک روا تا دران کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے کہ حضور گفر مایا کہ فیسدو السعسلہ بسالکت اب 'کہ جوعلم تم جھ سے حاصل کرتے ہواس کو تحریم فید کرو، منبط تحریم میں لاؤ۔ بیتیسری مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ تھم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی رضی مثال ہے کہ حضور گنے کھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ تھم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی کہ میں اللہ تعالی عند کی روایت ہے، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی عند کی روایت ہے، مام آپ سے بہت می اشیا سنتے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فر مایا اکتب و اولا حرج ' کھولیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کے بعدرا فع بن خدی بھی کھنے گئے۔ بیا کہ اور صحافی گئی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور گے ارشادات حضور گئی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور گے ارشادات حضور کے دمانہ ہی میں حضور گی اجازت سے نکھا کرتے تھے۔

رسول النظینی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایک ہوں ہے۔ آپ نے والے ایک صحافی تھے جن کا نام ابوشاہ تھا ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ اگر کوئی جھے کو کھے کردے دے تو بڑا ہی اچھا ہوگا ۔ جبح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا اکتبو الابی شاہ ' ابوشاہ کو کھے کے دے دے دو لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا کمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس مکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ یا تھے کہ تھے کے کہ ایک کھے اسے آپ کا بورا خطبہ کھی کرایک صحافی کودے دیا گیا۔

 کا جائشین انسار میں سے ہوتا تو یقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ احادیث موجود تھا۔ کان بملک صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حصع فیہا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے فیہا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر تھی تھی۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنتن پر شمتل ایک ایک بڑی تعداد محفوظ کر رکھی تھی۔ یعنی ان کے ماجز ادے کے پاس سنن پر شمتل ایک ایک ایک اور کو و تھا۔ ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان کی سائر دوں کے پاس گیا۔ یہ بہتے تو ایک ہی نسخہ تھا، اب اس کے سینکڑ وں نسخ تیار ہوگئے ۔ ہم شاگر دونے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے۔ تھے اور شاگرد کے باس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ کے در مانے میں صحاحہ کرام ٹے اعاد یث کے نسخ تیار کے اور لکھ کران کو محفوظ در کھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ نے کم وہیش، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام کیھے۔ اگر حضور کا ہرارشاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبادک بھی ایک حدیث ہے تیم کا ایک نامہ مبارک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يوتك الله احرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_و السلام على من اتبع الهدى \_

محمد رسول الله

.. بغرو کن حدیث

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ صدیث تھی ،حضور ؓ نے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائیں مختلف لوگوں کو آپ ؓ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہؓ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب کھی ہے جس کا مضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جومختلف مقامات پر موجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

محاضرات مديث ( ٢٢٢

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز ہے ہے کہ میمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بیا ہوا کر ھا ہوا ہوا ہوا ہوں میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بعض نقتوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بیمتن بار ہاچھپا ہے۔ لوگ اس کونقل کرتے ہیں۔ بیمتن اور شیحے بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسانیت ہے۔ بیمتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسانیت ہے۔ بیمتوب نبوی جسے جو تھے بخاری میں ایک عیسائی کے بیاس دریافت ہوا اور اس کی بیرعبارت پڑھی گئی تو بہتہ چلا تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو تھے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا تھے بخاری بخاری کے بیاس جو ماخذ تھے دو بالکل شیح ترین ماخذ تھے۔ میاس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کہیے بخاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کہیے بخاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کہیے بخاری مرتب کرتے وقت امام بخاری کے پاس جو ماخذ تھے دو بالکل شیح ترین ماخذ تھے۔

رسول التعلیق نے صرف ان نامہ ہائے مبارک پر اکتفائیس فر مایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فر مایا جو میٹاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلاتح بری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی سی قوم میں اس طرح کی مستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، بید دستاویز کسی مدون مستور کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، بید دستاویز کسی مدون دستور کی بہلی مثال ہے۔ یہ حضور ان کلاما ، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور ان کلوا سط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض حدیث میں موجود ہے۔ حکم بخاری میں اس کا بوا اسط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں اس کا پور سے کا پور امتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں مدیثیں کسی گئیں اور رسول التقایق کے حکم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور یے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کو کو اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کے ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں ؟ کس قبیلہ کو کوئی حقوق دیئے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بیسب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التعلیق نے فرمائے ان کی تعداد کم دہیں جارساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آئے بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور و تاکق نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر در جنول کی تعداد میں

الگ ہے کتابیں موجود ہیں جوصد راسلام ہے آج تک کھی جارہی ہیں۔ لوگ ان پر کام کررہے ہیں۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد رید کہنا کہ رسول اللہ وقت کے تھی میں۔ اس لئے ان مثالوں کے بعد رید کہنا کہ رسول اللہ وقت کے تھی میں۔ اس لئے ان مثالوں ہے۔ مات فضول اور نے بنیاد ہے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی میں ان کا کیامنہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں ۔سب سے پہلے تورسول اللہ اللہ فیصفہ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فر مائی ۔ جب حضوراً پسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکه مکرمه میں تمام لکھنے والوں کی تعدادستر دیتھی جبیبا کہ بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول النّعافية جرت كركے مدينه منوره آئے تو باره تيره آ دميوں كے سوا كوئى لكھنانہيں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا یڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ابولہے لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا،کیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تصان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التُعلِينة انبى عرر آن ياك كصوان كاكام لياكرت تصراس لن اگر شروع مين قرآن یا ک اورا حادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاام کان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ گے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یا ک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے لیکن اگر رسول التعلیقی شروع میں حضرت عمر فاردق گواس کی اجازت دیتے کہا یک کاغذ کے ایک سرے برقر آن یاک لکھیں ، جوتھوڑ اتھوڑ انازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بید ذخیرہ حضرت عمر فارونؓ کے خاندان میں چلاآتا تو سو پچاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آ دمی کوملیں جوقر آن کا حافظ نہیں ہادروہ حدیث کو بھی قر آن کا حصہ مجھ لے۔اس كا امكان تو بهر حال موجودر بتا \_اس لئة رسول التعليقة في شروع مين قرآن ياك كے علاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ رسول النتائی صحابہ کی بیتر بیت فر مارہے تھے کہ جوحضور گوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخود بخو دمل درآ مدشروع کردیں ، بجائے صحیفہ پر نکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیں تا کہ وہ مل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ وید میں ساجائے ،لوگوں کے طرز عمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس کئے شروع میں رسول التعلیق نے اس کی حوصلہ افرائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کو کھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وقی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وقی تصان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وقی کوئی اور چیز لکھیں گے توان کے بار نے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسر سے
حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابوشاۃ کے پاس کھی ہوئی چیز موجودتھی اور ابوشاۃ کا تبان وقی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاۃ کے ذخیر ہے میں کوئی چیز نکلے تو اس میں بیغلط نہیں ہوسکتی تھی کہ بیہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی ال کھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔لیکن مثلاً حضرت زید
بن نابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضورا نے کا تبان وی کومنع
فرمایا۔

تیسری چیز جو ہوئی ہم ہے وہ سے کہ حضور گنے فرمایا تھا کہ جس نے قر آن کے علاوہ کوئی چیز جو ہوئی اہم ہے وہ سے کہ حضور گنے نے مالوہ کوئی سے فلید حد ، وہ اس کومٹاد ہے۔ بعض صحابہ سیکر تے تھے ، اورا کیٹ مرتبہ حضور گنے دیکھا کہ وہ اس کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تغییری حواثی لکھ لیتے تھے یا ای کاغذ پر جوجگہ پچتی اس پر آپ کے ارشادات گرائی لکھ لیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے تو مثاد و۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر ہوئی المجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک بیان ضائع کرنے کا تھی نہیں دیا۔

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط بھی کی بنیاد پرشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وہی کے لئے تھی اور قرآن پاک جن چیز وں پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے ہے منع کرنے کی ہدایت تھی۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت وی ، آپ کی مخل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت سے کھی گئیں ، آپ نے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، کی مخل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت سے کھی گئیں ، آپ نے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، بہت می دستاویزات اور وٹائق آپ نے تیار کروائے جو آج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باتی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ بیطریقہ صحابہ کرام " کے زماند میں بھی جاری رہا۔

## تدوین حدیث صحابہ کرامؓ کے دور میں

مشہور صحابی حضرت آئس بن ما لک کو حضرت ابو برصد این نے کسی ذمہ داری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندا مام احمد کی روایت ہے کہ تحت اب و بہکسر لانس بن مالك فرائض الصدقہ التي سنھا رسول الله ﷺ ، کہ حضرت ابو بکر صداین نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جوز کو ق کے بارے میں بیں اور حضو و الله سے تابت بیں وہ سب لکھ کرد ہے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بکر صداین کی طرف سے صدیث کو تحرین طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی وہ سرے صحابی کو ارشادات رسول کی کھر دے رہے بیں۔ مندا مام احمد بی کی دوسری روایت ہے کہ تحت عدر لعقبہ بن فرقد بعض السنن ، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تابعی بیں ، ان کو حضرت عرش نے بعض سنتیں لکھ کردیں۔ یہ دوسرے صحابی اور خلیف داشد کی طرف سے سنت کو تحرین طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔ خلیفہ داشد کی طرف سے سنت کو تحرینی طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

بعض جاہلوں اور بدؤوں میں شہورتھا کہ حضرت علی گوحضور نے کوئی خاص قتم کاعلم دیا تھا جو باتی صحابہ کونہیں دیا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں نے پھیلا دی تھی حالانکہ رسول النہ علیہ کو تھا تھا کہ بالیہ السرسول بلغ ماانزل البك ، جوتم پر نازل کیا گیا ہے حالانکہ رسول النہ علیہ کو حضور کے بارے میں یہ کہنا نعوذ باللہ کہ خاص خاص چیز میں صرف اپنے اہل خاندان کو پہنچا کیں اور عام چیز میں باقی لوگوں تک پہنچا کمیں ، یہ بڑی بدگانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے لیکن بعض لوگوں نے یہ بات پھیلادی کہ حضور ہے نے کوئی خاص قتم کاعلم حضرت میں کو دیا تھا جو باقی صحابہ کونہیں دیا۔ کسی نے اس پس منظر میں حضرت علی سے ان کے زمانہ خلا فت میں بوچھا کہ آپ کورسول اللہ علیہ ہے کوئی خاص علم ملاہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور ہے ہمیں مصرف تین چیز میں ملی ہیں۔ ایک قرآن مجید ، ایک وہ خاص فہم جواللہ تعالی سی انسان کوعطا کرتا ہے اور ایک وہ ہدایات جواس صحیفے میں کسی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بوچھا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآزاد کرانے کے احکام کھے ہوئے ہیں اور یہ تھم کسی ا

محاضرات حدیث تدوین حدیث

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور ؑنے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قتم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور ؓ کے زمانہ میں لکھے ہوئے جھے دیئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر جھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کوئی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے میہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور ؓ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی ؓ کے پاس بھی موجود تھا جس میں و بیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کوایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے کہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ایک سے ابی اوفی ایک سے ابی استان ہوں ہے افر میں انتقال کرنے والے صحابہ میں سے نفے۔ مجھے سے من یادئیس لیکن سن اٹھا ک نوائی جمری کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحفہ، لینی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ، موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سناہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التبذیب میں لکھا ہے کہ 'حصد فیھا احدیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت کا احادیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت کا حادیث بحت کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تعداد میں احادیث بحت کی تحص ۔ خصیں ۔ حضرت ابورافی رسول اللہ اللہ کے کی ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہواذ خیرہ ہے۔

حفرت ابوموی اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک جموعہ آج بھی دستیاب ہاوراسنبول کے کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ مشہور صحابی خصرت جابر بن عبداللہ انصاری گئے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں موجود ہے جس میں جج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ میدوہ چند نمو نے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور محونہ حضرت ابوسلمہ اثبجی گامرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیض اللہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشن کا ایک کتب خانہ دار الکتب الظا ہریئ ہے جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ حو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظا ہر البجیر س ایک حکمر ان تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم

محاضرات حدیث تدوین حدیث

کتابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابو ہریں ا کے شاگر درشید ہمام بن منہ ، جو آیک تا بعی تھے، ان کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریں ڈنے ان کو جواحادیث الماکرائیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حضرت ابو ہریں ڈکا تھا، لیکن ہمام کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ تحریرہمام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار ہاچھیا ہے جس کا اردو، انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور کئی دوسری زبانوں میں ترجمہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمید اللہ نار ہوئے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کئے ہیں۔ تیار ہوئے۔ یہ مثال کے طور پر میں نے ذکر کئے ہیں۔

#### تدوین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محرم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمر مصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھئے گا۔اس کا نام ہے Studies in the Early ہوگے 8 ہوگوں Hadith Literature ہیں انہوں نے صحابہ کے مرتب کئے ہوئے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعے بھی شامل ہیں جن کا میں نے ذکر کیا۔ان 48 مجموعوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے مانہ کے کم وہیش 250 مجموعوں کاذکر کیا ہے۔انہوں نے تاریخ ہے وہائی سوتا بعین کے دوست کی ہے جس سے پنہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

لیکن ان کا ذکر کرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام لیمنا بر اضروری ہے جن ہ انتقال غالبًا 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نو سے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن اپنے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، بیکہا کہ آپ

للام ات حدیث الله می مدیث الله مدیث الله می مدیث الله مدیث الله می مدیث الله می مدیث الله مدیث

مدیند منورہ کے شیوخ حدیث سے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چٹانچہ مدیند منورہ میں جتنے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جب بن 99-98 ھے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیااور مختلف علاقوں میں لوگوں کوخطوط لکھے کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیج جا کیں۔ انظروا الی حدیث رسول الله ﷺ فاجمعوہ 'رسول الله ﷺ کی احادیث کا جائزہ لواور ان کا پینہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ بید حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گورزوں کے نام لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے بیہ محجموعے تیار کر کے بھیج جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بن عمروبی دین جزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک محموعہ تو دیے۔

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شکاتھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر سن انصاریہ، مدینہ منورہ کی ایک صاحب علم خاتون تھیں جوا ہے زمانہ کی بہت بڑی محد شقیں ۔انصار ہے تعلق تھا۔ بڑے بڑے محد شین ان کی خدمت میں جاکر حدیث بڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجموایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا مرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس سن میں ہوئی تھی جس میں رسول الشیکھی کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان محمد بن ابی بکر کی عمر دوسال تھی۔اس لئے ان کا شار صحابہ میں نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔ آپ نے نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔ آپ نے مبید کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد میں سات فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہا کے سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پرتین بڑے محد شین صبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پرتین بڑے محد شین کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے

محاضرات حديث

بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، و فسد مدہ المدی عسر بن عبدالعزیز '،عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ و یکھا، انتہائی جامع مجموعہ تھا، امام زہری صف اول کے محد شین میں سے میں، بہت سے محد ثین ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک جسے محد ث کا تعلق ان کے تلافہ ہ سے بان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ بعث الی کل ارض دفترا من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نی یا تھا تیار کرا کے جسمی تاکہ لوگوں کے پاس میہ مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا بعین کے دور میں

#### ید وین حدیث تبع تا بعین کے دور میں

تنج تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑادشوار ہے۔ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پیتہ چلا ہے۔ وقنا فوقنا دوسرے حققین بھی ان کا پیتہ چلاتے رہے ہیں۔دوتین کی مثالیں دیئے بر میں اکتفاکر تاہوں۔

محد بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل سے ہے۔اوربعض لوگوں نے ان کو صفار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان اصادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت سے،رسول اللہ علیہ کے غزوات اور آپ کی ذات گرا می سے ہے۔وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو را گریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے، یمن کے ایک بڑے حدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آٹھوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پرتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری یا نچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

محاضرات مديث للم ١٨٠٠ للم وين عديث

معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدی آج دستیاب ہیں ان ہیں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مسندعبدالرزاق ہیں بھی موجود ہیں۔ مسندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مسند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیں جن کا تعلق صفار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کو منتقل ہو کئیں۔ عبدالرزاق بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ اور اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احدین حنبل ان کے تلائد و میں شامل ہیں۔ ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احد میں شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

#### ندوین حدیث تیسری صدی ہجری میں

سے بخاری ،جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی جبری میں لکھی گئی، ایک بزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آج کل جرشی میں رہتے ہیں، بہت فاضل انسان ہیں، بیسویں اوراکیسویں صدی کے غالبًاس وقت فاضل ترین اہل علم میں سے ہیں، اگر جھ سے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاضل ترین شخصیات کے نام بتاؤ، تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتاؤں گا۔ ڈاکٹر فواد بیزگن، انہوں نے پندرہ بیس جلدوں میں ایک کتاب کھی ہواور ہرجلد بہت صخیم اور ہزار ہزار مخوات پرشتمل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدراسلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، صدیث براس سے زیادہ جامع کتاب وکی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث براس سے زیادہ جامع کتاب وکی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر چننا مواداس کتاب میں ہے کی اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جداری کے آخذ کیا تھے۔ اس میں انہوں نے اور کو بہت کی مثاری کی وہ روایات انہوں نے کہا کہا م بخاری کی وہ روایات بھی بہت کی مثالی دیں اور عبد الرزاق کی جو دیں مسلم عبد الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں

عاضرات *عدي*ث

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیرکسی حرف یالفظ کے اختلاف کے، زبرزیرکا بھی اس میں فرق نہیں۔ لہذا ہے کہنا کہ بیسارا سلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہا تھا ہے بالکل ہے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، کیکن اس کے خلاصے دکھیے ہیں، اور خودان سے ملاقات کا موقع ملا تو ان سے مداقات کا موقع ملا تو ان سے مداقات کا موقع ملا تو ان

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی میں کداحادیث زبانی روایت پرچل رہی تھیں، سی سنائی با تیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا تو ل نقل کیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تی تابعین کے اونے طقہ سے ہان کے اسے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الزید ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں اور ایک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ امام مالک جن کا تعلق کچھ روایات کے مطابق صغار تابعین سے ہاور اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تج تابعین کے اونے طبقہ سے ہاں کی کتاب موطاسے تو ہم سب واقف میں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر کھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانچ کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت کی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کت خانہ میں موجود ہیں۔

حضرت ابوبردہ، حضرت ابوموی اشعری کے پوتے تھے، حضرت ابوموی اشعری کا مجموعہ ان کو ملا اور بہت کی کتا ہیں ان کو ملیں جن کی بنیاد پروہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمش کے کتب خانہ ظاہر سیمیں موجود ہے۔ اسامہ بن ما لک، ابوعدی البمد انی ، ابوز بیر محمد بن مسلم الاسدی۔ بیوہ چندصغار تابعین ہیں جن کے مجموع آج کتب خانوں ہیں موجود ہیں۔

ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین میں سے صغار تبع تابعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین ان حضرات کے علاوہ تبع تابعین کی طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ ، ان کی جو کتا بیس آج ہمارے پاس موجود ہیں ، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابوداؤ دطیالی کی مند ہے جومند ابوداؤ دطیالی کے نام سے ہر جگہ ملتی ہے۔ ان کا انتقال 204

کاخرات مدیث تروین مدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئے۔ دو آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔ امام ہخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔ امام حمیدی کا انتقال 219ھ میں ہوا۔ انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یہ دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے جنہوں نے 'کتاب الفتن' کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔ اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔ اس کا مخطوطہ برکش میوز یم میں آج بھی موجود ہے۔ یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جومجموع آج دستیاب ہیں ان میں امام ابو بحر بن ابی شیب، جو مشہور محدثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھپی ہوئی موجود ہے اور گی بارچھپی ہے، ان کا انتقال 235 مد میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن حمید ہیں جن کی مسند کا نسخہ فاس 'فینی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انتقال بھی تیسری صدی ہجری کے نام نام ہوار خودامام داری ، جن کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں اور جن کی مسند مشہور ہے، ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ بید مثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم صدیث کے مجموع مرتب ہوتے رہے ہیں ۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں غلم صدیث کے جہوع مرتب ہوتے رہے ہیں ۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں نئی دور اور آخری دور کی آگئیں ۔ تبع تا بعین کے بہتے ، درمیانی اور تبع تا بعین کے آخری دور کے وراً بعد کی جو مثالیس میں درمیانی دور اور آخری دور کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ یہ دوران صحاب سے کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ہیں دوران صحاب سے کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگو ہوگی۔

\*\*\*

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے۔

نہیں،آپ کو بیجھے بیں غلطی ہورہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ منہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ میں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک یہ کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو پوراقرآن الحمد سے کے کروالناس تک ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ اورا یک ایک زبرز برقطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ منہو منگل سکتا ہے، وہ فلی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گئج اکثر ہے اور علاء طدیث یا علماء تفسیر نے ان کے ایک سے زائد مطلب قرار دیتے ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت اللہ قرار لاتے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں بولا تھا۔قرآن یا ک پورے کا پور آفطعی الثبوت ہے۔

بعض حفنرات كہتے بيس كرحفنرت فاطمه رضى الله تعالى عنها سے احاديث كيول وايت نهيس

کی گئیں؟ کی گئیں؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملاجب سے سے سے بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث عبار ہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الز براً کا انتقال رسول التعقیقی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہوگیا تھا اور ان چھم بینوں میں انہوں ٹے جس پریشانی اور کرب میں اپناوقت گزاراوہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقنا فو قا پڑھا کرتی تھیں ان میں ہے ایک بیتھا ہے۔

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا مجھے پر جومصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔اور چھاہ کے بعدان کا بھی انقال ہوگیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوين عديث مين خواتين كاذ كرنهين آيا ؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصاریہ کا ذکراس لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا ذکر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آ جائے ۔خواتین سے بہت کا حادیث روایت ہوئی ہیں۔ مندعا کشر الگ سے چھی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جو حضرت عا کشر نے روایت کیس وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکستان کی ایک قابل احترام خاتون محد شد ڈ اکثر جمیلہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی جمیلہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرس رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کو اسل میں ہم دونوں رکن کی حیثیت سے کو لیگ رہے ہیں۔ انہوں نے مندعا کشر کے نام سے کتاب مرتب کی ہے ، جو چھی ہوئی موجود ہے۔ میر سے خیال میں یہ کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے۔خواتین کا ذکر ماتا ہے۔

آپ نے علم ر جال ہے تین گر و ہبتائے تھے ،متشد دین ،معتد نبین اور .....

تیسرا گردپ تھا شما ہلین کا، جوتساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے باہے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی میں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہے ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دیس وی اس کی عادل قرار دیس کے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو بھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ لیمی میں۔ تعدیل برزیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ لیمی میں۔

ہمیں بتایا گیاہے کدمرغ کی آواز پر کوئی دعانہیں لیکن پیارے رسول کی پیاری دعائیں میں

110

يەد عاموجود ہے۔

مجھ سے خلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک ججھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ججھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔لیکن میں نے موضوعات کی کئی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کود کچھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ چیک کروں گامکن ہے میری یا دواشت سے خلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو سببت سے صحابہ کر ام سے رو ایت ہو ٹئی لیکن کیاو جہ ہے کہ مثکرین حدیث زیاد ہ تر حصنر ت ابوہر پر ڈ کو نشانہ بناتے ہیں۔

ہمارے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور پجنگئی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی لوگوں کی ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث ایمانہیں ہے جس نے کوئی نئ بات اپنی طرف ے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گولڈ تسیمر ،سب سے پہلے اس نے حدیث برکام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوزف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے عدیث کے بارے میں بدگمانی پھیلائی۔ایک بدگمانی بہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہربریؓ نے تو سنسات ہجری میں اسلام قبول کیا، اورسات جری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اگرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یا نچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضور ؓ کے ساتھ رہے۔ جوآ دمی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یا نچ ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچیس بجیس سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہر بر ی تعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمارے لوگوں نے بھی انہی کو دہرایا۔ ہارے ایک اور دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے عالم فاضل انسان ہیں علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدیند منورہ کے رہنے والے ہیں، اورمصطفے اعظمی کی طرح اعظمی میں لیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی ۔ان کی ایک خصوصیت سیہ ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

. مدوین صدیت محاضرات عديث

ان پر غیر معمولی مظالم و هائے اور اشنے مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کر رو نگئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا ،علم حدیث بیس تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً بچیس تعین سال سے مدینہ منورہ میں قیام پیدا کیا۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث پر جو کام کیا گاستاد ہیں اور حدیث پر انہول نے بہت کی کتابیں کھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا۔ ہے ان میں سے ایک ہیہ کے کہ انہوں نے حفرت ابو ہر برہ گی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہر پر گا کی احادیث پر جواعتر اضات جوزف شخت اور گولڈ تسیم نے اٹھائے سے وہی اعتر اضات مصر کے ایک مشکر حدیث محود ابور یہ نے بھی اٹھائے ہیں محود ابور یہ نے ایک کتاب کا بلکھی ابو ھر یہ رہ ہ و مہر ویا ته '، ابو ہر پر گا اور ان کی روایات ، اور اس میں وہی با تیں دہرا ئیں۔ دہرا ئیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی پچھ لوگوں نے یہی با تیں باربار دہرا ئیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی نے کمپیوٹر کی مدوسے حضرت ابو ہر پر گا کی ساری روایات کوجمع کیا۔ ان کے تمام طرق کوجمع کیا اور بیٹا بت کیا کہ جومتون ہیں وہ کل پندرہ سو کے قریب ہیں ، باقی سارے طرق ہیں ۔ پندرہ سومتون کا ایسے آ دمی کے لئے یا در کھنا جو لکھتا بھی ہوتین سال میں کوئی مشکل بات نہیں ۔ روز انداوسطاً دو تین حدیثیں بھی نہیں بنتیں ۔ تو ایک آ دمی تین چار پانچ احادیث تو روز انداکھ سکتا ہے اور یا دہفی کرسکتا ہے اس میں ایس کوئی بڑی بات نہیں ۔ یہضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب میں سکتا ہے اور یا دہفی کہ حجرت ابو ہر یر گا گوز یا وہ وہ رویا ته 'ہے۔ مستشر قین اور مکر بین حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہر یر گا گوز را دہ نشانہ بناتے ہیں۔ حدیث پر اعتراض کا موقع ماتا ہے اس لئے حضرت ابو ہر یر گا گوز را دہ نشانہ بناتے ہیں۔

احاد یث محضعف مح بھی در جے ہوتے ہیں؟

یقینا ہوتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ضعیف احادیث کو بالکل مستر دنہیں کیا جاتا۔ بعض شرا کط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے کیکن اس قبولیت کا دارو مدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے تائیہ ہوتی ہوتو

محاضرات عديث

بعض معاملات میں ضعف کے باوجود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ دکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہو کہ قلااں دن کا روزہ رکھنا افضل ہے تو روزہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دونین ضعیف احادیث ہے ایک بات کا پہتہ چانا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی بڑی تعداد کی رائے ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے بھی ہے کہ اسے حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہئے ادراس بڑمل نہیں کرنا چاہئے۔

یاد داشت کو بڑھانے کے لئے کوئی ایکسر سائز یا دعابتاد سجتے .....شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھا تھا ہے کہ تحیار صار ماد ام رو زانہ کھایا کرتے تھے .....

جھے تو اپیا کوئی آئی نیخ ہیں معلوم،اگر آپ کے علم میں آئے تو جھے بھی بتا ہے گا۔ میر کے میں تو کوئی الی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے یا دداشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔آیورویدک جو ہندوؤں کے ہندوؤں کی تقریباً بتین ہزارسال پرائی میڈیلی سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظ بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑاعلامہ بن جاتا ہے تو میں نے بندوستان میں رہنے والے ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر آئیں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دداشت اس سے بڑھتی ہے کہ بیس بڑھتی۔

البتة ایک وعام وب زدنسی علماً بیدها پڑھیں۔ ایک اور وعامیں نے کی کتاب میں پڑھی تھی اللهم انبی استلك علماً لا ینسی اے الله میں پڑھی تھے سے ایسے علم كاسوال كرتا ہوں جو بھلا بانہ حاسكے۔

یہ دعا کمیں بھی پڑھا کریں لیکن ایک گرجومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ، وہ یہ کہ علم حدیث سے زیادہ اعتنا رکھیں۔ جوآ دی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ صنبوط ہوجا تا ہے۔ تو یہ تنیوں کا م کریں ، بادام بھی کھا کیں ، یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ رکھیں اور اگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تواس کو بھی آز مالیں۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

#### آثهوان خطبه

# رحلة اورمحد ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

# رحلة اورمحدثين كي خدمات

آج کی گفتگوکاعنوان ہے: رحلة فی طلب الحدیث ، یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا بمیشہ بی ایک اہم حصد ہا، لیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفر دمقام ہے۔ محد شین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے بیں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرمائے ان سب کی داستان ندصرف دلچ سپ اور جیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور منفر د باب ہے۔ محد شین میں جس شخصیت نے جمنے زیادہ سفر کئے ہوں ، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محد شین میں اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محد شین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی محد شین میں اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محد شین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی معلوں بہت زیادہ سخر کرنے والا اور جو الل اور جو الل ، بہت زیادہ پھر نے والا ، بہت کر شرق کی عام میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق کئے چکر رگایا تھا۔ حساب الآف ای انہوں نے چاردا تک عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق محد شین علم حدیث کی تلاش میں چھان مار ہے۔ یہ عبارتیں اور الفاظ تذکرہ محد شین عیں ام جیں۔

القاب محدثين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا، مثلاً بیسنن نسائی کے شروع

میں ہے، قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ الثبت الرُّحله ، یعنی امام نسائی کاجب فرکر ہوتا ہے تو کہاجا تا ہے: فرمایا امام نسائی نے جو بہت بڑے جمت تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں او نچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آئے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہرگوشے سے طلبراس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث کوعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو غالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے نہیں میں مشرق ومغرب سے لے کر چار مرتبہ سفر کیا۔ طسف الشرق و السف الشرق و السف الشرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے ان کی مرا دوسط الیٹیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز ہتے ہم قداور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مرا دہوتی ہے اپنین ، اندلس ، غرنا طے ، فاس ، قیروان ، رباط ، گویا اندلس سے لے کر سمر قداور بخارا تک اور شال میں آذر بائجان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پورے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اورجہتو میں سفر پر نکلے ،سفر کے دوران مفلس ہوگئے ، پینے تم ہو گئے اوران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلسین فعی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے ، یعنی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شاران علم ۔ ظاہر ہے بیسفر آسان نہیں ہے ، ان اسفار میں بیسہ بھی خرج ہوتا تھا ، دولت بھی خرج ہوتی تھی ، پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں ۔ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ بیالگ سے کتا بیس ہیں۔

خود علم حدیث کے رائے میں سفر کیے کیا جائے ،سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ، ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں ۔ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں 'السر حلة فسی طلب الحدیث '، بیخطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات پڑھ کر سناؤں گا۔

امام کی بن معین جن کا میں گئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ رہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر کلمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پچپاس ہزار در ہم تر کے میں چھوڑ ہے جو تی بن معین کو ملے یکی بن معین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی۔ نسب تبو سع فی طلبه و رحلته من احله ، انہوں نے وسیع پیا۔ پسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو شع وہ اپنا سکتے معدون نہوں نے اپنایا۔

یکی بن معین نے ایک مرتبدامام احمد کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے بمن پہنچے اور وہاں امام عبدالرزاق بن جمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے، ان سے ان دونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی۔ بیدونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے بین پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی ۔

ایک مرتبربید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ دہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے بحل بن معین سے کہا کہ بیا یک بہت متند راوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام بحی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور جحت ہونے کی گوائی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ بی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف یہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سیجھنے آئے ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں ہے بعض کا طریقہ بیتھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد ہے۔ چنانچہ اابوقعیم نے بخل بن معین ہے کہا کہ سنا کیں۔ بخل بن معین نے پہلے ہے ان کی
احادیث کا ایک جموعہ مرتب کرلیا تھا جو انہوں نے پہلے ہے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنچ

وکا تھا۔ اس سفر ہے ان کے پیش نظراسی جموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دداشت اور حافظہ میں بیر دوایات اس طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ہے تی بن معین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہردسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو ۔ پھر آگے گیارویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوتیں تو وہ پھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کردیتے۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لینا چاہتے ہو۔ چھر کہا کہ تہہارے اس دوست نے تو یشرارت میرے ساتھ نہیں گ۔
تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ لیعنی ان کواپئی روایت اور حافظہ پرا تنااعتاد تھا کہ ایک دومرتبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ محض غلطی نہیں بلکہ جھے آزما نامقصود ہے۔ چنانچد دونوں بزرگوں ، امام احمد اور تکیٰ بن معین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگے۔ امام احمد احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میہ بہت قابل اعتاد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی بھی بن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم متندراوی ہیں۔

رحليه

رحلہ ایک اصطلاح ہیں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورۃ التو بہ میں جو آیت آئی ہے السائے۔ حون 'یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے بیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور بی آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عکر میڈ، (حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر د) بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اس سے مراد حدیث کے طلب ہیں۔ گویا اگر حدیث کے طلب اس سے مراد حدیث کے طلب عدیث کے طلب عدیث کے لئے گھر سے نگانا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید سے مراد راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پرقرآن مجیدگی ایک آیت سے بد بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے تکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورة توبہ ہی کی آیت ہے، فلولانفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

490

رحلة اورمحدثين كى خد مات

لعلهم بحدوون '، پھراہیا کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نگلے تا کہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کر سے اور جب واپس آئے تو اپنی تو م کوڈرائے اور اپنی قوم کو اس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی ہیر بات نگلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک عظم ہے۔

بعض حفزات نے حفزت موئ کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موئ کے اقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موئ ف نے ایک مرتبہاللہ تعالیٰ ہے ہو چھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ بھر حفزت موئ نے مزید تفصیلات ہو چھیں اور نام ہو چھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام نموشر 'یا نیمشر' ہے جو فلال جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موئ نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پینمبر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفر اختیار فرمایا اور داستے میں جومشکلات پیش آئیں ان کو بھی برداشت کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور کلیے الصلوٰ قاوالسلام نے فر مایا کہ 'من سلك طریقا بلتمس فیہ علماً سہل اللہ به طریقه الی البحنة 'کہ جو خض کسی راستے پر چلا اوراس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ سان کردیتے ہیں۔اس سے بھی علم حدیث اور علم دین افتایا رکرنے کے لئے سفر کرنا لیندیدہ معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے اس کوایک لیندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

#### علواسنا داورنز ول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفر اختیار فرماتے تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان میں سے بہتر بنایا جائے۔ کل انگر آگے آئے گا۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی سندکو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگ کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیا مراد ہے۔

علو اسناد سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ اور محدث کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔جیسا کہ امام مالک کی موطامیں اعلیٰ ترین اعادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ اوررسول التراقطية كردميان صرف دوداسط بين ، ما لك عن نافع عن بن عرر امام بخارى كى عالى اسنادك بارك بين الكيك دوروزقبل مجمع سے غلطى ہوگئ تھى ميں اس كى اصلاح كرديتا ہوں ۔ آپ بحص اپنى يا دداشتوں ميں اصلاح كرليں ۔ امام بخارى كے بال جوسنديں سب سے اعلى بيں وہ شلا ثيات كہلاتى ہيں جن ميں امام بخارى اور رسول الشفيلية كے درميان تين واسطے بيں ۔ ميں نے غالبًا بيكہا تھا كہ ثلا ثيات كا بيش ترحصه على بن مدينى سے منقول ہے ۔ بيغلطى ہوئى على بن مدينى سے منقول ہيں۔ كى بن ابراہيم اور على بن مدينى سے منقول بيں كى بن ابراہيم اور على بن مدينى دونوں امام بخارى كى بيشتر ثلا ثيات كى بن كى بزى تعداد كى بن ابراہيم سے منقول ہيں ہے ہے ہے على بن مدينى سے منقول نہيں ہے ۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمہ کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں
اورواسطے جتنے کم ہوں گے بات اتی بیٹنی ہوگی۔رسول النوائی ہے کے ارشادات جتنے بیٹنی انداز میں
کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآ مد کے لئے جذبہ بیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآ مد کا جذبہ
پیدا ہوگا اتی ہی دفت نظر کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ اس لئے علوا سناد کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ ہے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور ہزرگ اور صوفی اہراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلا کیں اور آزمائش اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں ، یعنی محدثین جو طویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جو مشقت ہر داشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی بہت کی بیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت کی بلا کیں ہنا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرائم نے شروع کیا۔
صحابہ کرائم نے گی مواقع پرطویل سفرا فتیار فرمائے ، جن کا مقصد بیقا کہ حدیث کے بار سے میں جو
معلومات کی اور صحابی کے پاس بیں ان کو حاصل کیا جائے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعور جوعباولہ
ار لعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز بیں ۔ لینی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ
سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرائم میں جو فقہ اور افرا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا
ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بار سے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب
بار سے میں جھے علم ہے ۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں جس میں نہ جانتا کہ
ہرسورہ کے بار سے میں مجھے علم ہے ۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں میں نہ جانتا کہ
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیناں پہنچا عتی ہیں میں
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیناں پہنچا عتی ہیں میں
مسلم دونوں نے اس کونقل کیا ہے ۔

رحلية اورمجد ثثن كي خديات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ علیہ ہے کن الفاظ میں اس حدیث کوستا تھا؟ انہوں نے دو ہر ایا کہ ان الفاظ میں سنا تھا۔انہوں نے کہا الجمد لله، صرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبدالله الله كوايك مرتبه ايك اورحديث كي حصول كے لئے مصر حانے کا موقع ملا مصرمیں ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کدان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ کھوکٹایا۔ملازم نکلانو بولے کہ گورز ہے کہو کہ باہر آئے۔ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ بیکون شخص ہے،اس کئے کداس طرح تو کوئی نہیں کہتا ۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنر ہے ملنا عا ہتا ہوں، کس وقت ملا قات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ بدکون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہدرہا ہے۔اس نے جا کرکہا کہ باہرا یک بدوآیا ہےاور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ پاہرآئے۔وہ بھی اینے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے، تمجھ گئے کہ کوئی صحابیؓ ہوں گے ۔ کہا کہ جا کرنام یو چھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جاہر'۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہو بیہ جاہر بن عبداللہ ہیں ، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور بوچھا کہ کیے آٹا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس كالفاظ بين كه من ستر عور قمسلم فكانمااحيامودة، يعنى جم في مملمان كي سي کمزوری کو چھیایا وہ ایساہی ہے جبیا کسی نے زندہ درگوری جانے والی پی کو زندگی بخشی کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیانا ابیاہی کارثواب ہے جبیباکسی ایسی جان کو بیجالینا جس کواس کے رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔گور نرصاحب نے تصدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ وبرادي \_ انهول في الفاظ في العاظ عندي وكلير بلندكيا ، الله اكبركهااوروالس تشريف لي محد حضرت ابوالوب انصاری کو پیتہ چلا کہ بھی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحافی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بيحديث ان الفاظ مين من سترمومناً في الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، وتحتف اس دنیا میں کسی مومن کی بردہ پوٹی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ پوٹی کرے گا۔انہوں نے اللہ اکبر کہا، الحمد لله کہا اورائی سواری کی باگ موثر کروائی تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علی ہے تھیلہ بن عبر مناف سے تعادان کو پید جلا کہ حضرت علی کے باس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پیچی ۔ یہ مدینہ نورہ سے چلے، کوفہ پنچے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی ، یہ کی ہوئے کہ اور واپس چلے گئے۔

## علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگئی۔ اتی عام ہوگئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک ایک بات سیمنے کے لئے تابعین طویل سفراضیتا رفر مایا کرتے تھے۔ امام شعبی جن کی وفات 104 صیس ہوئی اور وہ امام ابوضیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص شام کے انتہائی شائی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جو بی علاقہ تک جائے اور کسی صحدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، فسح فظ کلمہ اکوئی ایک کلمہ س کر آجائے ، نسفع فی ما بیست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفید اور کا را آ مدہو، تو میرا بی خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضا کع منبیں ہوا۔ بیسفر کا میاب اور کا مران و مفید ہے۔

حصرت علقمہ اور اسود دومشہور اور بڑے تا بعین میں سے میں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور مشریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو صفیفہ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع ندہوتا تو میں بید کہنا کہ علقمہ کا تفقہ عبد اللہ بن عمر سے بڑھے کے دونوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔وہ اور اسود تخی دونوں حضرت

عبدالله بن مسعودٌ کے شاگرد تھے اور بقیہ لوگوں ہے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں۔حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تبہبیں بارہا کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفرا فقتیا رکیا اور وہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے منیں جووہ پہلے تابعین کے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید حقق اور تثبت بھی ہے۔

ایک مشہورتا بی بیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے بارے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان نے وہ روایات جوتا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ ہیں ہم تک پہنچی تھیں۔ فسما نبرضیٰ حنیٰ نر کب الی المدینہ ،ہم اس پرراضی نہ ہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ نیل ۔ فسسمع من افو اہھم ،ان کی زبان مبارک سے نہ نیل مافو اہھم ،ان کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کاسفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اور یا در ہے کہ سعودی عرب کی سراکوں پرسوڈ پڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم از کم تمیں بیٹیں گھنٹے کیس کے۔ اس زمانے میں سیکم وہیش ایک ڈیڑھ میں بیٹی کاسفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعمان النہدی ایک اور تا بھی ہیں۔ ان کو پیۃ چلا کہ حضرت ابوہریرہ کے پاس
ایک ایک روایت ہے جو ہراہ راست انہی سے السکتی ہے کی اور صحافی کے پاس وہ روایت نہیں
ہے، یا کم از کم ان صحابہ کے پاس نہیں ہے جن تک ان کی رسائی تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کا سفر
افقیار کیا۔ مدینہ منورہ چنچ جنچ جنچ کا زمانہ آگیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوہریرہ جج کے لئے
تخریف لے گئے۔ یہ بھی جج کے لئے چلے گئے۔ جج سے فارغ ہوکر حضرت ابوہریرہ کی خدمت
میں پہنچ اور عرض کیا کہ ہمارا ارادہ تو جج کرنے کا نہیں تھا، کیکن میسنا تھا کہ آپ کے پاس ایک
میں پہنچ اور عرض کیا کہ ہمارا ارادہ تو جج کرنے کا نہیں تھا، کیکن میسنا تھا کہ آپ کے پاس ایک
روایت ہے جو کسی ذریعہ سے ججھ تک پہنچی ہے۔ ہیں اس کے بارے ہیں ہراہ راست آپ سے
تختیق کرتا چا ہتا ہوں۔ حضرت ابوہریرہ نے پوچھا: وہ کیاروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایت ہے
کہ رسول التعالیٰ بعض اوقات اپنے مومن بندے کے لئے ایک نیکی کے بدلے ہیں دی لاکھ
الف حسنہ 'اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے مومن بندے کے لئے ایک نیکی کے بدلے ہیں دی لاکھ

رحلة اورمحدثين كي خد مات

نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ سیح الفاظ بیٹییں ہیں۔ اب ان کو بڑی مابوی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلدافز ااور ایمان افروز حدیدہ تھی جس کی تقعد اپنی حضرت ابو ہریرہؓ نے نہیں کی۔ فورا ان کے دل میں مابوی کی ایک کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے نہیں کی۔ فورا ان کے دل میں مابوی کی ایک کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ ہیہ ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المومن بالحسنة الله تعالی ایک مقابلہ میں ہیں لاکھ الدواحدة المف الف حسنة 'الله تعالی ایک مومن بندے کوایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں لاکھ نیکیاں دیتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کہ آر آن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کو قرض دیں گئے۔ ورا اللہ میں الکھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو دیں گئے۔ ورا اللہ کہوں بات نہیں ہے۔ وہ اس دیں گئے۔ ورا اللہ کے لئے دی لاکھوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس اضعافا کئیرا ہے، بہت گنا۔ تو اللہ تعالی کے لئے دی لاکھوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ اس دیں گئے۔ واسلہ کم کر کے براہ اضافہ اور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی خوشی واپس آئے اور سے حدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کر کے براہ راست صحائی رسول سے ی کی۔

ایک تا بعی تھا بن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ان کو پیۃ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جوصیفہ میں ، یہ بینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک الیک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر الیک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کرکے مدینہ منورہ پنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ۔ وہ بال پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی و کھے بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنانچہ سے طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ سے کوئی حدیث شراب فور کی وعید کے بارے میں نے رسول اللہ اللہ علیہ بقول ، میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سائ من شرب الحمر ، جس نے شراب بی ، لم تقبل له صلوٰۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے لیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزائ کے پاس علم حدیث سکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار پانچ دن امام اوزائ کے پاس رہے۔ مجمع سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوجائے تھے اور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام اوزائی ایک دن میں ایک ہی حدیث سانے پر اکتفا کرتے تھے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چار دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چار دنوں میں مجھے چار ہی حدیثیں سائی ہیں۔ امام اوزائی عالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت جابر گاوہ قصہ سایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دمثق جاکرایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقعہ پر سفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی صحابہ کرام آیک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں ، کیونکہ روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی محض محابی ہے ہوا دور دورو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض محابی ہے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دورو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محمل ہوتی اس لئے انہوں نے مطریقہ اختیار کیا اور ان کو یا دولایا۔

ایک اورتابعی ہیں حضرت ابوعلی بغدادی الاسدی۔ان کو یہ پہ چلا کہ خراسان میں کوئی تابعی ہیں۔خراسان بہت بڑا صوبہ مجھا جاتا تھا جس کی حدود موجودہ ایران میں شہد سے لے کرپور نے افغانستان کے شائی حصہ اور وسط ایشا کے جنو بی حصہ اور موجودہ تا جکستان کے حدود تک بھیلی ہوئی تھیں، اور یہ پورا علاقہ خراسان کہلا تا تھا۔ آج وسط ایشیا میں جوعلاقہ فارسی بان ہے یہ خراسان کہلاتا تھا۔ امام ابوعلی بغدادی کو یہ پہتہ چلا کہ خراسان میں کسی صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت معاوید گوایک خطاکھا تھا اوراس میں یہ کھھاتھا کہ رسول التعلیق نے یہ دعارسول التعلیق کے لاانے الا اللہ و حدہ له الملك و اللہ المحدد و هو علی کل شعبی قدیر اللهم لامانع لما اعطیت و لامعطی لما منعت و لایسنفع ذائے حدمنك الحد 'انہوں نے کہا کہ یہ دعارسول التعلیق نے جمھے کھائی تھی تم بھی پڑھا کرو۔حضرت معاویہ ہے بھر بقیہ تابعین نے اس دعا کو یاد کیا۔ یہ روایت ان تابعی سے براہ کرو۔حضرت معاویہ سے بانہوں نے بغداد سے خراسان کا طویل سفر انتہار کیا۔

الی روایات بھی ہیں جن میں دوسحائی ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں۔ عموماً ایک سول اللہ اللہ اللہ بھی ہیں کہ ایک سول اللہ اللہ اللہ بھی ہیں کہ ایک سول اللہ اللہ اللہ بھی ہیں کہ ایک سوائی نے دوسرے سحائی سے حدیث روایت کی ہے اور بیر حدیث اس کی ایک مثال ہے کہ

محاضرات حديث

حضرت معاویر شخیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بخد زبان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کراس حدیث کا ایک واسطہ کم ہوگیا اور بیرحدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت زربی خیش کا نام سنا ہوگا۔ زربی حبیش ایک مشہور تا بھی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلاخہ میں سے ہیں۔
حضرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضورؓ نے بیاعز از عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں بیہ
گواہی دی کہ القرنهم اہی ، میر ہے صحابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہمی اور قر آن نوانی میں سب صحابہ کرامؓ میں
ممتاز ہے۔ جتنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے بااکثر ویشتر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک چہنچۃ ہیں۔ جو بڑے بڑے قر آ ہیں، جو قر اسبعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پنچی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زربن
منورہ آیا اور اس پور سے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر صحابہ کرامؓ
منورہ آیا اور اس پور سے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر سے صحابہ کرامؓ
کونی ارت تھی۔ و انسا حملنی علی الافادہ ، اور بچھے اس لیم علی سفر پر آمادہ کیا، لقی ابئی بن
کعب ، ابئ بن کعب کی ملا قات نے اس کے علاوہ میر اکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعیٰ تابعی حضرات کی شخ حدیث سے طاقات کے لئے کئی گی روز کاسفر کر کے پینچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی حقیق کی فاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ حقیق کی فاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی فاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم مزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یدد کھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔اگر وہ نماز کا اہتمام کمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو بی بیاتی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بیاتی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بیاتی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بیاتی جاتھ اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا ہے ہوتا تھا کہ جو نماز کے ہمالے یاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا ہے ہوتا تھا کہ جو نماز کے

بارے میں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کوضائع کرتا ہے وہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور تا بھی جیں جن کا شار عالبً صغار تا بعین میں ہے ، زید بن الحباب ، یا تنع تا بعین میں ہے جیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت کی اورے میں بعتہ چلا کہ اس کو تبین بررگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو فیہ میں ، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں اور تبیس کی اور ایت کے راوی مدینہ میں اور تبیس کی اور ایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ ہے لکر اس کی تقد بیتی کی اور اس روایت کو واصل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا افتقار کیا۔ مدینہ منورہ میں جوشخ سے اس روایت کو لیا اور وہاں ہے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے ملئے آیا ہوں ان جو سے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کی ہے نہیں ملتے۔ فحلست علی باب ، میں ان کے درواز بر ببیٹھا رہا۔ جب وہ باپی کیا کہ جن ان کے درواز بر بہیٹھا رہا۔ جب وہ باپی کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے درواز بے پر ببیٹھا ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ بجی الفاظ تھے: فرق مابین صیامنا و صیام اھل الکتاب اکلة السحر کے دارہ میں ایک ایم فرق ہے وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے دہار ہے اور اٹلی کتاب کے دوزوں میں ایک ایم فرق ہے جس میں کو محری کا ہے۔ اہل کتاب جب روزہ در کھتے ہیں تو سحری کیا ہے دورہ میں ایک ایم فرق ہیں تو سے کی کھا کرر کھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفرافقایار کیا۔اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پسیے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یقین سے پچھنیں کہہ سکتے۔افسوں کہ کی محدث نے اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید رہی تھی پتہ چلنا کہ داستے میں کتنا خرج ہوا، کتی منزلیں آئیں اور کہاں کہاں ٹہرے۔وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کسے اور کہاں سے پورے ہوتے ہوئے۔

رحلة اورمحدثين كي خدمات

### علم حدیث کے لئے تبع تابعین کے سفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تا بعین ہے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا س وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چالیس اونٹوں پر ان کی کتابیں اور مادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔ وہ مرساراذ خمرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابوں سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جوا مام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظراس کتاب پرڈالیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طیاب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیس بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفار محدثين كے مقاصد

یہ سفر کیوں اختیار کیا جاتا تھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلا فاکدہ تو یہ تھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان میں مکسانیت اور وحدت پیداہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شخ سے روایت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی سے روایت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روایت کی۔ اس طرح یہ دو براعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑا فائدہ تھا جو رحلہ کے ذریعے حاصل ہوااور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ دوسرا بڑا فائدہ تھا اشتر اک روایات ، کہ وہ روایات جو بعض خاص صحابہ کرام گی وجہ

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدید منورہ سے ہجرت فرما کرکوفہ تشریف نے دیسے منورہ سے ہجرت فرما کرکوفہ تشریف نے لیے ۔اباگر تابعین بڑی کثرت سے کوفہ تشریف نے لیے ہوتے اور کوفہ کے تابعین دوسر سے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی کے پاس جوعلم تھا وہ سارے کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تقاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجا تے۔حضرت عبادہ بن صامت ومثق تشریف لے گئے۔ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ دوسرے دوست و غیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رصلہ اور دشق تشریف لے گئے۔ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ کور مشت تشریف کے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ کور مشت رفتی وغیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رصلہ اور پے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسرے کے ساتھ شریک کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذخیرے کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ دیسے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ دیسے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کدہ تھاو صدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحافی کا تھااس سے باتی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے اتنے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پرمشمل بیوسیج دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کررہی تھی جس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نداب ملتی ہے۔ بیصرف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیداہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیداہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام کے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کسی تابعی کو پتہ چلنا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشریت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعین ؒ اس طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیدلوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یا نجواں برا فائدہ تھاعلواسناد،جس کا میں ذکر کر چکاہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیں ان کا درجہ مزیداد نیےا ہوجاتا تھا کبھی دودر ہے بھی تین در ہے۔وہ روایت جو دو یا تین داسطوں سے ان تک پینی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو داسطے کم ہوجاتے تھے ادر براہ راست کسی صحابیؓ یا نتابعی یا تبع تابعی یا بزے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی تحقیق کاایک فائده اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لعنی variation جس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی بدروایت یا سند درست ہے۔ ایک اور فائدہ بدتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بیشبہ تھا کہ بد تركيس سے كام ليتے ہيں۔ان كے بارہ ميں بيلقين ہوجائے كمانہوں نے سندميں تدكيس كى ب یانہیں۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی راوی جس حدیث یا محدث سے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتاً اس سے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے مثلاً کسی محف نے مدیندے واپسی پرکہا کہ عن قاسم بن محمد، قاسم بن محمد سے منقول ہے، اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بدروایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجودتھا کرانہوں نےخودنہ سناہو بلکہ کسی اور سے سناہوتو عن کے ذریعے میربات کہی جاسکتی ہے تاكد بعديس الركوئي سوال كرية كهيس كميس ننة كهاتها كه عن قاسم بن محمدية الركوئي تھنحض براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں یانہیں۔ پیتہ چل جاتا تھا کہان کی قاسم سے ملاقات ہو کی تھی یا نہیں۔اور جب بیصا حب مدینه منورہ آئے تصانو قاسم بن محمدو ہاں تشریف فر ماتھے کہ نہیں تھے۔ اس سے ریبھی اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس یاضعف کے جودوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فاکدہ پرتھا کہ راویوں کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے ہے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے راوی کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھروہاں جا کروہ یہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ ان

کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے سیمھا، ان کا محکم کیسا ہے، انہوں نے جن مشائخ ہے سیمھا ہے واقعثا اِن کی اُن سے ملا قات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہساری معلوبات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علماسے خدا کرہ اور تباولہ خیال کا موقع بھی مل جاتا تھا۔

یہ دہ فوائد ہے جولوگوں نے خاص علم حدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ کچھاور فوائد جو خالوگوں نے خاص علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی پیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختشود خامے ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کچے آدمی میں پے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اوران کی با تیں سننے کا موقع ملتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی شقافت میں وسعت پیدا ہوتی تھی۔ مکارم اخلاق و کردار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھیں۔ یہ فوائد تھے جور حلہ کے ذریعے ایک خالص علمی انداز میں سامنے آرہے تھے۔

#### علم حدیث کے لئے سفرکرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقدمہ بیں جہاں علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ابن خلدون نے یہ با ندھا ہے: 'فصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم ولقاء المشبخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات ہے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری رہی۔ برصغیر کے علم بھی اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں کہ سی ان میں رحلہ کے آ داب پر کتابیں کہ میں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کہ میں ایسانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی چا ہوا ہیں آگئے بلکہ کچھ آ داب اور قواعد کی پابندی لازمی تجھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکھایہ فی علم الروایة اورایک دوسری کتاب ہے الرحلة فی طلب الحدیث ' اس میں خطیب بغدادی نے بیسار نے واعدوضوابط بیان کئے میں کہ علم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے ۔ ایک اور کتاب ہے ' الحامع فی احلاق الراوی و آ داب السامع ' بیکتاب دوجلدوں میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دراوی کے اخلاق کیے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے بعنی روایت کرنے والا ہے اس کوکن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے ۔ بیکتاب دوجیم جلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ اس کوکن آ داب الگ الگ تر تیب وار بیان کئے گئے ہیں ۔ ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔ اس طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جاکر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔ اس طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جاکر بیٹھے تو الما لینے کے آ داب کیا ہوں ۔ اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: ' آ داب الام ۔ ۔ ' الاستملاء ' الملا اور استملا کے آ داب۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شخ کی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھاوہ اس کو بلند آواز سے دہرا تا تھا، پھر آگ ایک اور مستملی بیٹھا ہوتا تھاوہ مزید بلند آواز سے دہرا تا تھا، یہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات بہائے جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ داب

اخصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ پانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا اوب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر اختیار کرنے سے پہلے اپ وطن کے علم سے علم حدیث سے علم حدیث عاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو فرخیرہ علم ہے ، اس کو چھوڑ کردور کا سفر اختیار کرنا اس وستیاب نعمت کی قدر نا شناسی ہوگی علم حدیث اگر اپ شہر میں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا میں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا

رحلة اورمحدثين كي خدمات

سفر اختیار کیاجائے۔ بیرحدیث رسول کے ادب اور احتر ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کونظرا نداز کر کے دوسرے سی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیا جائے۔

(۲) دوسراادب بیر تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخائر اور حدیث کے مشائخ سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیاجائے اور دوسرے کی علاقے کا سفراختیار کیاجائے تو جگہ کے تعین اور انتخاب میں اہتمام سے کام لیاجائے ۔ بید یکھاجائے کہ زیادہ پڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حدیث کتح بری ذخائر جس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیاجائے۔ اس کے بعد بتدریج جس علاقہ میں جدیث کی روایات جتنی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیاجائے۔

(۴) چوتھاادب بیتھا کہ دوایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ سلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیھی ہیں اور جو کسی اور داوی نے سیھی ہیں تواب دونوں راوی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کیں آپ انہیں پڑھ کر سنا کمیں۔جومطلب انہوں نے سمجھا وہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

رحلة اورمحد ثين كي خديات

بیان کریں۔راویوں کے بارے میں جومعلومات آپ کوملی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کوملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواوراس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال ادب بیر تھا کہ جب سفراختیار کیا جائے توشر بیت میں سفر کے جوآ داب ہیں جو کی بیت ہے موضوع بیان ہوئے ہیں ان کا کاظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے آ داب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے ، لیکن ان آ داب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہوتی جائے ۔ حدیث کے دینے کے جانے والے سفر میں بطرین اولی ان آ داب کی پابندی ہوئی چاہئے۔ چنانچہ جب سفراختیار کیا جائے تو اللہ کی رضامقصود ہو ، کوئی جائے ۔ دنیاوی شہرت مقصود نہو ۔ جس پینے سے صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بھامقصود ہو ، کوئی مادی منفعت مقصود نہو ۔ جس پینے سے سفراختیار کیا ہوائے وہ جائز بیسیہ ہواور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ متی اور پر ہیز گارلوگ ہوں ۔ اگر ایک سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باتی اس کی امارت میں سفر کریں۔ جہاں ٹہر نا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی جا ہے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر چاہئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر بیا ہے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر بیا ہوئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظرار کھا جائے ۔

یدہ آ داب سے جن کا تمام رادیان حدیث اور محدشین کرام کحاظ رکھتے تھے۔انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کرے ایک جگہ کہ دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض او قات ایسابھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کرے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک حالی تعبد الرحمٰن الصنا بحرا کی میں محال ایک حوالی تعبد الرحمٰن الصنا بحرا کی دور ہے۔ وہ بہت ہے۔وہ حجا بی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا کو کھا جاتا ہے۔وہ بہت دور ہے، یمن سے ،رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ بڑے اشتیاق اور دردمند کی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ تھا۔ کہن چاہ کیا۔ خدمت میں حاضر کی در باررسالت میں حاضر کی غرض سے نہائے دھونے کا اہتمام کرر ہے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر در باررسالت میں حاضر کی غرض سے نہائے دھونے کا اہتمام کرر ہے تھے۔ اسے نیاس موجود کیٹروں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔خوشبولگائی اور در باررسالت میں حاضر کی

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی ست سے پچھلوگ آتے وکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہرسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ کی تدفین سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بیاس کی ایک بڑی مثال ہے کہ علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے نے کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے اور مین وقت پر جاکر پہنے چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی قرکند ٹوٹ گئی۔

# حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوامام اہل شام کہلاتے ہیں۔ اسے بوے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام الوحنیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں۔ سیروت میں رہے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیرین سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پہنچ تو پہتہ چلا کہ حسن بھری کا تو انقال ہو گیا ہے اور محمد بن سیرین بیار ہیں۔ ان کے ہاں پہنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہوا کہ وہ کے انہوں نے جاکر دیکھا ، کھڑے کھا ، کھڑے ماروز نے ماکر دیکھا ، کھڑے کھا ، کھڑے سے انقال ہوگیا اور یہ بغیر بچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جا کہ دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر بچھ حاصل کئے بیروت واپس چل جا کہ دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر بچھ حاصل کئے بیروت واپس چل حیا گئے نے بغیر می مثال ہوگیا گئے نے بغیر می مثال ہے جو کھا ، گئے اور ایک بڑے بغیر میں سے صرف چند ایک ہیں۔ ایک تابعی کی مثال ہے جو صوائی شینے بغیر می گئے اور ایک بڑے مشہور تابعی کی جو بیک وقت محدث اور فقید دونوں ستھے۔

ابن ابی جاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی کئی ہار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے
قرب وجوار میں تھا جواب یا تو مث گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے بیسفر کر کے بھرہ پہنچاور
وہاں کے پچھ شیوخ حدیث سے کسب فیفل کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت
سے بھرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونچی ختم ہوگی۔ اب کس سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اوراستغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول کا طالب علم دست سوال نہیں پھیلاسکتا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں پھیلا یا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ
پانی پی کرگزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دینے گئ تو خیال کیا کہ واپسی
پلے جا کیں لیکن کیسے۔ پھرسوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔
جس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیت
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ ماشہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیت
اب بھی غالباً کافی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ چلواس کو نیچ دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیں
آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے استے پسیے ہوجا کیں گے کہ خراسان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچہ وہ
رے واپس چلے گئے۔

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف الیسم ،انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب باربار کی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کرنا چکرلگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکراسلام کی روایت ہے تو کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جاسکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیٹا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کراس علاقہ میں پہنچے۔ کل سترہ سوشیوخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیوخ حدیث سے روایات لے کراس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی ، بیت المقدس کے رہنے والے تھے محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے ۔ راستے میں پینے تم ہوگئے ۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو راو پر بیٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے، اور وہ بڑے براستے میں پڑاؤ ، خیمے ، اور وہ بڑے بڑے راستے میں پڑاؤ ، خیمے ، مفاطت اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ٹو راو پر بیٹرز کولوگ پیشگی پیسے دے دیتے تھے اور

وہ مسافروں کو اپنے قافلے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پیسے دیے جوراسے میں شم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پینے دیئے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آئیس لے جاتے اور انہیں راستہ میں چھوڑ دیا۔ محمہ بن طاہر نے سوچا کہ بغداد تو ہرصورت جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا صحرارات میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کرپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو عبور کرپاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاؤں چل پڑا۔ چلتے چلتے جوتے گھس کر چھٹ گئے تو میں نئے پاؤں چل پڑا۔ چلتی ہوئی دھوپ اور نیچ سے تبا ہواصحرا۔ پیٹے نیس سے تو پاؤں چل پڑا۔ بوئی کھانے پینے کا انتظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا ہوجھ، طبیعت اتی خراب ہوئی کہ خون کا بیشا ب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد پہنے گئے۔ اپنا وقت گزارا، مزدور کی کہ خون کا بیشا ب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد پہنے گئے۔ اپنا وقت گزارا، مزدور کی کہ چھے بیسے کمائے اور مکہ مرمہ آگئے۔ مکہ کرمہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کھے بیسے کمائے اور مکہ مرمہ آگئے۔ مکہ کرمہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور کی کھے بیسے کمائے اور کھرانے وطن واپس بھی سے کے گئے۔ اپنا وقت گزارا، عرور کی کھے بیسے کمائے اور کھرانے وطن واپس بھی گئے۔

امام ابونفرعبداللہ بحتانی ایک اور محدث ہیں۔ان کے بارے میں بھی کہاجاتا ہے کہ فطوق الافاق انہوں نے کا نئات کے چکرلگائے۔آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اورای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہرے، شہرت ہوئی کہ علم حدیث کے بڑے ماہرآئے ہیں۔لوگ ان علم حدیث عاصل کرتے تھے۔ یہ اوروں سے حاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔اس نے دیکھا کہ یہ عالم ہیں، محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض حاصل بھی کرتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔ خاتون نے دروازہ پر دستک دی۔شاگر دنے دروازہ گھول کردیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔انہوں نے نوچھالی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے کر آئی ہوں۔ اس میں ایک ہوں، اور صرف آپ کی خدمت میں ایک ہرانہ کی کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت میں ایک کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت کرنے کے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں، اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہیں۔

بن کرآپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگا ئیں۔ یہ بیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تہارا بہت بہت خکر یہ کین میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ بی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا ، للہذا جھے تمہاری خدمت اور پسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پھیکش کا بہت شکریہ۔ جو جھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گی اور جھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجرطے گا۔

علامہ ابوحاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تنے۔ان کےصاحبز ادے بھی علم حدیث اورخاص طور پرجرح وتعدیل کے بہت بڑے ام ہیں جوانین ابی حاتم الرازی کہلاتے ہیں اور نام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلة فی طلب الحديث سے يره كرسناتا موں -وه كہتے ہيں ميں نے اپنے والدكوبيار شاوفرماتے سنا كه جب ميں پہلی مرتبطلب حدیث کے لئے نکا نویس سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیکتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ،انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایک فرنخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کاسفر پیدل طے کرلیا ، یعنی ساڑھے یا نچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا لیکن جومیں چلاوہ بیتھا کہ کوفہاور بغداد کے درمیان جوسفریش نے کیا مجھے یا ذہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آگیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بح مین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں )سے جوسال شہر کے قريب تقامصر كيا۔ إس وقت ہوائي جہاز ميں تين گھنٹے لگتے ہيں ۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطين کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور ملہ سے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبر پیجو وہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ ہے دمشق اور دمشق سے تمص اور تمص ہے انطا کیداور انطا کیہ سے طرسوس، ریجھی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے تمص واپس آیا اور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں، پھرحمص سے بیسان پیدل آیا، جو

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقہ سے دریائے فرات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کاسفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کرچکا تھا۔ بیسارے سفر پیدل تھے۔ بیمبر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عربیں سال تھی اور سات سال میں نے اس پورے سفر میں گزارے۔ رہے ہے جو میراوطن تھا، 213ھ میں نکلا، رمضان کے مہینے میں گھر سے چلا تھا اور 221ھ میں والی آیا۔ بیختصری تفصیل ہے اس سفر کی جوابو حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے میں کہ جب ہم مدیندمنورہ سے نکے، واؤ دجعفری و ہال کے کوئی بزرگ تھان کے ہال ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے ،ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلاتا ہے،صرف مرد،ادرایک مروالروذیعنی مروکاوہ علاقہ جودریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اورا یک اور نیشا پوری بزرگ تھے۔ ہم متیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھااس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں نگر انداز رہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوز ادراہ تھاوہ ختم ہوگیا ورہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہمنشکی میں اتر کے ،اور بیدل ہی نشکی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زاده راه تھاوه سبختم ہوگیا، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه پیا۔ دوسرا دن بھی اس طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اس طرخ تمام دن ہرروز رات تک چلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کوای طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے، بھوک، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا چاہا مروالروذ کے جو بوڑ ھےساتھی ہمارے ساتھ تھے وہ بے ہوش ہوكر گر پڑے، ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بو جھاور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوہ ہیں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نیشا پوری ساتھی چل بڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ بعنی ساڑھے پانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی ہے ہوش ہوکر گر گیا،میرا ساتھی چل پڑااور مجھے حیور دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دور سے ایک گروہ کود یکھاجنہوں نے اپنی کشتی منظی سے قریب کرر کھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینامیں ہے اس کے قریب اثریے جب انہوں نے تحقق والوں کودیکھا توا پنا کپڑاان کی طرف کر کے لہرایا۔وہ لوگ یانی لے کرآئے انہوں نے

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي خدمات

اس کو پلایااور ہاتھ کیزکر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیرے دوساتھی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں ہے ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پنہ چلا جب ایک شخص میرے چیرے پر یانی حچٹرک ر ہاتھا تو میں نے آئیسیں کھولیں اور کہا کہ پانی پلاؤ ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی پلایا میں نے یانی بیا تو مجھ ہوش آیا اور جتنا میں پیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہ اور بلاؤ،اس نے تھوڑا سااور بلایااور میراہاتھ بکڑ کراٹھایا۔ میں نے کہا میرے پیچھے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میر اہاتھ بھی پکڑا، میں یا وُں کھینچٹا اور گلسیٹر ہوا ان کے ساتھ چلاتھوڑی تھوڑی دریمیں وہ لوگ مجھے یانی بلاتے رہے ۔ جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی لے آئے کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئی۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایتھا ، ایک تحریر لکھ كردے دى۔اس شهر كے گورنز كے نام ،اورجميں كيك ،سنواورياني بھي دے ديا۔ ہممسلسل جلتے رہے۔ ہمارے ماس جو یانی ، کیک اور ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھوکے پیاسے چلتے رہے حتی کہ میں ایک بڑا کچھوا ملاجس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ اتنا بڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیاس کی پشت پر ماراتو وہٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک تیبی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی موئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز پچھی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بچھی ، پھر ہم چل پڑے ،اور یہ برداشت كرتے رہے۔ يہاں تك كہم رابيشهر ميں داخل ہو گئے اور وہاں كے عامل يا كورزكو وہ خط پہنچايا اس نے ہمیں اینے گھر میں شہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روز انہ ہمیں کدو کھلاتا تھا،اور ا پنے ملازم سے کہا کرتا تھا کہان کے لئے چھوٹے اور نرم کدولا وُاور روزانہ ممیں وہ کدورو ٹی کے ساتھ کھلا تاتھا۔ ہم تیوں میں سے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا ہیہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اور اس طرح کہا کہ گھروالابھی من لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں ۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں ہے ہم نکلے،اوراس نے ہمیں مزید زادراہ دیایہاں تک کہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جو خطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، کین وقت کم ہے اس لئے اس کو چھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بیز ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آخ اگرکوئی اٹھ کریہ کے کہ بیسب سی سنائی با تیں ہیں اور غیر حقیقی اور غیر علمی ہیں تو انسان کو چیرت ہوتی ہے کہ اس بارے میں اب کیا ہے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے باجہالت ہے، اس کے علاوہ اور کیا سببہ وسکتی ہے۔

یر حلمہ کے بارے میں چندمثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔
و آخر دعو ناان الجمد للدرب العلمین

\*\*\*\*

كهية تبي شب برات كى ففسلت ملى چاليس ضعيف احاد يث مبي؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجئے ، جوآپ کا جی چاہے وہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی الثبوت ہیں۔ فلی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث سیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکٹر خبر واحدیا اخبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محد شین کے در میان اختلاف ہوسکتا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں ،ان کی نظر میں وہ سیح ہے۔دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ ضعیف ہونے ہیں۔وہ اس پڑلی نظر میں وہ ضعیف مانتے ہیں وہ اس پڑلی نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی تحقیق میں اس کو صحیف مانتے ہیں وہ اس پڑلی نہیں کرتے ہیں۔اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پڑلی کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جوکوئی اس پڑلی نہیں کرر ہا ہے حدیث پڑلی کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جوکوئی اس پڑلی نہیں کرر ہا ہے تو بیکوں قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کی واضح جملی الثبوت اور قطعی الدوت اور قطعی الدلالت تعلم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی احادیث پرعمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کواعتاد ہے تو آپ ان پڑمل نہ کیجئے لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کو تابت شدہ بجھ کران پر اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد میں جنے۔ یہ ایک جزوی می چیز ہے اس پر زیادہ بحث اوراختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہ ٹی کے بارے میں یہ کہاجا تا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم بھٹانے وہ بتایا کہ اگر میں اس وقت باہر کیل کر لوگوں کے سامنے بچ کہد دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

ینہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایک ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کروں تو شایدلوگ مجھے قبل کردیں۔ وہ یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور ترتیب کے ساتھ بیان کیاجائے۔ اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ سنے والے لوگ پہلے ہی مرحلے میں اس کا انکار کردیں۔
آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھرا دکام بتا کیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی کہرسول اللہ بھی اگر پہلے ہی دن سے کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپ کی بات مانتے ۔ آپ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے ، پھر نماز سکھائی پھرا کیک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائی سے آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور سکھائے ، پھر نماز سکھائی پھرا کیک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائی سے آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں فلاں فلاں فتم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہوچکی تھی۔ یہی بات حضرت البو ہر بریہ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کرون تو شاید لوگ جھے قبل کردیں اس لیک کہ ایسی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شائد وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشکرین حدیث اس سے جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپو ، کاذکر کیا،اس کا کچھ حصمت پڑھ کی میں ہوں۔ اس میں انہوں نے بارہ کی کتاب خطبات ہوں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قرآن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو یہ اور است ڈاکٹر حمید اللہ سے سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن ایساند ہو سکا۔ ببت دل مارہ تھا ان نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دہ جھے بھی ایسائی اخلاص عطافر ماد ہے جوڈ اکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جوڈ اکٹر حمیداللہ صاحب ؒ کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تبین ہے۔ ایکن ایک اور ایک مشابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے رہ بھی بارہ ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آئین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی اچھی محتاب کا نام بتاسکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق مواور اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہاس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھٹوٹس انگریزی میں بنائے ہوں تو ان کوایک ترتیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوثی ہےان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فی بھی کروں گا۔ یہ میراوعدہ ہے۔

حصفرت ابوہریر ہ گئے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ حصفرت عمرؓ مجے و ورمیں کسی وجہ سے ان کو جبل میں بند کر دیا تحیاتھا۔

یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت عمر ﷺ کے دور میں حضرت ابو ہر پر گاوجیل میں بندگردیا گیا تھایا گورنری سے معطل کردیا گیا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت عمر ؓ کے زمانے میں تو لوگ گورنری سے معطل ہوتے رہتے تھے۔ایک صاحب

سرت مرت رہ ہے۔ ہیں و وق ورزن سے ساب ہوں ہے۔ ہیں مسب آج مقرر ہوئے ہیں ان کا دوسرے ہوں ہوں گے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بھر ہ کے گورز تھے، بعد میں وہاں سے ہٹادیئے گئے۔حضرت عمرو بن العاص مصرکے گورز تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔ مصرت خالد بن ولید کما نڈرانچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا حضرت خالد بن ولید کما نڈرانچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا

کوئی تعلق صدیث کی روایت سے نبیں ہے۔ مجھے نبیں معلوم کد حضرت ابو ہریرہ کورنر تھے کنبیں تھے۔

مشش کلمات یا چھ کلموں کی سند کھیا ہے جو ہمارے معاشر ہمیں گویا ایک جزو ایمیان بن گئے ہیں؟ مجھ ان حکلمان کی ہے، کی اس کا ان رہل اقد کہ کی علم نہیں مناہم مواثنہ اور اور یہ علم مواثنہ

جھےان چوکلموں کی سند کے بارے میں تو کوئی علم نہیں، تاہم مختلف احادیث میں مختلف طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن وحدیث میں الی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق سد کلے پڑھنایا ان کو یاد کرنا ایمان یا عقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میرے خیال میں یہ بعض علمان عام لوگوں کی سہولت کے لئے تر تیب دیئے ہیں، تا کہ ایمان سے متعلق بنیادی چیزوں کا حفظ کرنا آسان ہوجائے۔ اس کے علاوہ ان کی کوئی سندنہیں ہے۔ یہ بچھنا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ چھے میاد کرنے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یا دنہیں کئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آئے گا۔ یہ صرف سہولت کے لئے ہیں، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔

حصول علم عدیث کے لئے سفر سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں کے عروی اور ترقی کی وجہ محیاتھی۔ ان کے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ برقسمتی سے آج پیر طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ گئی ہے۔ اس لئے عروج مجمی ختم ہوگیا۔

ہاں واقعی ختم ہوگیا۔مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہوگیا ہے اس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔مسلمانوں کی نشأ ۃ ثانیہ کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد باقی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانيہ ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ نہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو چھوٹے کیانوں کو و و یا پانچ سال کے لئے تھی کے بردستے ہیں اور اس پر سالانہ ایک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں ،مثرآ سو کتاب پر سالانہ پچاس ہزار عام ریٹ ہے۔مدت اور رقم کاتعین زمین کی حالت پر مختلف ہوسکتا ہے جبکہ زمین پر محنت اور بیج کسان کا ہو تا ہے۔اس مدت کے دور ان اگر زمیندار پر محبتا ہے کہ اس کی زمین اس کی تو مقر رومدت خم ہونے پر و واپنی زمین کسان سے واپس لے مکتا ہے بیائی کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقر رومدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین زمین واپس کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس کے سکتا ہے بیائی کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقر رہ مدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس ہے ساز امعاملہ دونوں فریقول کی انہی رضامتہ کی سے ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کد کیایہ سود می کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جاز ہے؟ بیرجائز ہےاورسودکی کوئی قشم نہیں ہے۔

آج کل بینکوں سے لیز پر جو گاڑیاں لی جاتی ہیں بحیاد رست ہیں؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیز ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عموی بات اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک کی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کئی۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیزشر عا درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کار و بار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک بوری بنیادی چیز ہے کہ جو لیز ڈ پر اپر ٹی ہے اس کارسک اور اس کا encumberance لیسور کے یاس ہونا چا ہے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہے اور اگر سارا رسک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویز ات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

کیا کوئی ایسی کتاب ہے جومگر من حدیث کودی جائے یا اس میں ان مح موالات کے

جوابات مول جوآپ نے ذکر محتے بیل تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔

منکرین حدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پھروہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلطہ ہی ہے۔
ان کوتو کئی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پرشام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے 'السنة و مکانتھا فی النشریع الاسلامی'۔اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ایک پروفیسر غلام احمد حربری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے ہزرگ اور فاضل رجل مولا ناجم تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست اور میرے ہزرگ اور فاضل رجل مولا ناجم تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ایک ہمارے دوست کی متاثرہ افراد کو دے سکتی ہیں۔ای طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کا نام ہیں۔ای طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ،ان کی کتاب کا نام ہے 'جیت حدیث' وہ بھی اس سلسلہ ہیں مفید ہے۔ لیکن بہترین کتاب کا خاصلی کی ہے۔ ۔ لیکن بہترین کتاب کا کتاب ہے جوڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔



# نواں خطبه

# علوم حديث

بده، 15 اكتوبر 2003



# علوم حديث

## علم حديث كاآغازاورارتقا

آج کی گفتگوکاعنوان ہے علوم حدیث آج تک بعثی بحث ہوئی ہے اسب کاتعلق ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات سے کئیں علوم حدیث پرالگ سے گفتگوکر نے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کوعلوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ، ایک منظر داور نئی علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ دوایت سلمانوں کے علاوہ کی اور قوم میں نہیں پائی جاتی علوم وفنون کے اس مجموعہ کو التعداد المل علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اور ان تمام موضوعات سے متعلق موادج علی جس کا تعلق بالواسط یا باواسط حضور علیہ الصلاق والسلام کے احوال ، اتو ال اور شخصیت مبار کہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اور اس کو مرتب انداز اور نت سے اسالیب میں پیش کیا۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات بھیلتے گئے۔ ان میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جز دی موضوع پر الگ الگ تما ہیں کھی گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، فیل سے جر جز دی موضوع پر الگ الگ تما ہیں کھی گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، فرحوں کے حواثی کلمے گئے ، پھران کتابوں کی تخصیں تیار ہو کیں۔ مطابق اہل علم نے اپنے اپنے وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ یہ سب فرحو سے عنوانات کے محتومہ کو ایک کیا ہے۔ ان سب موضوعات کے مجمومہ کو مدیث علوم حدیث سے مرادع مون کی دہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے علوم عدیث سے مرادع می شری کی دہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے کہا جاتا ہے۔ گویاعلوم حدیث سے مرادع می فن کی دہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

باضرات حديث علوم حديث

اہتمام کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی در جنوں نسلوں نے اس مواد کوفر اہم کر کے مرتب و منظم کیا، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

## علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیادہ اہم تھان پرگز ارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرالگ سے ایک دونہیں بلکہ درجنوں کتا ہیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں بیر موضوعات اس اختصاص کا موضوعات اس اختصاص کے موضوعات کا ابتدائی مختضرا ورسرسری تعارف آج مقصود ہے۔

#### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشاندہی، پھران کی سیرت وسوانح کی تدوین
ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیا دی کر دار
ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی ہے سے مروی ہے اور صحابی تک سند کھمل اتصال اور شلسل کے ساتھ پہنے جاتی ہوتی ہے جات کی سندا س صحابی تک نہیں
ہوتی ہے تو پھر طاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے بہنے تی تو پھر طاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونہ یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دونوں مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی کے حداث میں اختلاف ہونہ یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دونوں مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی کے حداث میں اختلاف ہونہ یا اس کے صحابی ہونہ یا تابعی ہونے کے بارے میں اختلاف ہونہ یا اس خصابی تھیں اختلاف ہونہ یا اس کے معابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں اختلاف ہونہ یا تابعی ہونے کا تابعی ہونے کی جب کسی صحابی کی جب کسی صحابی ہونہ یا تابعی ہونہ یا تابعی ہونہ کسی اختلاف ہونہ یا تابعی ہونہ کسی اختلاف ہونہ یا تابعی ہونہ کے دیا تابعی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کسی اختلاف ہونہ کے دونوں میں اختلاف ہونہ ہونہ یا تابعی ہونہ کسی میں اختلاف ہونہ کے دیا تابعی ہونے کی جب کسی صحابی ہونہ کے دیا تابعی ہونے کی خب کسی صحابی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کے حصابی ہونے کے دونوں کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونہ کی میں میں میں کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونہ کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کے دونوں کی حصابی ہونے کی حصابی ہون

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلال صحابیؓ سے میر حدیث نی اور صحابیؓ کا انقال ایک خاص من میں ہوجانا متعین ہو چکا ہوتو پھر یہ تعین کرنا آسان ہوجاتا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

محاضرات حدیث کاضرات حدیث

ایک صاحب نے سن 195 ھ میں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سحابیؓ سے اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نیری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی بیدائش سے پانچ سال پہلے ان صحابی کا انقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کرر ہے ہیں۔

یہ جوفوری رعمل اور فوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تا بھی کو کسی صحافی سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، اس کا دارومدار بے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، ایک تا بعی نے کسی صحافی ہے سے سے نمین کے بارے میں معلومات مکمل ، بیتی اور واضح طور پر جارے بارے میں معلومات مکمل ، بیتی اور واضح طور پر جارے باس موجود ہوں۔

## صحابي كى تعريف

ائتہ حدیث کے زود کی صحابی گی بالا تفاق تعریف ہیں ہے کہ صحابی وہ نوش نصیب شخصیت ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لمحہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بیسعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بیسعادت ایمان میں ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اور وہ صاحب حالت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صحابی شار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھولوگ ایسے برنصیب بھی سے جورسول فلی ہوئے کہ ماسلام لائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف کے جانے کے بعد سی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف کے جانے کے بعد سی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی دوسری گراہی کی وجہ سے اسلام سے پھر گے ، کسی مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حالت میں موئے ۔ ایسے لوگوں کی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی ۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی محمل ہوں ہوگے ۔ اگر چہ سے اسلام سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگے ۔ اگر بہ کا میں نہوں نے حالت ایمان میں حضور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ حالت ایمان تسلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگے ۔ حالت ایمان تسلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگے ۔ حالت ایمان تسلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کے شرف سے خارج ہوگے ۔

محاضرات حديث علوم حديث

کی اہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تبرکا صحابی کہاجائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا۔محدثین کا عام رجحان سے سے کہ ایسا کوئی شخص صحابی قہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم نہ رہا ہوا ور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقشہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کر ناشرط ہے۔ کسی نے رسول النہ اللہ سے کوئی روایت نہ کی ہو، صرف آپ کو دیکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ اتنے نیچے ہول کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہ بھی ہو کی بیان ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچین میں حضور علیہ الصلو قروالسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضو تعلقہ کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میچو دبن لبید ہم حضرت ابولی عنہ، حضرت نیچ تصاور پانچ، چھ یا ابولی عامر بن واثلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کی حضرات ہیں جو بہت نیچ تصاور پانچ، چھ یا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گو دیکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گو دیکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے سے میشرف صحابیت کے لئے کا فی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقد کےعلماصحابیؓ کی تعریف پچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البنة محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جوہیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرام کی اس تعریف میں مکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ ثنار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام گی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ
کن صحابی کی کتنی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ
ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کرام مے مختلف درجات

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں گئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الاولون ہے۔ اس سے مرادوہ صحابہ ہیں جورسول التعلیقی کی تبلیغ وین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول النعلیقی نے ضرف مکہ مرمہ تک دعمہ ورکھا اور مکہ مکر مہ میں بھی اپنے قریبی رشند دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جوصو میں بھی اپنے قریبی رشند داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید حضرات السابقون الاولون السطہ قبائل رشتہ کی وجہ سے یاخونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید حضرات السابقون الاولون کہ اسلام نے ہیں۔ ان میں خلفاء اور بعہ سیدنا زید بن حارثہ محسرت خدیج الکبری اوروہ تمام صحابہ جو ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی انتہ اس سے ابتدائے اسلام کے جند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی تحقیق کی کی سے معرفت علوم الحدیث بوئی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول التعرب اللے تھا میں داخل موئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون المام کی دعوت نہیں۔

جب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرلیا اوران کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اللہ نے اللہ کے اللہ نے اللہ کا کہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطافر مائی تو حضرت عمر فاروق کی تجویز پر رسول اللہ تاہی صحابہ کرام گو لے کر نظے اور دارالندوہ میں عین قریش کے مرکز میں جا کرعلی الاعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اوران کے لئے امام حاکم نے اصحاب دارالندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو دارالندوہ میں دعوت کے تیجہ میں یاس کے بعد مسلمان ہوئے۔ مرحی میں جبہوں نے حبشہ کی طرف ججرت فرمائی میں داخل ہوئے۔ بیز مائد ججرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کیا سے جبہوں نے حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کیا ہے۔ بیز مائی ہوئے۔ بیز مائی۔

اس کے بعد انصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ اولی میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سابقون الاولون میں۔انصار میں سابقین الاولین وہ حضرات ہیں جو پہلی

بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ ہوئی ۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہے کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ ہے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو د کی ملا قات تین مرتبہ ہو گی۔ کہلی مرتبہ چود حفرات سے ملاقات ہوئی۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ ر سول التعلیق جمرت كرك مدينه منوره تشريف لے جائيں ، يامدينه منوره ميں اسلام كى دعوت كے كام كوبا قاعده كيس مرتب كياجائ - بعض سيرت نگار حضرات في اس كوبيعت كانام نبيس ويا-لېغدا د ه اس کو بیعت عقبهاو لی قر ارنہیں دیتے۔ وہ دوسری بیعت عقبہ کو بیعت عقبہاو لی اور تیسری کو بعت عقبہ ثانیقرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر رسول الشعافیہ اور مدینہ کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تصاورانبی سے مدیند منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے بیر پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نزد یک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میحض گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جوبھی تقسیم آپ پیند کریں،ان میں جوحفرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جود دسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچواں ہے۔

اس کے بعدوہ حفرات ہیں جو مکہ کرمہ ہے جمرت کرکے گئے یا مدینہ کے قرب وجوار کے رہے وال اللہ اللہ اللہ کا بیٹہ کے قرب وجوار اللہ اللہ کا بیٹہ کے قیام قبائے دوران اسلام میں داخل ہوئے ۔حضور نے بندرہ دن قبامیں قیام فر مایا جہاں بہت سے حفرات نے اسلام میں داخل ہوئے ۔ان کا طبقہ وہ قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے ۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نز دیک درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔

پھرسا تواں درجدان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

محاضرات حديث

پیدا ہوکہ ہم تو ابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے او نچاہے۔ بیسا تو ال درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بید بین نہیں کہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب وار الندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہوا ہو۔ بیسارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے استثنا کے ساتھ بیسارے کے سارے اس فیمیں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حد بیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش فعیبوں کا درجہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچاہے کہ صلح حد بیبیہ سے پہلے پہلے مکہ مکر مہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید دخمن سے لہذا جو خض مکہ مرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنا وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ منورہ آکر گویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری برادری اور گھریار چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کرمدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعدوالوں سے بلاشبہ او نچاہونا چاہے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہرہ ہوا۔
دوسر سے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، کچھ قبائل سے دوئی کے عہد و بیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہوگئے اور اب دشمنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبیۃ کم ورج کی ہے۔ اس
لئے آشھوال ورجہ ان کا ہے جوسلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے لقد رضی الله
عن المو منین اذیبا یعونك تحت الشحرہ اللہ تعالی راضی ہوگیاان لوگوں سے جو درخت کے
عن المو منین اذیبا یعونک قب سے الشحرہ آن مجید کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشبہ کی گنجائش

محاضرات حديث

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح کہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ۔حضرت خالد بن ولیڈ ،حضرت عمر و بن العاص ،حضرت ابو ہربرہ اور ان صحابہ کرام کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح کمہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے اور اسلام میں داخل ہوگئے۔

گیارهوال درجهان حضرات کا ہے جن کو کہاجا تا ہے مسلمۃ الفتح '، جو فتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مثلاً حضرت ابوسفیاتؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول النہ ﷺ و نیا سے تشریف کے گئے ۔اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابیؓ کہا جا تا ہے ، جن کو بیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھوں نے حضور علیہ کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرامؓ کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو تکمیں۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں سے کہیں کہیں تھوڑی تی اوورلپینگ اور قد اخل بھی ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفنے کے لئے امام حاکم نے بید درجات بتائے ہیں۔ بیصحابہ کرام ﷺ کے آپس میں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جمہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کومعلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باقی اصحاب رسول سے اونچا ہے۔ لیکن بقیدا کیک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ﷺ ہیں ان کے درجات کا بیا کی جمہم سااندازہ ہے۔ اس میں تین یا قطعیت کے ساتھ ہم پھی ہیں کہہ سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

## طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام میں سے طبقات بھی بتائے ہیں۔طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام میں محرول کو سے صحابہ کرام وہ ہیں جن کرام وہ ہیں جن سے کہار تابعین کو کسب فیض کرنے کا موقع ملا۔کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اوساط تابعین کوکسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تابعین کوکسب فیض

محاضرات حديث علوم حديث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ ہے کسب فیض کا موقع ملاء مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام سے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کئے ہیں۔

#### كبارصحابه

سب سے پہلا یاسب سے او نچا اور ہڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام اللہ میں جن کو ایک طویل عرصہ رسول الشعافیہ کی خدمت میں گزار نے ، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ براہ راست اور کمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ ، عشرہ مبشرہ اور امہات المونین کے علاوہ مہا جرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہا جرین دونوں گروہوں سے حضور گئے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے کیکن تین کے ساتھ تھوڑی ہے کہ ان کی تعداد اور کون سے نہیں ۔ آخر میں کبار صحابہ میں کرکے بتانا دشوار ہے کہ کون سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں ۔ آخر میں کبار صحابہ اور اوساط صحابہ کے درمیان جو Plividing Line آگے وہاں تھوڑ اسااختلاف ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پر یقین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ لکیر ہے جو کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کو باتی صحابہ کے بار سے میں ایک عمومی انداز ہ ضرور ہو جاتا ہے۔

#### اوساط صحابه

اس کے بعد اوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جورسول اللہ علیہ کے حیات ارضی میں اپنے ہوتی وحواس میں سے ،نو جوان سے ،جن کو حضو میں ہے کہ وہ کھنے کے خاصے مواقع ملے ،کیکن نوجوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جینے مثل حضرت عمر فاروق یا حضرت عبد اللہ بن عمر کا مرفار وقع یا مہات المونین کو ملے مثال کے طور پر حضرت عبد اللہ بن عمر کا شار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور گرنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس حضور گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس حضور گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس حضور گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبد اللہ بن عباس خصور کے انہوں کی میں ہوتا تھا۔

محاضرات حديث علوم حديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعرصحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھاور عقل ودانش ہے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت ہے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے ۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کما انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ یا ساڑے تیرہ سال تھی۔ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہیں ، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام عز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے حضور نے مدینہ سے باہر جاکر فوج کا معائنہ فر مایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب في من قرار وے كر واپس بھيج ديا۔ ان ميں حضرات عبدالله بن عرا، ابوسعيد خدري ا اور چنداور حفرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت ہوجھل دل اور افسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کےلگ بھگ ہوگی ۔الیم عمرتھی کہندان کا شار بچوں میں تھا نہ برول میں فروا پنی دانست میں میر جنگ میں حصد لینے کے اہل تھے، لیکن رسول التعالی نے ازراہ شفقت اورازراه مهربانی اورازراه بزرگی ان کواس کا اہل نہیں تمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمددارى انجام ديكيس

یسارے حفرات جوغز دہ احدیل نوجوان تصان کوغز دہ خندق میں آپ نے شرکت کا موقع عطافر مایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ بیاوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ان میں سے متعدد حضرات نے کبی عمر پائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تابعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات انس بن مالک مضرت زید بن ثابت میاوران کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ سحابہ کرام میں صغار سحابہ کا ہے جو حضو تعلیق کی حیات کے زمانہ میں بہت پچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

علوم حديث

محاضرات مديث

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام ہم کی دوایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اکا دکا روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید ہن کا ذکر ہو چکا ہے، ابوالطفیل عامر بن واقلہ، بیدہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول الٹنگائی کودیکھا تو سہی کیکن روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایت روسر سے صحابہ کرائے ہے ہیں۔ یہ صحابی ہوتے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس تعین سے بیاندازہ ہوجاتا ہے لہ س صحابی گا زمانہ کس نا میں اور طبقات صحابہ میں کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات برالگ الگ کتا ہیں ہمی ہیں اور طبقات صحابہ میں مور خین اور محد شین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پیتہ چانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کس صحابی ہے دوایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کنہیں۔

## صحابه كرام كى كل تعداد

صحابہ کرام کی تعدادا کی لاکھ ہے اوپہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہ تعدادا کی لاکھ چوہیں ہزار بتائی ہے۔ بعض لوگوں نے کم وہیں بتائی ہے۔ ان تمام حفرات کی تعداد جن کوشرف صحابیت عاصل تھاوہ بہت زیادہ تھی۔ ایک لاکھ چوہیں ہزارتو وہ تھے جورسول الشھائینی کے ساتھ 9 ذی الحجہ سن 10 ھو کومیدان عرفات میں موجود تھے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہوں گے جواس موقع پر حج کے لئے حاضر نہیں ، و سکے ہول گے، انہوں نے بھی اس سے پہلے یا بعد میں حضور گو دیکھا ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہوس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہنا تو بہت مشکل ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہیں۔ اس لئے صحابہ کی تعداد کے بارے میں قطعی طور پر پچھ کہنا تو بہت مشکل ہوگا لہذاوہ بھی صحابی ہوگا لائے ہوں ہوئے اور کسی نہ کسی اعتبار سے محد ثین کے علم میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کے جو تذکر نے میں آئے ان کی تعداداما م ابوز رعدرازی نے ایک لاکھ چودہ ہزار بتائی ہے۔ صحابہ کہ ہوگا بگرام گاؤ کر تصییر الصحاب ، '،اسد الغابہ 'اور طبقات ابن سعد 'ان سب کتابوں میں جن صحابہ کرام گاؤ کر ہے۔ بیان کی مجموعی تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی نہوئی کے بیان کی مجموعی تعداد پندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی نہوئی کے بیان کی مجموعی تعداد بیندرہ ہیں ہزار کے درمیان ہے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی کیکھوئی تعداد بیندرہ ہیں ہزار کے درمیان سے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی کے بیان کی مجموعی تعداد کیا جان کے درمیان سے۔ بیوہ حضرات ہیں جن سے یا تو کوئی نہوئی کے بیانہ کی کی سے بیوہ کی کوئی کے کوئی نہوئی کی کھوئی تعداد کی کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کی کوئی کے کی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے

عكوم حديث

اضرات مدیث

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور گو دیکھا ضرور لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل بیں ۔لہذاکی صحابی کے عادل یا غیرعادل ہونے کے بارے میں بحث غیرضروری ہے۔ یہ بحث محصیل حاصل ہے۔امام ابوزر عدرازی نے ایک جگہ کھا ہے کہ 'اذا رأیت الرجل ینتقص احداً مسن اصحاب رسول اللہ علیہ ہے کہ کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہے کی کی تنقیص کررہا ہے ،فاعلہ انہ زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ تعقیص کررہا ہے ،فاعلہ مانہ زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام ہے کہ واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذفائر صحابہ کرام ہی کے کردار اور واسطے سے آئے۔اگر صحابہ کرام ہی کے کردار اور عدالت پر چینئے اڑا دیے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور عدالت پر چینئے اڑا دیے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور کورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ،فقہا کے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام ہو عادل قرار دیے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقط نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے بیتین طبقات ہیں۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مرمہ میں ہوا اور ان کوکسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو سرورت ہی چیش نہیں آئی کہ سیّدہ ہے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زبانی اعتبار سے جتنا زیادہ منقدم تھا ان سے روایتیں اتنی ہی کم جیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایتیں بہت ہی کم جیں۔ مندا مام احمد کو آپ کھول کر دیکھ لیں ، غالبًا ہیں چیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گ

r نیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

محاضرات حديث علوم حديث

ے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو میں گئی گئی کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزارنے کا موقع ملا۔
ان میں چھ صحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جو مکٹرین لیٹن کٹرت سے روایت بیان کرنے والے کہ کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ، سیدنا عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ ، معنرت عائشہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ ، معنوں وہ حضرت عبداللہ بن عبال اور حضرت انس بن مالک ان صحابہ کرام سے جواحادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کی مرویات کی تعداد ایک ہزاریا اس سے اویر ہے۔

س۔ ان کے بعد درجہ آتا ہے ان چارصحابہ کرام کا جن کوعبادلہ کہاجا تا ہے۔ ان میں سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ ہے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکٹرین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عبال ،عبداللہ بن عرف لوگ حضرت العاص ،عبداللہ بن غرق اور عبداللہ بن مسعود ہ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عرفوجی ان میں شامل کرتے ہیں اور یول سے حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ اور اربعہ کی ۔ یہ پانچ یا چارعبداللہ ہیں جومکٹرین میں سے ہیں جن یہ یہ یہ عبادلہ عبادلہ ایک منقول ہے۔

۳- ان صحابہ کے علاوہ بھی پھھ صحابہ کرام ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات متقول ہیں۔لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ان کے بارے میں حضرت مسروق جو صف اول کتا بعی ہیں،ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام گے علوم وفنون کا مطالعہ کیا اور ان پر عفور کیا تو مجھے بیہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام گے بیاس قرآن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم الصحابہ الی ستہ 'محابہ کا معابہ کا محابہ کا کہ محابہ کا ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم مدٹ کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت عمر فاروق 'محضرت علی بن ابی طالب 'محضرت ابی بن کعب ہوگیا تھا۔ کے پاس آگیا۔ ایک حضرت دیم بیان ہوگیا تو وہ سمٹ کر دوحضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ' وردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ' اوردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ' اوردوسرے حضرت علی بن ابی طالب ' ۔

امام مسروق کی مید بات بردی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بردے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر بنی ہے۔اس کئے کہ بعد میں جینے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جینے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالخصوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فرمائے۔ جن کے اجتہا دات اور

محاضرات مديث علوم مديث

خیالات کوان کے شاگردوں نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مرکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ،یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یا کسی واسطے سے ان صحابہ پر جن پران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چرصحابہ۔

مثال کے طور پراہام ہالک مدینہ منورہ میں قیام فرہاتھ۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گرری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تا بعین نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں میں، ایک حضرت عمر فاروق اور دومر سے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گرارے ہوئے زندگی کے آخری چار پانچ مالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے۔اہام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مسالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام میں مسالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر استاد میں ابور ناد،امام مالک روایت کرتے ہیں مسالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرہ ہما مالک کے استاد میں اور کی تکایف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے میں الاعرج اس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھا وہ حضرت علی قاروق معرف عام میں اعرج کہلاتے سے داس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھا وہ حضرت علی من محرف عرف ورود میں آگیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حضرت علی بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود گاعلم جو کوفہ میں سمنا وہ ان تا بعین تک پہنچا جنہوں نے ان دو شخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تا بعین میں پھر دو نا مور حضرات بہت نمایال بین: حضرت علقمہ اور حضرت اسود تختی ۔ان دونوں کاعلم سمٹ سمنا کر حضرت امام ابو حفیقہ تک آئیا۔ عبداللہ بن مسعود کاعلم عماقہ تک ،علقمہ کاعلم ابرا ہیم تختی تک ، ابرا ہیم تختی کاعلم عماد بن سلیمان کاعلم عماد بن سلیمان تک ،حماد بن سلیمان کاعلم امام ابو حفیقہ تک ۔ پھر امام ابو حفیقہ کے شاگر دوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف کے ناس پر تباہیں مرتب کردیں، پوری پوری لا ہریریاں لکھ کر پیش کردیں اور یوں ایک کھتے فکرین گیا۔

اضرات مدیث

پھروہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا بیوں لینی مدینہ اورکوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لینی عرباق کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لینی عربی ہوگئیں۔ امام شافعی نے ہاں بید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مرمہ میں رہ کروہاں کے علا سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعدوہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق کے اوروہاں امام محد اورعواق کے بقیہ علاء سے سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق کے اور دھزت عبداللہ بن مسعود گاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا بیوں کے جامع بن گئے تو ایک تیسرا محتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعیؒ ہے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے سے محسوں کیا کہ امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روا تیوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زور عقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذا عقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ اواد بیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن ضبل کا کمشب فکر وجود میں آیا۔ ان چار مثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا یک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کہ اسکتا اور نہ صرف بید کہ الگنہیں کیا جا سکتا بلکہ جن صحابہ کرام سے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اور غور وفکر کے نتیجہ میں یہ مکا تب فکر وجود میں آئے وہ تی ہیں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن ہوں کرایک چگر بہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیرمباحث ایک پورنے فن کا موضوع ہے۔اس پر کتابیں ہیں۔ در جنوں کتابیں کئی کی جلدوں میں کھی گئیں جن کا انتہائی مختصرترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ میہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام میر بحث ہوئی اس طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

محاضرات حديث علوم حديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ تا بعی تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی اسے مرا دوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہوئے اور بعد بعین خدانخواستہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام تبول کیا۔ اگر چہا ہے لوگ ہیں نہیں، لیکن ایسے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہو جو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہو اور اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں موجود ہے۔ تا بھین دنیا ہے اٹھ گئے تھے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں کی حد تک ایسا کوئی آ دمی غالبًا موجود نہیں ہے۔

#### طبقات تابعين

~r )

ہوتا۔ لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا ، اس لئے تابعین میں شار ہوگئے ۔ ان کا انتقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ بیتابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سنی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کواگر کسی تابعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچار فی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تو اگر ایسے پچھلوگ ہوں تو وہ تابعی ہوجا کیں گے۔ اس طرح تابعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال آجا تا ہے۔ بیز مانہ نسبتا کم با ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتا کہا جاور صحابہ کا زمانہ نسبتا کہا ہوگا۔ اس لئے تابعین کے طبقات زیادہ ہیں طویل ہے۔ صحابہ کا زمانہ کم ہیں۔ تابعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حیاب سے ہیں۔

### تابعین کے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تا بعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب براورجہ کہارتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مراوہ لوگ ہیں السند بسن بسروون عسن کہاراتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مراوہ لوگ ہیں السند بسن بروون عسن کہاراتا بعین کہا تے ہیں۔ کہارتا بعین میں ایک شخصیت الی بھی ہے جس کوالیا شرف حاصل ہے جو کسی اور تا بعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن الی حازم ، یہ تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایب ہوں تو ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے دوایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام وہ قیس بن حازم ہیں عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام حاکم نے اپنی کتاب میں کھی ہے۔

اس کے بعداوساط تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کہار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت اکثر و بیشتر کہار تابعین سے ہے اور کہار صحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین وہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ان میں سے بعض حضرات کی اکا د کاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ان

محاضرات حديث علوم حديث

میں امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کود یکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین مثفق ہیں، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کنہیں ہے۔

یدزماندایک سوای سال سے دوسود سسال تک کولگ بھگ بنتا ہے۔ تابعین کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث سے بھی ٹابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ٹابت ہے۔ قرآن مجید سے بھی ٹابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے السابقون الاولون من المھاجرین والانصار والمذین اتبعوا هم باحسان '،سب سے اونچادرجہان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے بول اور پھر ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تابعین مراذبیں ہیں۔ ان وہ میں صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے لیکن چونکہ آیت میں اتبعو هم کالفظ ہے تولغتا اس میں تابعین بھی شامل ہیں جو شامل ہیں ۔ ایک عموی معنی کے اعتبار سے اس میں تابعین شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا تے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا تی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا کمیں گے۔ ہر وہ خص جس نے رسول الشعافیہ اور صحابہ کا اتباع کیا وہ اس میں شامل شامل ہوجا کمیں چونکہ لفظ اتبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن چونکہ لفظ اتبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔

تابعین کی فضیلت اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور یفر مایا کہ 'حیرالقرون قرنی ٹم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ بیر مین تھوڑاسا زمانہ جو میرے بعد آئے گھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید جو پہلائے الذین یلونھم ہے، بیددور صحابہ ہاور جودوسرائے الذین یلونھم ہے، بیددور تابعین ہے۔ جھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہو وہ یہ سے یلونھم ہے۔ بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ اس لئے کہ حیرالفرون فرنی ہے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ حضور ہی کے زمانہ مبارک کی توسیع ہے۔ صحابہ نے حضور گئے نانہ میں تربیت پائی، آپ کے تلانہ وہ تھے، آپ بی سے کسی فیض کیا، حضور گئی کو آگے پہنچایا، رسول اللہ بھی تھے۔ نے تو بہت ہے کا مشروع فرمانے صحابہ نے ان کی تکمیل فرمائی۔ جن کا موں کا حضور گئے تھے دیا، یا

ناضرات حدیث ( ۱۳۲۲ ) علوم حدیث

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی پخیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے نقرنی ، جس کو حضور نے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرام گاز مانہ ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ یہ بلونهم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اگر حضور گا اپناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرمات کہ شم الدیس یہ لونی، پھروہ لوگ جومیر سے بعد آئیں گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم الدیس یہ لونهم ۔ گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے ، اس لئے آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم الدیس یہ لونهم ۔ گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہو ، اس لئے آپ نے بیان تو جمع کی ضمیر کا استعمال فرمایا ہے۔ شم الذین یہ و نهم جم تابعین کے اس کے بعد آئیں گے یعن تج تابعین ۔ تو پہلایہ لونهم تابعین اور دوسر ایسلونهم تج تابعین کے متعمل متعمل متعمل متعمل ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ ق سے صدلیق، رسے عمر، ن سے مثان، کی سے علی ۔ خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنرآ ہے۔ بی مض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔ لیکن خود صدیث کے الفاظ بلونم سے بھی بیاشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضور آبی کے دور کی ایک تو سیج اور تکملہ ہے۔

اس پر بڑی بحث ہوئی ہے کہ تابعین میں سب سے افضل شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کون ہیں۔اگر کسی ایک شخصیت کو منتخب کرنا ہوتو سب سے افضل تابعی کس کوقر اردیا جائے گا۔اصل بات تو بیہ ہے کہ اس بارہ میں ہم قطعیت کے ساتھ کچے تھیں بہ ابی حارثم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔

کہا کہ افضل ترین تابعی حضرت قیس بہ ابی حادثم ہیں جنہوں نے عشرہ مبشرہ سے روایت کی ہے۔

تا ہم بہت بڑی تعداد میں علمائے حدیث کا کہنا ہے کہ افضل التا بعین حضرت سعید بہن المسیب ہیں جنہوں نے طویل عرصہ تک حضرت ابو ہریرہ سے اور دیگر بہت سے صحابہ کرائم سے کسب فیض کیا۔

بعض کا خیال ہے کہ افضل التا بعین یا سید التا بعین حضرت اولیں قرنی ہیں جن کا ذکر صحیح مسلم میں ہے اور رسول اللہ بیا ہے کہ دفشرت عطا بن ہے اور رسول اللہ بیا ہے کہ حضرت عطا بن کہ ورس دیتے دہوں کا فیال ہے کہ حضرت عطا بن کہ کرمہ میں رہنے والے صحابہ کرائم کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پھھ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہے کہ کا خیال ہے کہ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہوں کے کہ کا خیال ہے کہ کا خیال ہے کہ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہے کہ کہ کرمہ میں رہنے والے صحابہ کرائم کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے کہ کہ کہ کہ کرمہ میں رہنے والے صحابہ کرائم کی بڑی تعداد سے انہوں نے کسب فیض کیا۔ پچھ کا خیال ہے کہ کہ کا خیال ہے کہ کی کیا۔

عاضرات حدیث علوم حدیث

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محد ہیں جو سید ناصدیق اکبر کے پوتے اور ان کے بیخے حضرت محمد بن ابو بکر کے صاحبزاوے ہیں۔ پچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانچ ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا معلی کام انہوں نے کیا جس ہیں انہوں نے اپنی غالہ حضرت عائش صدیقہ ہے۔ دوایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت ہیں مرتب کیا۔ وہ اپنی غالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی بال رہا کرتے تھے، فالہ نے ان کو بچپن سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جوعلم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو جوعلم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادر لیں الخولائی ہیں۔ ابواور لیں الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصاب بحق کا حیا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن ما سے بھی اسلام لا بچھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا بچھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور گر نیا ہے تشریف لے جا بچھے تھے۔ اس لئے عمر کے ماسلام سے بی اور درجہ یے اعتبار سے وہ حال جی کہ میں جیں۔ اعتبار سے تو وہ حال ہیں کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ حال بھی کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ حال ابھی کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ حال ابھی کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ حال ابھی کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ حال ابھی کا تعین کے ہم س ہیں۔

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تیج تابعین کا تعین کیے ہو۔ ان کا داروہ ار اکثر وہیشتر ایک فاص فن پر ہے، جس پر علائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تو ارتخ الرواق، یہ ویسے تو ایک ہلکا اور مختفر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا تھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کا بیں کھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت اہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب التاریخ الکہیر ہے جو غالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے یہ چہ چلانے کی کوشش کی کہ کن تا بعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تیج تا بعی کا انتقال کس میں ہوا اور تیج تا بعین کے شاگر دوں میں کس کا انتقال کس میں ہوا۔ یہ بات جانا اس لئے ضروری ہے کہ احادیث اور سندوں کی تحقیق میں بہت سے معاملات ایسے پیش آئے کہ اس تعین سے کی

ناضرات حديث علوم حديث

حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا انداز ہ ہوگیا۔

غالبًا علامہ ابن الجوزي كے زمانے بيں جوچھٹى صدى ہجرى كا زمانہ ہے، شام كے يجھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباسی خلیفہ کے پاس آئے ۔ دستاویز کافی برانی معلوم ہوتی تھی ۔ قدیم خط میں کھی ہوئی تھی۔انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول التھا ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملات ہے مشتقیٰ کردیا جائے گا۔ بہت ی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ؑ نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں ۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کرکے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ سے مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي (جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔) کو بھیجي کہ بتا کمیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو میہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بید ستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی جرت کا اظہار کیا کہ حضو علیہ سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی پرانی ہے جس برصحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اورآپ نے ایک ہی نظرد کھنے کے بعد کہددیا کہ جعلی ہے۔ خلیفہ نے علامدابن الجوزي کو بلايا كه ذراتشريف لا يئے ۔ وہ آئے تو يو چھا كه آپ كس بنياد يريه بات كهه رہے ہیں کدرستاد یزجعلی ہے۔انہوں نے کہا کہاس دستادیز میں کھا ہواہے کہاس کے گواہان میں حضرت معاوية ورحضرت سعدبن معاق بهي شامل بين ادر دعوى بدكيا جار باہے كه بيدوستاويز رسول التُعَلِينَة في يهود يوں كو فتح خيبر كے موقع يرعطاكى -غزوہ خيبرين 6 هديس مواتھا۔ سن 6 ه تك حضرت معاويرًا سلام قبول كركي مدينه منوره نبيس آئے تھے۔ وہ فتح مكس يهل اور سلح عديديرك بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غزوہ خیبر کے وفت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذااس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف سے · دستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ وہ غز وہ احد میں شدید زخی ہو گئے تھے اور اس کے فور أبعد انہی زخموں کی وجہ سے کچھ ہی دن مين ان كا انقال بوكيا تقاروه بهي غزوه خيبر كے موقع پراس وقت دنيامين موجودنبين تقے، للمذاان

ا علوم خديث

محاضرات حديث

دوجعلی گواہیوں سے پیۃ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیدفائدہ ہے صحابہ کرام ؓ ، تا بعین اور تبع تا بعین اور بقیہ راویوں کے س پیدائش اور س و فات کانعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جو بوے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ قول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ السنع مل الرواۃ الکذب جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعال شروع کیا استعال شروع کیا استعال شروع کی استعال سے پہنچل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس کے روایت ممکن ہیں ہے۔

حضرت خالدین معدان مشہور تابعی ہیں،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمیلیا کی جنگ میں میں نے ان سے سے صدیث کی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کرر ہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ جھے سے ایک بزے تقدراوی نے بداور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان ے پوچھا گیا کہ بی ثقدراوی کون بیں۔انہوں نے چرکہا کہ ثقدراوی نے بیان کیا ہے۔ باربار اصرار کیا گیا کہ اس ثقہ راوی کا نام بتا کیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ يوچينوالے نے يوچھا كرآپ نےكس س ميسان سے بدروايت لى تقى؟ انہوں نے بتايا كر 108 ھ میں ۔ بوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آرمیدیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جومحدث مید سوالات کررہے تھے انہوں نے کہا کہ بیدروایت سراسرجعلی ہے،اس لئے کہ خالدین معدان کا انقال 104 ھين ہوگيا تھااوروه آرميديا كى جنگ مين بين بلك روم كى جنگ مين شريك ہوئے تھے۔ ا یک اور را وی تھے ابو خالد السقاء ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلعیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہال موجود تھے۔ انہوں نے یو چھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابو خالد انہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔ حضرت ابوقیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے يا نچ سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ وفات پا پھکے تھے۔ویسے بھی 209 ھے بہت ہی صغارتا بعین کا ز ماند ہے۔ بیاوساط تابعین کا ز مانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم وہیش اس ف سال کے بعد تک کا ہے۔ صحاب کا آخری دور 110 ھتک ہے۔ اس کے بعد ای یا نوے سال

علوم حديث

لگا كيس تو تقريبا 190 يا 200 ه ك لگ بهك بيشتر تا بعين كاز مانختم موكيا\_

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، ابوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کانتین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے صبط، حافظ، عدالت اور کردار کالعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ریھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ دار پول پر بھی بحث کی جائے اور رہے پتہ چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہا گرایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے مول \_ایک بیٹا بہت باکر داراورسچاراوی ہواور دوسرابیٹااس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلال سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی برزے گی کہون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہال بیٹابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔مثل عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی مستندراویہ ہیں۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ادی ہوں ،مثال کے طور پرفرض کریں کہ ان کی دویٹیاں ہوں اورآپ کے پاس آ کرکوئی کے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ ہے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور لردار احیصا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ احیصانہیں تھا۔اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب میہ پیۃ ہو کہ عمرہ کی دوصا جزادیاں راویات تھیں ۔اس موضوع یرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤو نے ،امام نسائی نے اور امام بخاری کے استاد علی بن المدین نے بھی اس موضوع پرا لگ سے کتابیں

ایک اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حفرات بیالیس یا تنآلیس درجات بتائے ہیں۔ بعض نے چونٹھ پنیٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ چالیس سے لئے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب شفق ہیں کہ 'مر اتب السف عف متنف و تنہ 'کی شعف کے درجات متفاوت ہیں۔ لیخی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی متنف ہوگئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات کی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات ایک سبب ہوگا، بعض اوقات کئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات کئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کی ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے اس سے نائد اسباب موں گے۔ بھی بحث ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔

## ضعيف حديث يرمل

کیا حدیث ضعیف پر ممل کیا جانا چاہے؟ یانہیں کیا جانا چاہے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کا لفظ استعال کر رہا ہوں تو اس سے مراد محد ثین بھی ہیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محد ثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابو حاتم رازی۔ اس طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقیہ کی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کو تین اقتام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقط نظروہ ہے جواکٹر ویشتر ان حفرات کا ہے جوسرف محدث ہیں۔ یاعلم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لا بعد صل ب مطلقاً 'کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہے ، ندا حکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں ۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہاں کی نبست رسول اللہ علی ہے کمز ور ہے۔ اس بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار ہے رسول اللہ علی ہے منسوب کرنے کے ایسی بات کی نسبت حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علی ہے منسوب کرنے کے اس

محاضرات حدیث ملوم حدیث

مترادف ہے۔ جب اس کی نبیت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیے اس کومنسوب کر سکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ بینقط نظر امام کل بن معین ،امام بخاری ، امام سلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہونا ٹا بت ہوگ اتو اس مرعمل درآ مزئییں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقط نظر درمیانه درجہ کے کھالوگوں کا ہے یعنی ان حضرات کا جو حدیث اورفقہ دونوں میں دلچین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا' یعمل بسه مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیدائے امام ابوداؤ داورامام احمد بن خلبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن خلبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیادہ بہتر ہے۔ کہ جمائی یا گئی یا کسی انسان کی رائے پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کرلیں۔ اگر رسول الشعیف سے منسوب ایک چیز موجود ہے اگر چاس کی نبست کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس پڑمل کیا جانا جا ہے۔ یہ ایک طرح سے عاشقا نہ اور ایک والہا نہ فتم کی بات ہے۔

سے تیرانقطہ نظر جواکثر انتہ فقہا کا نقطہ نظر ہوا کہ انتہ فقہا کا نقطہ نظر ہے اور محدثین میں سے بھی بعض معزات کا بہی نقطہ نظر ہے۔ وہ بیہ کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر بچھ شرا لکا کے ماتھ عمل کیا جائے گا۔ بیش انکوا گر موجود بوں تو فضائل ،منا قب اور دعاوں کے باب میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ بیبی شرط بیہ کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام ثابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام ثابت ہوتا ہو نہ کوئی حلال کرام ثابت ہوتا ہو اور حلال و حرام حلال ثابت ہوتا ہو اور حلال و حرام حلال ثابت ہوتا ہواور نہ اس سے شریعت کا کوئی تھم ثابت ہوتا ہو۔ یعنی تھم شرعی اور حلال و حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے ۔ دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ حدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو ۔ یعنی اس میں کہی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی برے کہ ماتھیا ہو گئی ہو یا کسی برے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو ۔ اس میں ایک بات یا در کھئے گا کہ کسی فعلی کا چھافعل ہونا اس سے ثابت ہو گئی ہوا ہونا کی ترغیب دلائی گئی ہوا میں ایک انجام سے اختیار کرو اور آپ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس فعلی کو انجھافعل قرار دے دیں ۔ بلکہ وہ فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط بیہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط بیہ ہے کہ اس کا ڈرایا گیا ہو جس کا برا ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط بیہ ہے کہ اس کا

محاضرات حديث

ضعف بہت تخت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ بین شرا لکا تو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے بزد یک ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پرعمل کرنے کوجائز سجھتے ہیں۔ بقید دوشرا لکط حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پرعمل کیا جانا چا ہے۔ ان کے بزد کیا ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کئی عمل کی جوفضیات ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے من طے شدہ اصول کے تحت آتی ہوتو پھر اس پرعمل درآ مدکیا جائے گا۔ مثال کے طور پرشریعت میں نفل نمازوں کی کثرت کو پیند کیا گیا ہے، اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پرنماز کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور تا اللہ شکے افرا عربی آتھ کھوں کی شنگ نماز میں ہے۔ صحیحین کی روایات میں آیا ہے رسول اللہ شکے اذا حزبہ امر بادر الی الصلون ، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو رسول اللہ شکے اذا حزبہ امر بادر الی الصلون ، جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو رسول اللہ شکے ایک اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا دور ایا ہوں کی جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا دور ایا ہیں گئی کہ ایسا کرنا ہیں جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا دور ایات ہے۔ اس کے کہ ایسا کرنا دور ایات ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ بیہ کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہوتو یہ بجھ کرکرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پڑکل کرنے میں کوئی مضا تقربیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پڑکل کرلیا جائے، تا کہ حضو تعلیقہ کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی ندر ہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجرعسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پڑکل کرنے کولازی سجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پڑکل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی ال جا تا ہے۔ شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحضرات سیحصتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑ مل کرنے میں کوئی حرج نہیں ۔ نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرنا و سے بھی افضل ہے للبذا اگر کسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو و لیے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی پندرہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔ گویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن حجراور باتی محد شین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

محاضرات حديث

ہیں ۔اس لئے اگر کوئی مخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صفرات سے بچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سی بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہے ان میں سے بہت سے عمل کرر ہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پو چھے تو آپ بیان کرد چیئے کہ ہمارا نقطہ نظر سے۔ اس کے دلائل پو چھے تو وہ بھی بیان کرد چیئے کہ ہمارا نقطہ نظر سے ہاں کے دلائل امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق بیدا نہیں کرنی چاہے۔ امت کی وصدت اورا تفاق قرآن پاک کی نصق طعی سے ثابت ہے۔ قطعی الدلائت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان المدید واحد ہ اس کے نابت ہے کہ ان اس کی دوست کے قطعی الدلائت اور قطعی الدلائت اور قطعی التبوت ہے کہ ان امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ البندا اس طرح کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زبانہ سے متعدد ارا کہا گی آر ہی ہوں ، اور بڑے بڑے مور کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زبانہ طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کمیز میں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قبر ہیں ہوجائے۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دومسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھر ہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع
تر خدی پڑھر ہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کررہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں
کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیر حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فور آبیہ
فیصلہ نہ کیجئے کہ بیحد بیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین سے کہتے ہیں کہ
بیحدیث ضعیف ہے تو ان کی مرادوہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفیق کے
اس سند کو کمز ور کہدر ہے ہوں اور متن کمز ور نہ ہو۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ رسول الشفیق کے
ایک حدیث ایک سند سے تو کی اور شحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند

علوم حدیث

محاضرات عديث

ے بھی بیمتن جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھراگرسارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قتم کا ہو تو پھراس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یدا یک لبی بحث ہے۔ میں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لبی ہوجائے گی۔ ضعف الگ الگ قتم کا ہواور مختلف در جات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر ہے کو بخیر کر دیتا ہے لینی بید دوشم کا ضعف ایک دوسر ہے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ صدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قتم کا ضعف ہے تو وہ صدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو وہ صدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی بسے سی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی و سے بنی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے بنی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے مالی صحابی ہے۔ نابر نہیں ہے افروہ مثال کے طور پر تابعین میں سے نہیں ہیں ۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندا کی دستیا ہ ہوجائے جس میں ایک تا بھی اسی صدیث کو کسی اور صحابی ہے سروایت میں گئی ہے روایت میں جو بات جس میں ایک تا بھی اسی صدیث کو کسی اور جو کمز وری تھی وہ دور میں گئی ۔ کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہے تو پھر سے صدیث سے ہوگی اور جو کمز وری تھی وہ دور میں گئی ۔ کویاوہ خاص سند کمز ورتھی ، لیکن چونکہ متن دوسری تھی مندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن وصوب نظیر وہ ہے۔ کیادہ سی تھی آیا ہے اس لئے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ کیادہ سی تھی آیا ہے اس لئے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ کیادہ سی خوتم ہوگی اور دور وہ متن آیا ہے۔ اس کے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے۔ وہ صوب نظیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے۔ وہ صوب کی دوسری نظیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صوبے ہے ۔

اگر تحقیق ہے یہ چھ چلے کہ جہاں جہاں تا بعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیا جاتا ہے وہاں بیخلا پایا جاتا ہے۔ یا تو بہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچ چلا جائے گا۔ اس کو متہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نچل شم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نچل شم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذر را او نچ در جے کی در اس لئے کی حدیث کو تتی طور پرضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چا ہے۔

rar

یہ بات بتانا میں نے اس لئے ضروری مجھی کہ بعض محد ثین نے علم صدیث کی الگ الگ الگ الک اور کے بیتین کرنے یہ تعین کرنے کہ کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ مجھے کا ہے، ضعیف کا ہے یا موضوع کا ہے۔ کسی صدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار سیت ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دیت ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دیت ہیں بیان ہوئی ہے۔ بیضروری نہیں کہ یہ متن دیر مشافع بی بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہوتو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کوخود سنا ہے کہ ان کے سامنے ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگوں کوخود سنا ہے کہ ان کے سامنے ایک صدیث ضعیف ہے، اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگا وہ اور وہ بی کہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کہ فلال پزرگ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔ وہ دراصل بھول جاتے ہیں کہ جوضعیف ہے وہ اس دوایت کے ساتھ اس کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہ بی روایت کی اور روایت اور سند سے کسی اور کتاب میں تھی ہو، ہوسکتا ہے کہ جو ہو، ہوسکتا ہے کہ حتی ہو، ہو کہ حتی ہو، ہو کہ کہ حتی ہو، ہو کہ کہ حتی ہو، ہو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ حتی کے لیک کی کہ حتی ہو، ہو کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ

مخاضرات حديث

بعض محدث میں است او نچ در ہے ہیں کدان سے او نچا درج علم صدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن طبل ہیں، امام ابوز رعہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ یدلوگ بڑے او نچے درجہ کے انکہ صدیث ہیں۔ جب استے او نچے درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہیں اس صدیث سے واقف نہیں، یا جھے نہیں درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہیں اس صدیث سے واقف نہیں، یا جھے نہیں بیت کہ سے مدیث کیا ہے، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوئی امکا نات ہیں کہ بیصد بیث سے جم نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہددیں کہ صدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہد سے تہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس

## علل حديث

میام مدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، بیں اس کی تفصیلی مثالیں وینا علیہ اللہ اللہ علیہ مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابوحاتم رازی کی کتاب معلی الحدیث و وجلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لا یا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لہی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا کس گے، علل الحدیث سے مراد کی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پتہ نہ چلانے کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہفلاں الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں کہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث لا یعلل بالضعیف 'یعنی ایک حدیث جوو لیے تو حدیث بھی میچے ہو۔ واریت کے اعتبار سے بھی صیحے ہو اور آپ الصحیح کے اور آپ نے ان سب پہلوؤں سے حقیق کرنے کے بعد رہتی نتیجہ نکال لیا کہ یہ تھے حدیث ہے۔ اب ای موضوع پر کوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس کے گا بہا سے مسلل ہونے کی وجہ سے اس کے بیا جا سے مسلل مورنے کی وجہ سے اس کے گا بہا سے مسلل ہونے کی وجہ سے اس کے گا بہا سے مسلل ہونے کی وجہ سے اس کے گا بہا کہا سے کیچے ہونے کی وجہ سے اس

علوم حديث

معلل ماضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور قوی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ قوی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ یہ بدیمی اورا کیے عقلی بات ہے۔

## علم حدیث کے آ داب

علم حدیث برجن حضرات نے کتابیں کھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضرور بید دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیر بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آ داب کی بیروی کرنی جا ہے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی عا ہے، محدث کے آواب کیا ہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیا ہیں ، اطلا کے آواب کیا ہیں ، اطلا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آواب کیا ہیں۔ ایک تومستملی وہ ہے جو شیخ سے املا لے کرآ گے لوگوں کو بتار ہا ہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ ر ہاہے، دونوں کے الگ الگ آ داب ہیں اور اس پر الگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی دوكما بين إنهم بين الكفايه في علم الرواية "اور الحامع في آداب الراوي و اخلاق السامع" ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آواب بتائے ہیں۔الجامع ووجلدوں میں ہے اور الكفايد ا کی صحیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غزالی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تراجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیس ،اس میں آپ کو آداب ال جائيس كے اس لئے ميں اس كا حوالدد كراس بات كويميں چھوڑ ديتا مول اى طرح كى ايك تماب علامه معانى كى ب جس مين انهول في الداب الاملاء والاسمتلاء عيان کتے ہیں، کداملا کے آواب کیا ہیں اور استملا کے آواب کیا ہیں اور جو مخص املا لے کرآ گے بیان كركا اليني ستملى اس كة واب كيابين -اس كے علاوہ طالب حديث كة واب كيابين ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے دہاں سے دیکھ لیں۔

درس حدیث کی اقسام

ابتدا ہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور بیبڑی

بجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبدان کے بارے میں پڑھاتو جھے بہت جرت ہوئی اور کی حد تک وہ جیرت ہوئی اور کی حد تک وہ جیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنیوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد سے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گاتو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میر ہے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا لینی maration ہے تحت

۔ بیطریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت

شخ کا کام بیہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کر سے ، یا

ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کیں ، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کرشنے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کرسنائی اور آپ کو
اجازت و دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسنائی ۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علما اور

خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ سے بیں سے محدیث کے معانی خواص کے ساتھ محدیث ہیں۔ علم حدیث کے سارے مباحث ان

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والجث یعن حدیث کی مشکلات حل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ بول ان کے لئے بہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے لغوی، فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید مباحث یعنی عقیدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور تو از ن سے کام لینا حاس بی دو تقصیلی بحث نہیں کرنی چاہئے۔

س\_ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان یعنی گہرائی ہے کوئی کام کرنا۔امعان کی

نحاضرات حديث (٥٨

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد میہ ہے کہ حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کہ بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ نیس ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ دنیا پر سے لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر جھے حمرت ہے کہ انہوں نے الیا کیوں تھا۔ یہ حمرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے تکھا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان فرمائے ۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو ہوا علامہ خابت کرنے کے لئے بوی لیمی چوڑی تقریبی شروع کردی ہوں گی اور لیمے لمیے مباحث علامہ خابت کرنے کے لئے بوی لمی جوڑی تقریبی شروع کردی ہوں گی اور الحاص کے خلاف سمجھا بیان کے ہوں گے تو محلاق اور مقی محدثین نے ان کے اس منی کا اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاوفر مائی ہوگی میکن ہے کہ میری یہ رائے قلط ہو لیکن شاید درست بھی ہو ۔ بہر حال طریقۂ امعان پر استے بوٹے اور جیدائمہ حدیث کے اس منی بلکہ خاصے جار حانہ تبھرہ کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک حمرت ہے۔

## احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو بڑی لمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لیعنی نظاہر تو نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لیعنی بڑی لمبی کسٹ ہے۔ ایک بڑے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے پوچھا کہ اگر دوا حادیث میں تعارض ہوتو اس کو کیسے دور کیا جائے۔ انہوں نے بہت نا گواری سے فرمایا کہ اگر ایک کوئی دو حدیثیں ہیں جو دونوں کمل طور پرضیح ہیں، سند، روایت، درایت اور ہراعتبار سے صبح ہیں، برابر درجہ کی ہیں اور ان

محاضرات حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ۔ گویاان کی رائے میں ایسی کوئی احادیث نہیں پائی جاتیں جو ہر لحاظ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔ سے ایک درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔

کین بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ بیتعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو

ین بظاہر مس احادیث میں اعادیث میں اعادیث میں۔ پھود جوہ ترجی معلوم ہوتا ہے۔ یہ اس کے لئے برسی اعادیث میں ہوئی ہیں۔ پھود جوہ ترجی لیعنی preferance محد شین نے بیان کئے ہیں ،اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پتہ چلا یا پھر ان کی شاخت کی کہ وہ وجوہ ترجی لینی عینی اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پتہ چلا یا پھر ان کی شاخت کی کہ وہ وجوہ ترجی لینی عینی میں سے پھوا سیاب ترجیح تو وہ ہیں جو اساد کے اعتبار فقہائے جمتہدین نے اختیار کئے ہیں۔ ان میں سے پھوا سیاب ترجیح تو وہ ہیں جو مدلول کے اعتبار سے ہیں ، پھوا سیاب وہ ہیں جو متن کے اعتبار سے ہیں اور پھو حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے بین اس متن سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے ، اور پھو حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔ گویا وجوہ ترجیح یا سیاب ترجیح کی عارضہ میں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے چھ ہیں۔ مدلول لیعنی مفہوم کے اعتبار سے جا میں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ایک دودوہ ثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجی ہے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہا گر دو حدیثہ سنجے ہوں، سند اور متن ہر اعتبار سے اس درجہ کی ہوں جس پر کوئی سیحے حدیث ہوں ہے ۔ دونوں ہے ۔ دونوں کے مندرجات سے بیر پند نہ چلتا ہو کہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حدیثوں میں کوئی اندرونی شہادت الی نہ جس سے کوئی اور مفہوم یا میدان تطبیق ظاہر ہوتا ہوتو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ تو ی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں، سینئر راوی کس حدیث مروی سے اور صغار میں اور جونیئر راوی کس حدیث مروی ہے اور صغار میں اور جونیئر راوی کس حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کون کی محرب کی بنیاد پر ان دونوں میں ایک کوتر جے منی ہیں جس کہ بیا دیران دونوں میں ایک کوتر جے مروی ہے ایک اور دوسری پھل نہیں کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بیا ایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، دی جائے گا۔ ور کی بنیاد پر محدث یا فقیہ کوکئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

ضروري نبيل كديد فيصله برصورت ميل بالكل موضوع ياسو فيصد objective بو-اس

العامرات عديث علوم حديث علوم حديث

میں ایک سے زیادہ آ راممکن ہول گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ایک حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی لڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیم میں سے بعض کمبار فقہا کے نزدیک ایک اہم وجہ ترجیم ہیہ ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ اگر دونوں روابیت کو زیادہ ترجیح ہیں ہے کہ کہ کہ کہ کہ اگر دونوں روابیت کی روابیت کو زیادہ ترجیح ہیں ہوگا، بہنستہ ان صحابی کی راوبیت کے جو حضو تعلیق کے است قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجبر جی جوایک معقول رائے بر بنی ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، بنسبت پہلے کے طرز عمل کے رسول اللہ اللہ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا ، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیح دى جائے گى ، پہلى والى كوچھوڑ ديا جائے گا۔ امام ابوحنيف كہتے ہيں كداس صورت ميں جہاں دونو س احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جوحضو تعلیقیہ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضو علیہ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع پدین کے مسئلہ پرلوگ بہت جھڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عرار اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویار فع یدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں، دونوں کا درجہ بہت او نیاہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوصنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جے دی جائے گی جوحضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکمہ مرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنے قریب سے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے سجھتے تھان کی روایت کور جے دی جائے گی، بنبت عبدالله بن عرظى روايت كے جوغز وہ احد ميں اس لئے واپس كرديئے گئے كه كم من ميں اورا بھى يج ہیں۔ یہ بہرحال امام ابوحنیف کی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس محاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں یہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے ، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے
اور بدعت ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محد ثین اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے ایک درائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نبتا کم قوی سجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی ترسمجھا اس کو اختیار کرلیا۔

ای طرح سے پھے وجوہ ترجیمتن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک مدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ ادر ایک دوسری صدیث میں کی خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں بیخاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کےطور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اورایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ فلال عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پت چاتا ہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضابہ ہے کہ اس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پرایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی پینا مکروہ ہے، جبکدایک دوسری حدیث سے پند چلتا ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔اباس میں بیتونہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ یبعض لوگوں کی رائے ہے ہیہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین اختیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں اختیاط کم ہے۔ اس طرح بدلول یامفہوم کے اعتبار ہے بھی کیجھاصول ہیں۔

کی اصول ہیں جو خارجی ہیں ۔ لیعن حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پراس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

كاضرات حديث علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ انکہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ الی حدیث نبیہ نیادہ تو ی ہے، اس پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت الی ہے جس کی تا ئید کسی ایسے اجتماعی عمل ہے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دور وایت ہیں جی دی جائے اصول روایت کو ترجیح دی جائے گا۔ میں نے اذان بھی ترجیح ہے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کراس کو تبول کی ، حالا تکہ دونوں روایت صحیح تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدیند کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے حق میں گئی تا نیہ بھی حاصل ہوری تھی۔

علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیزعلم نائخ اور منسون ہے۔ رسول الله الله جب دنیا میں الطور نی اور پنجم کے تشریف الے تو آپ کی چار فر مداریاں تھیں، بنسلوا علیه م آبات و و بنو کیه م الکتاب و الحکمة 'یجو تو کیه کامل تعلی کوگوں کا تزکید فر ات تصویر یہ افراد کا تزکید بھی تھا، فائدانوں کا تزکید بھی تھا، فال اور متاع کا تزکید بھی تھا، لوگوں کے اوقات کا تزکید بھی تھا، فالم اور معاشرہ کا تزکید بھی تھا، کوگوں کے اوقات کا تزکید بھی تھا، فلام اور معاشرہ کا تزکید بھی تھا، ہر چیز کا تزکید بھی تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکید کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کویا کیز واور سھرا بنایا۔

استمرابنانے کے عمل میں ایک تدریج اوراعتدال حضور کے پیش نظر رکھا۔جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرما کیں، جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے او پراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرما کیں۔جو دیواروں سے آگے بڑھ کر چھت کی ٹوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فرما کیں۔جو بات ستون کی حیثیت رکھتی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تحییل کیے بودہ آخر میں بیان فرمائی۔ بیدا کی منطق کر تیب حضور گئے بیش نظر رکھی۔ جیسے ایک طعبیب جب کسی بیجیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کرے چھڑادیتا ہے۔ پچھ پر ہیز بتا دیتا ہےاور بعد میں اس پر ہیز کوختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہےاب کھاؤ۔

ای طرح بےرسول اللہ اللہ کا استادات میں بیتدریج یائی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب سی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہد سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میںشراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مئے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تورسول التعقیق نے لوگول کوشراب نوشی سے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی لیکن حضور کی ممانعت نے وقتی طور پر کتھی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھے بخاری میں بھی ہے۔ ایک صحالیٌّ بیان کرتے ہیں كه جمارے قبيلے كا وفد جب حضور كى خدمت مين آيا تو آپ نے جميں فلال فلال چيزول كا حكم ديا اوران چيزول سے روكا ـ و نهانا عن النقير والمزفت والدباء بمين عار چيزول سے روكا، بير عارشم کے برتن ہواکرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی کسی برتن میں فی نفسہ کوئی احصائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں سید پراسینگ مشینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعد لکڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ نکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے۔اس میں کھجور پاانگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے لئكادية تھے۔وہ كى دن تك لئكار بتاتھا۔ بواكی شندك اوردهوپ كى كرى سے اس ميں خمير پيدا ہوجا تا تھا اور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو دیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کرتے تھے۔اس کودیاء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدولیں اوراس کوخشک کر کے برتن بنالیں نمکین چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اورشراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور میلانی نے اس کی بھی ممانعت فر مادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہوگیا اور لوگوں نے تکمل طور پرشراب جپموژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آئ گارکو کی شخص کدو كابرتن بنانا جائے ہے تو بناسكتا ہے۔

اس طرح سے ایک موقع پرآپ نے فرمایا کہ کنت نھیتکم عن زیارة

السقب ورالافزوروها 'میں نے تم کوقبروں پرجانے سے نع کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پری پروروشور سے ہواکرتی تھی، قبروں پر طرح طرح کے چڑ ھا ہے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاند اعمال ہواکرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام گی تربیت ہوگئ اور بی خطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشرکانہ شل مرز و ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف و وروها ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیند رہ کہا گی جاتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیند رہ کیا گی جاتے ہو۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بیں ان سے الی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس مدری کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صخار صحابہ میں فاص طور پر وہ صحابہ جن کورسول الشفیقی کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الی روایات بھی منقول ہیں جو اس مدری کے کسی خاص مرصلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ پہنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدین میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدین میں رہاور چلے گئے ۔ انہوں نے جود کی صاوبی بیان کر دیا۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو یہ پہنیس چلا کہ بعد میں یہ چیز میں ہوگئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت کی اس مقا کہ کون می چیز پہلے کی ہے اور کون می بعد کی ہے ۔ بیا م تا تا وہ میں منسوخ کہلا تا ہے ۔

## اسباب ورودالحديث

آخری چیز ہے ہے کہ جس طرح ہے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے جس سے اس آیت کا سیاق وسباق بچھنے میں مدول جاتی ہے ، یہ پیتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تقی تو کیا حالات تھے ، اس سے اس آیت کا مفہوم اوراس کا اندازہ کرنے میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن حالات سے عہدہ برا ہونے کے لئے وہ نازل ہوئی ان کو اسباب نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک اہم باب ہے۔ اس سے ملتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورود الحدیث پینی کوئی حدیث جورسول التھا ہے نے

کاخرات مدیث کاخرات مدیث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اور اس وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تفا۔ اگر اس حدیث کو اس ساق وسیاق میں ہوجاتی ہے۔ اس اس سیاق وسیاق میں ہمجھے لیس جس میں آپ نے وہ بات ارشاد فرمائی تو آسانی ہوجاتی ہے۔ اس سیاق وسیاق سے ہٹا کر اس کو دیکھیں تو بعض اوقات مشکل پیش آتی ہے۔ یہ ایک فن ہے جس پر الگ سے کتا بیں ہیں۔

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی شکل کے باعث چھوڑ ر باہوں۔

اگرآپ پندگریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ چونکہ بات کمی ہوگئی میہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آ دھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کردیں اور جو بیان نہیں کیں تو جب اللہ تعالی آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فرما لیجئے گا۔

\*\*\*

## دسواں خطبه

كتب حديث - شروح حديث

جعرات، 16 اكتوبر2003



## كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرعوں کا تعارف مقصود ہے۔ بی تعارف دوحصوں پرمشتل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام برصغیر میں ہواان میں سے چندا کی کے بارہ میں کل بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس سے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیااس پروہ امت کی طرف سے کتے شکر اور کتنے غیر معمولی امتنان واحترام کے ستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اور عظیم الثان کام کے لئے منتخب فر مایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری ، فرہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملت سے بہت سے کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفزات نے یہ قربانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفزات نے یہ شقتیں برداشت کیں وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حضرات کے نامدا عمال میں کسی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے یاان حضرات کو ہے جنہوں نے میشقتیں برداشت کیں۔ ہمارے سامنے

ان ساری مشققوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعےان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

احادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب ایک مخص
کصتا ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتابیں سامنے رکھ
لیتا ہے، خقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ مدت میں حقیق کرکے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ احادیث کے مجموع اس طرح تیان بیس ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کسی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے وہی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می موگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کران یا چاہ کے کہا ہوگا۔

یوں تو احادیث کے بے شارمجمو عے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ ؓ لوا ملا کرایا مقا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ای طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کا برام ؓ اور تا بعین کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پنچے ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایسائی ایک مجموعہ کتاب السرد و الفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللہ ؒ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے گئی چھوٹے چھوٹے مجموعے یک جاکتے ہیں اور اس اعتبار سے ریہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن ریہ مجموعے عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیں کا مرف ہیں جن کو علم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام مواسلے کی ایک کتاب سے سے مار

قارئین کے لئے یاعلم عدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے ہیں جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترجم عول سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعہ تیارہوئے اوران میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق مسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے پورپے چل کر اتنا ہمواد کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے درپے چل کر اتنا ہمواد کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کر ام م کے آثار، تا بعین کے اجتہادات اور عمل اہل مدینہ پر معلومات و تحقیقات کے ذخائر ان میں جمع کر دیے جا کیں جن پر مسلس عمل در آ مدہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی ہیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلس عمل در آ مدہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی ہیں رہے۔ پھر امام مالک نے میں بعض حضر ات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے جم عصر جیوتر بین اہل علم کی بڑی تعداد کو، جن کے بارے میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور اپند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تھی ، ان کو دکھایا اور ان کی منظوری اور اپند کے بعد میں معرف نے اس مجموعے کومشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ جموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب عدیث اور کتب تاری میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ جموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزاراتھا۔ امام مالک کا ہم درس تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے طیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر شمل تھی ،الی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی برکام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں۔ اتنی شخص ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چیونی بھی نہ ہو کہ اس کو برد ھنا وقت اتنی چیونی بھی نہ ہو کہ اس کو برد ھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیاجائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو شخصے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبار گی رخص ہوں اور نہ عبداللہ بن عرش کی سختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

رہ بیں ریوں سر بیاں ہوں ہوں ۔۔۔ اس تبحد یز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیچالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم حدیث پر جو کام کرر ہے تتھاور جو یا دواشتیں وہ مرتب کرر ہے تتھے، امام مالک نے انہی کوسا منے رکھا اور منصور کی تبویز کے مطابق مجوزہ کتاب برکام شروع کردیا۔

امام ما لک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو ہڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار ہڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام ما لک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جیر صحابہ کرام کے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شخیین ، حضرت ابو بکر صدیق میں موزوق میں بن ابی طالب محمد بقتی مضرت عاکشہ صدیقہ مضرت عبداللہ بن عمر ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی تختی سے بیروی کرنے والامشکل سے بن عمر میں مورد تا بعرات کے جامع میں صدیث کی روایت کرتے علم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جوابک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں صدیث کی روایت کرتے رہے اور در بادر سالت کے سیر میں احادیث احدیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ٹابت جو کا تب وی اور در بادر سالت کے سیر بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ٹابت جو کا تب وی اور در بادر سالت کے سیر بڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بادر سالت کے سیر بڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اورعلم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس استفادہ اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام ہالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلانہ ہے اور ان کے میں سال حضرت ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تیس سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ شب وروز رہے۔ سفر میں بھی ساتھ در ہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے علادہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسرے شہوں بی کے اسلام کے دوسرے شہوں بی بھی گئے۔

امام مالک نے بہت بھین میں، کم سنی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگ بھگ ہے وہ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا علقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقیہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، بھی بن سعید الانصاری، امام بیٹ بن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور دبیعۃ الرائے جو امام مالک کے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک کھی۔ بعد امام مالک کھی۔

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے اور وہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کی ہے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو سے ہے۔ کسی نے کہا کہ تریستہ ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو سے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ بیات کی جاتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو سے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔

اس کی وجدیہ ہے کدامام مالک نے پہلے دن سے مد طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخ سے

کسب فیض کروں گا جوعلم حدیث کے ساتھ ساتھ مقتصہ میں بھی بڑااو نیجامقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اور عملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل بربھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقیہ کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کراستفادہ کیاوہ سب کے سب جیدفقہاتھ۔خودایک جگه فرمایا که میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد براس کی شاگردی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز مدوا تقائے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں او نیامقام رکھتے تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں بہت آ کے تھے ۔ میں نے صرف ایسے بى لوگوں سے كسب فيض كيا۔ ايك جُلد كھا كەميں نے مديند منوره ميں ايسے ايسے لوگ و كيھے كه اگر ان کا نام لے کردعا کی جاتی تو شایداللہ تعالی بارش برسا دیتا، گویا دین بتقو کی اور روحانیات میں وہ اس درجہ کے لوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے پچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس کئے میں ان کے حلقہ ورس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتا تھوڑی ہے۔لیکن دہ تعدادایےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبدیہ ثابت ہوجا تا تھا کہ فلاں شیخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحدثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔امام کی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن صنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ ے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں جھے کوئی تامل نہیں۔

ایے برگزیدہ شیوخ ہے روایتیں لے کرامام مالک نے موطام رتب فرمائی جوایک لاکھ اصادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لاکھ اصادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک لاکھ طریقوں ہے جوروایات پنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم وہیش ایک ہزار سے کچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ بیسارے کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی کوذاتی ، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں خرورت ہیں جوایک ہزار کے لگ بھگ ہیں نے مساری کے ساری حیح بخاری اور تی جو اور مرفوع مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تھمدیق کی ہوں میں۔ کی سب صحیح اور مرفوع موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تھمدیق کی ہوں میں کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں ہے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنچ نہیں ہے۔ ای لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تقا کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا اذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ، اس میں دور سے مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا اذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ، اس میں مزید سے حال ہو موطاا مام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتاب اور تابعین کے اقوال جوموطا امام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں ہے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور یٰ فرمایا کہ
عنقریب ایک زماندایہ آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
عنقریب ایک زماندایہ آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی تلاش میں نکلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں سلے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزد یک اس حدیث کا مصداق امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دوردور ہے آئیں ۔ تین براعظوں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور پورپ ۔ چنا نچے اپیین
سے امام بخی بن بخی المصمودی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق پورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سمر قدرجیسے دوردراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

الله تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نوازا تھا۔وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل بگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقؓ کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے وہاں بڑا پر تکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام ہے کرائی جاتی تھی عود اورلوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اورعمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مود ب ہ؛ كر بیٹےتے تھے۔ا يک مرتبه امام ابوصنيفه حاضر ہوئے اور بقيه عام طلبه كی طرح مودب ہوكر بیٹھ گئے۔ اسى طرح جوبھى آتا تھاوہ چھوٹا ہويا برا، اى طرح مودب ہوكر بيٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت ہے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہستہ پلٹتے تھے کہورق بلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہو گی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کروہاں دربارشاہی جیسارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یڑھنے والے بڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے برسوار ایوں کا جموم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہو گیا ہواور سواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔خلفائے وقت مہدی ، ہارون اورمنصور متیوں کواپنے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیلوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اس طرح مودب ہو کربیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے ۔ خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینه منوره آیا ہوں میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبید كەآپ مجھےموطاامام مالك كى اجازت عطافر مائىي، دوسرى بەكەمىرے دونوں بىيۇں كودرس مىں حاضری کا موقع دیں ، اور تیسری مید کہ میرے بدیوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرما کیں۔ امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبز او محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچے مہدی کے دونوں بیٹے، اس فرمازوا کے بیٹے جس کی حکومت انتین سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور آرمیدیا اور آ ذربا یجان سے لے کرسوڈان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول كى طرح بيشے اور درس لے كرچلے كئے ۔آپ نے فر مايا اور يہ جمله شہور ہے كه العلم يؤتى و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہواجا تا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کچھز مانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی حدیث پڑھ کرسنادیں تا کہ میں ساوں اور حدثنا کی اسلوب پر مجھے حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔امام مالک نے کہا کہ میرااسلوب حدثنا کانہیں بلکہ اخبرنا کا ہے۔موطا کانسخ کہیں سے لے لیجئے، پڑھ کرسنا ہے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کر موطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانو ہے برس کے قریب ہوئی تھی۔ بیاس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر بانو ہے بیا تر انو ہے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ کرمہ کے گورز سے مدینہ منورہ کے گورز کے نام سفار تی خط لیا کہ نو جوان محمد بین ادریس شافعی کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جوان اور اجازت دلائی جائے کہ بیموطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے در دولت پر پنچ تو طاز مدنے کہا کہ بیان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گور فرصا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے اٹھنے م کا وقت ہوا تو بید دونوں دوبارہ پنچے۔ وہاں جاکر گور فرنے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اور اپنی شرمندگی دورکرنے کی غرض سے مکہ کے گور فرکا خط بھی پیش کر دیا کہ بیس اس سفارش کے سلسلہ بیس حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط و کھے کر پھینک دیا اور کہا کہ اب فوبت یہاں تک پہنے کی کہ رسول اللہ مقابق کی حدیث گور فرول کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر سے گی اور تاخوش کا اظہار کیا۔ گور فرنے معذرت کی ۔ امام شافعی نے عرف کیا کہ بیر اتعلق رسول اللہ مقابق کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی نے عرف کیا کہ بیر اتعلق رسول اللہ مقابق کے بھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شعے۔ رسول اللہ مقابق کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے درخور اعتمانیوں سمجھالیکن رسول اللہ مقابق کے خاندان کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مکہ اور مدینہ کے گور فرول کی سفارش کو تھا نہ ان کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مادوں کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مادوں کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیااس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہدہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔جن لوگوں کوتخری طور پر با قاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی سینئڑوں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام ہزے ہڑے محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگر دہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤد، امام تر ذری اور امام نسائی یہ سب حضرات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان می فقہ میں سے امام شافعی اور امام حمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان غیر معمولی مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب دی کے حساس کو برقر اردر کھے، یہ بہت بردی بات ہے۔

ایک مرتبدایک بودی محفل میں مکہ کرمہ تشریف فر ماتھے۔ غالبًا ج کے لئے تشریف لے گئے تشریف لے کے عظم میں جس طرح اور جس پیانے پر تشدگان علم کار جوع ہوا ہوگا اس کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ بوی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہال بوے برے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ ارتبیس سوالات کے جواب میں فر مایا 'لاادری، جمھے نہیں ہے مرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ قالباا پین سے آیا تھا اور کوئی مسلد پوچھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جا سات میر علم میں نہیں ہے۔ اس نے تقور اسانا خوثی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں ، لوگوں نے آپ سے سے مسلد پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب والیس جاؤں گا توان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ال کے نے کہا ہے کہ بچھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کھل اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام مالک کم دہیش 140 ھے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام مالک کم دہیش 140 ھے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام مالک مرتب ہوئی اوراس کومقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور ثقابت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے، کتا بیں کھنی شروع کردیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

( MZA

ا یک بات ایی فر مائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو بقا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو بقا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کتابیں کہاں گئیں۔ تذکروں میں ذکر ماتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں کسیس تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں۔ لیکن بقاموطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً ورامام مالک کے استاداور دوسرے میں حضوراً ورامام مالک کے درمیان صرف دووا سطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول سی ایک میں سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارڈ کر کر چکا ہوں ، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام مالک امام نافع ہے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے ، صرف دووا سطے ہیں۔

امام مالک ہے موطا کا املالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عمومی استفادہ کرنے والے لئے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔لین جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت لی اور سندحاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جواپٹی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے ۔انہوں نے اپنے اپنے کئے موطا کے نسخے تیار کئے ۔ان تمیں شخوں میں سے سترہ نسخوں میں سے سترہ نسخوں بیار سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ سے امام مالک کے شاگر دخاص بھی بن تکی کا ہے۔

می بن کی بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے اصل ننے کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے ننے کوموطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے تکی بن یکی کانسخہ۔ باتی ننے ان کے مرتبیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمد تو یہ موطانا مام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطاکا وہ ننے ہے جوام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعنی بھی ہے تعنبی نے خود کوئی موطانیا زنہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ ننے ہے جوقعنی نے تیار کیا۔ ای طرح باتی شیخ ان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یکی بن یکی کانسخدام مالک کے نام سے مشہور ہوئے۔ یکی بن یکی کانسخدام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا رلوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے ۔ کئی بن کئی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
میں اسپین سے آپ کو دیکھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں۔
آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت ہی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی ککھی گئیں۔ دوشرحول کا ذکر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو ہوی مشہور ہیں وہ برصغیرے باہر کامھی گئیں۔اتفاق سے دونوں اسپین میں لکھی گئیں۔ایک پر ڈگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری اسپین کے ایک عالم نے لکھی۔ اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبدالبر،ان كى كتاب التمهيد لما في الموطامن المعانى والاسانيد ب-اس كدوتين ایڈیٹن چھے ہیں۔ایک ایڈیٹن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع کروایا ہے۔خالباتمیں بیس جلدوں میں ہے۔الت مهد بروی طویل اور مفصل شرح ہے۔اس کے مصنف علامدابن عبدالبر، جن كا ذكريس يبلي بهي غالبًا تذكره صحابه كيضمن ميس كرج كابول، یانچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت ی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آئے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کا سب صحت کو پنچتاہے۔ای طرح سے دواقوال اور قباد کی جوامام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بیر بتایا ہے کہ س کس سند سے بیفنا وی اور اور بیارشادات پہنچے میں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ الل مدینہ کا طرزعمل یا سنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے کے شوامدعلامہ ابن عبدالبرنے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں ۔اس لئے بیاس اعتبار سے بری غیر معمولی شرح ہے کی علم روایت اور علوم حدیث کے نقط دُ نظر سے موطا امام مالک کی تشریح اور تائيدييں جو پچھ كہاجاسكتا ہے وہ كم وبیش انہوں نے سارے كاسارا كہدویا ہے۔اس سے زیادہ پچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے، لیکن عام اسباب اور شواہد . ے اندازہ ہوتا ہے کہ موطالهام مالک کی احادیث پرروایتی اور اسنادی نقطہ نظرے اس کتاب ہے

دوسری شرح جس شخصیت کی ہےوہ پر تگال کے ایک مشہور عالم اوراینے زمانہ کے فقیہ تھے، نعنی علامه ابوالولیدالباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آسیں و فسال الساحبی تواس سے مرا دعلامه ابوالولیدالباجی ہوتے ہیں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح کھی جو بروی صحیم سائز کی ہے اور باریک حروف کی یانچ جلدوں پرمشمل ہے۔ پہلاا ٹیریشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغالبا پندرہ سولہ جلدوں میں ہے۔ میں نے ویکھانہیں ہے۔ کیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا ہے۔گویا پیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ایک موطاامام مالک کی حدیثیات کی تحمیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی تحمیل کرتی ہے۔اور سے دونوں مل كرموطاامام مالك كے دونوں بہلوؤں كو بيان كرتى بيں ۔اس كئے كمموطاامام مالك حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقد کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فراوی ، صحاب اور تابعین کے فآوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بی نقد کی کتاب بھی ہے، فقد الحدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ ان دونوں کتابول میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہاور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی پھیل کرتی ہیں۔ موطاامام مالک کی کل شرحیں جو کھی گئیں ان کی تعداد تمیں کے قریب ہے۔ یعنی یہ تمیں شرحیں وہ ہیں جوآج کھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر و ہے اور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کے علاوہ موطاامام مالک پرلوگوں نے کتابیں بھی کھی ہیں ۔مثلاً موطاامام مالک میں جوا حادیث ہیں ان کے رجال پرلوگوں نے کتابیں کھی ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے حل لغات برکتابیں آئی ہیں۔ جوغریب الفاظ آئے ہیں ان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ بید کتابیں کم دہیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام ما لک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیس مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بڑا مجموعہ مُصَنَّفت عبد الرزاق ہے۔مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔اب اس کا دوسراا فیریش بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدی مصفّف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصفّف اس کتا ہہ کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اتوال اور فباوئ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبدالرزاق صحابہ اور تابعین کے فباوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فباوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فباور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن تابعین کے فباوئ کے ساتھ ساتھ جو نمایال تنع تابعین میں اور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق فیک کیا۔ علم حدیث اور علم فقد دونوں میں ان کا بہت اونے مقام ہے۔

ا مام عبدالرّ زاق کے بعدایک اورمُصَّعَف ، (مُصَّعْف سے مرادتو وہ آ دمی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ، کا مطلب ہے وہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب برحدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بكر بن ابی شيبہ كی مصنّف بھی ہے جس کے گئی ایڈیشن نکلے ہیں كوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی وس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن الی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں۔ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیمینہ،عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور کی بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلانده میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابوزرعه اور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقهی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقهی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، بھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر حج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب ہے موجود ہیں عملی سیائل کے متعلق ابواب كى ترتيب كے ساتھ ميكتاب فقهيات حديث كابهت برا ماخذ بادرا حاديث احكام كاسب سے برااور جامع مجموعه ہاورا تناصحيم ہے كه پندره سوله جلدول ميں آيا ہے۔اس لئے احاديث احكام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مندامام احدبن حنبالة

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مند امام احمد بن خبل " بے۔امام احمد بن خبل کی وفات 241 ھیں ہوئی۔اس میں جوا حادیث ہیں وہ غالباً اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند خینم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے تا امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو متبع سنت اور محب سنت ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے مجبت ہو لیعنی جس کو امام احمد سے مجبت ہوگی۔جس کو سنت رسول سے مجبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ ایک اور بزرگ کافول ہے 'لا یہ حب الا مومن تقی' بی کو لاز آنام احمد بن خبیل رکھ سکتا سوائے اس مختص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا اور ان سے نفر سے نہیں رکھ سکتا سوائے اس مختص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلافہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلافہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ وہ اس ورجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی بوائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس کی بوائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان کے تلافہ و کی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے تمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انتہائی اجتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھی ہے کہ میں نے تمیں سال سے کوئی نماز الی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہی ہو۔ امام شافعی سے کتنا کہ فیعنی کیا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا میں ہو۔ امام شافعی سے کتنا کہ فیعنی کیا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بعد ہیں بیشین سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احمد بن عنبل جب درس دیا کرتے تصافوایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزارطلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد براہ راست ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ اسے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب بیہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزادا حادیث شامل کیں۔ یتمیں ہزارا حادیث وہ تھیں جن پر امام احمد مسلمل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور وخوش کرتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السلم کے بیاس موجود تھے، اس لئے کہ ہر کویا پہنائش کی شکل میں یا الگ الگ ابواب کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے، اس لئے کہ ہر کویا پہنائی کے بعد ایک نیاور ژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد كانتقال موكياتوان كے صاحبز اوے حضرت عبدالله بن احمد نے (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے )اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباً دس بزاراحاديث كامزيداضافه كيابيدس بزاري احاديث پانج اقسام مين تقسيم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والدے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمہ کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو چار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تھرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اساتذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت ما نہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور گراہوا ہے۔لیکن مند میں پنہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ براہ راست اہام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللدین احدین علیل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیام احدے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مرویات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کدان میں امام احمد کی روایات کون می میں اور باقی کون می میں۔ آج جومند امام احمد جارے یاس موجود ہے جس میں کم وبیش چالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تیں ہزار براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزارعبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یانچ قشمیں ہیں اور ہرتم کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل میں اس کتاب سے ہراہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام کی۔ اب کوئی آ دمی جو علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد ہیں کوئی حدیث تالاش کرنا چاہت تو پہلے اس کو بید معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون کے حدیث تالاش کرنا چاہت تو پہلے اس کو بید معلوم نہ ہو مندامام احمد میں کی حدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للذاب بیکام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویڈنک کی انڈیکس آ گئی ہے۔ ہے۔ لیکن الحمد للذاب بیکام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویڈنگ کی انڈیکس آ گئی ہے۔ بیری جماعت کے ساتھ مل کرصاح ست سمیت ہوئی حدیث کی نو ہوئی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس ہیں صحاح ستہ مندامام احمد اورموطا امام ما لک اور سنن وارمی شامل ہیں۔ ان تو کتابوں کا اس خالی کو یا وہوتو حروف بھی کی میں سے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتا ہیں۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسنگ نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن تھے، تیرھویں صدی کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالباً کی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا پی سے چھاپ دی ہیں مجھاپ دی ہیں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تھیں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگراس انڈکس سے استفادہ کر تا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس

لیکن ایک اور بڑا کام منداہا م احمد پربیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہیدا سلام شیخ حسن البنا کے والداحد عبدالرحمٰن البنانے کیا۔حسن البناشہید کے والداحد عبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپنی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے یو چھاتھا کہ محدثین کماتے کہاں سے تصفیق حسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کا کام کیا۔لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمد نی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وقت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑگیا۔) انہوں نے منداما ماحمد کوایک نئی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے اللہ فقت الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔افتح الربانی میں میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نئے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر کتی ہیں۔اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کسی جس کا نام انہوں نے رکھا السلوع الامنانی ورفق الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی ہیں اور کتب خانوں میں عام طور پریل جاتی ہیں۔

امام احمدا بن حقبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ماتا ہے۔ وہ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں بیں اس کا تذکرہ ماتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق اپین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے بیں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چیم رتبہ شرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے کہ اور ہم وقد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری و نیائے اسلام کا چیم رتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ کیکن اس کے بارے بیس جو تفصیلات احادیث کی کتابوں بیں ملتی ہیں وہ بڑی اور ہم تک بین ان کی تعداد کو 69 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد مضبل نے جن صحابہ کی احادیث بی تعداد کو 69 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد نے ہوں کے ایک مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث بی تھر یادوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گئے سے ذاکہ ہوگی۔

الجامع التيح ،امام بخارى

امام احمد بن خلبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع السجح ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یا در کھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔ میلاده صدق ،ان کی ولادت صدق ہے، وعاش حمیداً، وہ قابل تعریف ہوکرزندہ رہے، و انقضیٰ فی نور ،اورنور شان کی وفات ہوئی۔

ا بجدى تعداد ك حساب ب نوركا عدد 256ه م - 256ه من ان كى وفات موكى ـ ولادت ان كى صدق يعنى 194ه م اور حميد ك جتنى نمبر بنتے بين اتن ان كى عمر ہے - كتاب كا بورا نام ہے المحسند المعتصر من حدیث رسول الله ﷺ و امور و و م

ا مام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خود امام احمد بن طنبل ، اسحاق بن را ہو یہ بغل بن المدین ، بخل بن معین ، قنیبہ بن سعیداور کی بن ابرہیم شامل ہیں ۔ کی بن ابراہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں ۔ کی بن ابراہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلا ثیات ہے۔ امام بخاری اور رسول التعاقیق کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں ۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کو نتیج کیا۔

امام بخاری ہے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باستثنام ندامام احمد کے، وہ
اکثر و پیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں
لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک
حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ، ان سب کو زکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ
دو ہزار چھ سودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب عاصل ہوئی۔ امام مسلم سے کام میں مشغول تھے کہ وہ جہاں جاتے تھان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام سلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ غیشا پور تشریف لائے تو ان کا ایبا استقبال ہوا جیسا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے پیانے پرلوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بڑے حدثین اور فقہا کے علقے سُونے پڑ گئے ،لوگ اللہ اللہ کرامام بخاری کے حلقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پئی جانیں نچھاورکیں۔ جبامام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اینے وطن بخارا واپس تشریف لے گئے تو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کواس کا اندازہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہامت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزندکوامیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قرار یائی۔اس لئے بورا شہر شمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرطمسرت ہے ان کے قا فلے بردرہم اور دینا نچھاور کئے اوراس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ایک محفل میں، جہاں امام بخاری احادیث بیان فرمار ہے تھے، امام سلم بھی حاضر تھے ۔امام مسلم کا درج بھی تم نہیں ہے۔امام مسلم درس کے دوران خوشی سےاتنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہاا ہے امیر المونین مجھے اجازت دیجے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔اور بیگواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن ضبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محد بن اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدائہیں کیا۔ بیٹھہ بن اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر ہڑی کتاب میں کتاب کے نام ہے موضوع كاعنوان موتاتها: كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره -اس طرح صحيح بخاري ميس جوكتا ميس بين ان كى تعداد 160 ہے۔ كتاب الايمان، كتاب العلم، كتاب الصلوٰة، كتاب الزكوٰة وغيرہ وغيرہ، بيد کتابیں 160 ہیں۔ ہر کتاب میں گئی کئی ابواب ہیں۔مجموعی طور پرکل تین ہزار چارسو پچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد کررات کو نکال کردو ہزار چھ سودو ہے۔جن میں سے بائيس ٹلا ثيات ہيں۔

کتاب کی ترتیب کے شمن میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کی کرتیب کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔ مجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول اللے تاثیب کی حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور اصادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایس ملیں گی

۳۸۸

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یاصرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کوئی ٹہیں لکھی۔ وجہ بیہ ہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث ٹہیں لکھی۔

امام بخاری نے جتنی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحح لعینہ ہیں۔اس میں صحح لعینہ ہیں۔اس میں صحح لعینہ ہیں۔اس میں سے لغیر ہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض سے کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض ہیں مستفیض کے حدید کی اس قتم کو کہتے ہیں جس کو ہردرجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو، کیام تنین تا بعین نے گاری نی تعداد میں مستفیض تنین تا بعین نے گھر تین تع تا بعین نے ۔اس لئے اس کی بیشتر احادیث بردی تعداد میں مستفیض ہیں۔ صحیح بخاری کی کچھ احادیث عزیز ہیں۔ عزیز ان احادیث کو کہا جا تا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویوں نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جواخبار آحاد ہیں۔ خبر واحدیا اخبار آحاد ان احادیث کو کہا کہا تا ہے۔ کیا ہو۔

ہے۔ ہور ہے۔ ہوں س و س میں یا ورور ہوں میں سرت میں راوں سے راور ہیا ہو۔ صحیح بخاری میں مکررات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیاس 9082 ہیں۔ ان مکررات وغیرہ کونکال کرکل احادیث کی کل تعداد دوہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں ان کی تعداد بھی گئی سو ہے۔موقو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ ثار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔

سے بخاری کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ بیں نہیں ملتی۔ دیگر اقوام کا بیں نہیں کہہ سکتا ، لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم یہ کہہ سکتا ہیں کہ انسانی تاریخ بیں کہ انسانی تاریخ بیں کہ انسانی تاریخ بیں کہ کاوش کو این مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ اس کی سینکٹر وں شرحیں لکھی گئیں جن میں سے 53 شرحیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ وہ وسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزر سے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلو گرافیکل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشتمل لکھی ہے جس کا نام کشف السطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشتمل لکھی ہے جس کا نام کشف السطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب سے میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں ان کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ میں دوران بھی کئی شرحیں کھی وہیش ستر سال پہلے کھی گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کھی اور یہ کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جوان کے زمانے میں کسی جا بھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے اور یہ کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے دیکھا۔ بعض اردوکی شرحیں جوان کے زمانے میں کسی میں گئی تھی۔ اس دوران بھی کئی شرحیں کھی

سکئیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی کم وہیش دوسو شرحیں موجود ہوں گی۔ ایک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا کیا جاسکتا ہے۔ بیشر حیں عربی، فاری، اردو، اگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں کھی گئی ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت ی شرحیں میر علم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہ سکتا ہوں۔ ممکن ہے دوسری زبانوں میں بھی صحیح بخاری کی شرحیں موجود ہوں جن کا مجھ علم نہیں۔

سے بہاوؤں کا اصاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance ہوں کا زمانہ حافظ ابن جمر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلاون نے کھا تھا۔ ابن خلاون کا زمانہ حافظ ابن جمر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جبال یہ بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے یا سے مائم افضل ہے، اور یہ رائے دی کہ سے بخاری افضل ہے اس کے ساتھ بی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور یہ امت مسلمہ بی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہرح کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے ذمہ ایک فرض کفا یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح کھے۔ جب ابن خلاون کے کم وہیش فضف صدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلاون نے کیا تھا وہ حافظ ابن جمر نے نو کے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلاون نے کیا تھا وہ چاہئیں ، جس معیار اور پائے کی شرح ہوئی چاہئے اس معیار اور پیانہ کی شرح میں جو معیار ات ہونے بار کی شرح ہوئی جائے اس معیار اور پیانہ کی شرح علی ورایت ، ملم درایت ، طرق اور الباری کی شکل میں کھی قدمیس میں نے آپ کے سامنے ان گز ارشات کے دوران بیان کی ہیں اور جتنی بیان نہیں کیس ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔

آج سے چندسال پہلے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور وخوض کے بعداس ترجمہ کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمار سے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن تجرنے سے بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نکلے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایبا کتب خانہ ہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے پڑھاتے تھے ادریہ جامعہ از ہر کے لئے ہڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے ادر محدث علامہ حافظ ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے ادر محدث علامہ حافظ ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ از ہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی ہڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کوعطافر مایا وہ عالباً عمدة القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدة القاری میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیااور سیح بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عینی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عینی خودا کی بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤ دبھی شرح کسی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لین ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیارادر کیفیت کے مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیارادر کیفیت کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے لاھے جرة بعدالفتح نے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے لاھے جرة بعدالفتح نیجی فتح الباری کے بعد عمر مدیث ہے کہا کہ 'لاھے در قالباری کا بیمقام دم شہرے۔ سے محمد شرورت نہیں۔ فتح الباری کا بیمقام دم شہرے۔

صحیح بخاری کے بعد سے مسلم کا درجہ آتا ہے۔امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن خبل اورامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحرملہ بن یکی بھی شامل ہیں۔اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست اورا ایک بڑے فقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیمہ بن سعید اور ابوعبداللہ القعلمی شھے۔مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدث نہیں القعنہی، حدثنا قتیمہ بن سعید ۔ان دونوں شیون کی بہت

ا حادیث آپ کوسیح مسلم میں کثرت ہے ملیں گی۔ بیام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم کی سیح میں بلا تکرار چار ہزارا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیح مسلم کی دوشر حیں مشہور ہیں۔ایک کاذکر کل کریں گے۔دوسری مشہور شرح امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھپی ہوئی ہے ادر ہر جگد دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صیح بخاری ہے۔ بھی افضل ہے، چنا نچی مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وصیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف سے بعض کا کہنا ہے مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ من ابوداؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ سن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

تحی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجدانی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ دہ احادیث احکام کا ایک برا مجموعہ ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے سنن ابوداؤ د کا اس کھاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنوں کو ایک ساتھ سودینے کے اعتبار سے سامع تر ندی کا درجہ اونچا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہو۔ اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہو۔ اس لئے جس تر تیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مشتق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ان مارے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جو امام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو رہے جس کر نہ میں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے گھے لوگ امام ابوداؤ د کو پہلے لکھے ہیں کہ تر نہ میں اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر ہیلے اور شاگر د کو جدیں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤ د

امام ابوداؤداس کتاب کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور شہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھرہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورزان سے ملنے کے لئے عاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ تبول کرلیں تو میں بہت شکر گز ار رہوں گا۔ ایک میر کہ آپ بھرہ میں پھے دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سیس ۔ دوسرا میر کہ آپ اہل بھرہ کے لئے خاص طور پرعلم حدیث کی درس وتد رلیں کا کوئی صلحة قائم کریں ۔ اور تیسری گز ارش میہ کے میر ہو اور بھی دو کر ارشات قبول ہیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگر ارشات قبول ہیں ۔ تیسری گز ارش مستر د۔ بچوں کو جا ہے کہ بھیدلوگوں کے ساتھ آکر صدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لا کھ احادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیا حادیث صرف سنن اوراحکام سے متعلق ہیں۔ صحاح سنہ میں فقہی احادیث کا سب سے ہو ماخذ یمی کتاب ہے۔ صحاح سنہ کی کسی اور کتاب میں فقہی احادیث اتن ہوی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار ہرائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندایک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندایک حدیث دوبار فقل نہیں کی گئے ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سوانحادیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوایک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے کھی گئے ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔علااور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس مغن ابوداؤ د ہے اس کے پاس گویا ایک ایسا پیٹیمبر ہے جو ہروقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یول تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بارسنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کی بھی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطا بی سے جو معالم البوداؤ د کی بھی بہت کی شرح سے مشہور ہے۔ امام خطا بی کا زمانہ ام ابوداؤ د سے کم وہیش سے سال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر سوسال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 275ھ میں ہوا، امام خطا بی کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری شے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

کسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو ناکھل ہے۔ یہ ناکھل شرح بھی چھ یاسات طلدوں میں ہے۔ابھی حال ہی میں عرب دنیااور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہ لتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤوکی شرح میں ایک کتاب کسی نمہ قاۃ الصعود فی شہر ح ابسے داؤد 'مرقاۃ الصعود ہے مرادوہ سیر ھی ہے جس پر چڑھ کرآ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوالحن سندھی تھے، ہمار ہے شطہ کے رہنے والے۔انہوں نے ایک مختصر شرح کسی تھی جو فئے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی والے۔ انہوں نے ایک مختصر شرح کسی تھی جو فئے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہے۔ ابوداؤدکی چارمشہور شرعیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔اس کا انگریز کی ترجمہ بھی ہے جو ہمار ہے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، گئی بارچھپ چکا ہے اس پر انگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔امام سلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے اس پر انگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی جو کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس

## جامع ترندي

سنن ابواداؤوک بعد جامع ترندی کا درجه آتا ہے۔امام ترندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤوک بھی شاگر دہیں۔قتیبہ بن سعید جوامام سلم کے استاد ہیں وہ امام ترندی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترندی جامع ہے۔ نعنی حدیث کے آشوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ، اخلاق ، احکام ،تفییر ، فضائل ،فتن ، اشراط قیامت ، علامات قیامت سیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اوراس طرح سے علامات قیامت سیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اوراس طرح سے وہ آمام بخاری کا ورجہ جامع کی برابر ہے۔صحاح ستہ میں امام بخاری اور تذکی دونوں کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع ترندی کے جواہم خصائص با مباحث جیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں بور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں جو بھی استعال کرتے ہیں اور پھر اصطلاحات بقیہ محد ثین کی لیت میں امام ترندی اپنی اصطلاحات بھی محدثین کی لیت میں امام ترندی اپنی اصطلاحات بھی محدثین کی لیت میں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیتہ چل جاتا ہے کہ امام ترندی نے اس بیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیتہ چل جاتا ہے کہ امام ترندی نے اس

حدیث کوک درجہ پر رکھا ہے۔ پھرا مام تر فدی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث ہے جواحکام نگلتے ہیں ان احکام ہیں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن عنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابوضیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہ ایک ایس خصوصیت ہے جوحدیث کی کی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اوراہم بات یہ ہے کہ امام ترخی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'و فسی الساب عن فلان و فلان و فلان کا ماس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوام مرخی کا کہ چومضمون تھا وہ بھی ہوا مام ترخی کا کہ جومضمون تھا وہ بھی امام ترخی کے محسوں کیا کہ جومضمون تھا وہ بھی اوروجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جوحدیث ایک بارا گئی امام ترخی کا سی کو دو بارہ نہیں دو ہراتے ۔ پانچو یں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترخی کی نے داویوں کے نام اور کئیت پر بڑی بھٹی دو ہراتے ۔ پانچو یں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترخی کی نے داویوں کے نام اور کئیت پر بڑی بھٹ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جی کہ وادر دوسری جگہ نام آیا ہوتو یہ النباس ہوسکتا ہے کہ دوآ دی ہیں یا ایک بی آ دی ایک جی شری کی ہے۔ تو امام ترخی وضاحت کردیتے ہیں کہ بینام جن بزرگ کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کئیت یہ ہے۔ مثلا ابوثور، ابوثورکا نام پچھ اور تھا، یا امام اوزاعی بہیں اوزاعی ہیں ہرایک کے عبد الرحان آتا ہے۔اب جہاں عبد الرحان آیا ہے وہاں یہ پنہ چلانا کہ یہ امام اوزاعی ہیں ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس مرتز کی کار کئی بات نہیں ہور اس کی بات نہیں ہور اس کی بات نہیں ہور بیں۔

جامع ترفدی کے خمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترفدی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسائل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترفدی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترفدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں بیکھا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا چاہئے اور جس راوی کو امام ترفدی اور امام حاکم عادل قرار ویں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی جارہ ترفدی اور امام حاکم عادل قرار ویں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی جارہ فت

اگردومرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردومرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو چرحض امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔ اگریہ بات مجروح قرار دے رہے ہیں ان احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی گئ ہیں بھی گئ میں بھی گئام ہوسکتا ہے۔ اس لئے نام ترفدی کی صبح یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی گئ احادیث کے بارے میں کلام ہواہے۔ تیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث کی دوہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں نے کام کیا ہے۔ گئی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے بیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاند ہی کردی گئی ہے۔

سكن بهرحال بيانك اختلافی رائے رہے گی۔اگرآج كاكوئی آ دمی امام ترندی جسے ظلیم امام صدیث کی رائے اوران کی تجریح وتعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آدی سے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام ترندی جبیباانسان اگراینے زمانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی سے کہ کدا سے امام تر مذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ صدیث حسن یا میج نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو پھر آج کے آدمی سے بھی کل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھنا ہے کہ زمانہ حال کے ا یک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگر دوں میں بڑی شدت یائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے توان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبدایک عرب ملک میں کسی جگد میری گفتگویا تقریر تھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ،تو وہاں ایک صاحب علم جو حالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے،وہ ان بزرگ ہے کسب فیفن کر چکے تھے،انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیہ حدیث تو ضعیف ہے اور جارے فلال استاد نے فلال تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔ سرآ تکھوں پر، ظاہر ہے ان کاعلم ومرتبداور مقام ابیا ہے کہ جو بات وہ کہیں گےوہ قابل احتر ام ہے۔لیکن اگر آپ کے استاد کوامام تر مذی ہے اختلاف كرنے كاحق پنچا ہے قابقہ حضرات كوآپ كاستاد ہے بھى اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنا نچەان كى استحقیق پر بھی لوگوں نے كتابیں لکھی ہیں ۔ابھی حال ہی میں ایک كتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو عَالبًا چار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھیج یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بزے مشہور اور صف اول کے محد ثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علائے حدیث کے نام چننے ہوں تو یقیناً ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو صحیح یاضعیف یاحسن قرار دیا اس کی نشاندہ ہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سرآ تکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں سرآ تکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایس جس کی مان کے پاؤں چوم لیس ۔ لیکن ہمارے لئے تو دونوں ایس جس کی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ میں کی کا صوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف کر سکتا ہے۔ اس سے احتر ام میں کی یا خداخو استہ مقام ومرتبہ میں کی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع ترخدی کی بہت کی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشر حیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوایک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عادضہ الاحوزی ' بیختھر شرح ہے کین اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ بیمصر کے رہنے والے تھے۔ مسلکا شافعی تھے۔ ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔ گویا ایک شرح مالکی شامی کی ہے۔ حنی العربی مالکی تھے۔ گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنی عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ بید دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلقینی کی شرح ہے السعوف الشدندی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے دہنے والے تھے۔ و ہیں ان کا مزار ہے اور و ہیں دفن ہوئے۔ امام ترخدی کی اور بھی گئی کرا ہیں علم صدیث، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ و بیان فرمایا ہے۔ امام ترخدی کی اور بھی گئی کرا ہیں علم صدیث، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ کو بیان فرمایا ہے۔ بی جامع ترخدی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ اس کی شرحیں بھی کھی گئیں کر بیان اور بھی گئی الکی جھی چھا یا ہے، اس کی شرحیں بھی کھی گئیں کر بین اور بہت کی شرحوں کا ذکر کر کا بوں میں ماتا ہے۔

سنننسائي

تر ندی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ ،
کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔امام نسائی کی وفات 303ھ بیں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ کے مصنفین میں زمانہ کے اعتبار ہے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیکن کتاب کی اہمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسر سے یا چوشے نمبر پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں،اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ان کی کتاب السنن الکبرئ دراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رملہ جو فلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت شائع ہوئی تو رملہ جو فلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحب کے پاس کسب فیفل کے لئے آیا کر تا تھا۔اس نے ایک مرتبہ صاحب کے پاس کسب فیفل کے لئے آیا کر تا تھا۔اس نے آیک مرتبہ وہوار میں بھی اماد بیث ضعاف بھی آگئی ہیں اور بھی حسن لغیرہ ہیں۔اس لئے آب اس کا ایک مرتبہ بھی اور کی ختار نرجہ بیاں اور جو تکرار ہے یا جواحاد بیث فوری حوالہ کی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسن المجتبی کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ بہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسن نائی کہلاتی ہے۔

سنن نسائی اس اعتبار سے بڑی ممتاز ہے کہ سیجین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ سیجین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤد اور تر فدی میں ضعاف کی تعداد سنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چار کتابوں میں ، ابوداؤد، ابن ماجہ، تر فدی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے تو کی ہیں ، اس کے راوی سب سے متند ہیں اور اس کی شرائط سے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام ترندی نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام ترندی کی طرح وہ اساءاور کئی (کنیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

وہ امام تر فدی سے ملتے جلتے ہیں۔انہوں نے غریب الا حادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہال مشکل لفظ آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابودا و داور تر فدی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر دھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد ای کا درجہ آتا ہے۔اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب ہے کم ہیں بہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا ورجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی شایان شان کوئی شرح نہیں کھی گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج ہے نہیں بلکہ شمیں پنیٹیس مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کمال کی کوئی با قاعدہ اور مفصل شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کمال کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ باوشاہ کی لڑکی سے شادی کی قکر میں ہوں۔ یہ چھے اگر آج کہا اچھا، کتنا کام ہو گیا۔اس نے جواب دیا کہ باوشاہ کی لڑکی ہوں اور شخرادی کا در آج ہو گیا ہے اور اس نے بہا کہ باور اس نے کہا کہ اور اس نے بواب دیا کہ ہو گیا ہے اور اس موقع ملاتو سنن نسائی کی شرح تکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہو ہو تھی باتی ہے بینیش سال پہلے سے یہ خیال ہے کہ جھے اگر موقع ملاتو سنن نسائی کی شرح تکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہو تھی باتی ہے بعنی شرح تکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہوتی باتی ہے بعنی شرح تکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہوتی تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہوتی باتی ہے بعنی شرح تکھوں گا۔ اس میں آدھا کام تو ہو گیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آدھا ہوتی بی تی ہوں۔

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138 ھیں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھپی ہوئی کتابوں میں
ماتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخ طبع ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ طبع ہیں۔ یہ بری مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ برآئی ہے۔ دوسری شرح 'زھرالرہی' علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھپی ہوئی ملتی ہے۔ ان دو
سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھپی ہوئی ملتی ہے۔ ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح الی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطہ کی شکل میں ہو یا مطبوع شکل میں
موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جواسی انداز کی ہوجس
انداز کی حدیدہ کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکر ہ کل ہوگا۔

#### سنن ابن ماجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے ۔محمد بن یزید بن ماجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدامام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔امام ابوداؤد کی وفات 275ھ میں ہوئی۔ان کی وفات 273 ھیں ہوئی۔ زمانہ اگر چہدونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ماجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض الیی چزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام لینی سنن کی تر تیب ہے۔اس میں بتیس کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چزار احادیث ہیں۔ حسن تر تیب کے اعتبار سے بیتمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی تر تیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سند سے ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سند بیان کی ہے اور کہا ہے کہ ای سند سے میں نے فلاں فلال روایات فلال استاد سے بی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون کی ہے۔ اگر چہمحد ثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو ہی صحاح ستہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطاامام ما لک صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علما کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ہڑا دشوار ہے۔ کچھکا خیال ہے کہ
ان کی تعداد چونیس ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو کقریب ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو بنیس
یا ایک سو پینیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
یہا مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ
منعیف نہیں ہے یا اتی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس
کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریبا

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم کھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں کھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جوشرحیں کھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی كى مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه ، اوراكي مي ماتمس اليه الحاجة لمن يطالع منن ابن ماجه .

بینلم حدیث کی بنیادی کتابول کا مخفر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آگئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ پچھ کتا ہیں بھی آگئیں۔ آج کی گفتگو کو میں پہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
منٹ ہیں سوال جواب کے لئے کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھکتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نبیتا وقت کم ہوگا ، کین علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ دنیا نے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر خاصا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیا ہے اسلام
کے دوسر سے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $^{4}$ 

ز ماند کے اعتبار سے صحابہ کر الم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے سیں اگر وہ ز مانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاجا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو در جنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے مطے کرلیا جائے۔ یہ تواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔ اس کے بعدایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوئی کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوئی میں پھیلا دیں لیکن علا اسلام نے اس فتنہ کورد کئے کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام تر مذی نے ٹھیک کہاہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی چائے۔ کیااس کا یہ مطلب ہے کہ جوحدیث امام تر مذی کی سندسے ہے اس کونہیں مانا جائے ؟

نہیں نہیں۔ امام تر فدی نے اپنی کتاب میں ہر صدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔ اس کئے
امام تر فدی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی پینیتیں
چھتیں احادیث کے ہارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان پینیتیں چھتیں کی
مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر وہیشتر تحقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے
تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے کی
یکی چیزموجود ہے، آپ جو کتاب چاہیں اٹھا کرد کھے لیں اورکوئی بھی شرح اٹھا کرد کھے لیں اس میں
ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

محیاو ہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہون نے نبی کو تو دیکھالیکن اس و قت ایمان نہیں لائے

تھے۔

یہ بات تو میں کہد چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

رسول الله علی فی زیارت نہیں کی وہ صحابی شار نہیں ہوتے مصابی وہ خوش نصیب حضرات شار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے ہی میں اسلام لائے ۔ ایک مشہور ہزرگ تھے کعب الاحبار، بیر حضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں ۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہے تھے اس لئے حضور گوبار ہادیکھا۔

آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی لکھنے کے بازے میں کہ دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوامام نسائی کی سنن کی شرح لکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نیق دے۔ بہر حال بید ایجنڈے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں بیھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفا فہ بنارکھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفا فے میں اس کی فوٹو کا ٹی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اس سے کام لیس گے۔ صوار سے ایمام کیں گے۔ صوار سے ہیں ؟

صغارتا بعین کی روایات کبارتا بعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ ہیں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتی صغارتا بعین کی ہیں۔ ہیں اور بقید روایات کبارتا بعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

امام این ماجد کی کتاب میں ضعیف احاد یث کی کثر ت کی کراو جد ہے؟

وجہ میہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ماجہ کے نز دیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ماجہ ایک رادی کو سیجھتے تھے ،ضعیف نہیں سیجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید حقیق کی توانہوں نے امام ابن ماجہ کی رائے ہے اتفاق نہیں کیا۔

ا بھی تک سنے گئے لیکچر ز سے میں نے اندازہ لگایا کہ استاد اور شاگر دگی رائے میں بھی فمر ق جوسکتا ہے ۔ confusion پیدا ہوتی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کمچو نکہ دونوں نے تحقیق محے بعد ہی بات کی ہوگئی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو پیھی کہ ہڑخص اپن تحقیق بیمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر خفص کے باس اتنا وقت نہیں کہ خور تحقیق کرے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج سے پیدا ہوگیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی تحقیق کر کے خود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراہیانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ ایبانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في المال الذكران كنتم لاتعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھواُن کی رائے پڑعمل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعمّاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پرآپ کواعماد ہو،اس کی رائے برعمل کریں،اس اعماد کے ساتھ کہ بیرائے تیج ہوگی اوراللہ تعالیٰ آپ سے باز پرسنہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور و دسرا اعتماداس کے تقویل پر ہو علم کے بغیر صرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں \_ ابھی میں امام مالک گاذ کر کرچکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقویٰ میں تو او نچے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تا مل تھا۔ اس لئے علم بھی او نچے درجہ کا ہونا چاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا چاہئے جس کی رائے اور اجتہا دیر آپ عمل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تفویٰ بھی او نچے درجہ کا ہواورعلم بھی راسخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقوی پر اعتماد ہے تقوی آپ خود جج کریں، کوئی آ دمی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلاں فلاں معاملہ میں میں کس کے علم و تقوى كوجروسه كے قابل سمجھتا ہوں توميں انفرا دى طور پر آپ كوبتا سكتا ہوں ۔

پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے تحیامر اد ہے لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی

تاد س۔

سنن سنت کی جمع ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک توان احادیث کا مجموعہ جن سے کوئی سنت ٹابت ہوتی ہو۔ دوسر ہے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقتہی احکام پر ہو۔اور سنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ،وہ کتاب باوہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث تکھی ہوئی ہوں۔اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہوئی ہیں۔ایکن خاص طور پر علمائے حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقتی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقایدی ہیں اور سب مانتے ہیں تو پھر مسلکوں کی بنیاد کیسے پڑی ؟ لوگ صرف ایک ہی منتخب کردہ امام کی بات مانتے ہیں اور باقبوں کی بات نہیں مانتے حالا کد ساری احادیث آپ کی ہیں۔

میں کی بارعرض کر چکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں بھی ایک سے زائدرائے کا امرکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول الشہائی کے نے صحابہ کرام گی ایک سے زائد تعبیر وں اور ایک سے زائد توضیحات کو درست بتایا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بیہ بیتہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف تنسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ بیاجازت اس لئے دی گئی کہ مختلف صالات کے لحاظ سے ما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے شخانداز سے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاکی آیات میں کہ 'علی السموسع قدرہ و علی السمفتر قدرہ '، کہ جب شوہر بیوی کا نفقہ اواکرے گاتو دولت مندا پنی استطاعت کے لحاظ سے اواکرے گاتو حالانکہ مثال کے طور پرقرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر سودر ہم نفقہ دیا کرے گا، یا ایک من گندم دیا کرے گا، اس تھم کو بیان کرنے کا ایک

طریقہ یہ بھی ہوسکا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اوراس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعمیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتہ ہر کردیں۔ چونکہ تعمیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور کے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گئی ان گئی ۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعمیریں کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمانے کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمان میں جب یہ سارے محد ثین اور فقہ ام وجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے اجتہادات کو سرآنکھوں برتنا ہم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نیچ درجہ پراعتاد تھا دہ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآنکھوں برتنا ہم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نیج درجہ کے انسان تھے کہ اگر آج دو آئیں اور جم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو منے کی کوشش نہ کرتے تو ہزا کہ دیت ہوگا۔

امام احد بن طنبل سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔ کیکن امام احد بن طنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میں مشکل سے ا میک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پڑمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننا نوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیروی کرتے ہیں۔لیکن امام احمد کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں ہیں ۔تقلید سے مرا دصرف ہیہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیاد پراس کی بات کو مان کر اس رعمل کرلیا جائے۔ اس کوتقلید کہتے ہیں۔امام احمد کی تقلیدنو تھوڑ بےلوگوں نے کی۔لیکن احترام سب کرتے ہیں ۔تقلید کاتعلق احترام سے ہیں ہے۔ احترام تو ہرصاحب علم کا ہوتا ہے۔ یعج بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ رو هائی جاتی ہے۔اس وقت ونیائے اسلام میں امام ابوصنیفہ کی بیروی کرنے والے کم وجیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراا فغانستان، پورا ترکی، پورامشرقی بورب، بورا ہندوستان، بورا یا کتان، بورا بظلہ دیش، بورا چین ۔ بید نیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں ہے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے چیچیے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم بیں مقامات پرامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پر خاصی بخت ہے۔ سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور پھا میں اختلاف ہوتو بچوں کا بیحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ آواز اٹھا کیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا بیکام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں اٹھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ ہم امام بخاری کا بھی احترام کرتے ہیں اور امام ابوضیفہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔ جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرے اور جس کوامام ابوضیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں۔ وہ ان کی پیروی کرے اور احترام دونوں کا کرے۔

کیا صحیح بخاری میں ایک ہی باب کے اندر آنے والی دوقولی اطادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

ایاہوسکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک بی صحابی ہے۔ آن والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشخلیفیہ نے بی ایک بات کوگی بار بیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو سنا الفاظ نو ف کر کے یا دکر لئے اور آ کے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہوا ہے کہ کی فعلی معاملہ کو ، یعنی حضور گرخے تو لی ارشاد کو ہیں بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر سے نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر سے نے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک بی طرز بیان اختیار کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر نہیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول الشعالیہ نے جھے اور میر سے ساتھ کی لوگوں کو کسنی کی بنیاد پر واپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کریں ۔ لیکن ان سے جو تا بھی سین گریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں ایان کریں ۔ لیکن ان سے جو تا بھی سین گریں ہو میں ایک الفاظ میں کا صحاب کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ ان الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ ان الفاظ میں درد بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اب تہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اب تہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل ہوسکتا ہے۔

امام بخارى كى كتاب كامكمل نام كياب،

ا مام بخارى كى كتاب كالمكمل تام ہے ، السحدام بع السمسند المسند المسند المستصر من الموردسول الله عُظِيْة وسننه وايامه ،

مياموطاامام ما لك بهي و وسرى كتابول كي طرح مختلف جلد و ل مي ب ؟

موطاامام مالک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا ئی ہے۔
لیکن زیادہ تر ایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواثی زیادہ میں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواثی نہیں میں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔میرے پاس موطاامام مالک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخہ جس میں حواثی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخ ایک ایک جلد میں ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تو اس سے کما مرادے ؟

ایک اعتبار سے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب ہیں كرور كى تعداد ميں دنياميں بستے ہيں كيا ہم حديث رسول يرعمل نہيں كرتے؟ سب حديث يرعمل كرتے ہيں۔اس لئے ہم سباس مفہوم میں اہل حدیث ہیں۔ليكن اہل حدیث كے نام سے جو حضرات برصغیر میں مشہور دمعروف ہیں ، سیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی )، جوحضرت مولا نا شاہ اسلعیل شہید ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فتاویٰ کی روشنی میں کچھا حادیث برعمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث برعمل کرنے کی وجہ سے باتی لوگوں سے ان كاتھوڑ ااختلاف بپیدا ہوگیا تھا۔ بیلوگ شروع میں تو کسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے لیکن جب حضرت سیداحد شهبیدگی سربرای میں تحریک جہاد شروع ہوئی اورمولا نا شاہ اسلحیل شہیداس میں شر مک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہائی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہالی کے نام سے مشہور کردیا اور ایک طرح سے ان کا نیک نام وہانی پڑ گیا۔ و ہانی کے لفظ کو انگریزوں اور کچھ دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعال کیا توجب بیلوگ وہائی کے نام ہےمشہورہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو بردا persecution کیااوراسpersecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے در دناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بر ھا تو کچھلوگوں نے بیرچاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے بید طے کیا کہ جمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کورواج و ہے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے ۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے فقاویٰ پڑعمل کرتے تھے اور زیادہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کاسلسلة تلمذ حضرت میاں نذ برحسین محدث و ہلوی ہے ماتا ہے، جو بعد میں حضرت میاں نذ رحسین محدث دہلویؓ کے ارشادات اور طریقہ کاریر چلتے تھے۔میاں صاحب

اتنے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شخ الکل کہلاتے تھے، بعنی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد۔اورواقعی وہ علم حدیث میں شخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع محتاب كانام بيان كردس

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہےاور دوجلدوں میں چینی ہے۔ایک جلداس کی حصیب چکی ہے۔

عدیث کے تعارض میں جو ترجی وجوہ تلاش ہو کے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہیں اس کی وضاحت کردس۔

اگردواحادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتاہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں مدیث عام کہا جا تا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث غاص سے اور وہ کی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہو گالیکن دراصل ان میں تعارض نہیں ہے۔جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے جو خاص ہو حاس خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اُس پہلوکومتنی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کیسی گیا گیا ہے۔ یہ دواحاد بیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اسسلمیں ایک مثال عرض کرتا ہوں ۔ حضور گنے فرمایا کہ 'لا تبع ما لیس عند ك سینن کی اکثر کتا ہوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت ہیچ جو تبہارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام حدیث ہے۔ آپ گندم ہی اور آپ کے پاس موجود نہ جو تو مت ہی ۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تا مت ہی ہیں ، میز نہیں ہے تو میز مت ہی ہیں ، گا کن نہیں ہے تو گا س مت ہی سے سیا ۔ یہ ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کس کے پاس فیکٹری گلی ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنچر بناتا ہے اور آپ پیسے دیں کہ یہ بیٹے اور جھے موتیائیاں بنا کردے دیں۔ پیسے آپ نے دے دیے ،خرید وفروخت کمل ہوگئی اور تیائیاں اس خص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس صدیث کی رو

ے وہ آپ کو تپائیاں نہیں بچ سکتا۔ نہ آپ سے پینے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ تپائیاں بنائے، جب بن جا کیں تو بھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شردع سے بدرائج رہا ہے کہ جولوگ سپلائز زہیں یا مینوفینچررزہیں، اسلام سے پہلے بھی ایباہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفینچرریا سپلائی کر دے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو پینے دے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے آپ کوسپلائی کر دے گا۔ اس وقت تو وہ چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں موجود ہوجائے گی۔ وہ آپ کو دے دے گا۔ سپلائی کر دے گا۔ اس مقام علم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ بیاس عام علم سے مشخیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیے بیچ گا۔ لیکن یہ مشخیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجود نہیں ہے تو وہ کیے بیچ گا۔ لیکن یہ کوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلال تاریخ کو گوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلال تاریخ کو دومن گوشت سپلائی کردہ تو وہ کردے گا اس لئے کہ وہ سپلائر ہے۔ تو سپلائی مینوفینچر ریا Grower کے لئے حضور گا اور بقیدعام صدیت بقیہ معاطلات پر منطبق صورت حال ہے اور اس کوئی تعارض کودور کرتا۔

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

**ተተተተተ** 

# گیارهوان خطبه

برصغير مين علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم عديث

I''II

محاضرات عديث

# برصغير مين علم حديث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثر اس وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسول کئے گئے۔مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سیدرشید رضانے پر عمل کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شابیع محدیث دنیا سیدرشید رضانے پر تکھا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شابیع محدیث دنیا اس دور میں غلم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں ابھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے علی اور تہذ ہی روایتیں ایک کرے ختم ہور ہی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادار سے مسلمانوں کے تعلیمی ادار سے محدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہور ہی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم تھا ما اور اس کواس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثر ات پوری دنیا میں ہر جگی محسوس کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی بیر ہے کہ برصغیر میں علم عدیث کی تاریخ کا موضوع مطالعہ لینی dobjective study کم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو ، ایسے اہل علم کو ، جن کے علمی کارنا موں کو عرب و نیا کے صف اول کے اہل علم و تحقیق نے اور عجمی و نیا کے اکا برعلماء نے تسلیم کیا ہمارے ہاں مسلکی تقسیم کا نشانہ بناویا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صف اول کے بعض محدثین کے نشانہ بناویا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صف اول کے بعض محدثین کے

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کاتعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علم ردار یہ حفرات خودکو کہتے تھے۔اس مسلکیت نے مسلمانوں کوعلم کی ایک بہت بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شمع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن ، تا بناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث یرکی جانے والی تحقیق اور کاوشوں پر بھی پڑر ہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں ، بمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حضرات تابعین سے جو ہندوستان بیس آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہو کیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدناعمر فاروق اور سیدناعثان سیدناعثان کی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے سیدناعثان عنی کے زمانے میں یہاں Fact finding missions بڑے یانے پرآئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں تیزی کے ساتھ ہوئے لگا۔

پھر جب سن 92 صیں تھے ہیں تھا تھ کے ہاتھوں سندھاور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ ہوئی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرا م بھی تشریف لائے ہرصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئی کتا ہیں کہ تھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پران صحابہ کے تذکر سے پر بھی کہ تھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور یہیں پر دفن ہوئے ۔ خاص طور پر صحابہ کرا م کی بیآ مدسندھ، ملتان اوران کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر ت سے ہوئی ۔ ظاہر ہے ان میں کوئی نا مور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ بید صحابہ بی تھے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ من 92 ھیں بیعلاقہ فتح ہوا ادر صحابہ کا نام اس کے صحابہ میں سے بیاں تشریف لائے میں ایک صحابہ کا زمانہ 110 ھیک کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں ۔ لیکن صحابہ کرا م سے کہیں زیادہ علمائے تابعین ہوئی تعداد میں یہاں آئے ۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین جو کہا شامل تھے۔

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تا بعین اور تبع تابعین کے زمانے سے شروع ہوگیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابومعشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے بیاندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتن سیرت میں کثر میں کہ یہاں کے ایک نامورصا حب علم کا تذکرہ عمراق ، جازاورمصر کے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاءاور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتا راور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

### برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو تحدین قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوااوراس وقت

تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم

ہوا۔ بیدہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیا ہے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے
ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
محدثین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بھر کوششوں کے
در لیے تصنیفی اور شخقیقی کام کرتے رہے لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ماتا۔ اُس
دور کے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ رہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور شخقیقی کام اس دور میں ایسا

# برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔ اوروہ دورشروع ہوا جس کو دورسلطنت کہتے ہیں۔ اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت بیسا منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب سے کمز ورہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیا ہے عجم سے قائم ہوگئے۔اس لئے کہ مجد بن قائم اوران کے ساتھی ججاز ،عراق اور باقی عرب دنیا ہے آئے تتے اور ان کے روابط عرب دنیا ہے اسکی مراکز کے ساتھ تھے۔ بعد میں دورسلطنت میں جولوگ افغانستان اورسنٹرل ایشیا ہے آئے ان کے روابط افغانستان اورسنٹرل ایشیا کے علمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کہ می اور دینی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔سنٹرل ایشیا اورافغانستان کی نہ ہی روایت میں منطق ، کلام ،عقلیا ت اوراصول فقہ کا زیادہ زورتھا۔اس لئے اس دور میں علم حدیث پر زورنستا کم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ شاید برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برسخیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث بردستان سے المحتا ہوا محدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث بی خدیث ہوگیا ہوگیا۔

اننی دنوں ایک بزرگ جوعلامہ ابن تیمیئے کے شاگرد نتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذخائر بھی لے کرآئے لیکن کچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔
ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تنے یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ برصغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچ تو بیسن میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچ تو بیس کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کابادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جو شرعاً قابل اعتراض ہیں۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمران اس سطح کے لوگ ہوں۔ اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا مے کا ذکر نہیں ملتا۔

البتہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہڑی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب بورے برصغیر میں ملمی اعتبارے علم حدیث کا میدان خشک سالی کاشکارتھا اور گلتان حدیث میں خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام ہڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اوردوسرا کام مغر فی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس جنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زبانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک تھے، انہوں نے اس علاقہ کو اپنا وطن بنایا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے علم محدثین میں سے ایک تھے، انہوں نے اس علاقہ کو اپنا وطن بنایا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے علم

حدیث پر جوکام کیادہ کئی سوسال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔
ان کا اسم گرامی تھا امام حسن بن محمر صغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام سے مشہور ہیں۔
لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لا ہوری کہلائے ۔ اگر چدان کے بارے میں یہ
بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے۔ بعض ہزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا
تعلق بدایون سے تھا جو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے
کی علاقے سے تھا۔ تا ہم اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ لا ہور ہی میں قیام فر مار ہے۔ لا ہور ہی کو
انہوں نے اپناوطن بنایا۔ پھراکی طویل عرصہ کے بعد وہ لا ہور سے دنیا ہے عرب چلے گئے اور تجاز
میں سکونت اختیار فر مائی ، اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پران کی کتاب ہے مشار ق

مشارق الانوار برصغیر میں گئی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ درسگا ہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرحیں لکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اور نشروا شاعت کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخر میں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیار دو ترجمہ شائع ہوا تھا۔

مشارق الانوارا کی خخیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی تو کی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور سے مسلم میں جتنی احادیث ہیں، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور تو کی احادیث ، یعنی رسول الله الله الله کا استادات کرای کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ گویا وہ یہ چا ہتے تھے کہ رسول الله الله کا استادات کرای روایت اور سند کے فئی مباحث سے ہٹ کر عام قارئین تک بہنے جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کے احتمالی کا مطالعہ کے استالیا ہے۔ گویا دی ہے ہٹ کر عام قارئین تک بہنے جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کے اور سکتیں۔

یہ مشکوۃ سے پہلے کہ جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفائی لا ہوری کی وفات موجی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری 650 ھیں ہوئی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے اس سے پہلے یہ کتاب کھی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی کھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیا نے اسلام کا سیاس مرکز اور

خلافت عثانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اورات نبول سے 1328 ھے اور استنبول سے 1328 ھے اور جس شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فی شرح مشارق الانواد '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین پیداہوئے۔انہول نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شخ خمرطا ہر پٹنی تھے۔ان کوعر لی میں فتى كهاجاتا ہے اس لئے كدُب كومعرب كرك ف كردية بين اورث كومعرب كرك طايات کردیتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر فتنی کا تعلق صوبہ گجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبز ہے کارناہے کئے۔ان میں ہے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنا منفر د ہے کہ شاید د نیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے ہمسر ہیں۔ایک کام توانہوں نے بیکیا کہ انذکر ة الموضوعات کنام سے ایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کوجمع کردیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں، اگر چہ کم ہیں۔ شیخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغيريل موضوعات پرايك جامع كام كرنے كااراده كيا اور تذكرة الموضوعات پرايك ضخيم كتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعردف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قامل قبول ہیں۔ بیتو ایسا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ کیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اورمثال نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسحمع بحداد الانواد 'بيركتاباي نام ميمشهور باوركتب خانون مين موجود باس كتاب كالممل نام ب محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الانحبار ـ

اس کتاب میں انہوں نے بید کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکر رات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح لکھی۔اس طرح سے بید گویا پوری صحاح سندکی شرح ہے۔اس میں بخاری،مسلم ، تر ذدی، ابوداؤد،نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھکی چھ تما بوں میں مکر رات نکال کرجو چیزیں

پچتی ہیں بیہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھے نہ پچھے واقفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اوراس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا انجھوتا کام ہے جواس انداز میں برصغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گرات کے دو ہڑے محد ثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی المقی الهندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی ہمتی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید فاطنہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے اور زندگی بجرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے بہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہی کے اعتبار سے جمع کردیا جائے۔ چنانچیانہوں نے کے خند العمال کی نام سے ایک کتاب کھی۔ کنز العمال میں تمام صحاح سنہ، مندا مام احمد، مجم طبر انی، مند ابوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب ہو کئیں، ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف تھی کے حساب سے جمع کردیا ہے۔

یہ کتاب کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو ترتیب وار ، نمبر شارلگا کر شاکع کیا جائے ۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی گفتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں ، کچھاور لوگوں کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے تیادی ہیں۔

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اوراجتمام کے ساتھ چھنی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و تحقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالناشروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تصاور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پیتے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بردی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس کئے کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ وینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ وینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یا دہوتو حروف جھی کی ترتیب ہے کتاب شروع کردیں۔ ندید جائے کے ضرورت ہے کہ اس کے داوی کون ہیں، ندید جانے کی ضرورت ہے کہ دراصل بیصدیث کس کتاب ہیں ہے اور نہ بیجائے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی داوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید کچھ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبہ اور محققین، واعظین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بردی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد یہ مقبول ہوئی۔ شخ علی المتی کے بعد علم حدیث ہیں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر دیتے نے شخ علی المتی کی بہت بر ہے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہندوستان سے مکہ مکر مہ چلا لو ہاب المتی '، جوایک بہت بر ہے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہندوستان سے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکر مہ میں علم صدیث کو برنے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ دو تن ہوا۔ دنیا کے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کانام ان کی وجہ سے ہر جگہ دو تن ہوا۔ دنیا کے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات تو ان لوگوں میں انہائی نامور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلی برصغیر سے لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات تو ان لوگوں میں انہائی نامور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلی برصغیر سے اور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ان محسوں کے گئے۔ ہو درجنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ان محسوں کے گئے۔ ہو درجنہوں نے اس کام تعموں کے گئے۔

دورمغلیہ جو دورسلطنت کے بعد آیا اس کو ہم علم حدیث کے اعتبار ہے ایک نے دورکا اعاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نئے انداز سے اور ان کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کو نہیں جا تا انکین چونکہ یہ کام مخل حکم انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دوردو بردی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر جا تا ہے۔ یہ دوردو بردی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکم نہیں ہو گئی ۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایک ہے کہ دنیا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکر ہ کے بغیر ملم نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شخ عبد الحق محدث د بلوگ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ و کی اللہ محدث د بلوگ کی ہے۔ دورو کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہوگئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے سلمانوں کے امرائم ویشن فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے سلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

74

محاضرات عديث

# شيخ عبدالحق محدث دہلوگ

شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کا تعلق دہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حتی کا لفظ ساہوگا، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولا دیش سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

یضخ عبدالحق محدث وہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انقال ہوا۔ جہانگیران سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں آشریف لئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیران کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نامچے میں ، جو نزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں ۔ یعنی ایسی شخصیت کہ جن کا با دشا ہوں نے نوٹس لیا اور با دشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخ عبد الحق محدث دہلوی شامل ہیں۔

شخ عبدالحق نے حربین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔حربین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا،سندیں اوراجازت حاصل کی اوراس کے بعدوالیں ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے موں کیا کہ برصغیر کی بہت ک خرابیوں اور گمراہیوں کا ایک بڑا سبب ہیتھی ہے کہ یہاں براہ راست قر آن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بیدائیس ہوتی جو براہ راست قر آن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمراہی عام تھی۔
علامہ اقبال ؓ نے کہا ہے کہ۔

مخم الحادے کہا کبر پرورید باز اندرفطرت دارا دمید الحاد کاوہ نے جواکبرنے بویا تھاوہ دوبارہ داراکی فطرت میں اگر کرسا منے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحادی دور ضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں ہے۔ ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین ہڑے کام کئے۔ایک بڑاکام توبیکیا کہ دہلی میں علم صدیث کا ایک بہت ہڑا حلقہ شروع کیا جہال سے پینکلڑوں نہیں بلکہ ہڑاروں طلباور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بحان دارالحکومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلافہ ان سے پڑھ کردوسرے شہول میں گئے۔ دوسر سے شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فزا ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ شیم جال فزا ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ کھنا شروع کیس جس کا مقصد بیتھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰ قوالسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول النگافیہ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، تعلق استوار ہو۔ رسول النگافیہ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، نوت پر اور مدید منورہ کے فضائل جیسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بر دے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت ایکھا اثر ات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں صدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیا دوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
کہ ان کے انقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
'مشکلو ۃ المصابح' کی شرصیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلو ۃ المصابح آ ٹھویں صدی میں کھی گئی تھی اور مید عدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے ،جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلو ۃ درسی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی کتاب کے اختیار کرنے والے اور بطور نصابی کتاب کی بھی جو بیں۔ شخ عبدالحق محدث و الوی نے اس

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے ری کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر عیں تکھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح المشکورۃ 'لکھی جونسبتا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا، مختصر تشریح بھی کی،مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں خرار مردت ہوئی کچھ فیلے مراحث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو چیش نظر رکھ کرم ت کئے گئے تھے۔

دوسرى كماب شيخ عبدالحق محدث دہاوى نے عربی زبان میں المعات التنقيع كام ہے کھی جو کئی بارچھپی ہے اور کئی جلدوں میں ہے۔ پیملائے حدیث اور مخصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی، فقهی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیقا كەعلمائے كرام جودينى علوم كے تخصص ہيں وہ علم حديث كے تخصص بھى ہوجائيں۔ پينے عبدالحق محدث دہلوی کامیکام اپنی جگدایک تاریخ ساز کام تھا۔ اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دیریا اثرات ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئی۔ان کا انتقال گیارھویں صدی ججری کے وسط میں غالبًا 1052ھ وغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً پچانوے یا چھیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کم وہیش پچاس سال وہ مدیند منورہ اور مکد مکرمدے والیسی پر درس حدیث دیتے رہے۔سفر حریمن سے بہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔ نیکن اب پیاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے بورے ہندوستان پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئے۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثرات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی، اور منطق اور فلیفہ کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ بھی منطق اور فلیفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اور فلسفه کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحت الله بهاري برصغير ك ايك مشهوراصولي تفدان كى ايك كتاب بيمُسلَّم الثبوت ـ اس اگرآپ دیکھیں توبیا تنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقد کی تاریخ میں اس ہے مشکل کتاب شایداور

کوئی نہ ہو۔ اگراصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک ملاحب اللہ کی یہ کتاب ہوگ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔ اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر انداز ہوئیں کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم صدیث پر توجہ پھر کمزور پڑگئی۔

#### شاه ولی الله محدث د بلوی ّ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجد دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہاوی نے انجام دیا اور استے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیا کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں۔ ننا نو سے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ورز ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ سوفیصد علیاء براہ راست شاہ ولی اللہ کی روایت سے وابستہ ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث وہلوئی بھی جازتشریف لے گئے۔ایک سال وہاں مقیم رہے۔انہوں نے برصغیر میں سب سے پہلے اپنے والد شاہ عبدالرجیم سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں کے ایک مشہور محدث تھے حاجی شخ محد افضل ، جو ہمار سے پنجاب میں سیالکوٹ کے رہنے والے تھے۔ سیالکوٹ میں انہوں نے علم حدیث کی شمع روشن کی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں سیالکوٹ آکر ان سے علم حدیث ماصل کیا کرتے تھے۔ان سے شاہ ولی اللہ کے والد نے علم حدیث پڑھاتھا۔ پھر ایک اور مشہور بزرگ تھے جو مکہ مکر مہ میں حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شنخ ابوطا ہرالکروگ ۔شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے شنخ ابوطا ہرالکروگ ۔شاہ ولی اللہ نے ان سے بھی ایک سال تک علم حدیث کی تعلیم پائی اور تیرہ مہینے ان کے درس میں شریک رہے۔شاہ صاحب کی شخصیت پرشنخ ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہر سے اثر ات مرتب ہوئے ۔ یہاں رہے۔شاہ صاحب کی شخصیت پرشنخ ابوطا ہر کردگ کے انتہائی گہر سے اثر ات مرتب ہوئے ۔ یہاں سے کہاں صاحب نے ہند وستان واپسی کا ارادہ ملتوی کردیا تھا اور شنخ ابوطا ہر کردی کو بتایا کہ میں توری زندگی آپ کے قدموں میں گز ارنا جیا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہار ہے وہاں اللہ یہ بات ان سے کہار ہے وہاں میں گز ارنا جیا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہار ہے لیہاں سے کہار ہوری زندگی آپ کے قدموں میں گز ارنا جیا ہتا ہوں۔ جب شاہ ولی اللہ یہ بات ان سے کہار ہے

برصغير مين علم حديث

فاضرات حديث

تصحقشاه صاحب نے بیشعریرہ ھا۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیااوراعلی ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادار نے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نیونن کی بناڈ الی ، بناڈ النے کا پر لفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے بورے ذخائر کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گرکیا کہ پور علوم حدیث اور علوم نہوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ و کی اللہ محدث دہلوگ کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'حصدہ اللہ البالغه 'ہے، جس کا اردواورا نگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ نّے فرانسیں زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شاکع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب اور جم میں درجنوں مرتبہ چھی ہے اور دنیا کے ہر گوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بھتے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔ اور جنو بی افریقہ سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان استے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطااہام مالک کوہم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطااہام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو سیحیت نے افضل اوراضح تر سیحیت سے دہ ان لوگوں میں سے تھے جوموطااہام مالک کواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال بیتھا کہ جینے مکا تب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ موطااہام مالک سے متاثر ہیں اور موطااہام مالک میں ان تمام مکا تب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیا در فقہی مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہتمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ اور بلاواسطہ امالک کے شاگر ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ان کا محدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ادر بلاواسطہ امام مالک کے شاگر ہیں۔ اس کے ان کے حدیثی کی مداور کیا ہیں۔ ان کا میں امراد کیا ہیں۔ ان کا میں امراد کیا ہیں۔ ان کا میں امراد کیا ہیں جن شائر ہیں۔ ان کا میں امراد کیا ہیں میں شدائی جو نے شائر کیا ہیں۔ امراد کیا ہیں میں شدائی جو نہ خون کی کہنا میں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کو کہنا ہیں کہنا ہی کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ امراد کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ کیا ہیا ہیں کو کہنا ہیں کہنا ہیں۔ کیا ہی کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ کیا ہیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں۔ کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کی کہنا ہیں کی کو کم کو کہنا ہیں کیا ہی کہنا ہیں کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کیا ہیں کہنا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کہنا ہیں کہنا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کہنا ہیں کیا ہیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہیں کیا ہی

امام شافعی ، براہ راست ان کے شاگر دہیں ، امام محمد ابن حسن شیبانی جو فقہ خفی کے مدون اول ہیں ، وہ ان کے براہ راست شاگر دہیں اور امام احمد بن ضبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کو دین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ اہل فقہ ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بردی تفصیل سے لکھا محمد ہونا مام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ جیسے شخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکو ق کی دوشر حیں لکھی تھیں اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیل لکھیں۔ عربی میں السمسوی 'ہے جو

مفصل ہےاور فاری میں المصفیٰ بکھی جو مختصرہے۔المسوئ حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پراور بھی کتابیں کھیں۔ان میں سے ایک بوی کتابیں کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچیں کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم ابواب بخاری کی شرح ہے نشر و سے سراجہ ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا تسراجہ م ابواب البحاری '۔امام بخاری نے مختلف ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

شاه عبدالعزيرٌ

شاہ صاحب کے بول تو بہت سے شاگر داور طلبہ تے ایکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ علی جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپ صاحبز او ہے حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاید اسھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریباً ای پچاسی سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وبیش پنیسٹھ ستر سال تک ہندوستان میں درس حدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی دالد کی جگہ سنجالی اور علم حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں ہوائی سطح پر درس قرآن کا عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر درس قرآن نے بائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا، بھر شاہ ولی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدود الل علم کے لئے طرح عوامی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن میں ہوا کرتا تھا۔ جو اکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہل خانہ شنج او سے اور علی حکم اور کی ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کی درس قرآن کی ہوا کرتا تھا۔ وہ ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل حکمرانوں کے اہل خانہ شنج اور سے اور علی حکم ہوا کرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں عزار عز نے مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس بھی شریک بھی ہوتے تھے۔ ایک آ دومر تبہ شاہ عبدالعزیز نے مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس بیں شرکت کی۔

برصغير ميل علم حديث

محاضرات حديث

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش ستر سال تک موطاامام مالک اور حدیث کی بعض دوسری کا بوس دوسری کا درس دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دوبڑی کتا ہیں کھیں ۔ ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فاری میں ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی ماتا ہے۔ محدثین کے قد مات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر مات کے تذکرہ سے عام آ دی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خد مات کا پیتہ چلا۔ ان کی دوسری کتاب مجالہ نافعہ ہے جس کا اردوتر جم مکمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت سے شاگرہ وں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ ایک بوے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمہ کا کوروی، جنہوں نے 1857ء کے جہادیس حصہ لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب بہلی بغاوت ہوئی تواس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پڑے عالم ، فقیہ اور مفتی تھے۔ ان کی پوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزا ایتھی کہ یورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں ،اس ز مانے میں ظاہر ہے کہ اٹیج باتھ رومز اور ٹاکلٹ کا موجود ہسٹم نہیں تھا اور بیت الخلا کو ہاتھوں ہے صاف کیا جا تاتھا، تو مفتی عنایت احمہ کا کوردی کو اس بہتی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھا اوران کی آخری عمراس کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمد کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداورشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور ٹہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایسانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستفید ند ہوا ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالواسطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی اوران کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی تک پہنچتی ہیں۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولى اللَّه تك يَبْنِيِّت بين اوربيش تروه بين جوشاه عبدالعزيز محدث د الموى كيواسط سيمان تك يبنيخة بين-

برصغير ميل علم عديث

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سالی تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جینے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جانچے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وہیش چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلافہ ہیں مید کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ پڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

#### حضرت ميال نذبر حسين محدث دہلوگ

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ائے نمایاں ہیں کدان ہےوہ روایتیں آ گے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں چلییں۔ان کے ایک شاگر دیتھے جوشنخ الکل یعنی برفن کے استاداورسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث وہلوی۔ شاہ محداسحاق 1857 کے ہنگامہ کے پچھسال بعد بعد بجرت کرے مکہ مرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی وہیں گزاری اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشنی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میال نذ برحسین محدث دہلوگ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طومل سلسلہ چلا۔میال صاحب کے تلافدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دوتین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا ہوں کا اردو ترجمه كيا اورار دوزبان كى تاريخ مين بهلى مرتبضج بؤارى مسلم، ترذيى ،موطاامام ما لك اورحديث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں۔گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے یملےمترجم علامہ دحیدالزمان ہیں جوحضرت میال نذیرجسین محدیث، دہلوی کے شاگر دہیں۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت سے علم حدیث جتناعام ہواہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں ۔ میال نذر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامتش الحق عظیم آبادی ، بیاشنے بوے محدث میں کداگر پیرکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بوامحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔توشاید بیمبالغنہیں ہوگا۔انہول نے دوکارنا ہےانجام دیج جوبہت غیرمعمولی

برصغير مين علم حديث

)

محاضرات حديث

سے۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے نف اللہ قصود کی نام سے سنن ابوداؤدکی شرح کمھی جو بتیس جلدوں میں تھی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ بیشرح جھپ نہیں تکی۔انہوں نے اس کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔ اس کو کیسے چھا پیں گے ، پیتے نہیں آپ کی زندگی میں جھپ سکے گی یا نہیں۔اگریزوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے ،فقر و فاقہ تھا، نہ چندہ دینے والے تھا اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے جھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے جھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کو اس کی تلخیص کے کام پرلگادیا۔ یہ تخیص عون المعبود ،کے نام سے شائع ہوئی اور آج چھپی ہوئی ہرجگہ ملتی ہے جوسنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔عون المعبود برصغیر، ایران ، بیروت ،مصر اور باق عرب دنیا میں بھی چھپی ہوئی ہے۔ادر اس کے درجنوں ایڈیشن نکلے ہیں۔

## علامه عبدالرحمن مبار كيوري

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگردادران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔ انہوں نے سنن ترخی کی ایک شرح لکھی جس کا نام' تحقۃ الاحوذی' ہے۔ اس کے بارے میں اگر میں بیم خض کروں کہ بیسٹن ترخی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بیر مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترخی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور اس کا اعتراف بھی الیک صاحب علم کا اتنا ہزا کا رنامہ ہے جود نیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی باتا ہے۔ اس کتاب کا بیروت، تہران، مصر، ہندوستان، پاکستان اورکی دوسری جگہوں پر بار چینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہتھوں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے ۔ عرب دنیا میں شائع ہونے والے ایڈیشنوں کی جلد میں خلاص کی سب دو الے ایڈیشنوں کی جلد میں خلاص کی سب دو الے ایڈیشنوں کی جلد میں خلاص کی سب دو الے ایڈیشنوں کی جلد میں شرح ہوا تھا وہ پانچ جلدوں میں ہے کوئی پندرہ میں اور کوئی ہیں میں۔ لیکن بیر ترزی کی بہترین شرح ہوا تھا فی نہیں کر سے اتفاق نہ کرے کہ بیجا مع ترندی کی سب سے بہترشرح ہے، تو بی تو بیا شک وشہر کہا جا سکتا ہے کہ بیہ کتاب جامع ترندی کی چند بہترین شرحوں میں بیاتھ تو بیا شک و فترا فنہیں کرےگا۔

مولانا عبدالرحن مبار کوری کے تلافہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی آیک بزرگ سے اجازت حدیث لی تھی جو براہ راست مولا تا عبدالرحن مبار کوری کے شاگر دہتے اور گویا میں بیں میں نے ایک واسطہ سے مولا تا مبار کیوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا تا مبار کیوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نا مبار کیوری کے شاگر دہتے۔ اور مفسر قرآن مولا نا مبار کیوری کے شاگر دہتے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ ہے گیا تھا کہ مولا ناعبد الرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے دیکھنا چاہیے۔ وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے جہاں مولا نامبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کپاسامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترفذی کی تدوین کے بعد نہیں وہوا تھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگر دول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک ہوئے مشہور بزرگ تنے شاہ ابوسعید مجدد کی۔ جوحشرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تنے اور شاہ محمد اسحاق کے شاہ محمد اسحاق کے شاگر دول میں تنے۔ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلانہ ہ کا لکلا جن کے شاگر دینے مولا نا شاہ عبد الغنی۔ان کے شاگر دینے مولا نا مملوک علی مولا نا مملوک علی طویل عرصہ تنگ علم حدیث کے استادر ہے۔ان کے تلانہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو علیاء دیو بند کہلا تا ہے اور دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نا مملوک علی کے دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نا قاسم نا نوتو گی اور مولا نا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

## مولا نارشیداحر گنگوہی اوران کے تلامٰدہ

مولا نارشیداحد گنگوبی زندگی مجرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی یعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کرے مرتب کیا اور شائع کرایا صحیح بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی۔اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چیزیں شائع ہوئیں جوآج موجود ہیں۔مولا نا رشیداحد گنگوبی کے شاگردوں ' میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولا نا محد کی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤد کی شرح 'بذل الحجو د' کے نام ہے کہی ۔ بذل المجود بھی پندرہ بیس جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں گئی بارچھی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ بیسنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایتہ المقصو دکا درجہ تو بلاشبہ بہت او نچا ہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجبود دکا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ بیری جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ اور اس طرح بیددنوں گیا ہے۔ حدیثی اور روایتی مسائل پرعون المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیددنوں ایک دوسرے کی بحمیل کرتی ہیں۔

#### مولا ناانورشاه کشمیری

مولا ناخلیل احد سہار نیوری کے ایک شاگر د جنہوں نے دیگرعلمائے دیوبند سے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء دیو بندمیں ان سے برا محدث پیدائیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کےسب سے بڑے تر جمان اورسب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانورشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلافدہ کی ایک بہت بڑی تعداد پورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علماء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ شمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم عدیث کے ہرموضوع پرکام کیا ہے۔علم عدیث کی ہرکتاب کی شرح لکھی ہے۔ بداتنا بروا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی تفصیلات بیان کرنے کاموقع نہیں۔مولا ناانورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا د داشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولانا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع ترندی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولانا محمد الیسف بنوری نے جومیر ہے بھی استاد تھے ،مرتب کے جو معارف السنن کے نام سے شائع ہوئے۔ تر ندی بران کے ایک اورشا گردمولا ناحمہ چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، المعرف الشفذى كنام عكام كياجوشاه صاحب عى كامالى يدى جاورمطبوعموجود بمدمولانا

برصغير مبس علم حديث

۲۳۲

محاضرات حديث

انورشاہ سیری کے ایک اورشاگر دمولا ناجحد اشفاق الرحمٰن سے جومولا نامودودیؒ کے بھی استاد سے ،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ایک ترفدی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر موطانام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطانام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطانام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔مولا نا انورشاہ سیری کے گئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔خود مولا نا کے داماد اور شاگر دمولا نا احمد رضا بجنوری نے صبح بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں مولا نا کے داماد اور شاگر دمولا نا احمد رضا بجنوری نے صبح بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں الشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الباری کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔مولا نا عبد الرحمٰن مبار کیوری اور مولا نا مش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش کیا۔اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

### فرنگی محلی علماء

ایک اور ہزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کامیں دو تین جلوں میں ذکر کرتا ہوں۔اس روایت سے وابسۃ اہل علم کی بھی علم حدیث میں ہڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علیا فرنگی محل کی ہے۔ لکھنٹو میں ایک بہت ہڑا مکان تھا۔ایک جو بلی تھی جو جہا تگیر نے انگریز تاجر جہا تگیر کے زمانے میں آئے تھے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں جہاں ہگریزوں نے اپنے مراکز قائم کئے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ جو بلی فرنگی کی کہلاتی تھی کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوگئیں تو اور نگزیب عالم کیرنے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ان کو وہاں سے زکال دیا۔وہ فرنگی کی کیاس میں کوئی دینی ادارہ قائم کردیں۔اس طرح فرنگی محل میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جسے بھی علیا وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علیاء پیرا ہوئے جن وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علیاء پیرا ہوئے جن

میں ایک بہت نمایاں نام مولا ناعبدالحی کلصنوی کا ہے۔ مولا ناعبدالحی کلمصنوی علم حدیث پر بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ویسے تو کئی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ لیکن علم حدیث پراس وقت ان کی دو کتابیں میرے ذہن میں آرہی ہیں۔ ایک موطاامام محمد کی شرح ہے النعلیق الممحد علی موطاامام محمد کی شرح ہے النعلیق الممحد علی مصوطاامام محمد کی شرح ہے۔ جو جرح و تعدیل پر چند بہترین میں کتاب علم جرح وتعدیل پر ہے۔ جو جرح وتعدیل پر چند بہترین کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب میں سے ایک ہیں ہے۔ الرفع و النحک میل فی المحرح و التعدیل ۔ یہ ہندوستان، پاکستان، پاکستان، پیروت، شام، وشق ، حلب، قاہرہ اور دوسری کئی جگہوں سے جھیپ چی ہے اور بہت مشہور کتاب ہیں جنہوں نے علم حدیث پر بہت کام کیا۔ ہے۔ ان کے علاوہ بھی فرگی کل کے علاء میں سے کئی ایک ہیں جنہوں نے علم حدیث پر بہت کام کیا۔

#### نواب صديق حسن خان

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پروہ عدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا عالم سے بنوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے مصدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیگم بھو پال سے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے لگے۔ ان سے نکاح کرلیا تھا اس وجہ سے ان کو نواب کا لقب ملا اور نواب صدیق حسن خان کہلانے لگے۔ اصل حکم انی ان کی بیگم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی گئی کتا بیں تکھیں اور اپنی تگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں تکھوا کیل ۔ ان میں علوم حدیث پر درجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ درجنوں کتا بیں ہمرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پور سے ہمندوستان میں تقدیم ہو کیں ۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

جو پال میں علم حدیث کوان کی وجہ سے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا سے ایک بڑے محدث علامة کی بن محسن الیمانی کو جو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اوراتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو یمن کا آخری بڑا محدث کباجا تا ہے۔ یہ علامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

رے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں صدیث کا درس دیتی رہی اور علاء نے بڑے پیانے پر
ان سے کسب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے کئی بڑے بڑے علااان
کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا
تھا۔ ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر و تھے۔
وائرۃ المعارف العثمانیہ

سے برصغیر میں ضد مات صدیت کا ایک انتہا کی مختصرتین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ سے ایک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم صدیث

پر بڑا کام کیا۔ بیہ حبیر آباد میں قائم ہوا تھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ سلطنت

آصفیہ جو حبیر آباد میں قائم تھی اور اس کے فرما فروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ
المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم صدیث پر گی درجن کیا ہیں شائع ہو کمیں جو
دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود

دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ سے شائع ہونے والی ان کتابوں کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم صدیث

نہیں ہے جس میں اس ادارہ سے شائع میں جو کتا ہیں آئیں ان میں سے کی کتا ہیں بڑی ہم بہلی بارائی ادارہ

چر عسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی بارائی ادارہ نے شائع کیں۔ المصو تلف

جرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی بارائی ادارہ نے شائع کیں۔ المصو تلف

والمد حتلف حافظ ابن ماکولاکی ایک بڑی جامح کتاب ہے۔ الموثلف والمختلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے شاموں والے راویوں میں التباس نہ ہو۔ یہی جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے شائع ہوئی ہے۔

ہو۔ یہی جلی جلدوں میں ہے اور پہلی باردائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ہو۔ یہی جلی جلدوں میں ہے اور پہلی باردائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح نے کتب حدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال مسلم پرالگ۔ پھر بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں میں مشترک رجال پر کتابیں کصیں ۔ تو اس طرح کی ایک کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مشترک رجال پرتھی کتاب المحمع بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفھانی فی رجال البحاری و مسلم '۔ بیر

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پرکم وہیش پجیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئی تلی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے اگر ات اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چاہئے۔

اگر ات اس ادارہ کے ذریعے پہنچاس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں بوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا بہتے تھی محدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا کے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا کہ علم حدیث کے دورنو کا آغازشاہ ولی القدمحدث دہلوی سے ہوا جو آج تک چل رہا ہے اور جیتے بھی تلا غدہ حدیث یا علاء حدیث یا حکاء حدیث برصغیر میں آج نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فرمائی جیں۔ ایک بات یہ کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے ربحان کو کیے فتم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ فلیقی کی سنت ہے کہے ہم آ ہگ کیا جائے اور کس طرح ہے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندرآ جا تیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ وتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتا بیں اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ وتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتا بیں ایپ مطالعہ میں رکھیں۔ خاص طور پر ان کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ ججۃ اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔ ایک حصہ شروع کا ہے جو نسبتا مشکل ہے ، اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔ لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ حوسار ہے کا ساراعلم حدیث پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جے مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ جو سازے کا ساراعلم حدیث پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جے گئے دروس اور حکمتوں پر ہن ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جے گئے دروس اور حکمتوں پر ہن ہی ہی مطالعہ سے خود بخو د پرورش پا تا ہے اور یہی حضر سے آپ مطالعہ کی کرنے کی تمام کوششوں اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو د پرورش پا تا ہے اور یہی حضر سے شاہ ولی اللہ کی تمام کوششوں اور کاوشوں کامقصود تھا۔

\*\*\*

برصغیرمیں عدیث مصنعلق کام کے بارے میں سن کر ببت خوشی ہوئی۔ کیااور مما لک سیں ہمیں ایساہوا کہ نہیں؟ ہمی ایساہوا کہ نہیں؟

دومرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایبانہیں ہوا۔ افسوس کہ ہیبویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اورا گر پچھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی بقتنا کام برصغیر میں ہوا اتنا کام افسارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں ، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف خانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم ممالک میں بیسویں صدی کے اواخریا نصف خانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئ ہے اور اب وہ ہم شام اور بعض دوسر مے ممالک میں ، وہ براغیر معمول ہے۔ اتنا براکام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دل سے دعائلتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

المامين على معلى معلى الرائيس مان سكتى مول؟

حجة اللد البالغدير جو كتاب مير عياس باس كي ار د ومشكل ب-

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے قواردو بھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ یے ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نور محمد کارخانہ تجارت سے غالبًا 56-1955 میں شائع ہوا ہے۔

اگرمل جائے توبیآ سان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا اگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزائی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصلی نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ اگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چا بیں تو مولا ناعبدالحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چا بیں تو مولا ناعبدالحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آجے کے دور کے رصغیر مے محدثین کے بارے میں بیان کردیں۔

وہ استے زیادہ بیں کہ ان کا تذکرہ کرنابڑادشوار ہے۔اللہ تعالی ان کی کاوشوں میں برکت دے۔لیکناس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہے جس درجہ کے علامہ انورشاہ شمیری یا علامہ شس الحق عظیم آبادی، یا مولانا عبدالرحن مبار کپوری تھے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں بیں اور غالبًا حیات بیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسو ادر انباری 'کے نام ہے چھپی ہے۔ کراچی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولانا انورشاہ تشمیری کے داما داورشاگر و سے۔انہوں نے ان کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو جھے بہت اچھے معلوم ہوئے۔ اگر چہاس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جونہیں ہوئی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اگر چہاس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جونہیں ہوئی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت انہوں ہے۔ایک ہمارے دوست مولانا تقی عثانی بین جس مولانا تقیم عثانی بین مولانا شمیراحمد عثانی کی شرح سے۔ یہ ناممل می جمیل کی ہے۔ فتح اسلم کی شرح ہے۔ یہ ناممل می درکتاب الرضاع تک ہی تکھی جاسکی اس کی بقیہ جلدیں مولانا احمد تقی عثانی نے تکھی ہیں۔ تھی اور کتاب الرضاع تک ہی تکھی جاسکی۔اس کی بقیہ جلدیں مولانا احمد تقی عثانی نے تکھی ہیں۔

\*\*\*

### بارهوان خطبه

علوم حدیث - دورجد پدمیں

هفته 18 اكتوبر2003

# علوم حديث - دورجد پدميس

اس گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنا مقصود ہیں۔ایک تواس غلط بہی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نئے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بیکارنا ہے سن کرایک خیال بید ذہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط بہی دور ہو سکتی ہے اگر مختفر طور پر بیدد کھ لیا جائے کہ آئ کل صدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجداس گفتگو کی ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جوکوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور علم حدیث کو اینے مطالعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض گزارشات پیش خدمت ہیں۔

بیسویں صدی کواگرہم دورحاضریا دورجدید قرار دیں تو اندازہ ہوتاہے کہ بیسویں صدی کے دوران علم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے معام حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت ہوی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يديس

ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو علم حدیث کی تاریخ بیں ایک نے دور کا نقطہ آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا میں بہت می جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت می جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثر بیر تھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ا حادیث مرتب ہو چکیں ، مدون ہو چکیں اور کتا بیشکل میں ہم تک پہنچ چکیں ۔اب از سرنو رجال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کے مباحث کو دوبارہ چھیڑنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نداب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور بریہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں که اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم دبیش ننا نوے فیصدا حادیث کے بارے میں پیچھیق ہوچکی ہے کہان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے ،فن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع برکسی نی تحقیق پاکسی نے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمٹی نہیں ہیں کہ خو علم رجال این اہمیت کھو چکا ہے ماعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیرماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہےجس کوایک آثار قدیمہ کے طور پرتو پڑھا جاسکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت ید ریلم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی ۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت ، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی و ہے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔ان علوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے اب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اور طلبہ حدیث کی توجہ کے مستحق ہیں۔علامہ اقبال کا ایک فارس شعر ہے جوشاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہاہوگا .

> گمان مبر که به پایان دسید کارمغان هزار باده ناخورده در رگ تا کست

یہ مت مجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں شخصی کے ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پرکام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پرکام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعاز ہر، سعودی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کوایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیس تو
گفتگو بری طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہوں سے نوازا ہے۔ ایسے حضرات کی
تحداد بھی در جنوں سے بڑھ کر سینکڑوں میں ہے جوآج عرب دنیائے گوشے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نئے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں
اور علوم حدیث پر نئے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں
کروں گا۔

# منتشرقين كي خدمات

اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہال مستشرقین کی شبت علمی کاوشوں کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اچھی بات کی تعریف کرے اور بری بات کی برائی کی نشاندہی کرے۔ ہم مستشرقین کے کاموں پر تنقید کرتے ہیں۔ مستشرقین کے جوکا م تقید کے قابل ہیں ان پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام پر تنقید کرنی چاہئے۔ جہاں جہاں اسلام کے بارے میں غلطفہ یاں پیدا ہوئی ہیں یا پیدا کی گئی ہیں ان کا از الد کیا جانا چاہئے۔ اس کے ساتھ جہال مستشرقین نے کوئی اچھا کا م کیا ہے اس کا اعتراف بھی کرنا چاہئے۔ مستشرقین کا کیا ہوا ایک غیر معمولی کام السمعہ مستشرقین کی ایک جماعت نے سالہاسال کی کوششوں کے بعد کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے۔ یہ مستشرقین کی ایک جماعت نے سالہاسال کی کوششوں کے بعد تیار کی ہے۔ یہ بڑے سائز کی سات آٹھ جلدوں میں حدیث کی ایک انڈ کس ہے جوابحدی ترتیب کے حساب سے ہے۔ آپ کوکسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یا دہوتو آپ اس سے نو کتابوں میں موجود کسی حدیث کی ایک مندامام احد اور مند داری۔ کے حساب سے ہے۔ آپ کوکسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یا دہوتو آپ اس سے نو کتابوں میں موجود کسی حدیث کی پہنے چوا بھی جوابحد ورمند داری۔ کے حماب سے ہے۔ آپ کوکسی حدیث کا کوئی ایک لفظ بھی یا دہوتو آپ اس سے نو کتابوں میں موجود کسی حدیث کا پید چلاسکتے ہیں۔ صحاح ستہ موطا امام مالک، مندامام احمد اور مند داری۔ آپ کومثال کے طور پر اگریہ یا د ہے کہ حضرت جا ہر بن عبداللہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے کہ انہوں نے ایک اونٹ خریدالیہ کی دونے تر یدلیا۔ اب آپ کومٹل کا لفظ معلوم آپ کی ایک انداز میں کیا کوئی ایک انداز کیا کوئی کیا کوئی ایک انداز کور کیا یا کوئی کیا کوئی ایک انداز کور کیا کیا کوئی کیا کوئی ایک انداز کوئی کیا کوئی کیا کوئی ایک کوئی کیا کوئی کوئی کیا کوئی ک

علوم حديث - دورجد يديس

ہے اور ہاتی کوئی الفاظ یا دنہیں ہیں اور نہ یہ یاد ہے کہ صحابی گون سے تھے تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں سالتی کر نیس جمل کی اصادیث دیکھ لیس تو آپ کو وہ صدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خرید نے اور رسول النہ اللہ کے سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یا تنابرا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کرر ہا ہواور احادیث کے حوالے تلاش کررہا ہواور اس کتاب ہے مدد لے اس وقت اس کی
اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیان چند کتابول میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کثرت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب ہے مستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ساتھ مستشرقین کا ایک اور کام جو دورجدید میں ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق کار کو اختیار کیا ، وہ کتابوں کی ایڈنگ کا ایک نیا اسلوب ہے۔ ہمارے قدیم زمانے میں اسلامی دور میں جو کتابیں کھی جاتی تھیں یا چھپی تھیں۔ ان میں نہ کوئی پیرا گراف ہوتا تھا، نہ گنتی ہوتی تھی ، نہ انڈکس ہوتی تھی ، نہ فہرست ہوتی تھی اور کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی پیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہے اور پوری کتاب ایک ہی پیرے پر شمل ہے۔ کھی پیٹیس چلتا کہ نیامضمون پندرہ جلدوں میں ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جس زمانے میں اہل علم اپنے حافظ اور کیا واشت میں بہت او نے مقام پر فائز تھان کوشاید سے یا دہوتا ہوگا کہ کس کتاب میں کون می بات کہاں کھی ہوئی ہے۔

لیکن اُب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے پت ہوگئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتن ہڑی کتاب میں کوئی چیز طاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشر قیبن کے اسلوب ہوئی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا نے اسلام میں بھی عمل ہور ہاہے۔ اب نئی نئی کتابیں تحقیق ہوکر سامنے آرہی ہیں جن میں کتاب کو پیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اندکس کیا گیا، ان کے اشار کے مرتب کے گئے ، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے پرانے نسخوں سے اس کا مواز نہ کیا گیااور سیح ترین نسخه کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیامتمام کسی حد تک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

ای طرح ہے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے موازنہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ بیطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلا شبہ بیرا یک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت ی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

### تاریخ حدیث پرہونے والا کام

بیسویں صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑااہم کام ہواجس کا ذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکاہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحت کیا تی تھے جو حیدرآ بادد کن میں جامع عثمانیہ میں اسلامیات کے استاداور بڑے عالم اور شہور مشکر شے ۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کوسا منے رکھا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور سی سائی باتوں پر شمتل ہے۔ اس کے چھے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آئے بیش میں کہا کرتے تھے۔مولانا مناظر حسن گیلانی نے قدوین حدیث پرایک بڑی خین میں مدی کے شروع میں کہا کرتے تھے۔مولانا مناظر حسن گیلانی نے قدوین حدیث پرایک بڑی کھنے کتاب مرتب کی جو عال باریخ کو ایس ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کوسا منے رکھ کرقدوین حدیث کی تاریخ کو ایسے نے انداز سے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور میں تیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کتنا کمزور ہوجاتی ہو باتی ہوتا تا ہے اور وہ سارے ہوتا ہوتا ہوتا ہیں جادر اض کتنا کمزور میں تاریخ کو ایسے نے انداز سے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے ہو ایک تیا ہے کہ سے اور وہ سارے ہوتا تا ہے اور وہ سارے ہوتا تا ہے اور وہ سارے ہوتا تا ہو اور وہ سارے ہوتا تا ہے اور وہ سارے ہوتا تا ہوتا ہوتا تا ہوتا تا ہوتا تا ہوتا تا ہوتا تا ہوتا تا ہے اور وہ سارے ہوتا تا ہوتا ت

مولا نامناظر حسن گیلائی کے اس کام کوان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم ان کے براہ راست شاگر دیتھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ یہ

۵۷۲

حضرت ابو ہریرہ گاڈ کٹیٹ کرایا ہوا اور ان کے تلمیذ خاص جناب ہمام بن مدبہ کا مرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے قلمی نسخ جرمنی اور کی دوسر ہما لک کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے بقلمی نسخہ حاصل کر کے اس کوایڈٹ کیا اور اس پرایک بڑا بھر پور مقدمہ لکھا۔ انہوں نے اس مقدمہ میں یہ بات ثابت کی کہ یہ مجموعہ جو حضرت ابو ہریرہ کی نگر انی میں تیار ہوا تھا اس کو حضرت ابو ہریرہ نے گئر انی میں تیار ہوا تھا اس کو حضرت ابو ہریرہ نے کئریری اور زبانی دونوں یا دواشتوں کے ذریعے اپنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ ان کی شاگر دوں نے بھی دونوں طرح سے اس میں مندرج احادیث کوا پنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ میں منتشر قین کا وہ اعتراض کیا کہ یہ جموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا کو اماض کیا کرتے تھے۔ مستشر قین کا وہ اعتراض کیا کر دی ہوگیا جس کی بنیاد پروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔

اس طرز استدلال کواورلوگوں نے بھی آ گے بڑھایا۔ ڈاکٹر فوادسیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ پرائیک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیا ہے جوآ کندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک پوری جلد علم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پر مشتل ہے۔ ان کا اپنا فی ایچ ڈی کا مقالہ صحیح بخاری کے تمام ما خذکا جائزہ لیا، اور ایک ایک ما خذکا جائزہ لے کراور ججو یہ کر کے بتایا کہ سے جواری میں جومواد ہے یہ آج کی دنیا کے نزدیک تاریخ کے جومتند ترین تاریخی ما خذ ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے نتقل ہوا ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ایک چیز بھی ایک نہیں ہے جو ملی ایک ایک اعتبار سے تابت نہ کی جاسکتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا یہ کارنامہ غیر معمولی ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ایک کی اور کتاب کا مواد غیر اب کوئی مستشرق بیاعتر اض نہیں کرتا کہ سے جاری یا صحیح مسلم یا حدیث کی کسی اور کتاب کا مواد غیر مستند ہے۔ انہوں نے دلائل سے بیہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح کردی ہے۔

یمی بات ڈاکٹر مصطفے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاء الرحلن اعظمی اور ان جیسے کئی دوسرے حضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسویں صدی ججری نے واضح فرمائی ہے۔ بیسویں صدی ججری نے گویا ایک نیا اسلوب تاریخ حدیث کے مطالعہ کا دیا جس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کام ہوا جس کی نمائندہ ترین شخصیات میدیا نجے چھ حضرات ہیں ، جن کے میں نے نام لئے۔

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی بیس ہوئی اتنی ماضی کے شاید پورے دور بیس نہ ہوئی ہوئی ہو۔ بعض کتا بیس این تقیس کے علم حدیث بیس ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن وہ کسی وجہ سے عوامی سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جونسیۂ زیادہ بہتر کتا بیس تھیس ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیس تھیس اور تر تیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیس تھیس ، انہوں نے بقیہ کتابول سے لوگوں کو مستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیس تھا اس لئے وہ کتا بیس زیادہ رائج نہیں ہوتے تھے۔ نہیس ہوتے سے مطور پر الل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔ مصنف عبدالرزاق ایک بردی جامع کتاب
ہے۔ اتنی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوی کا بہت بڑا ما خذہ ہے۔ کین اس کے خطو طے بڑے محدود تھے، کہیں کہیں بائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مصنف عبدالرزاق کوئی دری کتاب نہیں تھی کہ ہرجگہ آسانی سے اس کے نشخ مل جا کیں۔ علاء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کے کہ طلبا کو پڑھانے کی جا جا گئیں۔ علاء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کے کہ طلبا کو پڑھانے کی بڑھیں کافی تھیں۔ اب بیسویس صدی اور اس کے وسط میں ایک بڑے مشہور بزرگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدرا آباد وکن میں رہے، مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں تھے۔ ما ہیں۔ ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک بزرگ مولا نا احمد میاں سملکی صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنو بی افریقہ میں ان کے خاندان کا صاحب علم آ دمی تھا ور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنو بی افریقہ میں ان کے خاندان کا ایک حصہ آباد ہے، پچھ گرات میں اور پچھ کرا چی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، پچھ گرات میں اور پچھ کرا چی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، پچھ گرات میں اور پھو المارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتابیں شائع دولت و قبق دی کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کتابیں شائع

ہوئیں۔مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری دنیا میں مفت تقلیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کی ایڈیشن جھپ بچکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

ای طرح سے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی شہورتھی۔ وہ عام طور پرنہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں اس کے مخطوطے اور ننخ موجود تھے۔ مولا ناحبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنخر بی براس کو بھی شاکع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلائبریری میں موجود ہے۔

ا مام ابو بكريز ارجوايك بزے مشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مند بزار ہے۔ان كے زوائد يرايك يرانى كتاب يلى آربى تقى جس كانام تفاكشف الاستسار عن زوائد البزار ،وه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی درجنوں پرانی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پراتنی بزی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دوتین صدیوں میں جمع ہواتھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کے سالوں میں یعنی یا نچویں چھٹی صدی سے لے کرتیرهویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا كرتے تھے كيكن بيسويں صدى ميں بيسب كتابيں جھي كرعام ہو گئيں اور لوگوں تك بنج كئيں \_ شام کےایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر میں ۔انہوں نےعلم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کی یرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کردی ہیں۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔ای طرح ہے ہارے سابقہ مشرقی یا کتان مرحوم (بنگلہ دیش) کے ایک بزرگ ڈاکٹرمعظم حسین تھے، جود ہال شعبہ عربی کےصدر تھے۔انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحديث اليثث كرك شائع كرائي تقى اور قاہرہ ہے شائع ہوئى تقى ۔وہ اب دنیامیں ہرجگہ عام ہے۔

# علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا ایک نے
انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث
پراس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیں مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا
نام سنا ہوگا۔ وہ اِیک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔
سائنسدان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معارلج تھے اور
شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقا فو قاریاض بلایا جا تا تھا۔

ایک مرتبدان کوریاض بلایا گیا تو یسرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہر ہے اور کئی روز تک شاہ فیصل سے ملا قات کا انتظار کرتے رہے ۔ ظاہر ہے کی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملا قات کا بلاوا آسکتا تھااس لئے کہیں آ جا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جائیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نے انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردانی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردانی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جوسائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برسی ہے، انسان کی ولا دت کن مراصل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی چیز وں کی تفصیلات کا تذکرہ تھا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کامضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیانات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ایک بار پڑھنے کے بعد قرآن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پرنشان لگاتے گئے جہاں سائنس ہے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ کئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات نوٹ کرتے گئے۔اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں نوٹ کرتے گئے۔اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے و دلچ سپ چیز سامنے آسکتی ہے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے انہوں نے واپس جان طرح کے انہوں نے واپس جان کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے مالعہ کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیار سے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کو کی عقیدت مندی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص Dbjectively اور خالص سائنسی توعیت کے بیانے سے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نتیج پر پنچے کے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی حجینے بیانات میں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب خلط ہیں۔ انہوں نے ان دو اور انگریزی سمیت بہت سی زبانوں میں ترجمہ ماتا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچپی مزید بڑھ گئ اور انہوں نے تھوڑی می عربی مجی سیکھ لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے تھے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ تھے بخاری کا بھی کرنا چا ہے۔ انہوں نے تھے کاری کا مطالعہ بھی نثر وع کر دیا تھے بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی۔ انہوں نے اس طرح کے عالبًا سوبیانات متحف کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کرکے جائزہ لینا شروع کیا۔ اور بیرد یکھا کہ کس بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جمعے خود سایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا کہناتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں کھا ہواتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں کھا ہواتھا کہ جب بخاری کے جوسو بیانات تو سائنسی شخیق میں سے بخیان سے جوسو بیانات تو سائنسی شخیق میں سے ختیق میں ۔ ڈاکٹر مورس بکا کی نے جن وزیبیانات کو غلط قر اردیاتھا، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم گائیار شاد کو غلط قر اردیاتھا، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم گائیار شاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی کھی گرجائے تو اس کو اندر پوراڈ ہو کر پھر زیالو۔ اس لئے کہ کھی کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفاہوتی ہے۔ تم دونوں پروں کو اس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈوالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو میں پہلے ڈوالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو

گندی چیز ہے۔ اگر کھانے میں کھی گر جائے تو کھانے کو ضائع کردینا جا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بید بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی میچے بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ایک قبیلہ تھا عربیمین کا، بنی عربینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈاکو تھے اور یورے عرب میں ڈاکے ڈ الا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے کچھلوگ مدینہ آئے اور اسلام قبول کیایا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول التعلیقیة سے پچھ مراعات اور مدد مانگی \_رسول التعلیقیة نے ان کو مدینہ میں شہر نے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدینہ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہو گئے۔ بیاری کی تفصیل بدبتائی کدان کے رنگ زر دہو گئے ، پیٹ مجبول گئے اورایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہوگیا۔ جب رسول الله الله الله الله في بيديارى ديمهى توآب في ان سفر مايا كمتم مدينه ك بابر فلال مبكه يل جاؤ۔ مدیند منورہ سے بچھ فاصلہ پر ایک جگہ تھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور پیشاب بھی پیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چٹانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشفاہوگئی۔ جب طبعیت ٹھیک ہوگی توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ عظیم کی طرف سے مامور چوكىداركوشهيدكرديااوربيت المال كاون ليكرفرار بوكة رسول التعطيعة كوية جلاكه بیلوگ ندصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین محابیًّ کو بھی اتن بے در دی ہے شہید کیا ہے کہ ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کرآ تکھیں پھوڑ دیں اور صحابی کو ر مگستان کی گرم دھوپ میں زندہ تزیتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچار ہےو ہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور کو بیسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام کو کبھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور یے صحابکوان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجااور وہلوگ گرفتار کر کے قصاص میں تقتل کرد ہے گئے۔

اس برمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے بیفلط ہے۔ کیونکہ پیثاب تو جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم سے خارج کردیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ للبذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈ اکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈ اکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈ یکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو کے پہیں کہ سکتا لیکن ایک عام آ دمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھراس تحقیق کواپنے اعتراضات کے ساتھ ضرورشائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تو اگرا یک تجربد ومرتبہ حجے ثابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو پچاس فیصد درجد دیتا ہے اور جب تین جارمر تبدیح ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور جار یا کی مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز سمجھ ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سوفيصد مي عابت موگئ - حالانكه آپ نے سومرتبہ تجربنہیں كيا موتا۔ ايك تجربہ تين حارمرتبه كرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایما ہی ہے۔ اگر عاریا کچ تجربات کا ایک ہی متیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد یہی متیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللد نے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانو ہے تج بہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ یا کی تجربات کر کے آیہ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹر مورس بکائی نے اس کوتسلیم کیا کہ واقعی ان کا پینیجیاور پیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈ یکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انسانوں کاعلاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہرتو نہیں ہیں تو آپ کو پہنہیں
کہ دنیا ہیں گئے قتم کے جانور پائے جاتے ہیں۔پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبے اورکون کون کی ذیلی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں کھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو پہنے ہے کہ دنیا میں کی ایس کیا ہیں کہ دنیا میں کس موسم میں کائی جانے والی موسم میں کس کی کھیاں بوتی ہیں۔ جب تک آپ عرب میں ہرموسم میں پائی جانے والی

کھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کر نہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پُر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وقت تک آپ سے مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے خلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر خمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ
کا پیشاب پینے کا علم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی
بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیں بطورا لیک عام
آدی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بماریوں کا علاج تیز اب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں
میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ
بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹر سے ہوتا ہوتا گر رب میں اس کا رواج
ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹیرجس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو،
وہ بطور علاج کے استعال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پھے سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کرکے گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924

1924 - 25 - میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتا بیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتا بیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بردی بہترین کتا بیں تجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام متحالی محرائی Arabia Deserta اوردوسرے کا نام محرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتن کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ بیانی ایک یادداشت ہیں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر ہیں بیار پڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرد پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا ہیں نے دنیا ہیں جگہ جگہ علاج کر وایا لیکن پچھافا قد نہیں ہوا۔ آخر کار جرمنی ہیں کسی بڑے واکٹر نے مشورہ دیا کہ جہال تہمیں یہ بیاری گئی ہے وہاں جاؤ ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقا می طریقہ علاج ہو ۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدو کو ہیں نے خادم یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دلی علاج ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدو کو ہیں نے خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو پچھا کہ یہ بیاری آپ کو کب ہے ہے۔ میں نے بتایا کہ بی مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میر سے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ لے کرگیا اور ایک ریگستان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن یہاں رہیں اور یہاں اونٹ کے دور ھادر پیشا ہے کے علاوہ پچھانہ پیس ہونے ایک ہفتہ تک یہ علاج کر نے اور یہاں اونٹ کے دور ھارہ بی بالکل ٹھیک ہوگیا۔ جھے بہت جرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہواہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیسابق طریقہ علاج ہو۔مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لے لئے اوراس مقالہ کوانہوں نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

یدواقعہ میں نے اتن تفصیل سے اس لئے بیان کیا کھام حدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتا ہیں سائنسی کتا ہیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتا ہوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجر باتی انسانی علوم سے بہت او نچا ہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں یہ سارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو بدا دبی ہمارے کے ۔ البتہ ان کتابوں میں جو بیانات سائنسی اہمیت رکھتے ہیں ان کی روشیٰ میں سائنس کا مطالعہ مفید ہوگا۔ سائنسدان اگر اس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے نئے گوشے ان کے سامنے آئیں گے۔ یا کم ان کے ایمان اور عقیدہ میں پچنگی آسکتی ہے کہ رسول اللہ اللہ ہے نئے آئی ہے۔ اگر سائنس کے طلب اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت کی ٹیزیں ان کے سامنے آئیں گ

#### احاديث مين سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا پچھاورلوگوں نے نئے انداز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پراہی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت کی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ تو راۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ ندا ہہ کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھتا ہے۔ رسول الله الله الله نیاب نے وہی کی بنیاد پر سابقہ کتابوں کے مندر جات پر جو با تیں ارشاد فرما ئیں وہ کس حد تک آج کی کثابوں میں پائی جاتی ہیں انراف اور نیں راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہوں کے مطالعہ کی بیت ہوئی جہت ہمار سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کے سابقہ کتابوں کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کیتابوں کی بیت ہمار سے

ای طرح سے مطالعہ نداہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں نداہب کے ماننے والوں جن میں نداہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالی اور اخیا کی طرف سے تھیں، نداہب کے ماننے والوں کی تحریفات اور ملاولوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پنۃ احادیث سے چاتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں بیتھا، ہائبل میں بیتھا۔ اس سے وراۃ میں بیتھا، ہائبل میں بیتھا۔ اس سے دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماعی علوم پیدا ہوئے۔سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخ کافن پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن پیدا ہوا۔اس میں بہت بڑی مدینے صدیث سے آج لل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کامنا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کوجم دیا جس کی بنیا تعلیم ،فکر اور مطالعہ برتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک نئی جہت سے نوازا۔اسلام سے پہلے ہسٹوریوگرافی یا تاریخ نولی کا کوئی تصور نہیں تھا۔اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او رتاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخادی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسٹور بوگرافی میں ایک نئ جہت اور ایک شئے اسلوب کوشروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جا کیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جا کیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس کے کہ وہ لا تعداد ہیں ۔ان کی فہرست بھی بیان کر نامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فاری، فرانسیسی، عربی، ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

### یے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہورہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہوں ہے وہ نے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پرآج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نہوی کی بنیا دی کتابوں میں اور احادیث نہوی کے ذخائر میں ہزاروں الیے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Micro فی انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Economics بیلو سے بڑا گہر اتعلق ہے۔ بعض حضرات نے بعض الیے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ ٹھراکرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو حاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یکھا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے بیم مجموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو کئی میال کر اس موادکو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج ہے کچھسال پہلے ایک شخص نے میکام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بڑا ذخیرہ تیار ہوا کہ جس میں پینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریا دوسو ریات اور ریاسی اداروں سے متعلق ہیں۔ بظاہر علم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو سوسو احادیث میں مشکل سے ایک حدیث طے گی جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا گیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے گئی جلدیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کرلیں۔

تہذیب وتدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے۔قوموں کا عروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محد ثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں رکھے۔انہوں
نے اپنے زمانداور اپنی ضرور بات کے لحاظ سے عنوانات تبحویز کئے اور موضوعات رکھے ۔لیکن
سارے موضوعات کواس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج
کے دور کے تہذیبی بتدنی سیاسی بمعاشی ،اجتماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی کر تنیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور مشکلین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا جلے یونانیوں کی طرف ہے ہورہے تھے یا جو شہبات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ ہیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور مشکلین نے احادیث کی روشن میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پروہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم بونانی فلسفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی نصورات دنیا ہے مث مورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پرمغربی نظریعلم کے گئے۔ آج نئراز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پرمغربی نظریعلم کے حوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی انتی۔ وجی کو بطور مصدر علم نہیں مانتی۔ وجی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظر می معرفت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے علم اور نظر می معرفت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے علم اور نظر می معرفت کے ذریعے سامنے آجائے۔

اس طرح سے علم مدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ مدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کیے لیں اس میں سابقہ انبیًا اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر ، ان کے ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کے تذکر کے ملتے ہیں۔ آج کل کے متشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے، آرکیالو جی کے نقطہ نظر سے اور آثار قدیم کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر دہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ ترتیب در کار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یدوہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں
کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ ماخذ یہی قدیم کتابیں اور یہی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے
458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموع مرتب ہوگئے
وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو
Connection ماتارہے گا۔ لیکن اس کنکشن سے آپ نئی نئی مشینیں چلا کیں ، نئے نئے کام
کریں ، نئے نئے انداز سے دوشنی پیدا کریں ، نئے نئے داستے دوشن کریں۔ بیکام ہمیشہ ہوتارہے
گا۔وہ یاور ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو نے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح علم حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پرانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرحیں سنے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں ہوں ہے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں ہے۔ پہلی ہوں ہے ایسی کے دنیا ور کتنے سال ہے گئی ہم کی ہوں کے خیاب کے خیاب کی بھی تو تھن پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال میمل چلے گا ہم کے خیبیں کہ سکتے۔

. تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے

کھرایک ٹی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہوہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان میں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت می چیز وں کے بارے میں پیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ یہ پڑھنے وائے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت می چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت می
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کو تا مل ہے، ومی بطور ذریعے علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دو ہے۔ لہذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا۔ ماضی کے
شار میں جزیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے سے قابل قبول
شار میں موالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں مل جاتا ہے۔ آئ اسلام کے
بارے میں سوالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،
کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں جزئیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،
جائے می کا درکلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،

## علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بڑا کام ہوا ہے لیکن ابھی ناکمل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن پر کئ جگہ کام ہور باہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا ۔ Islamic کی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے سامت بعد سعودی عرب میں بیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی بیکام کرر ہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں بیکام شروع ہوا ادر بڑے بیان اس کام کے نمو نے سامنے آئے ہیں، ہی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعال میں ایک ایک ای وی ہےجس میں صدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیا ہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، منداما م احمد اور صدیث کی دوسری بودی کتابیں موجود بیں اور کہیں بڑے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سائے آسکتی ہیں۔ چھوٹی می کو ٹی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیدا یک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر ائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر ائز ہوئی میں شائع ہوئے یاس سے پہلے شائع ہوئے لیکن نیادہ متداول نہیں متے دہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے دیاتی ہوئے باتی ہیں۔

لیمن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھا فراد کے بارے میں تفصیلات بمعلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح وتديل كائمة في جمع كيا ب-اس كوكم بيوٹرائز كرناائتهائى اہم ، مشكل اور لمباكام ب-اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جو خود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اورتجریح میں متشدد ہیں یعض متسائل ہیں اور بعض معتدل ہیں یو ان متیوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشد د کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے در جات میں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ وئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک سے انداز ہے و کینا پڑے گا۔ شلاعلم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح ندار سند استعال ہوتی ہے۔ مدار سند اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راو بوں اورمختلف سندوں سے پیچی کیکن او پر جا کر در میان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ کے چل کرای ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں توسند کے بقیہ حصول میں اگراد نیے سے او نیے رادی بھی موجود ہول تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسندے آ گے بات کمزور ہے تواگر ینچے کی سطح پرلوگ بہت متند بھی ہیں تو بھی ان کا متند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دیے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔ مدارسند کا پتہ غیرمعمولی یا دداشت اورطویل مطالعہ سے ہی چل سکتا ہے۔

میرا کافی عرصہ سے بی خیال ہے کہ کمپیوٹر ائزیشن سے مدارسند کا تعین کرنا شائد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کو فیڈ کردیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پہنا چل جائے گا کہ مدارسند کون ہے اور کہاں کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا پچھ کرنا پڑے گا ، اس کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرح ہے جرح وقعد میں کا مواد جو لا کھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس میں سے
امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر ہے معلوم کئے جا کیں۔
پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن میں جو درجہ ہے ، بیرسارا کا م کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا
باتی ہے اور اس میں وقت لگے گا۔ جب ایسے ماہرین سامنے آئیں گے جو حدیث کے علوم ہے بھی
اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
کا م کوکر کے جیں۔

#### ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پر بیبویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک بڑا موضوع فتنا نکار حدیث کی تردید کار ہاہے۔ انکار حدیث پر منگرین حدیث نے زور وشور سے جو پچھ کھاہے وہ بیبویں صدی ہی میں کھا ہے۔ اس سے پہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑا سا لکھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے اسے زور وشور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بڑی ہوگئے۔ اور خالفین بھی بڑے ہا ہمت لوگ ہیں اور حدیث پر تکھنے والوں کا ایک میدان یہ بھی تھا کہ منگریں حدیث اور خالفین بیبی بڑے جو صلے والے ہیں۔ ایک اعتراض کا جواب ملتا ہے تو دوسرا داغ دیتے ہیں ، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیبر اپھر چو تھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑ ہے سے بے حیا اور ڈھیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیال سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتراضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیو اگر دوبارہ نا واقف لوگوں کے ساسمنے دہراتے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کووہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کسی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیتے ہیں۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔اس کے ضرورت اس بات کی ہے کمان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔اوران غلط فہیوں کی بار بار تر دید کی جائے۔

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے تھے ان سب کی اصل بنیاد بیغلط ہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط ہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونیں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار متنشر ت یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب صدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بناتا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اس کیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آئ کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندرجات پر ہورہے ہیں۔ چھلوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پچھلوگ کم فہنی سے اور پچھو سے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دیئے کے اس طریقے کو چھے نہیں بچھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض بیدا ہی نہیں ہے۔ اور زیادہ دیر پالور موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرکے ان کا جواب دینا تھے طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم فہنی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہور ہے ہیں۔ سفن ابوداؤد میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کسی یہودی نے بڑے طنزواستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہارے رسول تہمیں گینے موتنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استنجا کروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ ناپندیدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پنہیں لیا اور کہا کہ جارے پنج ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کرنے کی جوذ ہنیت ہے یہ یہودی ذہنیت ہے۔ یہ حضرت سلمان فاری سے کے ذمانے سے آج تک ک

چلی آرہی ہے اور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کوعلم حدیث سے دلچیں عطافر مائی ہے اور جن کواللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند با تیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دعا کریں کہ جو پھھ میں نے یہاں کہااللہ تعالیٰ اس کواخلاص سے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو پھھ کہا اس پر جھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کواللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو خط بات ہوئی ہواس کو قائم دوائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپر دہ امام ابوصنیہ ہے نور کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
د کھیے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہورہ ہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ
پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الام اظہر منہ انسوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو فقہا محد ثین ، صحابہ،
تابعین اور تیج تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ الاماظہر منہا یعنی سوائے اس کے
کہ جو ظاہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قدوقامت شامل ہے جس کونہیں چھپایا جاسکا۔
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے بھاری
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے بھاری
سے تو بیظا ہر ہوجائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو بیتو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس

پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اِس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مز دوری کے لئے ضرورت پڑگئ توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو پچھلوگ چہرہ کھو لئے کو بھی شامل سجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پر دہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے چلا آرہا ہے۔ اس لئے پچھلوگ جو چہرے کے پر دے کو لازی سجھتے ہیں ان میں ہمارے امام احد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پر دے کو لازی شاق ن سبجھتے ہیں کہ چہرے کا پر دہ عام حالات میں تو کرنا چا ہے لیکن اگر کسی خاتون کو کوئی ناگز برضرورت ایسی پیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو چہرہ، ہاتھ اور یا وٰں کھو لئے کی اجازت ہے۔

تیسرانقط کظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلاکل وغیرہ دکھے کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے دہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکنا تو افضل اور عزیمت ہے لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنا رخصت ہے۔ اگر وہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چہرہ نہ کھولئے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض اوقات یورپ اور دیگر مغربی ممائل میں چیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت ہی بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے تو

چېرے کے ڈھا تکنے کی يابندي بھی اگر لازم کردی جائے تو ان کے لئے شايد مشکل ہوجائے۔اس

لئے جہاں حالات ناگزیر یامشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چبرہ کھول عتی ہیں۔

میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں استاد ہوں۔ گ

میامارٹ نجیج (رہن) پر گھر لیٹاسود کے زمرے میں آتاہے۔

مارٹ گیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پید نہ ہو کہ اس کی شرا لکا اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسلكوں كے حوالد سے كئ سوالات ايك ساتھ آئے ہیں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، ماکمی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنید ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کمیا کہتے تھے۔ مسلم کہتے تھے یا کچھ اور۔

لوگ؛ یک مدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہووہ دست سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کی امام کی پیروی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کی امام کی پیروی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کی امام کی پیروی کریں ، حوالے جوروید بایا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا چیز بنی ؟ کیا یہ کہنا کہ جس کو صحیح مجس اس کی پیروی کریں ، درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک ی کام مے حوالہ سے کئی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کمی ایک می اسام کی پیر وی خروری ہے ؟

اماموں کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کو کس صد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔للبذا شرعاً نہ امام ابوصنیفہ کی پیروی لازم ہے نہ ایام بخاری کی ،نہ
امام مسلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔قرآن وسنت کی پیروی لازم
ہے۔لیکن ہمخص قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہوہ ان کی صحیح پیروی کرسکے۔اس لئے جو شخص

علم نہیں رکھتاوہ مجبورہ کے کہ وہ جاننے والول سے بوجھے علم جاننے والول میں جس کے علم اور تقویل يرسب سے زيادہ اعتاد ہو،جس كاعلم ادر تقوى اس درج كا ہوكة آب آ تكھيں بندكر كے اس كى بات آپ مان لیں۔ جب بیائم فقداورائم معدیث نے اپنے اپنے بیا جتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کے ارشادات کتالی شکل میں مرتب ہو گئے۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فناویٰ کو پھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقید فقہا کے اجتهادات اور اقوال مرتب نہيں ہوئے اس لئے ہم تک نہيں آئے۔مثلاً امام بھی بن مخلد بہت برے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجود نبیس ہیں۔اس لئے ہم آج امام بھی بن مخلد کے اجتہادات برعمل نبیس کر سکتے کہوہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فناویٰ ہمارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یقین سے میر کہنا آسان ہے کہ وہ کس حدیث کی کیاتعبیرکرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کواعمّا دہوآپ اس کواختیار کرلیں لیکن یہ بات کہ ہزآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کیھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھاتا ہے۔ اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہا ہے اور آج بھی ہور ہاہے۔آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آدمی قر آن وحدیث کاعلمنہیں رکھتاوہ صرف آ سانیاں تلاش کرنا چاہتا ہےتو کتاب کھول کر جو چیز آ سان لگے اس کواختیار کرلے۔ اس سے شریعت کے نقاضے ٹوٹیج ہیں اور متناثر ہوتے ہیں۔اس لئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کر ایسا کرتا ہے تو وہ واقعی ایسا کرسکتا ہے۔ ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث موضوع کیا ہے۔جس کو پنہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامفہوم ہے۔کون ی آیت پہلے نازل ہوئی کونی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردی توشا کفلطی کا شکار ہوجائے۔اس لیفلطی سے بیچنے کے لئے معتبراورمعتداصحاب علم يراعتا دكرنا جاہئے۔

> آ ج علوم مدیث کی آخری کلاس ہے د عالکاتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللّٰد تعالٰی قبول فر مائے۔ المعجم المفہرس جومستشر قبن نے کھی اس کامحرک کیا تھا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کامحرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔ انہوں نے علمی سہولت کے لئے بدکام کیا۔ بید ایک اچھا وسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان موجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہوگی؟

جھے نہیں معلوم ۔ اگر البدی کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کی خاص پھ پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔ نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خودہی بنا لے تو میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سمجھتا کہ میری تقریری ادر مواعظ جمع ہوں ادر لوگ پڑھیں لیکن اگر اس پروگرام کے کیسٹس بن سمجھتا کہ میری طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت می جہتیں باتی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی یو نیورٹی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جو سند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی سل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا لی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جز اک اللہ

صحيح مخارى كے ابواب ميں جواحاديث بيان موئى بي كياو وسب عجم بي ؟

جی ہاں وہ سب صحیح ہیں۔اس میں کوئی حدیث ضعیف یاحسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں۔

اسبات کی تعادلیل ہے کہ مثلاً میں جو غیرہ کے یہ مجو عے ہم تک بغیر تحریہ کے پہنچ ہیں؟ میہ جو بارہ دنوں میں اتنی داستان بیان کی میں تو بتانے کے لئے بیان کی ہر دور میں ہزاروں انسانوں نے ان کوزبانی یاد کیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آدمی کا تام محفوظ کیا جس کے ذریعے بیان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآدمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری مجمو سے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہوکہ یہ مستند نہیں ہیں تو پھر یہ بھی مستند نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کسی نے اس کواسلام آباد کہددیا ہو۔

اسام بخارى كى مختلف تصانيف مثلاً تاريخ تحبير ، تاريخ .....

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمه موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانتے ہیں۔ علوم حدیث کی وہ کتابیں جو ہڑی تکنیکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں زیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔ تو عربی میں میساری کتابیں ہیں۔ کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

ا یک مدیث میں آتاہے ح

ہاں مید بین بتانا بھول گیا۔ بیام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کر وہ سنددوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندیں ہوں اور او پر جا کرا یک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح' ۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہی ہیں ۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے ۔ تو امام مسلم جب مدار تک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہی ہیں ۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے ۔ تو امام مسلم جب مدار تک پہنچ جا کیں گے تو پھر کہیں گئے جو گیل ، یعنی میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حدث نے سے پھر سند شروع کریں گے ، پھر مدار تک آئیں گے ، جو چار جھے گے ، پھر مدار تک آئیں گے ، حو چار جھے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدار سے آگے چلیں گے ۔ بیرح اور تحویل کا مطلب ہے ۔ اس کو جب پڑھتے ہیں ۔ جب پڑھے ہیں تو ح بیات کو بیل بھی پڑھ سے تھیں ۔

ا گرہم میں سے کوئی محد شہبنا چاہے تواسے میا کر ناہوگا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کرد بیجئے۔ جوعلم - بیث کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ر مياسيرت النخاري بركو ئى محتابيل لكمي كُنى بين؟ امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو ' تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاتی ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس اس میں بڑے حد ثین کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جو مدینہ یونیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹر تھی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محد ثین کرام اوران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی بیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام الوصنيفه في براه راست مصر ت انس كود يكما تها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوضیفہ اپنے والد کے ساتھ جی جے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مگہ کرمہ میں تشریف لائے ہوئے سے اور امام ابوضیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جی کے لئے گیا تو مسجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ خض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ خض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے الیخ والد سے بوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے بوچھا کہ تایا کہ صحابی رسول حضرت انس اسے والد سے بوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابوضیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نگل کران تک پنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

اسخارے سے خواب کا آنافروری ہے؟

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے طلب خیر کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دو توں جائز ہوں ، اور استخارہ دو توں جائز ہوں ، اور استخارہ کرنے گئے، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام در پیش ہوں اور استخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونوں میں سے ایک منتخب کرناہے کہ اچھا کونساہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کوآ سان کردے ۔ تو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردے گا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور کیوں شروع ہو ا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
کمل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوعیٹی ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسنائی۔ امام ترندی جب یہ کتاب
مرتب کرر ہے تھے ای کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کردیا تھا۔ اس
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کردیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کردیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو یہ
ہتایا جائے کہ حدیث کامنہوم کیے نگالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیے کریں۔ غلط تعبیر کے راستے
کو کیے دوکیس۔ اس کے ضرورت بیش آئی کہ کتب حدیث کی متند شرحیں تیار کی جا کیں۔

جوشخص علم حدیث کو جانتا ہو، شریعت کا علم رکھتا ہوو ہی شرح کرسکتا ہے اس میں رسی طور پر اجازت دینے یا نید ینے کا کوئی سوال نہیں ۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا چا ہے کہ وہ مستند آ دمی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اور غیر مستند آ دمی کی شرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیر مستند آ دمی کی شرح کو پذیرائی نہیں ہوگی تو وہ شرح نہیں لکھے گا۔

الله تعانی اس ایمان کو تاز در محص

نام تو بیان کرناد شوار ہے لیکن و لیے اسلامی یو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں او وہال ٹیکئی کے ساتھ کتابوں کی ایک دکان ہے،اس کے پاس کی ڈی زمین وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان کیا کہ اگر ضعیف اعادیث پر عمل کرنے و الوں کا عمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو کرنے دیا جائے ،مثلاً کسی رات کو نقل پڑھنا جیسے شب معر انجاور شب برات کو ،تو براہ مہر بانی اس بات کو واضح کریں کہ پھر بدعت کی شناخت کیے کی جائے ؟

د کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی صدیث یا سنت یا صدیث میں یا صدیث کی تعبیر وتشریح میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی صدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمزور ہوسکتی ہے اور آپ اس تعبیر کوغلط بھی کہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہ سکتے ۔اس کے اگر کوئی صدیث

ایی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف ہجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہوات کا ضعف بڑے کہ درورد جہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز کروردرجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز سیجھتے ہیں کہ اس کا ضعف کمز ور دروجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز سیجھتے ہیں کہ اس کا ضعف کمزور دروجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز سیجھتے ہیں ۔ اس لئے جو حدیث پڑکل کرنے کی نیت سے اس کا م کو کرر ہے ہیں ، وہ بدعت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے کہ پندرہ شعبان کو حلوہ بنانا ضروری ہے وہ یقیناً بدعت ہے ، جو پندرہ شعبان کو چرا غال کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے ، جو پندرہ شعبان کو چرا غال کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کہ پندرہ شعبان کو حدیث میں ، سی ضعیف میں بھی کہیں نہیں ہیں بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔ اوراس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے کہا جس سے دلامل بہتر ہول اور جس کو مجھتے ہوں اس کی پیروی کریں۔ بیا ہم اوگ، جوابھی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ،اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکی کہ فلال عمل کرنا چاہتے اور فلال نہیں .....

ای گئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہے۔

میداسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کراس کی روشیٰ میں دلائل سے اسلامی عقا کداور نظریات کی تشریح کریں اور بتا کیں کہان دلائل سے بھی بیعقا کد درست ہیں تو بیہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قر آن پڑھ کر جاد و یاسمر کاعلاج محیاجا تاہے اور اس کے پینے وصل کئے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتادیس۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار کے علاج وغیر ہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے ؟اگر اس کی اجازت و آقبی ہے تو کمیا ہم اپنی کلاس سے پینے وصول کر کے لوگوں کے لئے اس طرح کی کلدنگ کھول سکتے ہیں ؟

ميرے خيال ميں تو كلينك كھولنے كا راستہ تو ہڑا خطرناك ہوگا۔ نه كلينك كھوليس نه پيے

لیں۔ صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک رہے۔ 110 ھ تک صحابہ کرام گا

زمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ،اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو

میڈ یکل سائنس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ بیتو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا
ہے، قرآن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیلہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پرٹر کر
پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے ہدیہ کے طور پر پچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لے
لئے۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو ہے لے کر پھونک دیا۔ یہ صحابی یا تا بعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں میں زمین آسان
کا فرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفر کج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہج ہیں Bucaille پیفر کچ میں بکائی پڑھا جاتا ہے فر کچ میں جہاں بھی ڈ بل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پيد ابواب مطالعه كو جارى ركھناچائتى بون، كوئى عب بتادس

میرے علم میں تو کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّر ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے بالا سوال کیا جوشا بدآ پ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چاس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی بین سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول الشیکائی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے بینی سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول الشیکائی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کئے ، فقہ مرتب کی ، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضور کے سارے ارشادات جمع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے گئے ہوئے کے بابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بمل صدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بمل صدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بمل صدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی پیروی کریں؟ یا ان کیا ہے جبھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوعالیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کھے کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دکھے اور نہیں طلے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بوچھا کہ فلاں فلاں کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا تی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے گے انڈکس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی انڈیکس میں اور فہرست میں۔ تو انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا کے بتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھوتو بھم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بھی تو یہ ہے کہ بھم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بھی تو یہ ہے کہ بھم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری نی بیہ ہے کہ دور انہ مطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ سہولت سے کرسکیں۔

نماز عصر کاد قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ حدیث منی تو ہے جب کسی چیز کاسایہ برابر ہو جائے تو اس مح عصر کاد قت ممکن ہوجا تاہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنار کھی ہیں جس میں ہرعلاقد کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا سایہ دوگنا کب ہوتا ہے اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایس جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائے گا۔

كيا آپ كا كوئى شاگر د آپ سے عديث .....

نہیں میراکوئی شاگر دنہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ ہے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے بیرتی نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اجھے اور متندصا حب علم سے اجازت لیں اوراسی کی سند سے حدیث بیان کریں۔

عدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ایکن علماء نے گھر و الوں نے راضی ند ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قرار دیا ہے۔

دیکھئے پچھا حادیث الی ہیں جن میں حضور گنے فرمایا کدائی اولا دسے بو بیتھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یا نہیں لیکن مفہوم ہیہے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کروتو اس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسے ماتھا،اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایی مثال ہے کہ کی صاحب نے اپنی زیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیا تو حضور نے اس نکاح کوختم کروادیا۔اوران سے پوچھے کے ان کا نکاح کروایا۔اورائی بھی مثالیں ہیں کہ ایھا امرت نکحت بغیراذن ولیھا فنکا جھا باطل باطل باطل باطل باطل ، کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر نے تو وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر بیدوا حادیث ہیں اوران ہیں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کو حل کرنے میں اوران میں تعارض مقرر کے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے دی جائے گی اورولی کی اجازت کے بغیر جو نکاح ہوگا وہ باطل ہوگا۔

ا مام ابوصنیفہ نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاقی پہلو کو حضور گنے ہیاں کیا ہے کہ خلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہ زیب نہیں ویتا کہ باپ سے بوجھے بغیر جہاں چاہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہ نے اس طرح نہیں کرنا چاہے ۔

چاہے نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پتہ چلے وہ پیچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہے ۔

یہ بہت مضبوط اخلاقی ہدایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کم Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ بڑا نازک سامعاملہ ہے۔فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کو اطلاع میں دی۔ان کو دس سال بعد پنہ چلا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پیٹنہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شو ہرصاحب بھی ساتھ تھے۔اب بتا بیئے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ ذکاح جائز نہیں ہے ان بچوں کوکیا کہیں گے؟

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ بید نکاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آپ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیٹر بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو نا جو اس کا کلندیکلی لیگل حصہ ہے اس کوآپ منسوخ نہیں کر سکتے ۔ بیدا یک لجی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے۔ پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حذیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حذیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

کیعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہوتا چاہئے۔ ہوتا چاہئے تھا۔میرا کہتا ہیہے کہ اس موضوع پرایک مفصل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بید سئلہ تھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک تعمل اور جامع مسلم فیملی لاء پاکتان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کھمل طریقے سے بیان کرویا جائے۔ اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے راستے ہیں ان کو بند کرویا جائے۔

صحیحاد رضعیف احادیث کویده کریم کوفرق کیے کرس؟

آپ وہ مجموعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری ، سیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے، سی کا اگریز کی ترجمہ بھی ماتا ہے، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ الؤ لؤ والمرحان فی مااتفق علیه الشیخان ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دوونوں کے مشفق علیه احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء متفق علیه احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں آپ وہاں داخلہ لے لیں تو میں آپ کو پڑھادوں گا۔

علوم عدیث کے اس تعارف کے بعد اند از وہوا کدا یک مومن مسلمان کو کیا کر ناچاہتے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کوختم کر ناچاہتے .....

اختلافات کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔اس سے خیالات کا تنوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔ جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی۔لیکن ان خیالات کو ایک دوسر سے سے جھڑ نے کا ڈریو نہیں بنانا چاہئے۔امام بخاری اور امام سلم میں کئی معاملات پراختلاف ہے۔لیکن اہم مسلم امام بخاری کا تنااحر ام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔لیکن امام سلم نے خودای سے جمسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پراستے احترام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو امام بنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ۔دونوں ہوسکتے ہیں۔

کیاعور تاورمر د کی نمازمیں فرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون مجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اور جسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کرنی چا ہے۔ جیسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حفور مص محبت ميل كيے اضافه كياجاسكتا ہے؟

آپ سیرت اور حدیث کامطالعه کرین حضور سے محبت میں اضافیہ وجائے گا۔

آپ نے ایک شرح بڑھ کرسنانے کاوعدہ میا تھا

میں بھول گیا تھا ، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کہلی چھٹی دے دی جائے تو تحیا اس سے فرقہ چھنے کی گھنوائش پید انہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ہی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر خض کو جوہم ندر کھتا ہو، اپنی پند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پیتھم بالشر بعینہ ہوگا بلکہ تھم بالتشمی ہوگی ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی پیروی کر ہے گا ، جو چیز کاروبار میں مفید ہوگی تو تاجر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں ، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں ۔ تو اس سے بڑی قاحت پیدا ہوگی ۔

حواثی کامطلب ہے حدیث کی سی کتاب کے حاشیہ یر۔

يه ١٢ لكهابوتاب أس كالحيامطلب ب

جواالکھاہوتا ہے بیصد کے ابجدی عدد ہیں۔ حدکے معنی ہیں انتہا۔ حدکے ان ابجدی الفاظ سے یہ پنة چلنا ہے کہ یہاں حاشیدتم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انسان الموں علی النتهی ہوانتهی کی تلخیص میں المان کی بجائے اولکھ دیتے ہیں۔ آہ ہے۔ انتہاکی بجائے اولکھ دیتے ہیں۔

كيا ہم اس بات كا يقين كرائيل كممتشر في نے احاديث كو درست كر كے بغير رو وبدل كى كھى

ہوں گی۔

متشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیں سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں ویکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

گولڈ ن احادیث کتنی ہیں؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ مس کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں لیعنی سیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے کمی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہاہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایس ہے جو مجھے پوری یا دنیس لیکن اس مین امام احمد ، امام شافعی اور امام مالک تیوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن
چین کہا ہے۔ اس پر بردی لمبی بحثیں ہیں اور ہر محدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق
گولڈ چین قرار دیا ہے۔

الله تعالیٰ کویه د نیابنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

الله تعالى سے يہ يو چھنے كاكس ميں يارانہيں ہے كہ يد نيا آپ نے كوں بنائى ؟ الله تعالى نے بنائى - ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت كى صفات ميں ان صفات كا پية تبھى چلے جب ان كاكوئى مظہر ہو - الله تعالى علم ہوگا نو صفت عليم كم معنى ہوں گے - الله تعالى بسير ہے وہ كا كنات كود كھے گا تو صفت بصير كاعلم ہوگا - الله تعالى خالق ہوگات ہوگات ہوگات صفت خلق كاعلم ہوگا ورنہ كيے علم ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو بهاری عبادت کی ضرورت نهیمی .....

الله نعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتاراہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہرسیں موجود کس عالم سے علم مدیث کے لئے کسے فیض محاصائے 9 اس شہر میں کئی علاء ہیں جس ہے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جا نتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبد الغفار حسن بھی جا نتا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبد الغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دیتو ان سے بھی جا کر سند لیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولانا شخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند لے لیں۔

عدیث کی جگہ جوفر ق حد ثنااور اخبر نامیں ہے توان دونوں میں کیافر ق ہے؟

حد ثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کو آگے بیان کرے گا تو حد ثناہے بیان کریے گا۔ اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن لی اور سن کراجات دے دی ، پیاخبر ناہے۔

یداصطلاح سب سے پہلے امام سلم نے شروع کی تھی۔امام بخاری کے ہال یداصطلاح نہیں ہے۔

احادیث کے علم ہے پہ چاتا ہے کہ برصغیر میں زیادہ تر اسلام محدثین کی کوششوں ہے پھیا۔
میں صوفیا اور محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں ،صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہانہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور بیمحدثین ہیں۔
محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کرتا تھا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے نمخ نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو مانتے ہیں ،ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بیاں کو فی سے تھے تصوف کے بیں ،ان کے مرید بین بھی تھے اور وہ محدث بیاں کوٹ افغل سیالکوٹی افغل سیالکوٹی افغل سیالکوٹی افغل سیالکوٹی افغل سیالکوٹی افغل سیالکوٹی سے ملم حدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد الله ابن عمر سے شاگرد نافع عبد الله ابن عمر و ابن العاص سے بہل یا عبد الله ابن عمر ابن الحظاب عجد الله ابن

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں ہیں عبداللہ بن عُمر و بن العاص عین کے زبر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر میں واو لگایا جاتا ہے جس کی وجہ ہے اردودان لوگ اکثر اس کو عُمر و پڑھتے ہیں بی عُمر ونہیں ہے اس کو عُمر پڑھاجا تا ہے۔اوراگر واونہ بوتو اس کو عُمر پڑھاجائے گا۔

كريد ش كار و ك بار مي بتائي كدىياان كاستعمال كياماسكتاب كنهين؟

کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سودنہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگر اوائیکی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فور آ اوائیکی کردیں اور بعض ادارے اس پر سود وصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچھ انجائی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا ....اس سے فرقے بھی نہ

بلية.....

د کیھے اللہ تعالیٰ کی منشا پنہیں تھی کہ تمام علما اور فقہا اور محدثین ایک جگہ جمع ہوکرایک ہی رائے ہاد سے اور ساری است اس کی ہیروی کرتی ۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیدرسول اللہ اللہ کا منشا

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عنسل کی ضرورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عنسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبکہ دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی ۔ تو رسول الٹھا گئے نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبار عنسل کیا تھا کہ لگ الا حرمر تین کہ تہمیں دہرا اجر ملے گا۔ جن صاحب نے شسل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی ۔ آپ نے ان سے فر مایالے ماست السند تم تہمیں سنت کے مطابق کا م کرنے کی تو فیق ہوئی ۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پہندفر مایا ۔ اس کا مطلب سے کہ گویا بعض احکام کی او فیق ہوئی ۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پہندفر مایا ۔ اس کا مطلب سے کہ گویا بعض احکام کی ایک ہے دائر تعبیر سی ممکن ہیں ۔

ا یک او رسهن نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی تعلیم کا استام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالی توفیق دے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 



# محاضرات حديث

ڈاکٹرمحموداحمہ غازی



297.124 Mahmood Ahmad Ghazi, Dr.
Mahazrat-e-Hadees/ Dr. Mahmood Ahmad
Ghazi,-Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010.
480P.

1. Ahadees

I. Title Card.

ISBN 969-503-345-8

# فہرست مضامین

#### يهلاخطبه:

|            | ریث: ایك كا تعارف                        |
|------------|------------------------------------------|
| 10         | علم حديث كالتعارف                        |
| 14         | حدیث کے لغوی معنی                        |
| 19         | مديث نبوي                                |
| <b>*</b> • | حدیث کی تعریف                            |
| rı         | علم حدیث کا موضوع                        |
| rr         | اصطلاحات                                 |
| ٣          | حديث اورسنت كافرق                        |
| re         | سنت کی تعریف                             |
| 74         | مدیث ، اثر اور <u>خ</u> ر                |
| 174        | علم حدیث:ایک بےمثال فن                   |
| rı         | صحت حديث برشكوك كي حقيقت                 |
| ٣٣         | کتب حدیث کے بارے میں غلط نہمیوں کی حقیقت |
| ام)        | كتب حديث كي اقسام                        |
| 74         | سوال و جواب                              |

#### دوسرا خطبه:

|      | علیہ حدیث کی ضرورت اور اهبیت                     |
|------|--------------------------------------------------|
| U,d  | سنت کی اقسام                                     |
| ٢٩   | سنت فعلی                                         |
| 14   | سنت تقريري                                       |
| ۱۵   | قرآن میں سنت کی سند                              |
| ۵۳   | حدیث کے مقابلہ میں دیگر فدا ہب کے صحائف کی حیثیت |
| ۲۵   | كتاب الهي اورارشادات انبيامين بنيادي فرق         |
| ۵۷   | سنت: وحي اللي كاعملي نمونه                       |
| ۷۵   | قرآن وسنت کا با ہمی تعلق                         |
| ۸۳   | محدثين كي اقسام                                  |
| ۲۸   | سوال و جواب                                      |
|      | تيسراخطبه:                                       |
|      | حدیث اور بشت بطورماخذ شریعت                      |
| 1+1" | وحی کی اقسام                                     |
| IIr  | كتب حديث كي خصوصيات                              |
| 119  | احادیث نبوی کی تعداد                             |
| f**  | مُجْييِ سنت                                      |
| 11/4 | سوال وجواب                                       |
|      | چوتهاخطبه:                                       |
|      | روایت حدیث اور اقسام حدیث                        |
| ira  | روایت اور درایت                                  |
| 124  | متن حديث                                         |
| 1172 | علم روایت                                        |
|      |                                                  |

| 12    | El                       |
|-------|--------------------------|
| IPA   | قرأت                     |
| ۱۳۸   | اجازت                    |
| I۳λ   | مناوليه                  |
| 114   | مكاحيه                   |
| 11"9  | اعلام                    |
| 11%   | وصیت                     |
| 100   | وجاوه                    |
| 101   | متخل اوراداء             |
| IMM   | راوی کی شرا ئط           |
| 14+   | مقبول ياضحح مديث         |
| 10+   | <i>حدیث حسن</i>          |
| 101   | ضعيف اورموضوع احاديث     |
| ior   | صحيح لعدينه اورضح لغير و |
| 100   | حسن لعيينه اورحسن لغيره  |
| ISM   | تواتر کے درجات           |
| 109   | حديث مشهور               |
| 109   | محير واحد                |
| ITM   | مرسل حديث                |
| ואויי | منقطع مديث               |
| ۵۲۱   | معصل حديث                |
| arı   | مدّس حدیث                |
| ١٩٩   | معلل مديث                |
| 144   | شاذ حديث                 |
|       |                          |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

| 142        | منكرحديث                        |          |
|------------|---------------------------------|----------|
| 142        | متر وک حدیث                     |          |
| 142        | موضوع احاديث                    |          |
| 14+        | موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب  |          |
| 141        | سوال وجواب                      |          |
|            | ن خطبه:                         | پانچوا   |
|            | اد ورجال                        | علهم است |
| IAP'       | صحابه کرام اورسند کاا ہتمام     | ~1       |
| IAY        | سندى ضرورت كيول محسوس موئى ؟    |          |
| 119        | احاديث كي روايت باللفظ كالهتمام |          |
| 191        | کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟       |          |
| 190        | علم طبقات اورعلم رجال           |          |
| 199        | طبقات پراہم کتابیں              |          |
|            | عطبه:                           | چهڻاخ    |
|            | سيل                             | جرح وت   |
| <b>111</b> | جرح وتعدیل کی قرآنی اساس        |          |
| rım        | صحابه کرام اور جرح کی روایت     |          |
| riA        | اسنادکی پابندی کی اسلامی روایت  |          |
| 110        | راویوں کے طبقات                 |          |
| 777        | كبارتا بعين كازمانه             |          |
| ***        | طبقات رواة كي افاديت            |          |
| 777        | علم رجال کی شاخیں               |          |
| 772        | جرح وتغديل اورحسنظن             |          |
|            |                                 |          |
| 100        | احادیث کی گنتی کامسکله          |          |

| ٣٣٣                             | جرح وتعديل كے مشہورائمہ                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPY                             | ائمہ جرح و تعدیل کے درجات                                                                                                                                                                                                     |
| rra                             | سوال وجواب ً                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | ساتوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | تدوين حديث                                                                                                                                                                                                                    |
| 144                             | كيارسول التعليق نے احادیث لکھنے ہے منع فرمایا؟                                                                                                                                                                                |
| 247                             | مدوین <i>حدیث حضوراً</i> کی حیات مبار که میں                                                                                                                                                                                  |
| <b>12</b> 4                     | متروین حدیث صحابہ کرام ٹے دور میں                                                                                                                                                                                             |
| 141                             | متر و مین <i>حدیث تا بعین کے دور میں</i>                                                                                                                                                                                      |
| rA+                             | نڈو مین <i>حدیث ت</i> نع تابعین کے دور میں                                                                                                                                                                                    |
| <b>FA</b> f                     | تدوین حدیث تیسری صدی ججری میں                                                                                                                                                                                                 |
| tAr                             | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                                    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
| rqı                             | آڻهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>19</b> 1                     | <b>آٹھواں خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات                                                                                                                                                                               |
| •                               | آ <b>نهواں خطبہ:</b><br>رحلة اور معدثین کی خدمات<br>القاب محدثین                                                                                                                                                              |
| ram                             | آ <b>نهواں خطبہ:</b><br>رحلة اور محدثین کی خدمات<br>القاب محدثین<br>رحلہ                                                                                                                                                      |
| 796°                            | آشهوای خطبه:<br>رحلهٔ اور معدثین<br>القاب محدثین<br>رحله<br>علواسناداورنزول اسناد                                                                                                                                             |
| r96<br>r90<br>r9∠               | آٹھواں خطبہ:<br>رحلة اور معدثين كى خدمات<br>القاب محدثين<br>رحلہ<br>علواسناداورنزول اسناد<br>علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر                                                                                                     |
| 190<br>190<br>192<br>199        | آٹھواں خطبہ: رحلة اور معدثين كى خدمات القاب محدثين رحله علواناداورزول اساد علم حدیث کے لئے صابع کے سفر                                                                                                                        |
| 190<br>190<br>192<br>199<br>180 | آشهواں خطبہ: رحلة احد محدثين كى خدمات القاب محدثين رحله علوا سناداورزول اسناد علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم حدیث کے لئے تا بعین کے سفر علم حدیث کے لئے تا بعین کے سفر                                                      |
| rgr<br>rga<br>rg2<br>rgg<br>r•a | آشهواں خطبہ: رحلة احد محدثین کی خدمات القاب محدثین رحلہ علوا سنا داور نزول اسناد علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر اسفار محدثین کے مقاصد |

| 19 |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    |  |  |  |

m40

#### سوال وجواب

اسباب ورووحديث

#### نوان خطبه:

#### علوم حديث

علم حديث كاآغا زاورارتفاء 247 علم حدیث کے موضوعات TTA معرفت صحابه T'TA صحابي كي تعريف 249 فضیلت کے لحاظ سے صحابہ کے درجات طبقات صحابه كرام كبارصحابة اوساط صحابة صغارصحابة صحابه كرام كي كل تعداد تابعي كي تعريف 144 طيقات تابعين تابعین کے در جات تابعي اورتبع تابعي كاتعين ضعيف حديث يرثمل ma+ علل حديث MAY علم حدیث کے آواب 104 درس حدیث کی اقسام **704** احاديث ميں تعارض 109 علم ناسخ اورمنسوخ ٣٧٣

### دسوان خطبه:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کشب حدیث- شروع حدیث                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | موطاامام ما لک ؒ                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مُصَعَّف عبدالرزاق                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مندا مام احربن حنبلٌ                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الجامع الشحيح ،امام بخاريٌ                                                                                                                                                                                         |
| <b>1791</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | للميح مسلم                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُنن ابوداؤ د                                                                                                                                                                                                      |
| ٣٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جامع ترندى                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سُنَنِ نَسائَى                                                                                                                                                                                                     |
| 1799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سنن ابن ملجبه                                                                                                                                                                                                      |
| 14.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سوال وجواب                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گیارهوان خطبه:                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>کیارهوان حطبه:</b><br><i>برصنیرمین علم هدیث</i>                                                                                                                                                                 |
| Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
| mia<br>mr+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | برصفیرمین علم حدیث                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | برصفیرمین علم حدیث<br>برصغیرین علم حدیث کا پېلا دور                                                                                                                                                                |
| <b>(*</b> **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | برصفیرمیس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور                                                                                                                          |
| \L,\r,+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | سرصفید میں علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تنیسرا دور                                                                                    |
| (***<br>(***<br>(***)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سرصفیرمیس علم حدیث<br>برصغیرمیس علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تبسرا دور<br>بیشخ عبدالحق محدیث دہلوی                                                           |
| 6.k+<br>6.k+<br>6.k+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | سرصفیر میس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تبسرا دور<br>شیخ عبدالحق محدیث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی                               |
| \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e | سرصفیر میس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تیسرا دور<br>شخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز                |
| 444<br>444<br>444<br>444<br>444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سرصفیر میس علم حدیث<br>برصغیر میں علم حدیث کا پہلا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا دوسرا دور<br>برصغیر میں علم حدیث کا تبسرادور<br>شیخ عبدالحق محدث دہلوی<br>شاہ ولی اللہ محدث دہلوی<br>شاہ عبدالعزیز میں محدث دہلوی |

| ۳۳۳        | فرنگی محلی علماء                     |
|------------|--------------------------------------|
| لمالمال    | نواب <i>صد</i> ایق حسن خان           |
| rra        | دائرة المعارف العثمانيه              |
| rrz        | سوال وجواب                           |
|            | ہارھواں خطبہ:                        |
|            | علوم حدیث– دورجدید میں               |
| سامام      | مستشرقين كي خدمات                    |
| ۵۳۳        | تاریخ مدیث پرہونے والا کام           |
| <u>۳۳۷</u> | مخطوطات                              |
| ויירים     | علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کام |
| raa        | احاديث ميں سابقه کتب کا ذکر          |
| ۲۵٦        | یے انداز سے کام کرنے کی راہیں        |
| ۲۵۸        | یڈوین حدیث غیرمسلموں کے لئے          |
| 109        | علم حدیث کی کمپیوٹرا تزیشن           |
| וציח       | ا نكارحديث كامقابله                  |

☆☆☆

# بيش لفظ

قبل ازیں محاضرات قرآنی کے عنوان سے علوم قرآن، تاریخ قرآن مجید، اور تغییر سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پر بنی ایک جلد طلب علوم قرآنی کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہے۔ زیر نظر جلد اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے۔ اس میں حدیث، علوم حدیث، تاریخ تد وین حدیث اور مناج محدثین سے متعلق موضوعات پر بارہ خطبات پیش خدمت ہیں۔

یے خطبات اوارہ ' الحدی' کے تعاون سے اوارہ الحدی ہی کے اسلام آبادم کرنے کے وقع ہال میں ویئے گئے۔ شرکاء میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی بہت ی مُدّ رسات قرآن کے علاوہ الحصدی سے وابستہ خوا تین اہل علم کی بڑی تعداوشائل تھی ۔خطبات کا آغاز کہ اکتوبر، ۲۰۰۳ بروز پیرہوا اور درمیان میں اتوار کا دن نکال کر ۱۹ اکتوبر، ۲۰۰۳ سک مسلسل بارہ روز پیسلسلہ جاری رہا۔ خوا تین اسلام کی کثیر تعداد نے شرکت فرما کر مقرر کوعزت بخش ے علوم حدیث ، رجال ، جرح و تعدیل ، حدیث کی اقسام اور ان کے احکام جیسے دقیق اور فنی مباحث کوشر کی خوا تین نے بڑی وکیسی اور توجہ کے ساتھ سنا۔ ان کی اس دلچیسی سے اندازہ ہوا کہ خوا تین کے دیندار تعلیم یا فتہ طبقے میں وی تحضصات کی کس قدر ضرورت اور کتنی شدیر طلب موجود ہے۔

محاضرات قرآنی کی طرح ان محاضرات کی اصل مخاطب بھی وہ خواتین اہل علم ہیں جو قرآن مجید کے درس و قدریس میں مصروف ہیں۔ فہم قرآن اور تفییر قرآن کے لئے سیرت وسنت کی ضرورت واہمیت سے صرف نظر کرنا ممکن نہیں ہے۔ مُدّ رسات قرآن کوعلوم سیرت و حدیث کی اہمیت سے باخبر کرانا اور علم حدیث کی طلب اور شوق پیدا کرنا ہی ان خطبات کا اصل مقصد تھا جو

محاضرات مديث المناقلة ليشافظ

الحمدالله بن ی حدتک پوراہوتامحسوں ہوا۔خواتین کی ایک بن ی تعداد نے علم حدیث میں محص کے حصول کا عزم ظاہر کیا۔ ایک باہمت خاتون نے اپنے کم سن بچے تھی کو (یحی بن معین ، یحی بن سعید اور یحی بن تھی جسے ائمہ حدیث کا بار بار تذکرہ سن کر) حدیث کا عالم بنانے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس بابرکت اراد ہے کو یا بیکھیل تک پہنچائے۔

محاضرات حدیث کا بیسلسله مخضر نوٹس کی مدد سے زبانی ہی دیا گیا تھا۔ ان کوصوتی تسب جیل سے صفح قرطاس پر منتقل کرنے اور کمپوز کرنے کا کام ذاتی دلچیسی علم دوتی اور محبت کے جذب سے میرے عزیز دوست جناب احسان الحق حقانی نے کیا۔ انھوں نے بیتمام خطبات ٹیپ ریکا دڈر سے من کر براہ راست کمپوز کردیے۔ اور اتنی حیرت انگیز تیزی اور صحت کے ساتھ بیکام کیا کہ کہیں کہیں ناموں کی اصلاح کے علاوہ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی عزیز موصوف کواس کام کا صلاح اللہ تعالی عزیز

محاضرات قرآنی کے کمزور پہلوؤں کے بارے میں جوگذارشات محاضرات قرآنی کے پیش لفظ میں کی گئی تھیں وہ محاضرات حدیث پر بھی صادق آتی ہیں۔ان کو یہاں دہرانا غیرضروری معلمی ہے ما گئی اور مَم معلوم ہوتا ہے۔ان خطبات میں جوجو کمزوریاں ہیں وہ صرف راقم سطور کی کمعلمی ، بے ما گئی اور مَم ہمتی کی وجہ سے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کمزوریوں سے درگذر فرمائے۔

میں جناب سید قاسم محود کاشکر گزار ہوں جن کے توسط اور شفاعت حسنہ کی وجہ سے بیہ کتاب بھی' الفیصل'' کی طرف سے شائع ہور ہی ہے۔

ڈاکٹر محموداحہ غازی اسلام آباد کارنچالاول۲۵ماه ۸منی۳۰۰۲

چیش لفظ

### پهلا خطبه

علم حديث: أيك تعارف

پير، 6 اكتوبر 2003

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات مديث

| • |  |  |
|---|--|--|

# علم حديث: ايك تعارف

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اله واصحابه احمعین سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے ادارہ الہدیٰ کا شکرگر ار ہوں، جنہوں نے مجھے بیئز ت بخشی اور بیموقع عنایت فرمایا کہ صدیث نبوی اور سنت رسول میں ہے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرسکوں۔

یہ خطبات، جن کی تعدادانشاءاللہ بارہ ہوگی علم حدیث کے مختلف پہلوؤں سے بحث کریں گے۔اس میں علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،علم حدیث کی تاریخ پر بھی گفتگو ہوگی ،اور محد ثین کرام نے احادیث رسول کو جمع کرنے ،فراہم کرنے اور ان کا مطالعہ اور تشریخ تفسیر کرنے میں جوخد مات انجام دی ہیں ،ان خدمات کا بھی اختصار کے ساتھ جائزہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔

### علم حديث كالتعارف

آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم حدیث: ایک تعارف علم حدیث کے تعارف کی ضرورت اس لئے چیش آتی ہے کہ عوماً ہر مسلمان حدیث رسول سے قو واقف ہوتا ہے،اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ اور اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے؟ لیکن بہت سے حضرات کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فئی اعتبار سے علم حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حدیث اور اُس سے ملتی جاتی اصطلاحات کا استعال اہل علم کے یہاں کن کن معانی میں ہواہے؟ یہ اور اس قتم کی بہت سی فئی تفصیلات ایس جیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہواہے؟ یہ اور اس قب کی بہت سی لوگ واقف نہیں

علم حديث: أيك تعارف

ہیں۔اس عدم واقفیت کے باعث بہت سے مسائل اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی تشریح وتفسیر کا سوال ہو، فقہی احکام اور شریعت کے مسائل کا معاملہ ہو، یا شریعت کے احکام میں ترتیب اور باہمی ربط کا سوال ہو، ان سب چیزوں کو سیح طور پر سیحضے کے لئے علم حدیث سے فتی واقفیت بفقر تضرورت لازمی ہے۔

ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجیدا کی متعین کتاب ہے۔ پورا قرآن مجیداس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس سے ہا ہر قرآن کا کوئی وجود نہیں ہے اور سارے کا سارا قرآن اس کتاب کے اندر ساگیا ہے۔ لیکن حدیث یا سنت کے بارے میں ایس کوئی ایک کتاب موجود نہیں ہے جس کے بارہ میں کہا جا سکے کہ حدیث یا سنت بوری کی بوری اس کتاب میں موجود ہے۔

احادیث کی تاریخ ، قد و بن اور دوایت و درایت کے بارے میں بہت کی گا بیں کھی گئی میں ۔ خوداحادیث کے بہت سے مجموعے ابتدائی صدیوں سے متداول چلے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں سے متداول چلے آ رہے ہیں۔ بعد کی صدیوں میں مرتب ہونے والے بھی بہت سے مجموعے ملتے ہیں جن میں بہت کی احادیث مختلف موضوعات پر مختلف مقاصد کے لئے جمع کی گئی ہیں۔ ان سب کتابوں سے سنت کا پیت چلتا ہے۔ اس لئے جب تک اسلامیات کے طلب کو بالعوم اور قرآن مجید کے طلب کو بالخصوص اچھی طرح سے یہ معلوم نہ ہوکہ حدیث اور سنت کس کو کہتے ہیں۔ حدیث کی جو کہ ہیں ہمار سے سامنے ہیں ان سے استفادہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ حدیث کی کئی کتاب میں اگر کوئی حدیث کھی ہوئی ہے تو اس کی روثنی میں قرآن پاک کو کسے سمجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور سے گہری واقفیت نہ ہواس وقت تک قرآن پاک کو کسے سمجھا جائے ؟ جب تک ان سب امور کو جانے اور سمجھنے کے تفصیلی تو اعداور تک قرآن پاک کو کما حقہ بھی بہت مشکل ہے۔ ان تمام امور کو جانے اور سمجھنے کے تفصیلی تو اعداور ضوابط مقرر ہیں جن پر گزشتہ شیرہ سوسال سے لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اور قرآن مجید اور شرادات رسول گوان قواعد وضوابط کی روشنی میں سمجھر ہیں۔

سی بھتا کہ قرآن مجیداورسنت کی خلا میں پائے جاتے ہیں اور بغیر کی تسلسل کے آج
جس کا جو جی چاہے ، وہی معنی قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کو پہنا دے، یہ نصور درست نہیں
ہے قرآن مجیدا یک تسلسل کے ساتھ ہم تک پنچاہے ۔ رسول اکر میں تاہین کے سحابہ کرام کواس کے
معانی ومطالب ہم جھائے ۔ صحابہ کرام ٹے نے وہی معانی ومطالب تا بعین کو سمجھائے اور اس طرح نسلا
بعد نسل ایک طبقہ کے بعد دوسرا طبقہ اور دوسرے کے بعد تیسرا طبقہ اس کو سیکھتا گیا اور اس طرح سے
عاضرات مدیث

رہنمائی ہم تک پینی ہے۔ اس لئے ماضی اور حال میں خدانخواستہ اگر کوئی خلا پیدا ہوگیا ، یا ہماری فہم میں ہوئی میں کوئی ایسا خلل آگیا کہ جس میں ماضی سے ہمارارشتہ کٹ جائے قبیر قرآن مجید کے فہم میں ہوئی غلطیاں پیدا ہو جانے کا امکان ہے۔ ماضی قریب میں خود ہمارے ملک میں بہت کی گراہیاں اس لئے پیدا ہو تیں کہ بعض لوگوں نے سنت رسول کے اس تسلسل کو ،احادیث کے اس پورے علم اور فن کو اور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح کے ان سارے اصولوں کو نظرانداز کر کے صرف اپنی عربی نوبان دانی اور مجردا پی فہم کی مددسے قرآن مجید کو شخصے کی کوشش کی ۔ اس کے نتیج میں بہت می خرابیاں اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سجھنے کے لئے علم حدیث سے واقفیت ناگز ہرہے۔ اور کمزوریاں پیدا ہوئیں۔ اس لئے قرآن مجید کو سجھنے میں ہوگی۔ لیکن اس ابتدائی تمہیدی گز ارش سے میاندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعوم اور قرآن مجید کو سجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ علوم اسلامیہ میں بالعوم اور قرآن مجید کو سجھنے میں بالخصوص علم حدیث کی اہمیت سے دین ہوگی ہوگیا۔

### حدیث کے لغوی معنی

لفظ مدیث ، جس کواس خاص فن کی اصطلاح کے طور پر استعال کیا گیا ہے، عربی زبان میں مدیث کے معنی زبان میں بہت سے معانی اور مطالب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں صدیث کے معنی گفتگو کے بھی ہیں۔ حدیث کے معنی گی بات کے بھی ہیں اور حدیث کے معنی کسی اہم اور قابل ذکر واقعہ کوئی گفتگو یا کوئی کلام ، اس کوع بی زبان واقعہ کے بھی ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوق والسلام کا مشہور ارشاد سناہوگا جس میں آپ میں صدیث کہتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ علیہ الصلوق والسلام کا مشہور ارشاد سناہوگا جس میں آپ نے فرمایا نخیر الحدیث کتاب اللہ '۔ ایک جگہ ہے اُحسن الحدیث کتاب اللہ '۔ لیعنی سب سے اچھی گفتگو ، سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے۔ گویا حدیث اور کلام دونوں بعض دفعہ متر ادف کے طور رہمی استعال ہوتے ہیں۔

جاہلیت کے زمانے میں عربوں میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتی رہتی تھیں اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے تھے۔ جب ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، تو جیتنے والا قبیلہ اپنی فنخ کو ایک تاریخی جشن کے طور پر یاد رکھتا تھا۔ اس کی تفصیلات قبیلے کے خطیبوں، شاعروں اور عام لوگوں میں افتخار کے ساتھ محفوظ رکھی جاتی تھیں۔ ان واقعات کو ایکا مُ العرب کے

نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ لیعنی عرب کے نمایاں یا تاریخی یا قابل ذکر دِن ۔ان ایام مشہورہ کوا حادیث بھی کہا جاتا تھا۔احادیث العرب؛ لیعنی وہ تاریخی واقعات جو کسی قبیلے کی تاریخ میں قابل ذکر ہیں اور قبیلہ اظہار فخر کے طور براس کو بیان کرتا تھا۔

احادیث کالفظ'' اُحدُ وشہ'' کی جمع ہے۔لیکن محدثین کے ہاں ابتداء ہی سے عام روائ پر ہاہے کہ صدیث کی جمع احادیث استعال کی جارہی ہے۔اصل لغت کے اعتبار سے احادیث جمع ہے احسدو شدہ کی ،اح دوث ہ ،لینی کوئی خاص بات یا کوئی الی نمایاں چیز یا Novel چیز ،جس کو لوگ یا در کھیں۔اس کی جمع احادیث ہے۔

قرآن مجید میں بھی پر لفظ ای معنی میں استعال ہوا ہے۔ارشادر بانی ہے: فَحَعَلْناهُم اَحادَیتَ و مزفْناهُم کُلَّ مُمَزَّق ،ہم نے انہیں بھولے بسرے قصے بنادیا۔گویا احادیث کے معنی کسی تاریخی واقعہ اور تاریخی قصے کے بھی آتے ہیں۔ حدیث کے معنی نئی چیز کے بھی آتے ہیں۔ آپ نے عربی نایا اسلام ہیں داخل ہوا ہے۔ آپ نے عربی نایا اسلام بین پڑھا ہوگا کہ حدیث عہد بالاسلام، نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ توحدیث گویا قدیم کے مقابلہ میں نئی بات کو کہیں گے۔ یہ قدیم کے مقابلہ میں استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی کی ذات قدیم ہے۔ ہمشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ازلی اور ابدی ہے۔اس لئے اس کا کلام بھی ازلی اور ابدی ہے۔قرآن مجید کلام قدیم ہے۔ اور اگروہ کلام قدیم ہے تو وی الی ہیں۔دونوں گویا اس کے سیاق وسباق میں حدیث رسول کوکلام حدیث یعنی نیا کلام قرار دے ویا گیا۔دونوں وی اللہ تعالی کی طرف سے ہیں۔ایک کلام قدیم ہے جوقد یم ہے چوا آر ہا ہے۔ ایک کلام تو ہے، جورسول اللہ تعالیہ کی آثر دیف آوری کے بعد ،آپ کے زمانہ حیات میں آپ کے ذریعے انسانوں تک پہنچا۔اس لئے بھی علم حدیث کوحدیث کہا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں حدیث کا لفظ لغوی معنی میں مختلف مقامات پر استعال ہوا ہے۔قرآن مجید کے لئے بھی استعال ہوا ہے؛ فیلیاتو ابعد بیٹ میں مثلبہ اس جیسی ایک حدیث، یااس جیسا ایک کلام، یااس جیسی گفتگو بنا کر لے آؤ۔ یہاں حدیث کا لفظ کلام اور گفتگو کے معنی میں استعال ہوا ہے اور ہوا ہے۔ای طرح سے خود حدیث پاک میں لفظ حدیث لغوی معنی میں بھی استعال ہوا ہے اور رسول التعلیق کے ارشادات گرامی کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔

حديث نبوي

علم حدیث کی تاریخ میں محدثین کے درمیان شروع سے حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں ایک اختلاف چلا آرہا ہے۔ اوروہ اختلاف میہ ہے کہ کیاصرف رسول التعلقیقیة کے اقوال ،افعال اوراحوال کا اقوال ،افعال اوراحوال کا نام حدیث ہے یاصحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ،افعال اوراحوال کا نام بھی حدیث ہے۔

یجھلوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اور افعال واحوال تو حدیث میں شامل میں تاہدین کے اقوال ، افعال اور احوال حدیث کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔ پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال بھی حدیث میں شامل ہیں۔ اس اعتبار سے علم حدیث کی تعریف میں تقور اسافرق واقع ہوجائے گا۔ جوحضرات صرف رسول التعلیف کے اقوال ، افعال اور احوال کوحدیث قرار دیتے ہیں۔ وہ اس کی وہ تعریف کریں گے جو ابھی میں نے عرض کی۔ جولوگ صحابہ اور تابعین کے اقوال ، افعال اور احوال کو بھی حدیث کے مفہوم میں شامل قرار دیں گے وہ اس کی تعریف میں صحابہ اور تابعین کے الفاظ بھی شامل کر دیں گے۔

علم حديث: أيك تعارف

عليقة كاطرزعمل كياتها محابركرام كروبير معلوم موتاب كدرمول التعليقة كارويدكيا تعار مثال کے طور پرسیّدنا عبدالله بن عرش اطرزعمل بیقا کدوه کوئی کام سنت رسول سے بث کرمبیں کیا کرتے تھے۔ ہرکام سوفیصداُ سی طرح کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے جس طرح رسول الٹیافیکے نے کیا ہو۔ جا ہے آپ نے وہ کام بطورسنت کے کیا ہو باعادت کے طوریر، یا بطور ذاتی پیند ناپیند کے کیا ہو، جس چیز کا دین یا شریعت سے تعلق نہ بھی ہواس کو بھی حضرت عبداللہ بن عمرٌ اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔اب حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنانعل اس اعتبار سے تو اُن کا اپنانعل ہے کہ ایک صحابی کا فعل ہے۔لیکن اس سے ضرور بیا ندازہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفائی نے کسی خاص معاملہ میں کیا روتیہ اختیار فرمایا ہوگا۔حضرت عبداللہ بن عمر کے رویہ سے حضور کے رویہ کی بالواسط نشاندی ہوتی ہے تواس مفہوم کے اعتبار سے صحابہ کرام کے اقوال ، افعال اوراحوال بھی حدیث کا حصہ ہوجا کیں گے۔ یہی کیفیت تابعین کی ہے کہ تابعین میں ہزاروں انسان اور ہزاروں مقدس لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم حدیث کی خدمت کی کیکن ایسے بھی تھے جن کاعلم حدیث سے زیادہ اعتنانہیں تھا۔ وہ زندگی کی اور سرگرمیوں میں اپنے وفت کولگاتے تھے۔لیکن ان میں بہت سوں کے رویتے اور طرزعمل سے صحابہ کرائم کے طرزعمل کی نشاند ہی ہوتی تھی ۔ صحابہ کرائم کے طرزعمل ہے رسول اللہ علیقیات کے طرزعمل کی نشاندہی ہوتی تھی۔اس لئے علم حدیث کی تعریف میں بید ونوں چیزیں بعض حضرات نے شامل کی ہیں۔

### حديث كىتعريف

یوق علم حدیث کی تعریف ہوئی، خود حدیث کی تعریف کیا ہے؟ جس کاعلم ،علم حدیث کہلاتا ہے۔ حدیث کی خضر ترین اور جامع ترین تعریف یہ ہے جوالیک بڑے محدث نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گیل ما اُضیف اِلَی السبی علیه الصلواۃ و السلام ، فَهوَ حدیث ہروہ چیز جورسول الله الله علیہ کی دات گرای نے نبت رکھتی ہے وہ حدیث ہے اور علم حدیث میں شامل ہے۔ رسول الله علیہ نے کوئ کی بات کیے ارشا وفر مائی ، حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے کوئی فعل کیے فر مایا، آپ کی شخصیت ، ذات مبارکہ ، ہرچیز جس کی نبعت حضور کی ذات گرای سے ہوہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے۔ وہ حدیث ہے۔

علم عديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

میر حدیث کی مختصر ترین تعریف ہے۔ اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جن کی حضو مالی ہیں جن کی حضو مالیہ کے ذات مبارک کی ذات گرامی سے نسبت حضور کی ذات مبارک سے کمزور ہے، اہل علم کی نظر میں، درست نہیں ہے۔ بہر حال جو امر بھی آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہوگیا، وہ حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث میں شامل ہوگیا۔ پھر حدیث کے ختلف در جات ہیں جن پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔

## علم حديث كاموضوع

بعض حفرات نے علم حدیث کا موضوع تھوڑ اسابٹ کر قرار دیا ہے۔ اس کا مغہوم بھی تقریباً وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ السرویات السحدیثیة من حیث الاتصال و الانقطاع، وہ تمام روایات ومرویات (جوحفور کی ذات گرامی سے منسوب ہیں) حدیث کہلاتی ہیں، اس اعتبار سے کہان کی سند رسول الله علیہ تک براہ راست پنجی ہے یا درمیان میں کوئی انقطاع واقع ہوا ہے۔ گویا بالواسط ذات رسالت آب تک پنجے یا بلا واسط ذات رسالت آب تک پنجے۔ دونوں صورتوں میں علم حدیث کا موضوع رسول الله علیہ کی ذات گرامی بنتی ہے۔

اصطلاحات

آپ نے حدیث ، متعلق لٹریچر میں کئی الفاظ سنے ہوں گے۔ حدیث ، سنت ، اثر ، خبر۔ بیدالفاظ الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں یا ان کا ایک مفہوم ہے؟ اس کے بارے میں محدثین میں ہمیشہ گفتگور ہی ہے۔ اور اس موضوع پرمحدثین نے تفصیل سے کلام کیا ہے۔ کیکن آگے بڑھنے سے پہلے دو باتیں یا در کھئے۔

پہلی بات تو یہ یادر کھنی جائے جو صرف علم حدیث ہی میں نہیں، بلکہ تفییر میں ،اصول فقہ میں، تاریخ میں اور ہرفن میں مشترک ہے کہ کی چیز کی حقیقت یا تصور پہلے ہم لیتا ہے اور اس کے بارہ میں اصطلاحات ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث، تفییر اور فقہ وغیرہ علوم کی اصطلاحات رسول اللہ علی ہے دور مبارک میں پیدائییں ہو کیں۔ صحابہ کرام گئے دور میں بیشتر اصطلاحات پیدائییں ہو کیں۔ تا بعین اور جع تا بعین کے دور ہی اصطلاحات سائے تا اشروع ہو کی اور جب فی اعتبار سے اسائے تا شروع ہو کی اس وقت زیادہ اصطلاحات مرتب ہو کیں۔ اس لئے رسول اللہ علی علوم وفنون مدون ہوئے ،اس وقت زیادہ اصطلاحی معنوں ہو کی اس لئے رسول اللہ علی علوم وفنون مدون ہوئے ،اس وقت زیادہ اصطلاحی معنوں میں استعال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے بی حقیقت سامنے زئی میں استعال نہیں ہوئے جو بعد میں محدثین کے ہاں رائج ہوئے۔ اس لئے بی حقیقت سامنے زئی اصطلاحی الفظ بن گیا اور وہ حدیث رسول میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کرقر آن مجید میں آب نے دیکھا کہ میں آبا ہو۔ وہ لفظ کی لغوی مفہوم میں بھی ہوسکتا ہے۔ جیسا کرقر آن مجید میں آبا ہو ہے۔ میں استعال ہوا ہو اس لئے کہ حدیث رسول کی میں جو کیا کہ میں استعال ہوا ہو ہوں اس کے کہ حدیث رسول کی میں جس کی الفظ غیر حدیث یا غیر قر آن کی میں بیا صطلاحی استعال ہوا ہو۔ اس کے کہ حدیث رسول کی میا صطلاح اس کے کہ میں میں اس کے کہ حدیث رسول کی میں استعال ہوا ہو۔ اس کے کہ حدیث رسول کی میں اور میں اس اس کے کہ حدیث رسول کی میں اور میں اور میں اس اس کے کہ حدیث رسول کی میا میں اور میں اس اس کے کہ حدیث رسول کی میا ور میں اس اس کے کہ حدیث رسول کی میں اور میں اس اس کے کہ حدیث رسول کی میں اور میں اس کر اور میں اس کر اس کر میں اس کر اس ک

دوسری چیزید یا در تھیں کہ عربی میں ایک کلیہ ہے کہ لامشاحة فی الاصطلاح۔ لینی اصطلاح کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر شخص کو یا ہر گروہ کو اپنی الگ اصطلاحات متعین کرنے کاحق حاصل ہے۔ مثلاً آپ الہدیٰ میں یہ طے کریں کہ ہماری اصطلاح یہ ہے کہ اگر سفید لائٹ جلادی جائے تو سب لوگ کلاس سے سفید لائٹ جلادی جائے تو کلاس سے

نکل جائیں، گویا ہری روشی کا مطلب یہ ہے کہ کلاس خم ہوگئ۔ کسی کو یہ اصطلاح اختیار کرنے پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں کہ آپ نے یہ اصطلاح کیوں رکھی؟ یا اس کاعکس کیوں نہیں رکھا؟ آپ کو یہ اختیار کہ اپنی سہولت کی خاطر جو اصطلاح چاہیں وہ اختیار کرلیں۔ آپ بطور اصطلاح کوئی لفظ مقرر کرلیں کہ جو باہر ہے ٹیچر آئے گا اس کو معلم کہیں گے جو اندر کا ہوگا اس کو مدرس کہیں گے۔ اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔

اس لئے اگر محدثین نے اپنی اپنی اصطلاحات اختیار کی ہیں تو اس میں کسی کواعتراض کا ایشک وشبہ کاحق نہیں ہے۔ اس لئے کہ ہر عالم بیاغیر عالم کواپنی اصطلاحات وضع کرنے کاحق ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں اور محدثین میں کچھ اصطلاحات کے بارے میں تو اتفاق رائے ہے۔
لیکن کچھ اصطلاحات کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات نے اس کا ایک مفہوم قرار دے کراس کواستعال کیا ہے اور بعض دوسرے حضرات نے کوئی اور مفہوم قرار دے کر استعال کیا ہے جو رفتا فو قنا آ ہے کے سامنے آتی رہے گی۔

#### حديث إورسنت كافرق

سب سے پہلے بید کھتے ہیں کہ حدیث اور سنت میں محدثین نے کیا فرق رکھا ہے۔
حدیث اور سنت دومشہور اصطلاحات ہیں۔ قرآن مجید میں سنت کا لفظ بھی استعال ہوا ہے اور
حدیث کا لفظ بھی استعال ہوا ہے۔خود حدیث پاک میں حدیث کا لفظ بھی آیا ہے اور سنت کا لفظ بھی
آیا ہے۔ حدیث اور سنت کے بارے میں علاء کے ایک گروہ کی تو رائے یہ ہے کہ بیدونوں بالکل
ایک مفہوم میں ہیں۔ جو حدیث ہے وہ سنت ہے اور جو سنت ہے وہ حدیث ہے۔ ان دونوں میں
کوئی فرق ہیں ہے۔ ایک بڑی تعداد کی رائے یہ ہے۔

کھ اور حفرات کا کہنا ہے کہ حدیث ایک عام چیز ہے اور سنت خاص ہے اور اس کا ایک حصہ ہے۔ حدیث تو ہر وہ چیز ہے جورسول اللہ علیہ کی ذات مبارک سے منسوب ہوگئ جس میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں، منکر اور شاذ احادیث بھی شامل ہیں جس کی نفصیل آگے آئے گی، اور سنت سے مرادوہ طریقہ ہے جواحادیث صحیحہ کی بنیاد پر شابت ہوتا ہے، جورسول اللہ بھی کا طے کیا ہوا طریقہ ہے جو آپ نے اپنی امت کو سکھایا، جو قر آن

علم حديث: ايك تعارف

پاک کے منشا اور معانی کی تفسیر وتشریح کرتا ہے اور جود نیا میں قرآن پاک کے لائے ہوئے نظام کی عملی تشکیل کرتا ہے۔ اُس طریقہ خاص کا نام سنت ہے۔

### سنت کی تعریف

پھراگرسنت کی تعریف بیہ و کہ وہ طریقہ جورسول الشکالی نے مسلمانوں کے لئے قائم فرمایا، جس طریقے کو قائم فرمانے کے لئے رسول الشکالیہ تشریف لائے، وہ طریقہ کیا صرف اور صرف رسول الشکالیہ کے طریقہ اور ارشادات سے ثابت ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے ارشادات وافعال سے بھی ثابت ہوتا ہے؟ جو اختلاف حدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ بی اختلاف صدیث کی اصطلاحی تعریف کے بارہ میں تھاوہ بی اختلاف سنت کے بارے میں بھی ہے۔

امام ما لک ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، جومشہورام المحد ثین ہیں اورامام الفقہا بھی ہیں۔ان کا نقطہ نظریہ ہے کہ سنت میں رسول اللہ اللہ ، صحابہ کرام اور تابعین ،ان نتیوں کا طریقہ شامل سنت ہے۔ آپ موطاءامام ما لک پڑھیں تو اُس میں بار ہا، درجون نہیں ، سینکڑوں مقامات پرامام ما لک نے ایک خاص عمل کواپی تحقیق میں سنت قر اردیا ہے اور دلیل دی ہے کہ فلاں صحابی پی طرزعمل اختیار کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں تابعی میکام کیا کرتے تھے۔ایک جگہ لکھا کہ فلاں طرز کیا سنت ہے اس لئے کہ عبدالملک بن مروان کو میں نے میکام کرتے و یکھا۔ بیامام ما لک تی رائے ہے۔

کچھ اور حفرات ہیں جو صرف رسول النوائی کے طرز عمل اور طریقہ کار کو سنت قرار دیا جائے گا۔ خلفائے قرار دیا جائے گا۔ خلفائے راشدین کی سنت قرار دیا جائے گا، رسول اللہ اللہ کی سنت قرار نہیں دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

کچھ دیگر حضرات کا کہنا ہے ہے کہ بید دونوں اصطلاحات الگ الگ معنی رکھتی ہیں۔علم حدیث کا الگ مفہوم ہے اورعلم سنت کا بالکل الگ مفہوم ہے۔ سنت کی تعریف جن لوگوں نے حدیث سے الگ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ طریقہ متبعہ کا نام سنت ہے یعنی وہ طریقہ جس کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیادہ سنت ہے۔

علم حديث: أيك تعارف

سنت کی اصطلاح اسلام سے پہلے سے چلی آرہی ہے اور حدیث کی اصطلاح اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام عنوں میں اور اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتا تھا جو بعد میں اس لفظ کو دیا گیا۔لیکن سنت کا لفظ قریب قریب انہی معنوں میں اسلام سے پہلے سے چلا آر ہا ہے۔اگر آپ نے جا ہلی شاعری کا مطالعہ فرمایا ہو، تو جا ہلی شاعروں میں سے ایک مشہور شاعر ہیں جومعلقات کے شاعروں میں سے ایک ہیں،لبید بن ربعہ العامری،ایک شعر میں ان کا کہنا ہے کہ ہے۔

مِـن مُـعشَـرِسَنَّـت لهـم ابــاهـم وَ لِــكُــلِّ قــوم سُـنة و إمـــامُهـــا

میراتعلق اس گروہ سے ہے جن کے اباواجداد نے ایک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی الیک سنت مقرر کی ہے اور ہرقوم کی ایک سنت یعی طریقہ متبعہ ہوتا ہے اور امام ہوتا ہے۔ یعنی میر نے اباوا جدادات ہر نے لیڈر تھے کہ ان کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے کا طریقہ بن گیا۔ (یہاں سنت کا لفظ آیا ہے جو اسلام سے پہلے اسی مفہوم میں استعال ہوتا تھا۔)

جوحفرات یہ بیجھتے ہیں کہ حدیث اور سنت کے دونوں الفاظ دوالگ الگ معانی میں استعال ہوئے ہیں۔ان میں سے ایک مشہور محدث امام عبدالرحمٰن بن مہدی بھی ہیں۔ وہ امام مالک اور سفیان تُوری مشہور محدث ہیں، اپنے زمانے میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، بیعی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی میں امیر الموسنین فی الحدیث کہلاتے تھے، بیعی حدیث میں مسلمانوں کے امیر صف اول کے اعلی ترین بخظیم ترین اور متقی ترین محدثین میں سے گزرے ہیں،ان کے بارے میں عبدالرحمٰن بن مہدی نے کہا کہ ) سفیان الشوری امام فی الحدیث ،سفیان تُوری حدیث کے امام ہیں۔ والاو زاعی، جومشہور فقیہ ہیں، سنت میں امام ہیں و مالك امام میں اور مالک، جوموطاء کے مصنف ہیں، دونوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ ویوں کے امام ہیں، سنت کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام ہیں۔ ویوں کو بالکل الگ مفاہیم میں سمجھا ہے۔

آپ نے حدیث کی اکثر کتابول میں پڑھاہوگا۔ایک محدث جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور اس حدیث پر روایت کے بعد درایت کے نقط نظر سے بحث کرتا ہے، جس پرآ کے چل کرہم بات کریں گے، تو وہ بیکہتا ہے کہ هذالسحدیث محالف للقیاس و السنة و الاحماع، اس حدیث کے ظاہر پر ہم اس لئے عمل نہیں کریں گے کہ بیرقیاس ،سنت اور اجماع کے خلاف ہے۔ ایک طرف حدیث ہے اور ایک طرف سنت ہے، گویا سنت اور حدیث کووہ متعارض معنوں میں لئے دی ہیں۔ بیر مثالیں میں نے بیر ظاہر کرنے کے لئے دی ہیں کہ محدثین کا ایک گروہ حدیث اور سنت کو الگ الگ مفہوم میں سمجھتا ہے۔

قرآن مجید میں بھی سنت کالفظ اللہ تعالی کی سنت اور عادت کے لئے استعال ہوا ہے۔
سنت الله فی الذین حلو امن قبل ، میاللہ کی سنت ہے جو پہلے لوگوں کے زمانے سے چلی آرہی
ہے۔اللہ تعالیٰ کا جو خاص نظام ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جس میں کوئی کی بیشی نہیں
ہوتی، جواللہ کا اصول ہے وہ ہمیشہ ایک جیسار ہتا ہے۔اللہ کے اس اصول اور اللہ کے اس طریقے
کے لئے بھی قرآن مجید میں سنت کا لفظ استعال ہوا ہے۔

مدیند منورہ کو بعض لوگ دارالت قرار دیا کرتے تھے۔ یعنی سنت کا گھر، جہاں سے ساری سنتیں نکلی ہیں۔ یقینا مدیند منورہ دارالت تھا۔ صحابہ کرام جن کے پاس سنت کاعلم تھا وہ مدیند منورہ ہی سے صحابہ منورہ ہی سے سنت کے ذخائر نکلے ہیں۔ مدیند منورہ ہی سے صحابہ کرام ڈنیا کے گوشوں میں تھیلے، اس لئے مدینہ النہ ، مدینہ منورہ کا نام ہونا ایک بالکل فطری چیز ہے۔

### عدیث،اثر اورخبر

حدیث اورسنت کے ساتھ ساتھ میں دوراثر' کی اصطلاح بھی استعال ہوتی ہے، ا سَقَر ارْ کِ لَفْظَی معنی تو نشان اور آ ٹارقدم کے ہیں۔ یا سی بھی چیز پر کسی اور چیز کا نشان پڑجائے اس کوعر بی زبان ہیں اثر کہتے ہیں اور تا ٹیر کے معنی کسی پرنشان ڈال دینا۔ آپ نے کسی چیز پر اپنے انگو مجھے کا نشان ڈال دیا۔ اس عمل کوعر بی زبان ہیں تا ٹیر کہتے ہیں۔ اثر کا لفظ بھی علمائے اہل حدیث کی نظر میں دومعنی کے لئے استعال ہوتا ہے۔ محدثین کی ایک جماعت ہے جوصرف صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال وفر مودات کے لئے آ ٹاراور اثر کا لفظ استعال کرتی ہے اور آ ٹارصحابہ وتا بعین کی اصطلاح اسی مفہوم میں ہے۔ ایک اور جماعت ہے جو اثر اور حدیث کو ایک ہی مفہوم میں بچھتی ہے۔ اس کے زدیک رسول اللہ کا انتظامی اور شاورات ، اقوال وافعال اور اعمال اور محابہ

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات مديث

وتابعین ان سب کے اقوال وافعال وائمال کو حدیث بھی کہتے ہیں اور اثر بھی کہتے ہیں۔
علم حدیث کی اصطلاح میں ایک اصطلاح ہے 'مرفوع'۔ مرفوع کے لفظی معنی ہیں 'وہ
چیز جس کو بلند کیا گیا ہو 'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریزی میں Exalted ہیں اس
چیز جس کو بلند کیا گیا ہو 'جس کو اٹھایا گیا ہو، بلند شدہ ، انگریزی میں راوی رسول الشیالیة کا اسم
مبارک کے کرصراحنا اس صدیث کو آپ کی ذات مبار کہ سے منسوب کرتا ہے۔ اس کو مرفوع کہتے ہیں۔
میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیرہ وہ روایت یا صدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے ،
اس کے مقابلہ میں دوسری اصطلاح ہے موقوف۔ یعنی شہر اہوا، جو رُک گیا ہو، انگریزی
میں آپ Halted کہ سکتے ہیں۔ بیرہ وہ روایت یا صدیث ہے جس کی نسبت صحابہ تک پہنچتی ہے ،
ان کے بعد آ گے نسبت کوئی پیش قدی نہیں کرتی ۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ فلال شخص نے جمحہ سے
بیان کیا ، فلال نے بیان کیا ، انہوں نے فلال صحابی گویے ارشاو فر ماتے سنا اور پھر
آ گے وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ گنہیں۔ اس بات کو موقوف کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع
جو اکر رک جائے۔ جولوگ حدیث اور اثر میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روایت اگر مرفوع
جو رسول الشعافیۃ کی ذات تک پہنچتی ہوتو اس کو حدیث کہا جائے گا اور آگر روایت صحابہ کرام یا
تابعین یہ موقوف ہو جائے تو اس کو از کرام ہوائے گا۔

یکی فرق ہے خبر اور صدیث کے درمیان نے برکا لفظ بھی کتب صدیث میں کثر ت سے استعال ہوا ہے لغوی اعتبار سے خبر کا مطلب ہے اطلاع یار پورٹ ہو رہوہ اطلاع یار پورٹ ہو رسول الشیطانی کے کسی ارشاد ، یافعل یا کیفیت کے بارے میں اگر کسی نے دی ، وہ اصطلاحا خبر بھی کہلاتی ہے۔ یہ دونوں اصطلاحات Inter-changeable ہوتی میں ایس استعال ہوتی ہیں۔ یہ جس سے بدلے میں بھی استعال ہوتی ہیں اور الگ الگ بھی استعال ہوتی ہیں۔ یہ جارا صطلاحی الفاظ ہیں جن کو بھی لینا چا ہے لیعنی صدیث ، سنت ، اثر اور خبر۔

اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔ ہر بڑے محدث کا حق ہے کہ جو اصطلاح چاہے وضع کر ہے۔لین جب ہم کسی اصطلاح چاہے وضع کر ہے۔لیکن جب ہم کسی اصطلاح کو استعال کرنا چاہتے ہیں تو ہم پہلے یہ ضرور دیکھ لیس کہ ہم اس اصطلاح کو کس سیاق وسباق میں استعال کررہے ہیں۔مثل ایک اصطلاح امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی ہے تو ہم امام بخاری کے سیاق وسباق میں امام بخاری کی اصطلاح کو استعال کریں گے اور اپنی کوئی اصطلاح استعال نہیں کریں گے۔ یہ

علم حديث: أيك تعارف

بات درست نہیں ہوگی کہ میں اپنی کوئی اصطلاح وضع کروں یا آپ اپنی کوئی اصطلاح وضع کریں اور اس کوامام بخاری کے سیاق وسباق میں استعال کریں۔وہ امام بخاری کے نقط نظر کی صحیح تر جمانی نہیں ہوگی۔اس لئے ان چاروں اصطلاحات کامفہوم پہلے ہے ہی ذہن میں واضح ہونا چاہئے۔

علم حديث؛ أيك بِمثال فن

علم حدیث جس کے بارے میں علم بھی دن بدون کم ہوتا جار ہا ہے اور لوگوں کی دلچین بھی روز بروز گھٹ رہی ہے۔اس میں مہارتیں دن بدن محدود ہوتی چلی جارہی ہیں۔اس علم ہے دلچیں خود اسلامیات کے طلبہ کی محدود ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک انتہائی منفرداور بے مثال علمی کارنامہ ہے۔ یہ ایک ایسا بے نظیر علم ہے جس کی مثال پیش کرنے سے انسانی تاریخ قاصر ہے۔اس پر تھوڑی کی گفتگوتو آ کے چل کر ہوگی۔لیکن سردست اختصار کے ساتھ سے ذہن میں رکھئے کہانسانی تاریخ میں کوئی ایساعلم موجود نہیں ہے جس کا مقصد کسی ایک شخصیت کے اتوال دا فعال کومحفوظ رکھنا اوراس کو ہرقتم کے شک وشبہ سے پاک کرکے اس طرح متع کر دینا ہوکہ پڑھنے والوں کواپیا یقین آ جائے جیسا کہ آج سورج نظنے کا یقین ہے۔ جتنی بیہ بات یقینی ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اتنا ہی اس بات کولیٹی بنادینا کہ یہ بات رسول التعلیق کے دمنِ مبارک ے نکلی کے نہیں نکلی ۔ بیدکا وش انسانی تاریخ میں اپنی نوعیت کی منفر د کا وش ہے۔ دنیا میں بزی بزی بری دین شخصیتی گزری ہیں۔ آج بھی ایسی دین شخصیتیں موجود ہیں اور تاریخ میں بھی موجودر ہی ہیں جن کے پیروکاروں کی تعدادر سول اللہ عظامتے کے مانے والوں سے زیادہ ہے۔حضرت موکلٰ عليه الصلاة والسلام كوجولوگ مانت ميں ان كى تعدادان سے بہت زيادہ ب جورسول التعلق كو مانية بين \_حضرت موى عليدالسلام كومان والول مين يبودى بهي شامل بين عيسائي بهي شامل بين اورمسلمان بھی شامل ہیں۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والوں میں یہودی ،عیسائی اور مسلمان تنیول شامل ہیں ۔لیکن ان میں ہے کسی بھی جلیل القدر پیغیبر کے اقوال وافعال اور ارشادات کو محفوظ رکھنے کا ان کے مانے والول نے ایک لاکھواں اہتمام بھی نہیں کیا ،ایک کروڑ وال اہتمام بھی نہیں کیا جتنا اہتمام مسلمانوں نے رسول اکرمؓ کے ارشادات گرامی کومحفوظ کرنے کے لئے کیا۔اس برآ کے چل کرمز بیتفصیل سے گفتگو ہوگی۔نداس سے پہلے ایسے سی فن کی کوئی مثال

علم عديث: ايك تعارف

محاضرات ما سٹ

ملتی ہے نہ آ گے چل کرا کی کوئی مثال دستیاب ہوئی ہے۔

انسانی عبقریت، یعنی انسانی Genius کا اظہار دوطریقوں سے ہوتا ہے۔ یعنی کی علم فن میں انسان کی عبقریت کا اگر آپ جائزہ لیں تو دوانداز سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ایک اندانو تو دہ ہے۔ جس کوآپ تخلیقی عبقریت کہ سکتے ہیں یعنی تعقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان سے مراد سے ہے کہ ایسی عبقریت کہ جس میں انسان اپنی عقل سے کام لے کرعلوم وفنون کے میدان میں ایسے کارنا ہے انجام دے جو کسی اور انسان کی عقل میں نہ آئے ہوں اور انسانی عقل ان کود کمیے میں الیقہ نہے۔ اصول میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کہ جران رہ جائے ۔ مسلمانوں میں مثال مسلمانوں میں نہیں ملتی جینئس یا عبقریت کی ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کوہم کہ سکتے ہیں۔ کا ایک دوسری قتم بھی ہوتی ہے۔ جس کوہم کردی جائیں کہ انسانی عقل اس کی کثرت پر دنگ رہ جائے۔ علم حدیث مسلمانوں کی مثال مسلمانوں کے میں کشرت پر دنگ رہ جائے۔ علم حدیث مسلمانوں کی مثال نمونہ ہے۔ انسانی عقل اس کی مثال نمونہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی فن ایسانہیں ہے جس میں معلومات کے انبار ، معلومات کے انبار ، معلومات کے بہاڑ اور معلومات کے انبار ، معلومات کے سیار اور معلومات کے سمندراس طرح جمع کئے گئے ہوں جس طرح علم حدیث میں جمع کئے گئے ہیں۔ پہاڑ اور معلومات کے میں آپ کواس کا تھوڑ اساائدازہ ہو سکے گا۔

یدوہ چیز ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہ وگا۔ بیدا یک بڑے غیر مسلم مستشرق ڈاکٹر سپر ینگر (Springer) نے کیا ہے۔ آپ نے اس خص کا نام سناہ وگا۔ بیدا یک بڑمن مستشرق تھا۔ ہمارے برصغیر میں بھی کا فی عرصد ہا۔ اس نے علم حدیث پر کام کیا تھا اور جب اس نے فن رجال کا مطالعہ کیا، (فن رجال پر آ کے چل کر گفتگو ہوگی، بعنی علم حدیث کے راویوں کاعلم۔) تو وہ یدد کیچر کر دنگ رہ گیا کہ ایک شخصیت کے احوال اور اقوال کو بقینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے لئے چھولا کھا نسانوں کے حالات بھی شخصیت کے احوال اور اقوال کو بقینی بنانے اور محفوظ رکھنے کے گئے کہ وہ چھ لاکھ انسان بالواسطہ یا بلاواسطہ رسول النتو بھی ہے۔ اس کی مثال بلاواسطہ رسول النتو بھی ہے۔ اس کی مثال مسیحیت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ عیسائیوں سے بوچھا جائے کہ آپ اپنی دو ہزار سالہ تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام بتا ہے جنہوں نے مصرت عیسی علیہ السلام کے اقوال کو تحفوظ رکھا ہو یا ہم تک پہنچا یا ہوتو شایداول توان کی سمجھ میں نہیں علیہ حدیث اللہ تاریخ میں نہیں علیہ مدیث الکہ تعارف

آئے گا کہ آپ کا سوال کیا ہے، اور اگر سمجھ میں آجائے تو تجییں تمیں آدمیوں سے یا شاید پچاس چائیس آدمیوں سے زیادہ کے نام آپ کو نہ دے سکیس مسلمانوں میں چھ لا کھرواۃ کے نام اس وقت محفوظ اور موجود میں۔

ندہی عادم کی تاریخ میں ایسی مثالیں تو موجود ہیں کہ کسی ندہی شخصیت کے ارشادات بائبل میں کے مجموعے مرتب ہوئے ہوں۔ آج بھی حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے بعض ارشادات بائبل میں موجود ہیں۔ بیچھار انجیلییں جن کوعیسائی متندانجیلیں مانتے ہیں، بیچھنرت عیسیٰی علیہ السلام کی سوانخ عمریاں اور ارشادات کے مجموعے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان کی کوئی کوئی حملات کی کوئی حیثرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کے پچھ مجموعے ہیں۔ لیکن ان مجموعوں کی مدد سے حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کی کوئی فہرست مرتب کریں تو دوسوڈ ھائی سوسے زیادہ ارشادات کا مجموعہ نہیں سے گا۔ سارے ارشادات ملاکر ان کی تعداد دوڈ ھائی سوسے زیادہ نہیں ان ارشادات کا مجموعہ نہیں رسول الشعافیہ کے ارشادات گرامی جوسے ابر کرام نے جمع کئے ہیں ان عوصا اس کے مقابلے میں رسول الشعافیہ کے ارشادات گرامی جوسے ابر کرام نے جمع کئے ہیں ان علیہ اس کے مقابلے میں رسول الشعافیہ کے ارشادات گرامی جوسے ابر کرام نے جمع کئے ہیں ان علیہ مدیث: ایک تعارف

کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ مندا مام احمد کم وہیش بچاس ہزارا حادیث کا مجموعہ ہے۔ جس میں سے اگر مکررات نکال دیئے جا کیں تو تعیں ہزار سے زیادہ احادیث اور اقوال رسول اس میں دستیاب ہیں۔ کنز العمال جو ہمارے برصغیر کے مشہور محدث علامہ سیّدعلی متقی ہندی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے باون ہزارار شادات نبوی جمع کئے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی ، جنہوں نے بیہ طے کیا کہ اس وقت تک جتنے مجموعے احادیث کے موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے ساری احادیث ایک میں انہوں نے بی تعداد ستر ہزار کے لگ میگ پہنچائی اور وہ ہی کتاب میں جمع کردی جا کیں۔ اس میں انہوں نے بی تعداد ستر ہزار کے لگ میگ پہنچائی اور وہ اس کام کو ناکمل چھوڑ کر دخصت ہوئے ، کمل نہیں کریائے۔ ان کی کتاب جمع الجوامع 'یا' الجامع الکہر' کے نام سے مشہور ہے۔

اس طرح سے جوہو ہے ہوئے جی ہو سے جی ان میں احادیث کی تعداد ساٹھ ہزار پینیسٹھ ہزار ہینیسٹھ ہزار ہینیسٹھ ہزار ہتا ہوں ہے ،ان میں سے مکررات نکال دیئے جا کیں تو انداڈ بچاس ہزار تک بیا ارشادات ہیں۔ اتنا ہوا مجموعہ دنیا میں کسی بھی انسان کے اقوال دارشادات کا کسی ذہبی یا غیر ندہبی شخصیت کا موجود نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی ندہبی یا دینی جذبہ ہے بھی ہم حدیث کو حاصل ندکرنا چاہے، جوہو ہے افسوس کی بات ہوگی ،کین خاص علمی لحاظ سے بھی ہمضمون اس کا متقاضی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بیر منفر دواقعہ کیسے اور کیوں وجود میں آیا۔

### صحت حدیث پرشکوک کی حقیقت

علم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی نقابت یعنی ملم حدیث میں جو ذخیرہ سنت اور احادیث صححہ کا موجود ہے اس کی نقابت یعنی الک نشست اور گفتگو میں بحث کی جائے گ۔

لیکن اس غلط بنی کو آج ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ذہنوں اور دلوں سے نکال دیجئے کہ علم عدیث کے شہوت میں کسی بھی اعتبار سے شک وشبہ کی کوئی گنجائش پائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں برصغیر میں بھی اور برصغیر سے باہر بھی ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے اردو ،عربی، انگریزی، فاری اور دیگرز بانوں میں علم حدیث کے بارہ میں شکوک وشبہات پر مشمل کتا ہیں کسی ہیں، جن کا مقصد ہی دیر بے کہ علم حدیث کے بارے میں شکوک پیدا کئے جا کمیں اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کر ور کے دیا جا تھی اور مسلمانوں کا اس پر ایمان کر ور

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات حديث

کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی کو درست کردے۔لیکن میہ بات یا تو پر لے درجہ کی غلط نہی اور کم علمی ہے یا انتہا کی بدترین قسم کی بد دیا نتی ہے جس میں علم حدیث کے بارے میں شک وشبہ کا اظہار

می بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے جتنے طریقے ہوسکتے ہیں اور انسانی ذہن و دماغ میں آسکتے ہیں وہ سارے کے سارے سنت کو اور ارشادات رسول اللہ کے کومفوظ رکھنے کے لئے محد ثین نے اور امت مسلمہ نے اختیار کئے اور ان سب مکنظریقوں سے محفوظ ہو کرعلم حدیث مرتب ومنع ہو کہ ہم تک پہنچاہے۔ دنیا کے سی علم پراتنے ہڑے ہوئے سانی دماغوں نے اور اتنے غیر معمولی یا دواشت رکھنے والے انسانوں نے مسلمل غور وحوض نہیں کیا جتنا علم حدیث پرغور وخوض ہواہے۔ رسول اللہ ایک ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف پر بیمنکڑوں پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہاہے۔ ابھی پہلو وَن سے لا کھوں انسانوں نے غور کیا ہے اور یغور چودہ سو برس سے مسلمل ہوتا چلا آر ہا ہے۔ کے ساتھ نے دائے تا علم حدیث پرغور کرنے کے لئے سامنے لار ہے کے ساتھ نے دائے سامنے لار ہے۔ اور نے نے اہل علم سلمل کے ساتھ نے دائے سامنے لار ہے۔ اور میں جاری ورکر نے کے لئے سامنے لار ہے ہیں۔ جن پر مین سب سے آخری خطبہ میں ان شاء اللہ گفتگو کروں گا۔

اس لئے سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں دبئی چاہئے کہ علم حدیث ای طرح کا متند
علم ہے جیسے کوئی بھی انسانی علم متند ہوسکتا ہے۔ اس علم کے ذریعے رسول الٹیکالیٹی کی سنت اور آپ گیا ما حادیث مبارکہ کوجس طرح محفوظ کیا گیا وہ اس طرح تعلقی اور تینی ہے جس طرح قرآن حکیم قطعی اور تینی ہے۔ حدیث وسنت قرآن حکیم کی طرح صرف ایک فرق کے ساتھ قطعی اور تینی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں کہ قرآن مجید ایک خاص ترتیب سے رسول الٹیکا تینے نے محفوظ کرایا اورا حادیث کو حضور گے اس ترتیب سے محفوظ نہیں کر ایا۔ صحابہ کرائ نے رسول الٹیکا تینے کے ذمانۂ مبارک میں قرآن مجید کوزبانی یاد کر لیا اورا حادیث کو بہت سے صحابہ نے اُس طرح سے زبانی یاد نہیں کیا۔ اس لئے کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اس ایک کہ اس کی طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس طرح کے قرآن مجید متند اور محفوظ ہیں جس

علم حديث: ايك تعارف

محاضرات حديث

### کتب حدیث کے بارے میں غلط فہمیوں کی حقیقت

علم حدیث رسول الدیوایی کے زمانے میں وجود میں آچکا تھا۔ رسول الدیوایی نے صحابہ کرام گواپ ارسول الدیوایی کی ہوایت فرمائی۔ یہ صحابہ کرام گواپ ارشادات کو سننے کی اور دوسرول تک پہنچانے کی ہوایت فرمائی۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی جس میں ارشادفر مایا گیا کہ 'نصر الله امرء سمع مقالتی فحفظها ووعیهاو اداھا کے مدین سمعها' بیروایت مختلف الفاظ میں مختلف صحابہ کرام نے نقل کی ہواور تقریباً تمام محدثین نے اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالی اس شخص کوسر سنروشاداب رکھے جس نے میری بات سنی ،اس کو یا دکیا،اس کو محفوظ رکھااور اس کو آگے تک پہنچادیا۔

یادر کھیں کہ آپ بھی اس کی مستق بن سکتی ہیں، جس نے میری بات سنی، اس کو یا در کھا،
اس کو محفوظ رکھا اور اس کو آگے تک پہنچا دیا۔ اگر کوئی شخص ایک حدیث بھی یا دکر کے اس نیت ہے
دوسروں تک پہنچا دے کہ وہ شادا بی کی اس خوشخبری کا مستحق بن جائے تو ان شاء اللہ اس شادا بی کو
حاصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔ اس روایت کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ مختلف الفاظ میں
میصدیث بیان ہوئی ہے۔ بعض جگہ آپ نے فر مایا کہ 'زب مسلم او عدی من سامع، اس کی
مثالیس آپ کو بہت نظر آئیں گی۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے سامنے حدیث

علم حديث: ايك تعارف

میرے ساتھ بھی ایک باراییا بی ہوا۔ اے کے برد ہی مرحوم ہمارے ملک کے مشہور دانشور اور قانون دان سے۔ ایک مرتبہ ہم دونوں کسی معاملہ پر تبادلہ خیال کرر ہے تھے۔ میں نے ان کواپنے نقط نظر کی تائید میں ایک حدیث سائی جوانہوں نے پہلے نہیں سی تھی۔ انہوں نے اس کو برداخوش ہوکر سنا اور اپنے پاس نوٹ بھی کرلیا۔ اگلے دن کسی موضوع پران کا لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں انہوں نے اس حدیث کے معانی اور پیغام کواتی خوبصورتی اور جامعیت سے بیان کیا کہ میر نے ذہن میں جا ختیا رحضور گے الفاظ کو نجنے لگے کہ ' فرب حامل فقه الی من ہوافقہ منہ بعض اوقات سانے والا دانائی کی بات کی گہرائی تک اتنائیس پہنچ پاتا جتنا کہ سنے والا پہنچ جا تا ہے۔ وحدیث رسول کی پیصیرت میں نے خودد یکھی ہے۔

ایک جگدرسول الشمالی نے ارشادفر مایا اور یہ ہم سب کے لئے ہے۔ آپ یے فر مایا کہ اللہ ہم ار حم حلف انے اللہ میرے جانشینوں پر رصت فر مایا کہ اللہ ہم را دکون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ بین یأتون من بعدی یارسول اللہ آپ کے خافیاء سے مرادکون لوگ ہیں؟۔ آپ نے فر مایا کہ اللہ بین یأتون من بعدی میری حدیث میرے خلفا سے مرادوہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے۔ ایس وون احدادیشی میری حدیث میں روایت کریں گے۔ او بعلمو نها الناس اور لوگوں کو سکھا کیں گے۔ یعنی وہ لوگ جو میری احادیث کا محدیث ایک تعارف علم حدیث ایک تعارف

علم حاصل کریں اور اس کولوگوں تک پہنچا نمیں ، وہ میرے جانشین اور خلفاء ہیں اوران کے لئے حضور ًنے رحت کی دعافر مائی۔

اس دعا میں بھی ہم میں ہے ہر خفی شامل ہوسکتا ہے۔اوراگر جھے تھوڑی تفصیل میں جانے کی اجازت ہوتو میں یہ کہوں گا کہ یہاں احادیث کا لفظ جمع کے صینے میں آیا ہے اور عربی زبان میں کم ہے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں زبان میں کم ہے کم تین احادیث کوئی یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو شاید وہ اس بشارت کا مستحق بن جائے۔عربی زبان میں جمع کی دوقت میں ہیں۔ ایک جمع قلت اور دوسری جمع کثر ت کا اطلاق کم ہے کم نو پر ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو۔اگر یہ جمع کثر ت ہوتو تب بھی کم از کم نو حدیثوں کے لئے احادیث کا لفظ استعال کیا جاسکتا ہے۔اگر تین یا نو حدیثیں بھی کوئی شخص یاد کر کے لوگوں تک پہنچاد ہے تو بقینا حضور کے جانشینوں کے ذمرے میں شامل ہوسکتا ہے۔

ایک اور جگہ حضور نے بشارت دی اور وہ بشارت بھی ان تمام لوگوں کے لئے ہے جو قرآن اور سنت دونوں کا علم حاصل کریں اور اس علم کولوگوں تک پہنچادیں تو اس بشارت کے مصداق بن سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'یے حسل هذا العلم من کل حلف عدولہ پنفون عنہ تہ تہ دیف الغالین و انتحال المبطلین و تاویل المجاهلین ' بیٹم یعلم دین بولس عنہ کرآیا ہوں اور جوقر آن وسنت کی شکل میں موجود ہے، اس کو ہرگروہ کے بعد وہ لوگ اٹھا کیں گے جوسب سے زیادہ عدل والے ہوں گے۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، لین ایک نفظ استعال ہوتا ہے پیڑھی، ایک نسل ۔ اور ہر پیڑھی میں جوعادل ترین لوگ ہوں گے وہ اس علم کے حامل ہوں گے، ان کے تین کام ہوں گے۔ اس علم میں غلو کرنے والے، انتہا پہندی اور شدت پہندی افقار کرنے والے اس کو جومعتی پہنا کیں گے ان سے اس کی نفی کرتے رہیں گے، پین معلواورا نتہا پہندی کرتے رہیں گے، پینا میں ہمیشدو ین میں غلواورا نتہا پہندی کو تین کے متا ملہ میں کو تو ان کے معاملہ میں کو تین کے باتا ہوا کہ اور تر آن پاک میں غلواورا نتہا پہندی کی تو تین کے معاملہ میں کو تین کے باتا جوالداور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وانت حال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ اس حد ہے آگے جانا جوالداور رسول نے مقرر کردی ہے، پیغلو ہے۔ تو یہ عادل علما غلوکر نے والول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وانت حال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ گھڑ کو تا ہوں کی کو تین کے موالی کی تو تو الول کی تاریف کی نفی کرتے رہیں گے، وانت حال المبطلین 'اور باطل پرست لوگ جو چیز میں گھڑ گھڑ

کرمنسوب کریں گان کی بھی نفی کرتے رہیں گے۔ بی بھی ہر دور میں ہوا ہے۔ ہر دور میں ایسے باطل پرست لوگ بیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا خداسلام پر ایمان ہے اور خداسلام کے ساتھ تعلق رہا، لیکن چو تکہ مسلمان دین سے متعلق بات پرمٹ مرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں اس لئے وہ اپنی باطل خیالات کو دین کے نام پر لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عادل علا باطل پرستوں کی خود ساختہ ایجادات کو بھی دین سے دور کرتے رہیں گے۔ و نساویسل السجاھلين اور جاہل لوگوں کی تاویل سے بھی۔ جاہل لوگ قرآن وسنت کی نصوص کو ایسی معانی پہنا تے رہتے ہیں جومعنی قرآن وسنت میں شامل وسنت کی مراد نہیں ہوتے ، اور یہ لوگ وہ چیزیں تاویلات کے ذریعے قرآن وسنت میں شامل کردیے ہیں جوقرآن وسنت میں شامل

آپغورکریں تواندازہ ہوگا کہ گراہی کن کن طریقوں ہے آتی ہے۔ گراہی کے بڑے داستے یہی تین ہیں: مدحریف الغالین، انتحال المبطلین اور تساویل المجاهلین۔ اگراہل علم موجود ہوں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں اوران مینوں چیزوں سے مسلمانوں کو محفوظ کرتے رہیں تو اللہ علم دین اسی طرح منتقی رہے گا جس طرح آج تک منتقی چلا آرہا ہے۔ قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی دواری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور قرآن مجید کی معانی اور تعبیر وتشریح کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ایک میدان سنت اور حدیث کی حفاظت کا ہے۔ لہذا سنت اور قرآن مجید کی حفاظت کا ایک

حدیث اورسنت ایک منفردفن ہے۔ اس کا آغاز ، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، رسول التعلقیقی کے دور مبارک میں ہوا۔ حضور کے ان ارشادات سے اندازہ ہوا کہ آپ کے ارشادات کو یا در کھنا اور محفوظ رکھنا ہوئی فضیلت کی جات ہے۔ صحابہ کرام ٹے نے اس فضیلت کے حصول کے لئے رسول التعلقی کی حیات مبار کہ ہی میں اس کام کوشر وع کر دیا تھا۔ صحابہ کرام ٹیمن ایسے ہزرگوں کی تعداد کم وہیش بچاس کے لگ بھگ ہے جنہوں نے احادیث کے تحریری ذخائر مرتب کئے اور صحابہ کرام ٹے کے شاگر دوں لیعنی تابعین میں تو ایسے ہوں نے احادیث کے جموعے مرتب کئے اور تابعین کے شاگر دوں لیعنی تئے تابعین میں تو ایسے لوگ ہزاروں احادیث کے جموعے آج ہمارے پاس کی تعداد میں ہیں جن کے مجموعے تیار ہوئے اور ان میں سے سینکل وں مجموعے آج ہمارے پاس

موجود ہیں اور دستیاب ہیں ۔للندا ہیے مجھنا کہ حدیث زبانی روایت کی بنیاد پر چلی اور زبانی روایت کی بنیاد پرتین سوسال تک چلتی رہی اور بعد میں لوگوں نے جمع کر دیا، یہ بات درست نہیں ہے۔اس پر تفصیل ہےآگے چل کربات کریں گے۔

لیکن ایک بات یا در کلیس که کسی چیز کومحفوظ رکھنے کے جوطریقے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے علم حدیث اور سنت کومحفوظ رکھنے کے لئے اختیار کئے گئے رصحابہ کرام ٹیس سے پچاس کے قریب ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور اللہ کی حیات مبارکہ ہی میں آپ کے ارشادات کولکھا۔ ان لکھنے والوں میں حضرت ابو ہر ریرہ جھی شامل ہیں ۔ان میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص " ، حضرت سعد بن عبادہ اور کی ایک حضرات شامل ہیں جن کے بارے بیبی آئندہ گفتگو کی جائے گی۔ پیر حضرات رسول اللہ عظیمی کے ارشادات گرامی کوتح بر کیا کرتے تھے، زبانی یاد کیا کرتے تھے اور اس زبانی یادداشت کا وقتا فوقتا این تحریری ذخائرے موازنه کرتے رہتے تھے۔ان ذاتی ذ خائرے مواز نہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہزاروں افرادا یے موجود تھے جوتھوڑی ی بھی بھول چوک یا کمزوری، اگر پیداہوتی، تو اس کی نشاندہی کرنے پر ہروقت کم بستہ رہا کرتے تھے۔مثال کے طور برایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس ہے انداز ہ ہوگا کہ لوگ اس معاملہ میں کتنے حساس ادر متشد د تھے کہ رسول اللہ علیہ کے ذات کے ساتھ کوئی ایسی چیز منسوب نہ ہونے یائے جس کے بارے میں يور بيقين كے ساتھ بية بت نه ہوكہ حضور كى زبان مبارك سے ايبا ہى نكلا تھا۔

حضرت ابو ہر ری او یان حدیث میں سب سے مشہور ہیں اور آپ ایک طویل عرصہ تک حدیث بیان فرماتے رہے۔منکرین حدیث کاسب سے بڑا نشانہ آپ ہی کی ذات گرامی رہتی ہے،اس پر بھی آ گے گفتگو کریں گے۔آپ مدینہ منورہ میں حدیث بیان فرمایا کرتے تھے۔اس ز مانے میں مشہور تا بھی ، جن کوبعض لوگوں نے صغار صحابہ میں شامل کیا ہے ، مروان بن حکم ، مدینہ کے گورنر تھے۔ میدحفرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے تھے۔اپنی گورنری کے زمانے میں وہ جھی جھی حضرت ابو ہر بریؓ کے درس حدیث میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔بعض احادیث انہوں نے سنیں اور یا د کرلیں ۔اس کے بعد گورنری ہے معزول ہوکر کہیں اور چلے گئے۔ایک طویل عرصہ کے بعدوہ خلیفہ بنے اور پیچھ عرصہ بعد حج کے لئے آنا ہوا اور مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی تو دوبارہ حضرت ابو ہرریہ کے درس میں جا کر بیٹھ گئے۔ان کو خیال ہوا کہ شاید حضرت ابو ہرری ہے حدیث بیان علم حديث: الك تعارف

محاضرات حديث

کرنے میں کوئی بھول چوک ہور ہی ہے اور جو پہلے بیان کیا تھا آج اس سے مختلف بیان کررہے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو ہریر اللہ ہیں ار سے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ صرف بیہ کہا کہ میں حدیث سننا جا ہتا ہوں آپ ایک خاص مجلس میرے لئے بھی رکھ لیس۔حضرت ابو ہریر اللہ نے حامی بھر لی۔ اس پر خلیفہ نے ایک کا تب کی ذمہ داری لگائی کہ خاص محفل میں جب حضرت ابو ہریر اللہ حدیث بیان کریں تم ان کو چیکے چیکے نوٹ کرتے رہواور کسی کواس کا پتہ نہ چلے۔ جب بی خاص مجلس شروع ہوئی تو حضرت ابو ہریر اللہ حدیث بیان کرتے اور کا تب لکھتے گئے۔ مروان بن جمم بعد میں اس تح ریکوا ہے ساتھ لے گئے۔

ایک سال کے بعدان کا دوبارہ مدیند منورہ آنا ہوا۔ اس موقع پروہ اپنے ساتھ اس تحریر کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ وہ احادیث آپ دوبارہ بیان فرماد ہے ہے۔ انہوں گنے وہ احادیث دوبارہ بیان فرماد ہے کہا کہ وہ احادیث کرکے چیک کرٹتے رہے اور معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہ تو ایک حرف زیادہ کہا تھا اور نہ بی ایک حرف کم کہا تھا۔ اس پرمروان نے کہا کہ مجھے شبہ ہوا تھا کہ شاید آپ حدیث سنانے میں پچھ بھول رہے ہیں تو میں آپ کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ آپ کی یا دواشت میں کوئی فرق تو نہیں آیا۔ اس لئے میں نے آپ کے درس کا ریکار ڈ چیک کیا تو درست نکا دحضرت ابو ہریرہ نے نہیں کر فرمایا کہا گران میں ایک نقط کا بھی فرق نکاتا تو میں آجے احادیث بیان کرنا چھوڑ دیتا۔ پھر خلیفہ کو لے کر اپنے مکان پر گئے۔ وہ سارے رجش میں آخ سے احادیث بیان کرنا جوں ہو میں نے رسول الشفائی کی زبان مبارک سے سن کر کھھے تھے۔ میں ان کوروز انہ چیک کرتا ہوں ، روز انہ یاد کرتا ہوں اور جب بھی کوئی حدیث بیان کرنے نظا ہوں تو پہلے اس ذخیرہ سے اپنی یا دواشت کوتا زہ کرتا ہوں۔

پھر آپ نے فرمایا کہ رسول الله علیات کی محفل میں میری حاضری کا معاملہ یہ تھا کہ سارے سحابہ کرام اپنے کار وبار وغیرہ کے لئے جاچکے ہوتے ،کسی کے خاندان تھے، براور یال تھیں اور زمینیں تھیں۔ میرا کچھ نہیں تھا۔ میں مجد نبوی میں رہتا تھا، اور اصحاب صفہ میں سے تھا، نہ میرا کوئی روز گارتھا، نہ ملازمت تھی، رسول الله علیات نے کھانے کے لئے پچھ بجوادیا تو میں نے کھالیا۔ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لاتے میں قریب جا کر پیٹھ جاتا تھا۔ ہر بات سنتار ہتا تھا۔ ایک دن میں نے عرض کیا کہ یارسول الله علی آپ جب بچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا ذہیں میں نے عرض کیا کہ یارسول الله علی اللہ جب بچھ ارشاد فرماتے ہیں تو بعض اوقات مجھے یا ذہیں میں خاض ات مدیث ایک تعارف

رہتا۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کیں کہ مجھے یا در ہاکرے۔آپ نے دوبا تیں ارشاد فرما کیں۔ایک تو کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو ہا تیں جا در ہر بھونک کہا کہ ذرااپی چا در مجھے دو ہو ہیں نے اپنی چا در دے دی۔آپ نے کوئی دعا پڑھی، چا در پر بھونک ماری اور ایسے گرہ لگائی جیسے کوئی چیز رکھ کر گرہ لگائی جاتی ہے۔ پھر فرمایا اس چا در کو سینے سے لگالو۔ایک تو دعا کا بی خاص طریقہ اختیار فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ 'است عن بیسم بنائے پنی مارکو۔اس دو کم سے کام لو، یا تو بدالعلم بالکتابه 'لیعن علم کو کتابت کے ذریعے قید کرلو، محفوظ کرلو۔اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں۔ حضرت ابو ہر رہے قرمایا کرتا تھا۔اس کے بعد میں لکھے لگا اور جو پھھ آپ فرماتے ہے میں جول کا تو سب پھھ کھوظ رہا اور میں نے اس کو لکھا بھی۔ بیسارا جو کہھ میں نے آپ سے سنا دہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کولکھا بھی۔ بیسارا جو کہھ میں نے آپ سے سنا دہ میرے حافظ میں بھی محفوظ رہا اور میں نے اس کولکھا بھی۔ بیسارا ذخیرہ رسول التعالیا کہ کے حیات مبار کہ کے آخری ساڑھے تین سالوں کا ہے۔

یہ گویا صحابہ کرام گے زمانہ کی ایک مثال ہے کہ علم حدیث کا آغاز ہوگیا تھا۔ یہ سلسلہ تابعین کے زمانے میں اور بھی دراز ہوگیا۔ تبع تابعین کے زمانے میں مزید آگے بڑھا۔ پھر تدوین حدیث کا دور آگیا۔ علم حدیث کی تدوین پر ایک دن ہم الگ سے گفتگو کریں گے۔ جب یہ سارا، ذخیرہ مرتب ہوگیا تو مختلف محدثین نے اس کو مختلف انداز سے ترتیب دیا، نت نے مجموعے ہمارے سامنے آئے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز بروز احادیث کا کوئی نہ کوئی مجموعہ کسی نہ کسی نے انداز سے سامنے آتا ہے۔

ان سارے مجموعوں میں جوموضوعات بیان ہوئے ہیں ،ان کوہم دس قسیم میں تقسیم کرسکتے ہیں۔ ان کوہم دس قسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کرسکتے ہیں۔ بعض محدثین نے ان دس موضوعات کو آٹھ میں تقسیم کیا ہے اور بیا ابواب ثمانیہ کہلاتے ہیں۔ یول سمجھ لیں کہ اس کی تعداد میں کی بیشی کی جاسکتی ہے یہ کوئی متعین چیز نہیں۔ محدثین میں اکثر حضرات نے ان کو آٹھ موضوعات قرار دیا ہے۔ بہرحال احادیث کے براے براے موضوعات میں:

- ا)عقائد
- 1)12
- ۳) آ داب داخلاق
- م) رقاق، یعنی دل میں رفت قلب پیدا کرنے والی احادیث، جن سے تعلق بالله اور

علم حديث: أيك تعارف

محاضرات حديث

خشیت اللی پیداہو، دلوں بختی دورہواور نرمی پیداہو سیح بخاری اور حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کواس سے متعلق ابواب ملیں گے۔

> ۵) تفسیر، حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں آپ کوتفسیر کے ابواب ملیں گے۔ - ۲) تاریخ اور سیّر ، یعنی انبیا اور سابقه اقوام کا تذکرہ اور واقعات

2) شاکل ، لینی رسول الله وقایقة کی اپنی عادات و خصائل۔ اس کولوگوں نے الگ کتابوں کی شاکل میں بھی محفوظ کرلیا ہے۔ شاکل تر فدی مشہور ہے۔ حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں شاکل پر الگ باب ہوتا ہے جس میں رسول الله وقایقة کی ذات گرا می کے بارے میں ، آپ کے جسمانی وجوداو شخصی محاسن اور کمالات کے بارے میں ، آپ کے عادات و خصائل ، آپ کے لباس اور آپ کی ذات سے متعلق مختلف چیز ول کے بارے میں شاکل کے ابواب میں تفصیلات درج میں ۔

افتن، لیعنی آئندہ جو فتنے آنے والے ہیں۔رسول التعلیق نے اپن امت کوفتنوں
 کا کیا تھا اور متنبہ کیا تھا کہ یہ رائے فتنہ کے رائے ہیں ان سے بچاجائے۔ان راستوں پر چلنے سے جن خرابیوں کے بیدا ہونے کا امکان تھا ان کی آپ نے نشائد ہی فرمانی ہے۔

9) مناقب اور مثالب، یعنی صحابہ کرام میں کے مناقب اور فضائل حضور کے جو مخالفین میں ان کے مثالب اور ان کی کمزوریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فر مائی ۔ اس طرح سے آپ نے بعض قبائل کے مثاقب بیان فرمائے ۔ انصار اور قریش کے فضائل بیان فرمائے ۔ مختلف اقوام کی ذمہ داریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی تاکہ داریوں کی آپ نے نشاندہ ہی فرمائی تاکہ لوگ ان کی خویوں سے فائدہ اٹھا کیں اور خرابیوں سے بچیں ۔

۱۰) اشراط الساعة لیعنی قیامت کی علامات بشرط علامت کوبھی کہتے ہیں۔اگراس کوشرط لینی Condition کے معنوں میں لیا جائے تو ریبھی ٹھیک ہے اور عربی زبان میں شرط علامت کو بھی کہتے ہیں۔

جن لوگوں نے اس کو ابواب ثمانیہ یعنی آٹھ ابواب میں تقسیم کیا ہے وہ یہ ابواب بیان کرتے ہیں۔

ا)عقائد

161(r

٣) آ داب اورشائل

۴)رقاق

۵)تفسیر

۲) فضائل

4 )فتن اوراشراط الساعة

۸)علم

یہ تھ ابواب محدثین کرام نے بیان کتے ہیں۔ابواب آٹھ ہوں، دس ہول یا پھے بھی ہوں کین تقریباً یہی عنوانات ہیں جن میں علم حدیث کی کتابیں منقسم ہیں۔

### كتب حديث كي اقسام

علم حدیث کی کتابوں کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ آپ نے سناہوگا کہ امام بخاری کی کتاب سختی بخاری کہ کتاب سختی بخاری کہ ہلاتی ہے۔ امام سلم کی کتاب سختی مسلم ، ابوداؤ دی کتاب سنن ابوداؤ د، امام احمد کی مسند امام احمد اور امام طبر انی کی کتاب جم طبر انی کہلاتی ہے۔ جمجم ، مسند بھی ، جامع اور سنن وغیرہ بین فرق کیا ہے، کل کی گفتگو کا آغاز اس ہے کریں گے کہ کتب حدیث کی ترتیب کیا ہے۔ تاہم حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام موضوعات پر احادیث بیان کی گئی ہوں اور ان سب موضوعات کی احاط کیا گیا ہووہ کتاب الجامع کہلاتی ہے۔ الجامع وہ کتاب ہے جس میں ان آٹھ یا دس موضوعات کے بارے میں احادیث بیان کی گئی ہوں۔ وسیح بخاری مسلم اور تر ذری جامع ہیں۔ ان مختول میں آٹھ کے این میں آٹھ کے این کی گئی ہوں۔ شختی بخاری مسلم اور تر ذری جامع ہیں۔ ان مختول میں آٹھ کے آٹھ ابواب آئے ہیں۔

بقید کتابوں کی ترتیب اور ہے جس پرکل گفتگوہوگی۔

یعلم حدیث کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ کل علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر بات کریں گے ۔علم حدیث کی ضرورت واہمیت ایک عام طالب علم کے لئے اور پھر قرآن مجیداور اسلامی علوم کے طالب کے لئے علم حدیث کی کیا اہمیت ہے۔علم حدیث کی عظمت کے بارے میں چندا شارے کل کی گفتگو کا عنوان ہوگا۔

علم حديث: ايك تعارف

بحاضرات مديث

لوگوں کی غلط نہی کو کس طرح دور کیاجائے کہ آئی احادیث کی کتا ہیں ضعیف ہیں۔ ان شاءاللہ اگلے دس بارہ دن کی گفتگو سے آپ کو اس سوال کے جواب میں خاصا مواد مل جائے گا اور پھر آپ کے لئے لوگوں کو بیر بٹانا آسان ہوجائے گا کہ بیغلط فہمی کیوں ہیدا ہوئی اور اس کی بنیاد کیا ہے۔

جولوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ جولوگ حدیث اور سنت میں فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے مرادتو وہ روایت ہے جس میں رسول النظیف کے کئی قول بغل یا حالت کی نشاندہی ہو۔ مثال کے طور پرضچ بخاری کی پہلی حدیث ہے انسا الاعمال بالنیات بیدرسول النظیف کا ایک ارشادگرا می ہے۔ کئین سنت ہے مرادوہ طریقہ متبعہ ،جس کی آپ نے لوگوں کو تعلیم دی ہواور جس کو آپ نے لوگوں کو سخصایا ہو۔ مثال کے طور پر رسول النظیف نے یہ سخصایا کہ جب رمضان کا مہدینہ آتا ہے تو کیسا طرز عمل اختیار کیا جا ہے۔ جب مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں۔ یہ جو محموی طور پر نماز کی ادا نیکی کا تقم ہے بیست ہے اور اس تھم کی تشریح اور توضیح کے لئے اگر کوئی انفرادی روایت آئی ہے تو وہ حدیث ہے۔ یو یا حدیث تو وہ روایت یار پورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو طرزعمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یو یا صدیث تو وہ روایت یار پورٹ ہے اور اس کے نتیج میں جو طرزعمل سامنے آیا ہے وہ سنت ہے۔ یوان لوگوں کی رائے ہے جو حدیث اور سنت کو الگ قرار دیے ہیں۔

میرے ذاتی خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، ممکن ہے میں غلطی پر ہوں، مجھے
اپنی رائے پر زیادہ اصرار نہیں لیکن میرے خیال میں وہ رائے زیادہ درست ہے، جس کے مطابق علم
حدیث ایک عام لفظ ہے۔ اس میں سنت سمیت وہ ساری چیزیں شامل ہیں جورسول الٹھائیسے کی
ذات سے منسوب ہوں۔ ان میں وہ چیز بھی شامل ہے جو ثابت اور طے شدہ ہے۔ جس کے
بارے میں تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور سے اس کا انتساب درست ہے، جس کے بارے میں
کوئی اختلاف نہیں اور جس سے امت کے طرز عمل کی تشکیل ہوتی ہے وہ سنت ہے۔ جبکہ حدیث
میں پچھ چیزیں الی بھی شامل مجھی جاتی ہیں جو سنت میں شامل نہیں ہیں مشلا ضعیف
احادیث محد ثین نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حضور سے اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو
یہ بھی ہے۔ کیونکہ اسے حدیث کہا گیا ہے، اگر چہ ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ سنت میں شامل نہیں
بیا کہ اس اس کی دور ہے۔ حدیث تو اس کی نسبت کمزور ہے۔ حدیث تو
سام مدیث الک تعرف

ہے۔اس کئے حدیث عام ہے سنت خاص ہے۔ بیمیری ذاتی رائے ہے ممکن ہے کہ بی غلط ہو۔ لیکن حدیث اور سنت کے فرق کے بارے میں بیرتین نقطہ ہائے نظر ہیں ۔ آپ کا جو چاہے اختیار سیجئے ۔ اصطلاح کی بات ہے اور اصطلاح میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہئے۔

خمر کے بارے میں دوبار ہبتادیں۔

خبر کے لفظی معنی تو ہیں اطلاع یا رپورٹ۔اردو میں بھی خبر کے یہی معنی ہیں۔آپ نے سنا ہوگا نیوز News کے لئے خبر کا لفظ بولا جا تا ہے۔ لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر حدیث کے متر ادف کے طور پر استعال ہوتا ہے۔ لیعن ہروہ روایت جورسول التعلیق کے کی قول بغل یا عمل کو بیان کرتی ہو، وہ اصطلاع خبر کہلاتی ہے۔ اس لحاظ سے خبر اور حدیث متر ادف الفاظ ہیں۔ خبر رسول التعلیق کے قول کے بارے میں ہو مثلاً انسالا عمال بالنبات ، یا آپ کے کی فعل کے بارے میں ہو مثلاً انسالا عمال بالنبات ، یا آپ کے کی فعل کے بارے میں ہو جیسے آپ نے نماز میں طویل رکوع کیا۔ بیگل کی روایت ہے۔ حدیث بھی ہے خبر بھی ہے خبر بھی ہے۔ حدیث اور خبر قریب قریب متر ادف الفاظ ہیں اور ایک معنی میں استعال ہوئے ہیں۔

ملم حديث: أيك تعارف

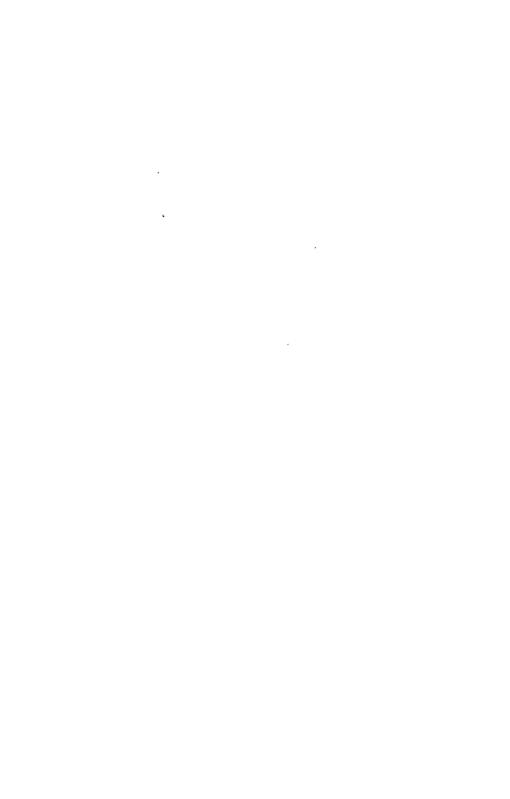

### دوسرا خطبه

# علم حدیث کی ضرورت اور اہمیت

منگل،7 اکتوبر2003



# علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

علم حدیث کی ضرورت اوراہیت پر گفتگودوعنوا نات کے تحت ہوسکتی ہے۔ ایک عنوان جس پرآج گفتگود کا مقصود ہے وہ علم حدیث کی عمومی ضرورت اوراسلا می علوم وفنون میں بالخصوص اورانسانی فکر کے دائر ہے میں بالعموم اس کی اہمیت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا پہلو بطورا یک ماخذ قانون اور مصدر شریعت کے حدیث اور سنت کی اہمیت اور مقام ومرتبہ کا ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول مسلمانوں کے لئے شریعت اور قانون سازی کا اولین اور ابتدائی ماخذ ہے۔ سنت قرآن مجید کے ساتھ شریعت کا ماخذ کس طرح ہے؟ کن معاملات میں بیرماخذ اور مصدر ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ ہے؟ اس سے احکام کا استنباط کس طرح ہوتا ہے؟ اس پر قدر نے تفصیل کے ساتھ کل گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے محدثین کرام کی غالب اکثریت نے زدیک حدیث کی اصطلاح عام ہے اور سنت کی اصطلاح خاص ہے۔ سنت سے مرادوہ طریقہ یا وہ انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ ور بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کو بھی سنت کہا جاتا ہے۔ عر بی زبان میں سنت کا لفظ دونوں قشم کے انداز اور ڈھنگ کے لئے استعال ہوا ہے۔

خود حدیث پاک میں بھی پی لفظ انہی عمومی معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے پڑھی ہوگی؛ من سنّ فی الاسلام سنة حسنة ،جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی ، یعنی اچھا ڈھنگ اختیار کیا ، کوئی اچھی ریت ڈالی یا اچھا طور طریقہ ذکالا اُس کو اِس کا اجر ملے اور جولوگ آئندہ اس پڑمل کریں گے ان کا اجر بھی اُس کوملتار ہے گا۔ لیکن ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ یہاں سنت کا لفظ اجھے طریقے کے معنوں میں استعال ہوا ہے۔ ای حدیث کا دوسر اجملہ

ہے؛ و من سن فی الاسلام سنة سبئة فعلیه و زرُها و و زرُ من عمل بها اور جس مخص نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، سنة سب نة بُراطریقه، برا دُهنگ یابری ریت دُالی، تواس کوا پن کرتوت کا بھی گناه ملی گناه میں بھی یہ مخص شریک ریک گا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا دُهنگ یاریت کے گئا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ سنت کالفظ عربی زبان میں طریقہ یا دُهنگ یاریت کے گئا۔ استعال ہوتا ہے۔

اسلامی شریعت کی اصطلاح میں سنت کے ایک معنی تو وہ ہیں جو پہلے بیان کئے گئے ہیں بعنی رسول الشیکی کے کا میں رسول الشیکی کے موال کی رسول الشیکی کے کا وہ طرز عمل جس کی رسول الشیکی کے دعوت دی، جس کو قائم کرنے کے لئے رسول الشیکی دنیا میں بھیج گئے اور جو صحابہ کرام نے آپ سے سیکھ کر اختیار کیا اور نسل ابعد نسس مسلمانوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طریقہ کو کر بی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت مسلمانوں تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس طریقہ کو کر بی زبان میں اور اسلام کی اصطلاح میں سنت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن وسنت دونوں شریعت کے ماخذ ہیں تو ہماری مراداتی مفہوم میں سنت ہوتی ہے۔

لیکن سنت کے ایک معنی اور بھی ہیں جو تھوڑ اسا ہٹ کر ہیں۔ اور ان دنوں کو الگ الگ سمجھ لینا چاہئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ محدثین کی اصطلاح میں سنت سے کیا مراد ہے یہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے۔ محدثین سے ہٹ کرایک اصطلاح علماء اصول کی ہے، ایک اصطلاح فقہائے اسلام کی ہے۔ علماء اصول کی اصطلاح وہ ہے جو ابھی میں نے عرض کی، یعنی رسول الشفائی کا دیا ہوا وہ طریقہ جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں جو شریعت کے احکام کا ماخذ اور مصدر ہے، جو ہم تک تین طریقوں سے پہنچاہے جس کی میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔

تیسرامفہوم فقہا کے نزدیک وہ ہے جوآپ نے عام بول جال میں بھی سنا ہوگا کہ بیہ دورکعت سنت ہے، بیتین رکعت فرض ہے، وہ تین رکعت واجب ہے۔ واجب اور فرض کے مقابلہ میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد میں سنت کی جواصطلاح استعال ہوتی ہے وہ پہلے دومعنوں سے مختلف ہے۔ یہان سنت سے مراد میں ہے کہ رسول اللہ علیقی کی تعلیم کا وہ حصہ جو لازمی اور واجب نہیں ہے، جوفرض و واجب نہیں ہے۔ اس کواگر اختیار کیا جائے تو اجر ملے گا اور نہ کیا جائے تو احمید ہے کہ اللہ کے ہاں باز پرس نہیں ہوگی ، بیسنت کا تیسرامفہوم ہے۔ ان تینوں مفاہیم کوذہن میں الگ الگ رکھنا جائے۔

سنت کی اقسام

سنت کی تین قسمیں ہیں۔ یعنی سنت ہم تک تین طریقوں سے پیچی ہے۔ ایک طریقہ و بے رسول اللہ علیہ اور ہم تک بیخ ہے۔ ایک طریقہ کے رسول اللہ علیہ است کی تین الرادات گرامی کا جوصحابہ کرام نے سن کر بعینہ یاد کئے اور ہم تک پہنچا نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشادگرامی اندما الاعدمال بالنبات، و اندما لکل امر یا مسانہ دین فسمسن کان هدرته الی الله و رسوله فهدرته الی الله و رسوله و من کانت هدرته الی الله و رسوله فهدرته الی ما هادرالیه 'بیایک مثال ہے مست تو لی کی ، کہ آپ کی زبان مبارک سے ایک قول نکلا ، صحابہ نے اس طرح یادکر کے دوسروں تک پہنچا یا ، دوسرول نے اس کو یادکر کے آگے متعل کیا اور یوں بیارشادگرامی ہم تک پہنچ گیا۔ بیسنت قولی یا حدید ہے قولی یا حدید ہے۔

سنت فعلى

سنت کی ایک قتم ہے سنت فعلی ۔ یعنی صحابہ کرام نے روایت کی کدر سول الشعافیہ یہ کیا کرتے تھے یا فلال موقع پرآپ نے یہ کیا۔ سنت قولی وہ ہے جور سول الشعافیہ کی زبان مبارک سے نظنے والے الفاظ پر ششتل ہوا ور صحابہ کرام نے اسے بعید نقل کرلیا ہو۔ سنت فعلی یہ ہے کہ ایک صحابی نے حضور کا طرز عمل دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں بعد والوں کے لئے بیان کیا۔ یہ سنت فعلی ہے۔

### سنت تقريري

سنت کی تیسر ی قسم سنت تقریری ہے جس میں ندرسول الله الله کا ارشادگرامی بیان ہوا ہے، ندرسول الله الله کا این کو فعل یا عمل حضور کے ہے، ندرسول الله الله کا پنا کوئی فعل یا عمل نقل ہوا ہے، لیکن دوسروں کا کوئی فعل یا عمل حضور کے سامنے ہوا اور آپ نے اس کی ممانعت نہیں فر مائی اور اس کو ناجا تر نہیں قرار دیا، یہ بھی سنت ہے۔ اس طرح کی سنت سے معاملات حدیث میں ثابت ہوتے ہیں۔ رسول الله الله علیہ جب تشریف لائے تو عربوں میں بہت سے طور طریقے رائے تھے۔ بہت سے معاملات پرعرب لوگ کا رہند تھے۔ ان معاملات اور طور طریقوں میں جس چیز کورسول الله علیہ نے نشریعت کے خلاف

دیکھااس کی ممانعت فر مادی۔جس چیز کوشریعت کےخلاف نہیں پایا البتۃ اس میں کوئی چیز قابل اصلاح تقی اس جزکی رسول التَّعَلِینَّة نے اصلاح فر مادی۔اور جن معاملات میں کوئی بھی چیز قابل اعتراض نہیں تھی آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فر مایا وہ اسی طرح چلتی رہی۔صحابہ کرام کرتے رہے۔رسول النیکی نے کام اوراطلاع ہے اس بڑی درآ مدہوتار ہا۔ ریبھی سنت تقریری ہے۔ آب نے سا ہوگا کہ مضاربہ اور مشارکہ اسلام کے قانون تجارت کی دو اہم اصطلاحات ہیں۔ پیکاروبار ہے متعلق اسلام کے دوطریقے ہیں۔ جب ہم پیہ کہتے ہیں کہ اسلام میں کاروبار کے پیطریقے ہیں تواس کا مطلب پنہیں کہ قرآن پاک نے کہیں مضاربہ کا حکم دیا ہے یا سنت میں کہیں مشار کہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ واقعہ پیہے کہ نہ قرآن پاک میں مضاربہ کا حکم ہے نہ سنت میں مضاربہ کا تھم ہے۔اس کے اسلامی طریقہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ جب رسول التعلیق نبوت کے منصب پر فائز ہوئے اور شریعت کے احکام نازل ہونا شروع ہوئے تو صحابہ کرام میں سے دونو سطريق رائج تھے عرب ميں اسلام تے بل بھي مضارب اور مشارك يرعمل درآ مد موتا تھا۔ان دونوں کے علاوہ بھی تنجارت کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ کیکن ان میں سے دو کی مثال لیتے میں ۔رسول التعلیق نے ان میں جزوی ہدایات کے ذریعے اصلاح فرمائی۔ بقیہ طریقے اس طرح قائم رہے۔اب ہم کہ سکتے ہیں کہ مضاربہ اور مشار کہ سنت تقریری ہے ہمارے سامنے آئے يں-

ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر پر روانہ ہوئی۔ وہاں ایک صاحب کو وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے دیکھا کہ پائی نہیں ہے تو تیم کر کے نماز اوا پڑھ کی۔ ایک دوسر ہے صاحب کو بھی وضو کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے بھی تیم کر کے نماز اوا کر لی تھوڑی درییں پانی دستیاب ہوگیا۔ ان میں سے ایک صاحب نے ، جنہوں نے تیم کیا تھا، وضو کیا اور وضو کر کے نماز وہرائی۔ پہلے صاحب نے نماز نہیں دہرائی۔ اگلے دن جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی تو دونوں حضرات نے ابنا ابنا نقط نظر بیان کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی تھی۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نے کہا کہ میں نے تیم کر کے نماز پڑھ کی تھی۔ چونکہ شریعت نے تیم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی ہوئی تو ہوئی تھی، الہذا نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسر سے صاحب نے عرض کیا کہ میں نے سوچا کہ نماز کا وقت موجود ہے اور پانی مل گیا ہے اور وضو تیم سے زیادہ

محاضرات حديث

علم حديث كي ضرورت اورا بميت

افضل ہے، اس لئے میں نے وضو کرکے نماز دہرائی۔ آپ نے پہلے صاحب کو جواب دیا کنف داصبت السنة 'تم نے سنت کے مطابق عمل اختیار کیااور نماز نہیں دہرائی۔ دوسرے صاحب سے فرمایا کہ ' لك الاحسر مسر نیس تہمیں دوہراا جر ملے گا۔ گویا آپ نے دونوں حضرات کے اس نقطہ نظر کو پہند فرمایا اور جائز قرار دیا اس لئے اب بیسنت ہوگیا۔ سنت سے یہ بات ثابت ہوگئ کہ جس شخص کو پانی دستیاب نہ ہواور وہ وضو کے بجائے تیم کر کے نماز پڑھ لئے تو یہ کافی ہے۔ دوبارہ پانی ملنے کے بعد دوہرانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر کوئی دہرالے تو اس کو دوہراا جر ملے گا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہمیں مل سکتے ہیں۔ صدیث میں اس کی بے ثار مثالیں موجود ہیں کہ سنت تقریری سے کوئی چیز کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ان دومثالوں سے اس کا انداز ہ ہوجائے گا۔

### قرآن میں سنت کی سند

اس دور میں بعض حضرات کا کہنا ہے جو کہ بہت بڑی گراہی ہے اور اسلام کے بنیادی تضور کے خلاف ہے۔ وہ یہ بیجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بیجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو چیز سنت کی صورت میں سلمانوں کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی کوئی سند یا کوئی اتھار ٹی قر آن پاک میں موجو ذہیں ہے۔ یہ میرف ایک بہت بڑی گراہی ہے بلکہ ایک بہت بڑی نفشیلت سے محروی کی بات بھی ہے۔ اگر صرف قر آن جیدیا کوئی تحریری نوشتہ رہنمائی اور ہدایت کے لئے کافی بوتا تو اللہ تعالیٰ کو اخیاء جینچ کی کیا ضرورت تھی۔ آسانی کتابیں اتاردی جا تیں اور ای پر اکتفا کہ پہتا ہے گئے جن میں سے کہا جا تا رکیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسانیس ہوا۔۔ ایک لاکھ چو بیس ہزار انبیا بیسیج گئے جن میں سے کچھ پر کتابیس بھی اتاری گئیں۔ کتابیوں کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک دوایت میں ایک سو چا ر( ۱۳۳۲) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) کتابوں کی تعداد بیان ہوئی ہے۔ ایک دوسری روایت سے تین سوچودہ (۱۳۳۳) گویا اصل چیز نبی اور پنچ سر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب گویا اصل چیز نبی اور پنچ سر ہے۔ کتاب کا اتارا جانا یا ندا تارا جانا یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ جب مناسب سمجھا اس نے کتاب نازل فرمائی ، آوڑ جب مناسب نہیں سمجھا کتاب نازل نہیں فرمائی کو کتاب ساللہ میں اللہ کی کتاب نازل نہیں فرود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ لیے نبی اور پنچ مرکواور ان کی رہنمائی کو کتاب ساللہ کی کتاب قر آن مجید میں درجنوں مقامات پر وہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ لیکن اللہ کی کتاب قر آن مجید میں درجنوں مقامات پر وہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کینی اللہ کی کتاب قر آن مجید میں درجنوں مقامات پر وہ ہدایات موجود ہیں جن میں بعض کا تذکرہ کینی اللہ کی کتاب کو کو کو کا ب

آئندہ کیا جارہا ہے، جن میں پغیر کی سنت اور اس کی تفییر وتشری کو قرآن مجید کے بجھنے اور اس پر عمل درآ مدے لئے لازی قرار دیا گیا ہے۔ خود رسول النھائی نے نے ارشاد فرمایا کہ 'الا انی او تبت الله قدر آن و مشله معه 'یا در کھو جھے قرآن مجید بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اتناہی اور بھی بہت کی ہدیا گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بیدونوں گیا ہے۔ قرآن سے ملتی جلتی اور بھی بہت کی ہدایات اور رہنمائی عطافر مائی گئی ہے۔ لہذا بیدونوں فتم کی رہنمائی جس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر دیکھیں گے، اللہ کی طرف سے رسول علیہ الصلاق والسلام کوعطا ہوئی۔

ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ پرزول وی کم وہیش چوہیں ہزار مرتبہ ہوا۔
بظاہر چوہیں ہزار مرتبہ اگر وی نازل ہوئی ہواور قرآن پاک کی ایک ایک آیت ایک مرتبہ بھی نازل
ہو، اگر چہ بعض مرتبہ کمی لمی سورتیں ایک ہی مرتبہ کی وی میں نازل ہوئیں، سورة انعام پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی۔ مکی سورتیں اکثر چھوٹی ہی وقت میں نازل ہوئی۔ مکی سورتیں اکثر چھوٹی ایک وقت میں نازل ہوئی۔ مکی سورتیں اکثر چھوٹی ایک وقت میں نازل ہوئیں تو اس سے زیادہ سے زیادہ جار پانچ سومرتبہ کر کے پورا قرآن مجید نازل ہوسکتا تھا۔ یہ چوہیں ہزار مرتبہ وی نازل ہونے کا کیا مفہوم ہے؟

امام ابوداؤدنے اپنی کتاب سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوة قرآن کے رجی اللہ علیہ الصلوة قرآن کے رجی الرح تے تھے اور سنت کے رجی نازل ہوتے تھے ؛ کان جبریل علیہ الصلوة والسلام ینزل علی رسول اللہ ﷺ بالسنة کما ینزل علیہ بالقرآن ، جرئیل امین سنت لے کربھی ای طرح ارتے تھے جس طرح کرقرآن مجید کے کرائر تے تھے۔ و یعلمه ایان کما یعلمه القرآن ، اور جیسے آپ گوقرآن سکھایا کرتے تھے۔ اس یعلمه القرآن ، اور جیسے آپ گوقرآن سکھایا کرتے تھے اس طرح سنت بھی سکھایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ چوہیں ہزار مرتبہ جونزول وی ہوااس میں قرآن پاک کے ساتھ سنت کا بزول بھی شامل ہے۔ اور جبرئیل امین نے سنت کے بنیادی احکام بھی رسول الشھائیں ہے۔ کو سکھائے۔

اس لئے علم حدیث جوسنت کا سب سے اتکا ماخذ اور سب سے بڑا مصدر ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی ضرورت واضح ہؤجاتی ہے کہ بیعلم سنت کو بیان کرتا ہے۔ سنت کی تفصیلات علم حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ سنت کا شخفظ اور سنت کی بقا کی ہرکاوش مسلمانوں کے لئے اس طرح لازمی ہے اور بہت اونچی فضیلت رکھتی ہے جس طرح

قرآن مجید کا تحفظ اوراس کی بقائی کاوش ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا تواللہ نے وعدہ کیا ہے انسا نصور مزلنا الذکروانا له لحافظون 'لیکن اس وعدے کی جزوی تطبیق سنت پر بھی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ یہاں ذکر کا لفظ استعال ہوا ہے۔ ذکر میں قرآن مجیدشامل ہے۔ لیکن ذکر ، یعنی یا ددہانی اس وقت یا ددہانی ہوئیکن اس کا مفہوم کسی اس وقت یا ددہانی ہوئیکن اس کا مفہوم کسی کی سمجھ میں ندآئے۔ مثلاً کو کی مخص آپ کو کسی پر انی زبان میں یا ددہانی کا خط بھیج دے ، پر انی سریانی یا رومن یا لیشن زبان میں آپ کو خط کھے اور آپ کو وہ زبان ندآتی ہوتو یا ددہانی ہوئی ہے۔ یا دہانی اس کا مقرق جران میں ہوگی جب آپ کی سمجھ میں آئے۔ اس لئے اگر قرآن مجید کی تشریح اور توضیح موجود نہیں ہوتو یا ددہانی کو محفوظ رکھنے موجود نہیں ہوتو یا ددہانی کو مخفوظ رکھنے کے لئے جہاں اس کے متن کا تحفظ میں ماروری ہے۔ ہاں اس کی تشریح وقعیر کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اور وہ تشریح وقعیر کا تحفظ می مروری ہے۔ اور وہ تشریح وقعیر کا تحفظ میں مروری ہے۔ اور وہ تشریح وقعیر کا تحفظ میں میں در یعنی ہے۔

ا مام شافعی نے ایک جگہ ککھا ہے کہ علماء حدیث اور علماء سنت کی اپنے اپنے علاقے اور زمانے میں وہی حیثیت ہے جو صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین کی اپنے دور میں عزت واحتر ام کا مقام کیوں حاصل تھا؟ اس لئے کہ وہ رسول اللہ علیقے کی دی

موئی رہنمائی لوگوں تک پہنچار ہے تھے۔رسول التعظیم کارشادات ان کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے تھے۔رسول التعظیم کی سنت کاعلم ان کے ذریعے پیل رہا تھا۔ لہذا آج ایک صاحب علم جو حدیث اور سنت کاعلم رکھتا ہواوراس کے ذریعے علم لوگوں تک پہنچ رہا ہوتو گویا وہ وہ ہی کر دارا دا کر رہا ہے جو صحابہ کرام اور تابعین اپنے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے۔ای لئے امام شافعی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 'اھل الحدیث فی کل زمان کالصحابة فی زمانهم کر علمائے حدیث کی ہرزمانے میں وہی حیثیت ہوگی جو صحابہ کرام کی اپنے ذمانے میں تھی۔ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ 'اذا رأیت صاحب حدیث فکانی رأیت احدا من اصحاب الرسول منظم اگر میں حدیث کے کسی عالم کوحدیث بیان کرتے ہوئے دیکھوں ،اورخود امام شافعی ان میں شامل تھے،تو گویا میں نے رسول التحقیم تھی۔ تھے۔

یے حدیث اور سنت کی دین اور اسلامی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اس پر ایک دوسر سے نقط نظر سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ وجی الٰہی جوقر آن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ اس میں بنیادی ہدایات اور کلیات بیان ہوئی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم ابھی کریں گے، کیکن ان ہدایات کا جو کتاب الٰہی میں بیان ہوئی ہیں جب تک عملی شُکُل نہ ہواس وقت تک ان ہدایات پرعمل درآ مد ہوا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پرعمل درآ مد ہوا دشوار ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حدیث اور سنت کی رہنمائی کے بغیران ہدایات پرعمل درآ مد ممکن نہیں ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔

### حدیث کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے صحائف کی حیثیت

سابقہ آسانی کتابوں کودیکھیں۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ناپید ہے۔ ال کی پر اتارے جانے والے صحیفے ناپید ہوگئے۔ ال کے ارشادات ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ ان کی سنت کے بہت معمولی اور مہم سے آثار ہیں جواس لئے محفوظ رہ گئے کہ رسول الشفائی کی شریعت میں وہ شامل ہوگئے ، عرب میں ان کا رواج تھا اور رسول الشفائی نے ناللہ کے حکم سے ان کوشریعت کا حصہ بنادیا۔ اس لئے وہ آج محفوظ ہیں ور نہ دہ استے بھی محفوظ نہ رہتے۔

حفرت موی علیہ الصلو ہ والسلام کو مانے والے آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ان کی ایک ریاست بھی موجود ہے جس کے پاس بڑے بڑے وسائل ہیں ۔لیکن حضرت موی علیہ

السلام کی سنت موجود ہے کہ بین ہے۔ان کے ارشادات موجود ہیں کہ بین ہیں۔اس کے بارے بین یہ بین ہیں۔اس کے بارے بین یہودی بھی یقینی طور پر پھی بین کہد سکتے۔ان کے پاس جو پھی حضرت موسی علیہ الصلوة والسلام کے نام سے منسوب ہے وہ ایک انتہائی غیر مستندم بہم اور غیر تاریخی چیز ہے۔ مختلف انداز سے اس کو مرتب کیا گیا ہے۔لیکن کوئی یہودی یقین سے بینہیں کہدسکتا کہ بیموئی علیہ السلام ہی کے ارشادات گرامی ہیں۔

یمی حال حفزت عیسی علیه السلام کا ہے کہ آج بیرجار الجملیں ان کے ارشادات کا سب سے بڑا ماخذ مانی جاتی ہیں۔ انا جیل اربعہ کا نام آپ نے سناہوگا، جوعیسائیوں کے نزد یک منتد ہیں یاوہ ان کومتند مجھتے ہیں ،ان میں حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات جگہ جگہ بیان کئے گئے ہیں۔ان کی سیرت بیان ہوئی ہے۔لیکن اگرآپ تاریخ کے ایک ایسے طالب علم کے نقطہ نظر ہے دیکھیں جو چیزوں کومیرٹ پر جاننا حاہتا ہواور محض کسی عقیدت مندی کی بنیاد پر چیزوں کو نہ مانتا ہوتو آپ کو پید چلے گا کہ تاریخی اعتبار سے ان بیانات کی کوئی حیثیت نہیں۔اول تو وہ بیانات ات مبهم ہیں جس کی کوئی حدثین اورجیبا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر کوئی ان کی فہرست بنانا چاہے تو ان کی تعداد شاید تعیں یا چالیس پچاس سے زیادہ نہیں بن سکتی ۔ پھراگران بیانات کو درست مان بھی لیا جائے تو ان کی تاریخی Authenticity کیا ہے۔اس معاملہ میں عیسائی مورخین بھی خاموش ہیں اور دنیا کے دوسر ہے مورخین بھی خاموش ہیں۔جن لوگوں نے ان انا جیل کو بیان کیاان میں سے کوئی بھی حضرت عیسی کا معاصر نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کدان کوس نے سب سے پہلے بیان کیا ؟ کس زبان میں بیان کیا؟ کس جگہ بیٹھ کر اس کو مرتب کیا۔ پہلے پہل ا نا جیل کا جونسخد مرتب کیا گیا تھا وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کوئی چیز آج موجود نہیں ہے۔حضرت عیٹی علیہالسلام کے دنیا ہےتشریف لے جانے کے بعد پچھلوگوں نے یہ چیزیں لکھیں۔ساٹھ ،ستر یا کچھتر سال بعدلوگوں نے یہ چیزیں مرتب کیس۔ان!بتدائی تحریروں میں ہے کوئی چیز بھی تحریری شکل میں آج موجودنہیں ہے۔ان میں ہےا کیٹنخہ کا بعد میں کسی شخص نے ترجمہ کیا تھا۔وہ ترجمہ کرنے والا کون تھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔وہ اس زبان کو جانتا تھا جس میں انجیل پہلے پہل ککھی گئی یا نہیں جانتاتھا؟ یہ بھی معلوم نہیں۔اس نے صحیح ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم بکمل ترجمہ کیا؟ یہ بھی نہیں معلوم۔اپنی طرف سے کچھ ملاویا؟ بیربھی نہیں معلوم۔ کچھ چیزیں حذف کردیں؟ بیربھی نہیں معلوم۔

اس نے ترجمہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ دوڈ ھائی سوسائی بعد کہیں سے دریافت ہوااوراس غیر مستند ترجمہ کے بیسارے ترجمے ہیں جو آج عہد نامہ جدید کی پہلی چار کتابوں کی صورت میں موجود ہیں۔ بیانا جیل اربعہ کی تاریخی حیثیت ہے۔

اس کے مقابلہ میں آپ دیکھیں سنت رسول اللہ اللہ اللہ کا ایک میں آپ کے مقابلہ میں آپ کے چل کرمزید بیان کروں کہ بید مبارک جوابھی میں نے پڑھی انسساالاع حسال بالنبات و انسالکل امری مانوی میں آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ جھ سے بید حدیث کس نے بیان کی اور میں رسول اللہ اللہ اللہ تک پوری سند آپ کوسنا سکتا ہوں ۔ اور افثاء اللہ آخری دن میں تیمرک کے طور پر بیان بھی کردوں گا۔ پوری سند میں آپ کے سامنے بیان کردوں گا کہ صحاح ستہ کی احادیث میں کس روایت سے بیان کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے علاوہ دنیا میں کی اور کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں۔ دنیا کے لئے یہ بات مان قابل تصور ہے کہ ایسی کوئی چیز بھی ہوگئی ہے؟ حضرت عیسی تو بہت پہلے تھے۔ آج سے مودوسوسال پہلے کے کسی آ دی کا بیان اس سند کے ساتھ موجود نہیں کہ سند میں شامل ہرآ دمی ایک تاریخی وجود رکھتا ہواور آپ کو اختیار ہو کہ ہرا یک کے بارے میں پوچیس کہ بیا دون تھا؟ اور میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ نے ثابت کروں کہ بیفلاں صاحب سے ،فلاں جگہ بیدا ہوئے سے میری ذمہ داری ہو کہ میں تاریخ نے ثابت کروں کہ بیفلاں صاحب سے ،فلاں جگہ بیدا ہوئے سے بیان کا نام تھا اور بیدان کا کارنا مہ ہے۔ یہ جز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ بیصرف مسلمانوں کے باس ہے۔

## كتاب البى اورارشادات انبياميں بنيادى فرق

اب وحی اللی کی طرف آتے ہیں۔ وحی اللی کا ایک خاص اسلوب ہے۔ قر آن مجید میں بھی میاسلوب ہے قر آن مجید میں بھی میاسلوب ہے تو راۃ میں بھی میاسلوب ملتا ہے، جو حصوتو راۃ کے متند باتی رہ گئے۔ اور جس صد تک انجیل میں استناد پایا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی میہ بات موجود ہے کہ انبیاعلیہم السلام اپنی ہاتوں کو عمومی انداز میں بیان فر ماتے تھے۔ کتاب اللی میں عملی تفصیلات اور روز مرہ کے احکام نہیں ہوتے۔ اگر ایسا ہونے گئے تو کتاب اللی کی کم از کم سوجلدیں ہوں۔ قر آن مجید میں کھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ ہوں۔ قر آن مجید کی سوجلدیں ہوتیں اگر میرسب سی کھور آن مجید میں کھا جاتا کہ نماز میں ہاتھ

یباں باندھو، رفع یدین کرویا مت کرو، نماز میں کیا پڑھو، کیسے پڑھو۔ صرف نماز کے احکام اگر قرآن پاک میں لکھے جاتے تو موجودہ قرآن پاک سے شاید دس گنا زیادہ اس کی جلدیں بن جا تیں۔ پھرلوگ اس کو یاد کیسے رکھتے اور سیھتے کیسے۔اس لئے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں عمومی مدایات اور عمومی اصول بیان کئے گئے ہیں۔ایسے ہی عمومی اصول تو راۃ میں ہیں۔ یہی عمومی اصول آنجیل میں ہیں۔ یہی بقیہ کتابوں میں ہیں۔

اب الله کی سنت بیر ہی ہے کہ ان اصولوں کے دینے کے ساتھ ساتھ انہیا علیم السلام کو دنیا میں بھیجا کہ ان کی سنت کو دیکھتے جاؤ اور عمل سکھتے جاؤ ۔ اگر کتاب اللی میں لکھا ہوا ہے کہ عدل وانصاف ہے ، اس کے مطابق کام شروع کردو۔ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جسے بی عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت سردہ اگر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کروتو جسے بی عبادت کر دو۔ اس طرح سے کتاب اللی کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ انہیا علیم السلام کے سالہاسال کی سنتوں کے نتیجہ میں سامنے آتا ہے۔ وہ ایک زندہ پائندہ وجود ہے ۔ لوگ اس کو دیکھتے جا کیں اور کتاب اللی کا عملی خمونہ جا کیں۔

سابقدانمیا علیم السلام کی اقوام نے ان کی سنتوں کو بھلادیا محفوظ بھی نہیں رکھا اور جتنا کے جاتی رہاتھا اس کو بھی بھلادیا اور یا دنہیں رکھا۔ اب صورت سے ہے کہ ان کے ہاں صرف نعر ب اور اعلانات ہیں۔ عمل درآ مرنہیں ہے۔ بیں ایک مثال آپ کودیتا ہوں۔ عیسائیوں کے بارے بیں آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ جمیں وواصولوں کی تعلیم دی گئی ہے اور ہم دو بھی اصولوں کے علم مردار ہیں۔ عذل وانصاف اور انسانیت سے محبت سے سائیوں کی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے بہی کلمعاوی کتابوں میں اکثر جگہ آپ نے بہی کلمعاوی کا مواد ہے؟ اس پڑمل درآ مد کیسے کیا جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے مملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک محلی تشکیل کر کے جائے گا؟ عدل وانصاف کی تعریف کیا ہے؟ اس کے مملی تقاضے کیا ہیں؟ جب تک محلی تشکیل کر کے لوگوں کی رہنمائی ندگی جائے کہ عدل کو کہتے ہیں؟ اس وقت تک عدل کا لفظ ہے معنی ہے۔ میں پوری زندگی تقریر میں کر تار ہوں کہ عدل ہونا چا ہے۔ نہ میری زندگی ہیں عدل ہو، ندآ پ کی زندگی میں عدل ہو، نو بہت اچھی گئی ہے کہ کوئی تہمار ہے دا کسی میں گئی ہے کہ کوئی تمہار سے دا کسی میں گئی ہے کہ کوئی تھی بات ہے کہتے میں تو بہت اچھی گئی ہے کہ کوئی تمہار سے دا کسی میں گئی ہیں۔ اس کی مملی گئال پر چا نا مار ہے تو تم بایاں گال بھی سامنے کردو۔ کہنے کوئو ہوی اچھی بات ہے لیکن اس کی مملی گئی ہے کہ کوئی تھی بات ہے لیکن اس کی مملی

شکل کیا ہوگی؟ کیا بعض صورتوں میں استنابھی ہوگا یا ہر حالت میں ایسا کرنا چاہئے؟ کیا کی قاتل کے سامنے، جب وہ تلوار سے وار کر ہے تو دوسرا کندھا بھی سامنے کردیں کہ ادھر بھی وار کر دؤ کہ یہی آئیل کا حکم ہے۔ چورا کی کمرے میں ڈاکہ ڈالے تو آپ دوسرا کمرہ بھی کھول دیں کہ یہاں بھی ڈاکہ ڈال دو۔ سوال سے ہے کہ اس اصول پر کہاں عمل درآ مدکریں کے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے اور کہاں نہیں کریں گے؟ کیے عمل کریں گے؟ جب تک یہ تفصیل سامنے نہ ہواس وقت تک سے نعرہ محض ایک بے معنی بات ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام کی سنت ان لوگوں نے محفوظ نہیں رکھی، گم کر دی ہے۔ لہذا ان کے یاس سوائے اس مہم فعرے کے اور کے خہیں ہے۔

حفرت موی علیہ السلام کی سنت یہود یوں نے منادی ۔وہ کہتے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کھے ہیں کہتم اپنے پڑوی کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں ہودی اپنے پڑوسیوں کے لئے وہ کچھ کرتے ہیں جو کچھ اپنے لئے کرتے ہیں؟ آپ و کھے لیجئے کیا ہورہاہے؟ اسرائیل میں کیا کررہے ہیں باقی جگہوں میں کیا کررہے ہیں؟ اس لئے کہ بینعرہ تو لکھا ہواہے ۔ تو راۃ میں اس موضوع پر ایک آ دھ سطر کی تعلیم ہے ۔ لیکن اس پڑمل درآ مدے لئے اس کے چھے کوئی سنت اور طرز عمل نہیں ہے۔

جوبات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنت میں وحی الی کی ایک عملی تفکیل فراہم
کی گئی ہے۔ ایک جیتا جا گناعملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے جس میں وحی الی کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک حرف کی پوری نقشہ کشی کردی ہے کہ اس پرعمل درآ مدا سے ہوگا۔
اب کسی لفظ کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ کس لئے اختیار کیا گیا ہے؟ اوراس میں کیا کہا گیا ہے؟

اگرسنت کا بید کارنامہ نہ ہوتا تو قرآن مجید کے اصول صرف نظری بیانات اور خوشگوار اعلانات ہوتے ۔قرآن مجید کے اعلانات بھی نعوذ باللہ مجر داعلانات بن کررہ جاتے ۔جیسے توراۃ اور خیش کی ایک کے اعلانات محض لفظی بیانات ہوکررہ گئے ہیں۔جیسے بقیہ فدہبی کتابوں میں انچی انچی اللہ یا تیں کبھی ہوئی ہیں ۔جس قوم کی بھی فدہبی کتاب اٹھا کردیکھیں اس میں بڑے التی اصول باتیں کبھی ہوئی ہیں ۔جس قوم کی بھی فدہبی کتاب اٹھا کردیکھیں اس میں بڑے التی اول آئی اصول بیان ہوئے ہیں۔ کی اس کے سیجھے کوئی عملی ملی مونہ نہیں ہے ۔ دہ اس لئے صفر ہے کہ اس کے بیجھے کوئی عملی ممونہ نہیں ہے ۔ دہ اس اس کے مانے والوں نے ان عملی نمونوں کی تفصیلات باتی نہیں رکھیں ۔عدل ،حجت ،مسادات ،کرامت آ دم بیسارے اعلانات

جوقر آن مجید میں کئے گئے ان کی عملی تشریح رسول اللہ علیہ کی سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ عصا ہے سنت رسول کا،جس نے اس کلیمی کو بنیا وفراہم کی \_ عصافیہ ہوتو کلیمی ہے کاریب بنیا د

آپ میں سے جن بہنوں کو قرآن پاک پر گفتگو میں شرکت کا موقع ملاتھا ان کے سامنے میں نے بعض مثالیں عرض کی تھیں۔ایک جگد کھا جاتا ہے: والسم آبنین اھا باید بوانا لمو سعون ۔اید میں کھی جاتی ہیں وزئ ۔اور پڑھی جاتی ہے ایک کی ۔ دوئی کھی جاتی ہیں کہی خورت زید بن ثابت نے جب قرآن پاک کھا تھا تو ید لفظ وزئ سے کھا تھا تو ید لفظ وور ہی ہے۔

ایک جگہ ہے ستر هویں پارے میں او کذالك نسجى السمو منین بخی المونین میں دو اون کر شرحے والوں کی آسانی کے انون پڑھے والوں کی آسانی کے لئے اس كے اوپرایک چھوٹے نون کے لکھنے كارواج ہوگیا۔لیكن ميرف آج تک اس طرح لکھا جا تار ہا۔ بیاس لئے كہ حضرت زید بن ثابت نے ای طرح لکھا تھا۔

اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ کتاب الہی کے متن کے ساتھ ساتھ اس کا الماءاور ہجاء بھی محفوظ میں۔ واقعہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے شخط کے لئے اللّٰدرب العزت نے دس چیز وں کا شخط کیا۔ یہ دس چیزیں وہ ہیں جوقر آن پاک کے شخط کی خاطر محفوظ کی گئی ہیں۔

ا: سب سے پہلے تو خودقرآن پاک کامتن ہے جو ہماری اس دفت کی گفتگو کے موضوع سے باہر ہے۔ بہر حال یہ ایک قطعی امر ہے کہ قرآن پاک کامتن بوری طرح سے محفوظ

۲: پھرمتن تحفوظ ہواور معنی اور مفہوم محفوظ نہ ہوتو متن کی حفاظت سے فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔ میں نے مثال دی تھی کہ پرانے زمانے میں اس علاقے میں جہاں آج ہم بیٹھے ہیں (اسلام آباد) یہاں کی زمانے میں پراکرت زبان ہو یا اردو ہی گورکھی رسم الخط میں کھی ہوتو ہمارے اور آپ کے لئے بے کار ہے۔ دوسوسال پرانامتن ہو، ہزار سال پرانا ہو یا دو ہزار سال پرانا ہو، وہ ہمارے لئے بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی اور مفاجیم مث گئے۔ اس کے برعکس اللہ نے قرآن پاک کے متن کو بھی محفوظ رکھا اور اس کے معنی کو بھی محفوظ رکھا جوسنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے اور ہماری اس گفتگو کا موضوع ہے۔

۳: الله رب العزت نے قرآن مجید کی زبان کو بھی محفوظ رکھا۔ قرآن مجید کی زبان بھی محفوظ ہے۔ قرآن مجید کی بہ معصر سب زبا نیں مث گئی ہیں۔ جن جن زبانوں کو زول قرآن کے زمانے میں انسان ہو لئے سے آئ ان میں سے کوئی زبان دنیا میں محفوظ ہیں ہے۔ سب مث پھی ہیں۔ صرف ایک قرآن مجید کی زبان موجود ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب وغریب استثنا ہے جس کی لسانیات کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ۔ دنیا کی ہرزبان تین چارسوسال بعد بدل جاتی ہے۔ آئ میں جو اردو بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے نہیں بولی جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں اور و بول رہا ہوں یہ اردو آج سے چارسوسال پہلے ہیں جاتی تھی۔ تین سوسال کے بعد نہیں واحد زبان ہے جورسول التعلیق کی ولادت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے سے بولی واحد زبان ہے جورسول التعلیق کی ولادت مبار کہ سے کم وہیش ساڑھے تین سوسال پہلے ہی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہراتا ۔ لیکن رسول جارہی تھی۔ ایس کی مثالیں موجود ہیں۔ گفتگو کمی ہوجائے گی اس لئے میں نہیں دو ہراتا ۔ لیکن رسول التعلیق کی ولادت سے ساڑھے تین سوسال پہلے کی اعم این خواماد یہ اللہ تعلی ہوئی ہے جواماد یہ اور آئ ہم تک پہنچے ہیں ، اور ان میں یہی اسلوب، یہی الفاظ اور یہی لغت استعال ہوئی ہے جواماد یہ اور آن یا کے میں نہیں ماتی ہے۔

۳: پھراس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور سنت پر جواجنا ع عمل مسلمانوں کارہاہے، جے تعامل کہتے ہیں لیعنی نسلاً بعد نسلٍ لوگ عمل کرتے چلے آرہے ہیں۔ مدیجی پوری طرح محفوظ ہے۔ ہر دور کاعمل اور تعامل محفوظ ہے۔جس کا نہ صرف مسلمانوں کے اجماعی طرزعمل سے بلکہ مسلمانوں کے بعض دستیاب مطبوعہ ریکارڈ سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ بیتعامل کس زمانے میں کیسا تھا۔ ایک مثال میں عرض کرویتا ہوں۔ قرآن پاک میں ہے اقبصوا الصلواۃ ، ورجنو نہیں سینکڑوں جگہ آیا ہے کہ نماز قائم کرولیکن کہیں بھی نماز کی تفصیل بیان نہیں گئی ہے۔ رسول التعاقیقی نے نماز کے احکام اور طریقہ کارکو بیان فر مایا اور آپ اس تفصیل میں نہیں گئے کہ بی فرض ہے ، اور بیہ واجب ہے ، آپ نے صرف اتنا کہنے پراکتفاء فر مایا کہ صلو اکما دائیت و نہ اصلی جس طرح بجھے نماز پڑھنی شروع کردو۔ صحابہ نے اس طرح نماز پڑھنی شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فقہائے شروع کردی۔ صحابہ نے آگے تا بعین کو سکھایا ، تا بعین کو سکھایا اور ہردور میں فقہائے امرام مادر محدثین اور مفسر بین قرآن نماز کے احکام کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ آج مسلمان اور ہوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان با قاعدہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو بیہ جانے کا شوق ہو کہ کس دور میں مسلمان نماز کس طرح پڑھے تھے تو اس دور کی میں ایسے کرتے تھے ، نویس صدی بجری میں ایسے کرتے تھے ، نویس میں بیا تو بیس می توان سے تاب کرتے تھے ، نویس کرنے بیں بی توان سے تاب کو بیس میں بیا ہو جو کہ کیا جاسکتا ہے۔ بی تحقظ توان سے جو قرآن مجید کے تسلمل کے لئے ضروری ہے۔

2: پھرجس ماحول اور جسسیاق وسباق میں قرآن مجید نازل کیا گیااس ماحول اور
سیاق وسباق کی پوری تفصیل موجود ہے اور بیحدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہے۔
سیرت اور حدیث کے ذخائر میں وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی کر کے ہمارے سامنے
رکھ دی گئی جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ جب حدیث کا ایک طالب علم حدیث کی کتابوں کا
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
مطالعہ کرتا ہے۔ سیرت کا طالب علم سیرت کی تفصیلات پڑھتا ہے تو اس کے سامنے چشم تصور میں
وہ سارا منظر متشکل ہوکر آجاتا ہے جس منظر میں قرآن پاک نازل ہوا، جس پس منظر اور پیش منظر
میں قرآن پاک کے احکام وہدایات پرعمل درآ مدشر وع ہوا اور ایسی چیزیں جن کا بظا ہرقرآن پاکٹ یا
حدیث پاک کے بیجھنے سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا وہ تفصیلات بھی صحابہ کرام ٹے بیان کر دیں اور
ان کو محفوظ رکھ دیا۔

حدیث کی اقسام پر آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ابھی ضمناً ایک بات عرض

کردیتا ہوں۔ ایک قتم حدیث کی کہلاتی ہے حدیث مسلسل ٔ۔اس ہے مرادوہ حدیث ہے جس میں ہرراوی نے کوئی خاص نقط یا کسی خاص کیفیت کے تسلسل کے ساتھ روایت کوبیان کیا ہو، اس کو صدوث مسلسل کہتے ہیں۔ چنانچدا یک حدیث کہلاتی ہے حدیث مسلسل بالنشبیك "تشبیک دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کواس طرح ایک دوسرے کے اندر پر ولینا، اس عمل کوتشبیک کہتے ہیں۔ رسول التعلقية تقرير فرمارے تصاور بيان فرمارے تھے كہ جب انسان كى گناه كاار تكاب كرتا ہے تواس کے دل سے ایمان اس طرح نکاتا ہے، اور جب توبر کر لیتا ہے تو ایمان دل میں ایسے داخل ہوجاتا ہے۔ اس طرح سے آپ نے دونوں کی ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر روكر بتايا۔ جب صحابي نے اس كوفقل كر كے بتايا تو انہول نے بھى ايسے كيا فشبك بيس اصابعه ' آب نے دونوں انگلیوں کو پرو کرعلیجدہ کیا اور کہا کہ ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، پھر چوری كرتا بي تو اي نكتاب، پير فلال عمل كرتاب تو اي نكتاب پير توب كرتاب تو داخل ہوجاتا ہے۔اس حدیث کوحدیث مسلسل بالتشبیک کہاجاتا ہے۔اورصحابہ کرام کے زمانے سے لے کرآج تک اس صدیث کو بیان کرنے والے اس عمل کی نقل کر کے بتاتے ہیں۔اس عمل کو کر کے دکھانے اور بتانے کی کوئی اہمیت نہیں ہےاورا گر کوئی نہ بھی کرے تو بھی بات مجھ میں آ جائے گی۔ لیکن اس سے ایک اضافی فائدہ یہ ہوتاہے کہ نفسیاتی اور جذباتی طور پرانسان اس ماحول میں چلاجاتا ہے جس ماحول میں رسول الشعاصة اس بات كوبيان فرمار ہے تھے مسجد نبوى ميں يا جس مقام پرحضورًا س کو بیان فرمار ہے تھے تو روحانی طورابیامحسوس ہوتا ہے کہ میں وہاں موجود ہوں اوررسول التعلیق کے اس عمل کو صحابہ، تا بعین اور تبع تا بعین اور حدیث کے طلبہ اور اساتذہ کے ذریعے میں دیکھتا چلا آر ہاہوں۔ یہ ہے تحفظ ماحول کی ایک مثال۔اس طرح کی مثالیں اور بھی سامنے آئیں گی یعنی وہ پوری کیفیت (Setting) جس میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی یاسنت کا کوئی نمونه لوگوں کے سامنے رکھااور قرآن مجید کی تعبیر وتشریح فرمائی تو اس ماحول کی تفصیلات کوبھی اللہ نے محفوظ رکھااور آئندہ نسلوں کے لئے باقی رکھا۔

۲: جوشخصیت کتاب البی لے کرآئی وہ اپنی جگد خود ایک سمندر ہے، ایک موضوع ہے اور اگر زندگی رہی تو اس موضوع یعنی سیرت کے موضوع پر بھی خطبات کا ایک سلسلہ ہوگا، ان شاء اللہ ۔ حاملِ کتابِ اللہ کی سیرت کو بھی اللہ تعالی نے اس طرح محفوظ رکھا کہ جس سے زیادہ کسی

انسان كي شخصيت كي تفصيلات كومحفوظ ركھنے كاكو كي تصورنہيں كيا جاسكتا ۔

2: انسان کے حاشیۂ خیال میں وہ امکانات اور تفصیلات نہیں آسکتیں جو سیرت کے واقعات کو محفوظ رکھنے کے لئے کی گئیں۔ زیادہ تفصیلات بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن ایک چھوٹی مثال عرض کرتا ہوں۔

عربوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا اور بظاہر ہار ہے خیال میں اس لئے ڈالا کہ سیرت کے واقعات محفوظ رکھنے تھے، کہ اپنے قبائل اور برادر بول کے نسب کو محفوظ رکھیں علم الانساب ان کے ہاں ایک با قاعدہ فن تھا۔اس پر درجنوں کتابیں آج بھی موجود ہیں علم الانساب كنام سان موضوعات يركنابيل كهي كئيل كرعرب قبائل كانسب كياتفا؟ كون كس كابيثا تفاءكس کا بوتا تھا، کس کا دادا تھا، کس کی شادی کہاں ہوئی ،کس کی کتنی اولا دیں تھیں ،کس قبیلہ کی آپس میں کیا رشة داريال تهيں \_ان معلومات پر درجنوں كتابيس آج بھى دستياب بيس جولوگوں نے وقتا فو قتا لكھيں \_ اب کہنے والا کہرسکتا ہے کہ عربوں کوان موضوعات سے دلچیسی تھی ،اس لئے ان کوان چیزوں پرمعلومات جمع کرنے کا شوق تھا، اس لئے انہوں نے انساب پر کتابیں لکھ دیں۔ بہت ہے لوگ اپنے شوق کے لئے کتا ہیں لکھ دیتے ہیں۔اس لئے آن لوگوں نے بھی لکھ دیں ریکن محض یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ جب ہم انساب کی ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ا یک عجیب وغریب بات سامنے آتی ہے، بہت عجیب وغریب۔ اتی عجیب وغریب که اس کومن ا تفاق نہیں کہا جاسکتا۔ وہ عجیب وغریب بات پیرسا ہے آتی ہے کہ جتنی معلومات محفوظ ہو کمیں وہ مركوز ہيں رسول الله وقط في صحفصيت بر، حالا نكه جس وقت ہے محفوظ ہونا شروع ہوئيں اس وقت تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ جالیس سال تک سی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھا کہ یہ نبی ہوں گے اور نبوت کا سلسلہ اس طرح یلے گا اور پھر ایک امت قائم ہوگی اور اُس امت میں علوم وفنون کے بہت سے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ پیر چلے گا کہ انساب کے بارے میں بیمعلومات جمع کی جائیں گی، یہ تو تمھی کسی کے تصور میں بھی نہیں آیا تھا۔ لیکن عربوں نے اپنے اپنے طور پر جو معلومات جمع کیں اور جو بعد میں کتا بیشکل میں مدوّن ہوئیں اور آج جس طرح ہم تک پنجیں، وہ سب رسول السميطانية كى شخصيت مباركد برمركوزيس -جس طرح ايك سرى لابث بوتى ہے۔آپ پانچ ہزارواٹ کے ایک بلب ہے روشنی کسی ایک نقط پرڈالیس توجس طرح سے وہ نقطہ حکے گا اور

محاضرات حديث

علم حدیث کی ضرورت اوراہمیت

ا يك ايك كوشداس كاروش موجائ كااى طرح برسول التعليق كي ذات مبارك كاايك ايك گوشە محفوظ ہے۔رسول اللّمانية ہے لے كرآپ كے پينتيسويں جياليسويں جدّ امجدعد نان تك اہم اور بنیادی امور سے متعلق مرایک چیز محفوظ ہے۔رسول التعلیق کی دادیاں کون تھیں ، نانیاں کون تھیں، پھو پھیاں کون تھیں ۔ بیسب معلو مات علم انساب کی کتابوں میں ملیں گی۔مثال کے طور پر میں آپ سے یو چھتا ہوں کہ آپ کی دادی کانام کیا تھا تو شاید آپ بتادیں۔آپ میں سے ا کثر بتادیں گے۔اگر میں یہ پوچھوں کہ دادی کی دادی کا کیا نام تھا تو شاید آپ میں سے دس فیصد بتاسکیں اوراگر میں پوچھوں کہ دادی کی دادی کی دادی کا کیا نام تھاتو شاید ہم میں ہے کوئی بھی نہ بتا سکے۔ کم از کم میں تونہیں بتاسکتا۔ اس طرح میری یا آپ کی نانی کا کیانام تھا،سب بتادیں گے۔ نانی کی نانی کا نام شاید دوحیار بتاسکیس۔ نانی کی نانی کا کیانام تھاشاید کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ رسول التُعلَيْقَة ك بارے ميں يہ عجيب وغريب بات ب كدرسول التَّعلَيْقة كا جداد، آپ کی دادیاں، آپ کی نانیاں، آپ کے نانا اور آگے آپ کی چھو چھیاں اور آگے آپ کے چیااورآ کے ہرایک کی تفصیلات بچیس بچیس اورتمیں تمیں نسلوں تک محفوظ ہیں ۔حضرت ابو بکرصدیق کی محفوظ نہیں میں ۔حضرت عمر فاروق کی محفوظ نہیں ہیں ۔ابوجہل ،ابولہب کی محفوظ نہیں ہیں ، خالد بن ولیڈ کی محفوظ نہیں ہیں۔ بیاسلام سے پہلے عرب کے بڑے بڑے لوگ تھے، انہی کا چرچا تھا۔ ان میں ہے کسی کے بارے میں اس طرح کی معلومات محفوظ نہیں رہیں۔ جومحفوظ رہ گئیں وہ رسول التُعلِينَةِ كے بارے میں محفوظ رہ گئیں۔

اس لئے میں یہ بھتا ہوں۔ اور میراخیال ہے کہ میں حق بجانب ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت سے عربوں کے دل میں بیدڈ الا کہ وہ نسب محفوظ رکھیں اور جس نسب کوعربوں نے زیادہ اہتمام کے ساتھ محفوظ رکھا بیدہ ہتھا جس کا رشتہ رسول اللہ علیہ ہے بالواسطہ یا بلاواسطہ ملتا تھا۔

سیرت کے واقعات کے محفوظ رکھے جانے کی الی الی مثالیں ہیں کہ جن کی تفصیلات میں اگر میں جاؤں تو گفتگوموضوع سے آگے نکل جائے گی۔ رسول الٹنگائی کمہ پینے تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فر ما یا کرتے تھے۔ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے اس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب صحابہ کی تعداد ہڑھنے گی تو کسی نے تجویز چیش کی کہ کوئی بلند جگہ ہوجس پر قیام فر ما یا کریں اور وہاں سے خطبدار شاوفر ما یا کریں۔ اس غرض کے لئے ایک صحابیؓ نے مغبر ڈیز ائن کیا کہ جس پر آپ پیٹے بھی سیس اور آگر گھڑ ہے ہونا چا ہیں تو گھڑ ہے بھی ہو سے بین معلومات اور رہنمائی کے لئے ہوسیس ۔ چنا نچے وہ مغبر بنا کر لے آئے۔ اب بظاہرا تنا کافی ہے۔ یعنی معلومات اور رہنمائی کے لئے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ۔ لیکن پر تفصیلات کہ بیم غبر کس کلڑی کا تھا، وہ مغبر کس نے بنایا تھا، اس کا سائز کیا تھا، اس کا ڈیز ائن کیا تھا، وہ لکڑی کس نے کا ٹی تھی، کہاں بیٹے کرمغبر بنایا گیا، اس پر لوگوں نے معلومات جمع کیس اور کتا ہیں تکھیس اور سیرت پر جوقد یم کئر پچر ہے اس بیس تقریباً ہیں کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے جومغبر کے ڈیز ائن اور اس کے جوقد یم کئر پچر ہے اس بیس تقریباً ہیں اس تعال فرماتے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو بار سے بیس تیار ہو تھی ۔ در بڑکا تھا، کون بنا تا تھا، کس سے خرید تے تھے، نعل مبارک ٹوٹ جا تا تھا تو کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کس سے مرمت کراتے تھے، اس پر کتا ہیں موجود ہیں اور ایک جھوٹار سالہ اردو ہیں بھی دستیاب کے حالات کا تحفظ ہے جو شخصیت حامل قر آن اور ناقل قر آن ہم کا کہ بہنیا۔

۸: وہ علوم جورسول الشّعَلِيّة کی شخصیت سے متعلق ہیں یعنی علوم سیرت، ارشادات اور سنت اور علی میں اور سنت اور حدیث ہوگئی لیکن آپ کی ذات سے متعلق ، آپ کی شخصی اور جسمانی حالات اور واقعات سے متعلق ان کی وسعتوں کو اگر بیان کیا جائے تو اس کے لئے میری اور آپ کی عمریں کافی نہیں ہیں ۔ لوگ تسلسل سے جس طرح سے تحقیق کرتے آرہے ہیں، اُس کے نتیجہ میں جو نئے نئے معاملات اور مسائل سامنے آرہے ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے تحفظ کے لئے سنت کا شخفظ فر مایا، سنت کے شخفظ کے لئے سنت کی سیرت کے شخفظ کے لئے ہر وہ چیز جو بالواسطہ یا بلا واسطہ یا جو اسطداس سے متعلق تھی وہ تحفظ کو گئی۔

9: پھررسول النگون کے براہ راست مخاطبین تھے۔رسول النگون کے مخاطبین اور ہمراہیوں بعن صحابہ کرام کے حالات محفوظ رکھے گئے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کم وہیش پندرہ ہزار صحابہ کرام کے حالات محفوظ اور موجود ہیں۔اور جو صحابی جینے قریب تھے ان کے حالات اس قدر تفصیل اور دقت نظر کے ساتھ محفوظ ہیں۔انسان اپنے دوستوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 10 ان صحابہ کرام کے حالات ہم تک کس طرح پنچے؟ میں نے عرض کیا کہ چھلا کھ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کے گئے کہ افراد کے بارے میں بیدوا قعات جمع کے گئے کہ بیکون لوگ تھے؟ کس زمانے میں بیدا ہوئے؟ ان کی شخصیتیں کس درجہ کی تھیں؟ ان کاعلم وفضل کس درجہ کا تھا؟ اس پرعلم رجال کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو تفصیل سامنے آئے گی علم رجال ایک ایسافن ہے جس کی کوئی مثال دنیا کے کسی ذہبی یا غیر خربی فن میں نہیں ملتی ۔ نہ فرہبی علوم میں اس کی کوئی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی اس کی مثال ہے ۔ بیدس چیزیں ہیں جوسنت کے تحفظ کی خاطر محفوظ رکھی گئیں اور اللہ کی مشیت اس کی مثقاضی ہوئی کہ ان سے جن ول کو گوظ رکھا جائے ۔

پھرمحض ان کے محفوظ رکھنے پر اکتفانہیں ہوا، بلکسنت نے اور احادیث کے ذخیر بے نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی ہیں کہنے کی اجازت دیں، تو ہیں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا کردار ادا کیا۔ اگر آپ انگریز ی ہیں کہنے کی اجازت دیں، تو ہیں کہوں گا کہ اس نے ایک ایسا المحل (Cataclyst) کردار اداء کیا کہ جس نے ایک علمی سراری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کا کا کہ ختل دے دی۔ ایک فکری سرگری کوجنم دیا، ایک ایسے تعلیم عمل کو نون آخاز کیا جو تسلسل کے ساتھ آج بھی جاری ہے۔ حدیث اور سنت کے بید ذخائر اسلامی علوم حدیث اور علی محدیث اور وسعت بھی علوم حدیث اور علوم سنت کے ذریعے ہور ہی ہے۔

قاضی ابوبکر بن العربی ایک شہور محدث ہیں۔ مالکی فقیہ بھی ہیں اور مالکی فقہ ایس ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، محدث بھی ہیں اور مفسر قر آن بھی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تمام اسلامی علوم، جن کی تعداد اُس وقت ساڑ ھے سات سو کے لگ بھگ انداز ہ کی جاتی تھی، بیسب اسلامی علوم سنت کی شرح بیں اور سب کے سب بالواسطہ یا بلا واسطہ حدیث اور سنت کی تفسیر اور توضیح سے عبارت ہیں۔ اور حدیث اور سنت قرآن یاک کی شرح ہے۔ لہذا قرآن یاک، حدیث اور دیگر تمام علوم وفنون میں وہ رشتہ ہے جو درخت میں، اس کے نے اور شاخوں میں اور بھلوں اور پھولوں میں یا یا جاتا ہے۔ بیسار ےعلوم وفنون پھل اور پھول اور پے ہیں، سنت شاخیس اور تناہے اور قرآن یاک وہ جڑ ہے جس سے بیسار ےعلوم وفنون نکلے ہیں۔

یہاں تفصیلی مثالیں وینے کا موقع نہیں ہے، گفتگوطویل ہوجائے گی، لیکن چندمثالیں دینے پراکتفا کرتا ہوں، جن سے میہ پتہ چلے گا کہ اسلامی علوم وفنون کا آغاز علم حدیث اور سنت کی بنیا دیر کیسے ہوا؟

مسلمانوں کا ایک بہت بردااور اہم فن ہے علم کلام۔ جس کو بعض لوگ اگریزی میں Scholasticism بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم کلام سے مراد وہ علم ہے جس میں عقلی دلائل کے ذریعے اسلام کے عقائد کو ثابت کیاجائے اور اسلام کے عقائد پر دوسرے ندا ہب اور نظریات کے اعتراض کا جواب دیا جائے۔ اس کو علم کہتے ہیں۔ اس پرصرف چند کتا ہیں ہی نہیں بلکہ پوری لا بسریریاں اور کتب خانے موجود ہیں۔ لیکن اس علم کا تا خاز جن مسائل سے ہوا وہ مسائل سب سے پہلے تفصیل کے ساتھ علم حدیث میں بیان ہوئے۔ جب محدثین نے احادیث کے اُن پہلوؤں پر غورشروع کیا جن میں عقائد بیان ہوئے جے اور جب انہوں نے اُن احادیث کی تشریح کرنی جا بی تو ان مہاحث کے تیجہ میں علم کلام پیدا ہوا۔

ایک چھوٹی می مثال عرض کرتا ہوں۔ مسلمان ہونے کے لئے ایمان لا تا شرط ہے۔
ایمان اسلام کی لازمی شرط ہے۔ لیکن ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے کیامراد ہے؟ اس کی تحریف
کیا ہے؟ کیا محض دل میں بیخیال ہونا کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول
ہیں، یہ کافی ہے؟ یا ایمان کے لئے اس سے زیادہ پچھ ہونا چا ہے؟ پھر اس سے زیادہ اگر ہوتو
کیا ایمان میں کمی بیشی ہوسکتی ہے؟ ایک رائے اُس زمانے میں بیسا منے آئی کہ ایمان میں کمی بیشی
ممکن نہیں ہے۔ اس لئے کہ جن چیزوں پر ایمان لا ناضروری ہے وہ محدود و متعین ہیں۔ مثال کے
طور پرامن الرسول بما انزل الیہ من ربه و المُومنون ٥ کیل امین باللہ و ملئکتہ و کتبه
ورسلہ لا نفرق بین احدمن رسلہ یہ جوایمان مفصل یا ایمان مجمل ہے، یہ تو متعین ہے۔ اس میں

جوحفزات یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہو گئی ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ایمان میں کی بیشی ہو گئی ہے۔ ایمان کی Intensity ہیں کہ ایمان میں کیفیت اور شدت کے اعتبار سے کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ لیمان کی شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیمان میں شدت میں ہمیشہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں اور آپ کو حاصل نہیں ہے۔ کسی اور کو بھی ایمان کا وہ ورجہ

حاصل نہیں ہوسکتا۔لیکن اس پورے سلسلہ گفتگو میں ایک بحث اور پیدا ہوئی جس میں ایمان کی نوعیت پر ذرا فلسفیاندانداز سے غورشروع ہوا۔زیادہ گہرائی میں جا کرغور ہوا۔اس سے علم کلام پیدا ہوا۔

یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیاندنوعیت کے بیسوالات اٹھائے وہ اصلاً محدثین تھے۔مثال کے طور پرامام بخاری ، امام احمد بن ضبل اور دوسر مے محدثین نے ان سوالات سے بحث کی ، کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے ، بید خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے۔لیکن امام احمد بن ضبل آنے بیر مسئلہ اٹھایا جوا کیہ محدث بیں۔ ان مثالوں سے میں بیوض کرنا چا ہتا ہوں کہ علم حدیث نے اور ذخیرہ حدیث نے ایک نیار جان مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد پر اعتر اضات کا مسلمانوں کے علوم وفنون میں پیدا کیا۔ اور اسلامی عقائد کی تعبیر ، اسلامی عقائد کر اعتر اضات کا عقلی انداز سے دفاع کرنے کی کوششیں ایک نے علم کی شکیل پر منتج ہو کمیں جس کو علم کلام کہتے ہیں۔ جس میں مسلمانوں نے بڑے غیر معمولی کارنا ہے انجام و ہیں۔

اس وقت علم کلام کی تاریخ میں جانا مقصو وزمیں لیکن متکلمین اسلام نے مسلمانوں کواس گراہی ہے حقوظ رکھا جس گراہی کا بڑے بڑے لوگ شکار ہوئے اور بڑے بڑے فدا ہجہ اس گراہی میں مبتلا ہوئے۔ ہر فد ہجہ میں ایک چینئے یہ در پیش رہا کہ معاملات میں اصل چیز انسانی عقل ہے یا وقی الہی ہے؟ فد ہجہ اصل ہے یا عقل ، بالفاظ ویگر انسان کے لئے ضابطہ زندگی کی تشکیل میں وی الہی فیصلہ کن ہے یا عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن ہے عقل کو فیصلہ کرنے کا حتی اختیا حاصل ہے؟ پچھلوگوں نے کہا کہ عقل ہی معاملات میں فیصلہ کن حیث نہ ہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فی مدہب ہے۔ اس سے فد ہب گیا۔ جیسے مغرب میں ہوا۔ پچھلوگوں نے کہا کہ اصل فیصلہ کن عامل فد ہب ہی ختی ہوگیا۔ کوقر پچھر ندگی بل گئی، لیکن عقلیات کا دامن ہاتھ سے جیٹ گیا اور بالآخر فد ہب بھی ختم ہوگیا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم نہ ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ جیسے ہندومت ختم ہوگیا یا دیگر پر انے فدا ہم نہ ہوگئے۔ متکلمین نے دونوں کوایک ساتھ جوڑا۔ وور نے معاملات سے برقر ادر کھا، دونوں کے تقاضے نبھائے۔ وور اس کے تقاضے نبھائے۔ وور تعلی ساتھ جوڑا۔ وور نی معاملات کی عقل تعبر ہی کر کے ان دونوں میں وہ توازن پیدا کیا کہ مسلمانوں میں بیک وقت عقلی سلسلے بھی جاری رہے اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدائہیں ہوا۔ یہ نیاعلم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔ اور ان دونوں میں کوئی تعارض پیدائہیں ہوا۔ یہ نیاعلم یعنی علم کلام علم حدیث کی دین ہے۔

فقد مسلمانوں کے عملی رویہ کی تفکیل کرتا ہے، اور بتا تا ہے کہ مسلمانوں کی عملی زندگی انفرادی اور اجتاعی طور پر کیسی ہونی چا ہے ۔ روز مرہ کے معاملات کوشریعت کے مطابق کیسے ڈھالا جائے۔ ایک مثالی اور متوازن اسلامی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث کو دوالگ الگ چیزیں مت بچھے گا۔ یہ بردی کم علمی کی بات ہے۔ فقہ ہے مرادیہ ہے کہ قرآن وسنت کی ان نصوص کو جو انسانوں کے عملی رویہ کی تفکیل ہے عبارت ہیں ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا جائے۔ اور گہرائی کے ساتھ سمجھا صورت ہائے احوال پر منظبق کیا جائے۔ اس عمل کا نام فقہ ہے اور اس کے نتیجے ہیں جو ہدایات مرتب ہوئیں ان سے ایک نیافن وجود میں آگیا۔ لیکن اس فن کی بنیاد علم حدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم مدیث پر ہے۔ اور علم حدیث ہیں ہونی ہونیا۔

احادیث میں نماز کے احکام بیان ہوئے ہیں۔احادیث میں زکوۃ کی تفصیل تبیان ہوئی ہیں۔ احادیث میں زکوۃ کی تفصیل تبیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفر وخت کے احکام بیان ہوئے ہیں، مناسک کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ احادیث میں خرید وفر وخت کے احکام، نکاح وطلاق کے احکام اور وراشت و وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ ہیسارے احکام وہ ہیں جن سے وہ بنیاد میں تفکیل پاتی ہیں جن کی عملی تفصیلات فقہا نے اسلام اور محد شین کرام نے مرتب فرما ہیں۔اگر علم صدیث نہ ہوتا تو علم فقد وجود میں نہ آتا۔ جو اہتدائی فقہا ہیں اور جن سے فقد وجود میں آئی ہے وہ سب کے سب اصلاً محد شین جو اہتم مالک ، اصل میں محدث تھے۔ امام احد بن خبیل اصلاً محدث تھے۔ امام مثانی اور امام ابو یوسف اصلاً محدث تھے۔ امام اوزائی محدث تھے۔ امام سیان ثوری اور سفیان بن عیمند محدث تھے۔ یہ اس نقطہ نظر سے فورکیا کہ ان محدود کیں آئے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس نقطہ نظر سے احادیث پر غورکیا کہ ان کے فورو کیل کہ ان کے فورو کیل کہ اس نقطہ نظر سے فورکیا کہ احادیث ہیں۔ ان کی کاوشوں کے فیتے میں فقد مرتب ہوا۔

'اصول فقهٔ نعنی وہ بنیا دی اصول اور وہ بنیا دی رہنمائی جس سے کام لے کرروز مرہ کے

فقہی احکام معلوم کئے جاسکتے ہیں بیرسارے کا ساراعلم حدیث کی دَین ہے۔علم حدیث اورسنت میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں جن سے اصول فقہ کاعلم لکلا ہے۔اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ سلمانوں کی عبقریت اور Guenius کے دوظیم الثان نمونے ہیں۔ایک علم حدیث اور دوسرا علم اصول فقہ۔

علم حدیث اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے کا جس میں معلومات اور معاملات کی وسعت پردارو مدار ہو۔ اور اصول فقہ اس نبوغ اور عبقریت کا نمونہ ہے جس میں تخلیقی صلاحیتیں اور عبقہ نے افکار ونظریات کوسا منے لانے پر معاملات کی بنیاد ہو علم اصول فقہ نے علم کلام ہے کہیں زیادہ عقل ونقل کے درمیان توازن بیدا کیا ہے۔
اس توازن واعتدال اور جامعیت کی مثال دنیا کی کسی قوم کے مذہب یاعلمی روایت میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کے کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کرلیں کہ دنیا کی کسی قوم کے ہاس نہ آج ایساعلم ہے، نہ ماضی میں تھا اور نہ بات آپ بلاخوف تر دیدنو کی ایسائل تھا۔ جس کو اصول فقہ کے مقابلہ میں رکھا جا سکے۔ جو بیک بیک وقت اس کی بنیا د فالص عقلی اور تجر باتی معاملات پر بھی ہوجس کو عقل کا بڑے سے بڑا پرستار بھی عنیا دیں اصول فقہ کو علم حدیث سے حاصل بھی مثال میں دول گا تو بات بڑی کمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا ہو کیں۔ اس کی مثالیں میں دول گا تو بات بڑی کمی ہوجائے گی اس لئے میں صرف اس پر اکتفا کرتا ہوں۔

دنیا میں اسلام سے پہلے بھی تاریخ کا تصور موجود تھا۔ اسلام سے پہلے تاریخ کی بہت سی کتا ہیں موجود تھیں ۔ ایسی کئی کتا ہیں ہتی ہیں جن میں قو موں کی تاریخ بیان ہوئی ہے۔ یو ٹانیوں میں بھی موجود تھیں موجود تھیں اور رومیوں میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈوئس میں بھی موجود تھیں ۔ ہیروڈوئس اسلام سے پہلے کا مورخ ہے۔ اس کی بیان کی ہوئی معلومات آج بھی دستیاب ہیں۔ اس کی اسلام سے پہلے کا مورخ ہے ، وہ کتنام تند ہے ہیا یک دوسری بات ہے ۔ لیکن اسلام سے پہلے کی تاریخ اور ترینی معلومات کا ایک ذخیرہ بہر حال موجود ہے۔ ہندوؤں میں بھی اسلام سے پہلے کی تاریخ اور ترین جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو کی کتا ہیں موجود ہیں جن میں کچھ تاریخی نوعیت کی معلومات بھی شامل ہیں۔ لیکن وہ چیز جس کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی ؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو اسلام سے پہلے تاریخ کہا جا تا تھا ، وہ کیا تھی ؟ آج دنیا کا کوئی مورخ اسلام کے اس احسان کو

مانتا ہے بانہیں مانتا۔ مانتا ہے تو بلاشبہ عدل وانصاف کی بات کرتا ہے ادر نہیں مانتا تو ہزا احسان فراموش یا کم از کم ناواقف ضرور ہے۔لیکن تاریخ کا صحح تصور اور تاریخ کا وہ صحح شعور جس طریقے ہے مسلمانوں کواوران سے دنیا کو حاصل ہوااس کا اولین مصدر و ماخذ علم حدیث ہے۔

اسلام سے پہلے تاریخ کا جوتصور تھا وہ یہ تھا کہ کہی قوم میں جو قصے کہانیاں مشہور ہیں ان کو مدون کرلیا جائے، جور طب ویا بس دستیاب ہے اس کو حقیقت مان لیاجائے۔ گویا جب تاریخ کھے بیٹھو تو عوام میں رائج قصے جمع کرلو، و مسارے کے سارے بیان کردو، اور نقل کر کے جمع کردو۔ کوئی بیہ پوچھے والانہیں تھا کہ ہیرو ڈوٹس صاحب! آپ نے جو پھے لکھا ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ بیہ چیز آپ نے تھے کہ نماط لکھی ہے؟ کس سے بوچھ کر، کس سے من کریا کن ماخذ کی مددے کھی تھی؟ آپ اس کے چشم تھی؟ آپ اس کے چشم حقی؟ آپ اس کے چشم دید گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایہا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس وقت نہ یہ سوالات تھے اور نہ ایہا کوئی تصور تاریخ کے بارے میں موجود تھا۔

علم حدیث نے سب سے پہلے لوگوں کو پیضور دیا کہ جب کوئی واقعہ بیان کروتو پہلے خوو پیاطمنان کرواور پھر دوسروں کو پیاطمنان دلاؤ کہتم اس واقعہ کے بینی شاہد ہو۔اگر بینی شاہد نہیں ہوتو جو بینی شاہد تھا۔ پھراس بات کا پھین و جو بینی شاہد تھا اس کا حوالہ دو کہ جھے سے فلال شخص نے بیان کیا جو بینی شاہد تھا۔ پھر اس بات کا پھین دلاؤ کہتم جس واقعہ کو بیان کر ہے ہواس کو بیان کر نے میں تمہار کوئی ذاتی مفاد ہے تو ہم تمہار ہے بیان کو تبول کرنے میں تامل کریں واقعہ کو بیان کرنے میں تامل کریں گے۔ اس لئے کہ ذاتی مفاد کی بنیاد پر آدمی بہت می باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور شیح باتوں کو غلط طور پر نمایاں کرسکتا ہے اور شیح باتوں کو ایک مفاد کی ضاطر د باسکتا ہے۔

ریقصورات سب سے پہلے مسلمانوں نے دیئے ،سب سے پہلے اسلامی علوم وفنون میں سے اصول پیدا ہو کے اور مسلمان مورخین نے ان کو مسلمانوں کی تاریخ پر منطبق کر کے دکھایا۔انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولیں کے اصول نے مسلمانوں کی تاریخ ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کردی اور تاریخ نولیں کے اصول مقرد کرد ہے۔ ید نیا کو علم حدیث کی ایک الی بوی دین ہے جس کے احسان سے دنیا بھی بری الذمہ نہیں ہو گئے۔ گزشتہ تین چارسوسالوں کے دوران مغرب میں بوے بر نے فلفی پیدا ہوئے ، جوفلفہ تاریخ کے موزمین مانے جاتے ہیں ،جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی اور احترام کی نظر

ہے دیکھی جاتی ہیں لیکن آج ان مورخین کو جواعتبار حاصل ہوا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ بیاصول تاریخ ان حضرات کے ہاں کہاں ہے آئے؟

مسلمانوں میں سب سے پہلے مورضین ابن خلدون اور علامہ سخاوی ہیں جنہوں نے اصول تاریخ نولی اور فلفہ تاریخ کو شخ انداز سے مرتب کیا۔ علامہ سخاوی اصلاً علم حدیث کے امام شخصان کی ایک تصنیف ہے، جوفلفہ تاریخ اسلامی کی ایک بوی نمایاں کتاب ہے الاعسلان بسانتہ و بیسے لسمن ذم أهل التسادیخ اس میں انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نولی اور بسانتہ و بیسے لسمن ذم أهل التسادیخ ہیں جوسارے کے سارے علم حدیث سے ماخوذ ہیں۔

اگرآپ انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک جھوٹی کی کتاب میں ان مباحث کی تلخیص
ہو انگریزی میں پڑھنا چاہیں تو ایک جھوٹی کی کتاب میں ان مباحث کی تلخیص
ہے پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ مختفر کتاب ہے۔ اس سے ذرا
وی معنا چاہیں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر جانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی کا ور
وی میں تو ایک کتاب اسلا مک ایسر جانسٹی ٹیوٹ نے شائع کی تھی میں اور
اصادیث مبارکہ کی وضاحت کے نتیجہ میں جو نصور تاریخ پیدا ہوا، وہ کیا ہے؟ اس سے اندازہ
ہوجائے گا کہ علم حدیث کے علم تاریخ پر کتنے احسانات ہیں۔ مزید اختصار درکار ہوتو مولا ناشبلی
بڑھ ایس تین چارصفات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کول جائے گا۔ وہ ضرور
بڑھ لیس تین چارصفات کی بحث ہے۔ اس میں اس بات کا خلاصہ آپ کول جائے گا۔ وہ ضرور

اصول دعوت اوراسلوب دعوت ایک اہم موضوع ہے۔ مسلمان اہل علم نے اس پر بیسویں صدی میں بہت کی کتابیں کھی ہیں۔ یعنی بیدمباحث کد دعوت کا اصول کیا ہے؟ جب دوسروں کو دعوت دی جائے تو کیے دوسروں کا دیاجا کے تو کیے اسلام کا پیغام پنچایا جائے تو کیے پنچایا جائے؟ بعد میں یہ پوری امت مسلمہ کا ایک انفرادی رویۃ اورا یک طرزم کل بن گیا کہ وہ ہرجگہ اسلام کو لے کر گئے۔ انہیں کا ردعوت کے اصول اور اس باب میں جورہنمائی ملی وہ احاد بث سے ملی۔ تزکیہ واحسان یعنی انسان کو اندر سے کیسے پاکیزہ کیا جائے؟ انسان کے اخلاق کو اندر

ہے کیسے سدھارا جائے؟ بیمسلمانوں میں ایک بہت بڑافن ہے۔اس پر بہت ی کتابیں لکھی گئی۔ بعض کنا بیں اچھی ہیں بعض اچھی نہیں ہیں ۔بعض کتابوں میں ایسامواد بھی ہے جواسلامی نقطہ نظر سے نظر ٹانی کامحتاج ہے۔لیکن بہت ی کتابیں ایس ہیں جن میں بڑی صحیح با تیں کہی گئی ہیں اور احادیث اورسنت کی تعییراس انداز ہے کی گئی ہے کہاس سے یہ پہتہ چاتا ہے کہ انسانی مزاج اور اندری اصلاح کیے ہوتی ہے۔اخلاق وکردارسازی کیے ہوتی ہے؟اس کوملم تزکیداوراحسان کہتے ہیں۔ میسارے کا ساراعلم حدیث سے عبارت ہے۔اوراس کی بنیاد ان احادیث پر ہے جن کو رقاق کہتے ہیں، جس کا میں نے کل تذکرہ کیا تھا۔ یعنی اندر سے دل کو کیسے زم کیا جائے۔ان احادیث میں جورہنمائی ملتی ہاس کو ملمی انداز سے کیسے مرتب کیاجائے۔اس سے ایک نیافن بیدا ہوا۔ علم سیَر یعنی اسلام کا بین الاقوامی قانون، بیسارا کاساراعلم حدیث کی دین ہے۔ شر دع میں علم حدیث کے وہ علماءاور محدثین جن کو بین الاقوا می تعلقات اور قانون صلح و جنگ ہے زیاده دلچپی تقی وه احادیث کےان حصول کوزیا ده محفوظ رکھتے مخصے اور ان احادیث کوزیادہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے جن سے بین الاقوامی قانون پر روشی پڑتی ہو۔اس طرح مغازی اور غزوات رسول پرالگ ہے کتابیں وجود میں آنی شروع ہوئیں توعلم مغازی جود میں آیا علم مغازی وجود میں آیا توعلم غزوات میں جواحکام ہیں وہ وجود میں آئے تو قانون جنگ وجود میں آنا شروع ہوگیا اور دوسری صدی ہجری شروع ہونے سے پہلے پہلے بین الاقوامی قانون کے موضوع پرسیر کے نام سے ایک نیافن وجود میں آگیا جس کوعلم سیر کہتے ہیں جس کی بنیا داصلاً احادیث رسول پر ہے۔ رسول التصليق في اين بار عين فرمايا تقااور بجافر مايا تقاكد انا افسح العرب، میں عرب میں سب سے صبح انسان ہوں۔اللہ نے دنیا کی سب سے قصیح وبلیغ قوم کوقر آن کے خل کے لئے منتخب فر مایا۔اور جورسول بھیجا،اے ایسے شہر میں بھیجا جوفصاحت وبلاغت میں اپنی جگہ معیار سمجها جاتا تھا۔ جہاں کی زبان ٹکسالی تھی جاتی تھی ، بیغیٰ مکه مکرمه میں ، اس قبیله میں بھیجا جس قبیلے کی زبان بڑی عکسانی بھی جاتی تھی یعنی قریش \_اور قریش میں فصیح ترین انسان اللہ نے رسول الله علية كو بنايا لهذا رسول الله عليقة كارشادات ماخذين فصاحت وبلاغت كاصولول كا جن مفسرین اور محدثین نے قرآن پاک کے ساتھ ساتھ سنت اور حدیث کے ذخائر کا فصاحت

وبلاغت اوراد بیت کے نقطہ نظر سے جائزہ لیا۔ ان کی کاوشوں کے نتیجہ میں علم بلاغت کے قواعد

مرتب ہونے شروع ہوئے، اور یوں بلاغت کے نام سے ایک نیافن وجود میں آنا شروع ہوا۔ یہاں تک کہایک بڑافن معرض وجود میں آگیا۔

یدوہ علوم وفنون ہیں جو براہ راست علم حدیث کی تا ثیر کے نتیجہ میں مسلمانوں کے ہاں وجود میں آئے لیکن علم حدیث کی اہمیت ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ بیعلوم وفنون وجود میں آئے اور آخ بھی ان میں وسعت آئی جارہی ہے۔ ہرآنے والا دن علم حدیث میں ایک نیا میدان ہمارے سامنے لے کر آتا ہے جس پر آخری خطبہ میں گفتگو ہوگی۔ ہر نیا آنے والا استاذ علم حدیث کا نئے انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم حدیث انداز سے مطالعہ کرتا ہے ۔ علم حدیث کے نئے نئے گوشے روز بروز ہمارے سامنے آتے چلے جارہے ہیں ۔ لیکن علم حدیث کی جو در پا اہمیت ہے، وہ ہے بطور ماخذ تشریح اور ماخذ قانون کے، جس پر تفصیل ہے گفتگو آگے چل کر ہوگی۔

## قرآن وسنت كاباجمى تعلق

ما خذ قانون اور ما خذشر بعت ہونے کی حیثیت سے قرآن اور سنت دونوں ہیں اتنا گہرا بہی تعلق ہے کہ وہ دونوں آپس ہیں ایک دوسرے کے لئے لازم وطزوم ہیں۔ قرآن مجید بنیا دہ ہست رسول اس بنیاد برتغیر کیاجانے والا ڈھانچہ ہے۔ قرآن مجید تنا ہے اور سنت رسول اس شخے سے نکلنے والی شاخیس ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسا مرکز نور ہے جس سے شعاعیں نکل رہی ہیں اور وہ شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید ہیں بنیا دی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام شعاعیں سنت رسول ہیں۔ قرآن مجید ہیں بنیا دی اصول اور کلیات بیان کئے گئے ہیں۔ فقہی احکام کلیات کی کمی تطبی جہاں جہاں بیان ہوئے ہیں جزیات کے پرد سے ہیں بیان ہوئے ہیں۔ ان کلیات کی ملی تطبی احادیث کے ذریعے ہوئی۔ اس مملی تطبی کے بیت جب دوشتم کے احکام کوسا شنے کمی تا وی تو تھا تھم کی احکام سامنے آگئے، تیسرے اور دوسرے تھم کوسا منے رکھا تو چو تھا تھم سامنے آگیا۔ یہ سلسلہ آج تک سامنے آگیا، چو تھے اور ہرمر حلہ بران میں سے ہرتھم کی براہ راست وابنگی احادیث رسول اور سنت رسول سے ہے۔ کوئی تھم اور کوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ رسول سے ہے۔ کوئی تھم اور کوئی فقہی مسلک اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کو براہ راست وابنگی احادیث رسول اور سنت

راست حدیث رسول کی سند حاصل نہ ہو۔ گویا احادیث رسول نے فقہی ارتقا اور تو انین فقہ کی تو سیع کے عمل کو اس طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جس طرح گھوڑ ہے کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی تصورات کو چھلنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا ذہن ہر وفت کام کرتا رہتا ہے۔ انسان کا ذہن کی افتی کا پابند نہیں ہوتا۔ آپ رات کو آئکھیں بند کر کے لیٹیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا کنات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں نہ نہیں اور سوچیں تو لگے گا کہ پوری کا کنات کا افتی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس افق میں نہیں اور سوچیں تو سے وا آپ کے سامنے ہوئی ابتداء ندا نہا، نہ پچھاور ہے۔ یہا کہ لانتناہی وسعت ہے۔ جو آپ کے سامنے ہے۔ یہی وسعت انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس لانتناہی وسعت کو کسی حداور ضابطہ کا کا پابند نہ کیا جائے تو انسان کی عقل میں ہوتی ہے۔ اگر اس مغرب کی طرف جائے گا گوی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے مغرب کی طرف جائے گا اور اس کے سامنے کوئی راستہ متعین نہیں ہوگا۔ بار بار ایک ہی سفر کو طے ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کر اور میں کا میں کو گام کو کس کے رکھنا ضروری ہے۔ اس کو حدود کا پابند کی اور دیل کا میں کو گام کی دیث رسول پولینگی نے کہا ہے۔

قرآن مجید کے عموی کلیات یا ہدایات وہ ہیں کہ اگر حدیث وسنت کا حوالہ ختم کردیا جائے تو ان کی اچھی تعبیر بھی ہو عتی ہے۔ قرآن مجید میں خودا یک جگہ لکھا ہوا ہے 'بے صل بعد کثیراً کہ اللہ تعالی اس قرآن کے ذریعے بہت سول کو گمراہ ہوا ہے 'بیصلول کو ہمراہ ہوا ہے ۔ جولوگ سنت اور حدیث سے ہٹ کرقرآن سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چز ہے۔ مثلاً قرآن لینا چاہتے ہیں وہ گمراہ ہوجاتے ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کی تعلیم ایک عموی چز ہے۔ مثلاً قرآن مجید میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں عدل کی تعلیم ہے۔ لیکن عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل کیا چز ہے؟ جب تک اس کو سنت کی شکل میں میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے شکل میں میں کہ میرا وہ ہیں۔ کہا کہ قرآن مجید کو جھنے اور اس پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو جھنے اور اس پہلے برصغیر میں ایک صاحب پیدا ہوئے ہیں۔ ایک حدیث اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کہا کہ قرآن مجید کو جونے اور اس سے کہا کہ میرا وہ ہیں۔ اگر اس سے مطاور ان سے کہا کہ میرا وہ بیات ہے کہ آپ مسلمانوں میں اتحاد بیدا کو اس اس استحاد بیدا کو اس میں ان الحقاد بیدا کو قرآن کی بنیاد پراتحاد بیدا کو اس جوجائے گا۔ میرا وہ بردی اچھی بات ہے کہ آپ مسلمانوں میں نماز کا تکم ہے بیدا کو اس جوجائے گا۔ میرا وہ بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا میر ہتا سے کہ قرآن پاک میں نماز کا تکم ہے بیدا کو اس جوجائے گا۔ میرا وہ بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا میر ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تکم ہے بوجائے گا۔ میرا وہ بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا میر ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تکم ہے بیدا کو جوجائے گا۔ میرا وہ بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ ذرا میر ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تکم ہے بردوجائے گا۔ میرا کہ میرا کو بردی اچھی بات ہے۔ لیکن آپ فردا میر ہتا ہے کہ قرآن پاک میں نماز کا تکم ہے۔

کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کی جوعمومی ہدایات اوراحکام ہیں ان کی عملی تشکیل ، اوریقینی تشکیل اگر ہوتی ہوتی تشکیل اگر ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ سے اور خدیث اور سنت کے ذریعے ہوتی ہے۔ سے اور ذریعے سے نہیں ہوسکتی۔

دشمنان اسلام کی اور گراہ فرقوں کی ہمیشہ یہ کاوش رہی ہے کہ صدیث اور سنت کا اور قرآن مجید کا تعلق منقطع کردیا جائے۔حضرت علی بن طالب ؓ کے زمانے میں خوارج کے نام سے ایک فرقہ پیدا ہوا۔ جن میں اکثر و بیشتر بڑے کم علم لوگ تھے، وہ عمو بابد وقتم کے لوگ تھے، زیادہ علم نہیں تھا۔ قرآن پاک تھوڑ ابہت جانتے تھے۔ حدیث کے ذخائر سے واقف نہیں تھے۔ انہوں نے بعض معاملات میں حضرت علی ؓ کے فیصلوں پر اعتر اضات کئے اور ان کے خلاف جنگ شروع کے معرف معاملات میں حضرت علی ؓ نے خوارج سے گفتگو کرنے کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس ؓ کو بھیجا، جو صحابہ کرام میں علم وضل کے لحاظ سے بڑا او نچا مقام رکھتے تھے، اور قرآن فہی میں 'تر جمان القرآن کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے کا لقب ان کو حاصل تھا، ان کو خوارج سے گفتگو کے لئے بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ خوارج تم سے

قرآن پاک کے حوالہ سے بات کریں گے تو تم قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ اس لئے کہ قرآن پاک کے حکم میں تو متعد و تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو سج تعبیر ہے وہ صرف حدیث اور سنت ہی سے ملے گی ، اس لئے سنت کے حوالہ سے ان سے بات کرنا، قرآن پاک کے حوالہ سے بات مت کرنا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی وہ مر رے جلیل القدر صحابی کو مشورہ و رے رہا ہے۔ چنا نچ حضرت عبد اللہ بن عباس نے جا کرخوارج سے سنت ہی کے حوالہ سے بات کی اور بہت سے خوارج کو ان کی گراہیوں سے روکا اور نکالا۔ اس لئے علم حدیث کی اہمیت مسلمانوں کے لئے نہ صرف علوم وفنوں کی خاطر بلک قرآن مجید کو تیجھے اور سمجھانے کے لئے بھی ناگزیر ہے۔

اب میں اختصار کے ساتھ ایک چیز اور عرض کر دیتا ہوں کی علم حدیث کے موضوعات کا تذکرہ ہواتھا۔ علم حدیث کے موضوعات مشہور ہیں، جن کی تفصیل بیان کرتے ہوئے میں انے عرض کیا تھا کہ وہ کتا ہیں جو علم حدیث کے ان سار مے موضوعات پر حادی ہوں وہ کتا ہیں جا مع کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگ کی کتاب جا مع ترفدی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع اصحے کہلاتی ہے۔

کہلاتی ہیں جیسے امام ترفدگ کی کتاب جا مع ترفدی کہلاتی ہے، یاضچے بخاری الجامع اصحے کہلاتی ہے۔

لیکن کچھ کتا ہیں ایس کہ جن میں فقہی احادیث کوفقہی مسائل کی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ کتب احادیث جن میں مسائل کی ترتیب فقہی ہو۔ مثلاً پہلے وضو کے احکام ہوں پھر نماز کے احکام ہوں ، پھر روز ہے کے احکام ہوں ۔ اور صرف فقہی معاملات سے متعلق احادیث کولیا گیا ہو، وہ کتا ہیں سکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د سکن ابوداؤ د سکن کہلاتی ہیں۔ جیسے سنن ابوداؤ د سکن

شروع میں جب احادیث مرتب ہوری تھیں اور صحابہ کرام احادیث کا سب سے برا افریم اور مصدر و ماخذ تھے تو ہرتا بعی کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوکران کی احادیث اپنے پاس نوٹ کر لے۔ اس لئے تا بعین کے پاس احادیث کے جو مجموعے ہوتے تھے۔ مثلاً ایک صحابی نے حضرت ابو بکر صد بین سے نی ہوئی احادیث اپنے پاس نقل کرلیں۔ پھر حضرت عمر سے نی ہوئی احادیث نقل صد بین سے نی ہوئی احادیث نقل کرلیں۔ سے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے مرتب ہوئے وہ صحابہ کرام کی مرویات کے مجموعے تھے۔ البندا جن کتابوں میں احادیث صحابہ کرام کی تر تیب سے جمع کی گئی ہوں ان کو مُسئد کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بوی کتاب مندام ماحدے جس میں بہت بوی تعداد میں کہا جا تا ہے۔ مندوں میں سب سے بوی کتاب مندام ماحدے جس میں بہت بوی تعداد میں

احادیث شامل ہیں۔ مندامام احمد کے ساتھ کچھاورمندیں بھی ہیں۔ مندامام احمد تو ہے، مند الوعوانہ ہے، مند ابوداؤ دطیالیسی ہے۔ یہ سب وہ ہیں جن میں صحابہ کی ترتیب سے الگ الگ احادیث جمع کی گئی ہیں۔ صحابہ کی ترتیب میں کیا اصول رکھا جائے اس باب میں بھی محمد نین کے اسپنا میں ان صحابی کا اسپنا ہے دوق تھے۔ مثلاً امام احمد نے بیر تیب اس حساب سے رکھی ہے کہ اسلام میں ان صحابی کا درجہ کیا ہے؟ چنانچے سب سے پہلے عشرہ مبشرہ کی احادیث درج کی ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئی احادیث ہیں۔ پھر بقیہ عشرہ اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ دیگر صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھر مندوں کے صحنفین نے فیصلہ کیا صحابہ جوان کے خیال میں اسلام میں او نچا مقام رکھتے تھے۔ پھر مندوں کے مصنفین نے فیصلہ کیا کہ حروف تبجی کے اعتبار سے (Alpha betical) ترتیب رکھیں گے۔ پچر مصنفین نے طے کیا کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی قرابت رسول التعاقیقی سے زیادہ کہ درشتہ داری کے حساب سے ترتیب رکھیں گے کہ جس صحابی گئی آمادیث پہلے ہوں گی۔ بیرترتیب کہ درشتہ داری کے حساب میں قاطر رکھی۔ البذا منداس کیا ہم کی احادیث پہلے ہوں گی۔ بیرترتیب میں احادیث کو صحابہ انہوں نے اپنی اپنی ہوا گی والم دیش کی احادیث بین ہوں گی۔ البذا منداس کیا ہو گئی ترتیب سے بیان کیا گیا ہو۔

عدیث کی ایک کتاب ہوتی ہے 'مُعجہ 'آپ نے سناہوگا جھم طبرانی کیر ، جھم طبرانی میر ، جھم طبرانی اوسط، اور بھی گئی جھیں ہیں۔ جھم سے مراد وہ اعادیث ہیں جن میں مرتب کرنے والے محدث نے اپنے استاد کی ترتیب سے اعادیث کو جھ کیا ہو۔ مثلاً آپ حدیث کے طالب علم ہیں، آپ نے دس اسا تذہ سے اعادیث پڑھیں اور ان کی حدیثیں آپ کے پاس ہیں۔ اب جب آپ ان کو کتابی شکل میں مرتب کریں گئو آپ سب اسا تذہ کی اعادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ اب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ باب سوم استاد نی کی اعادیث ہیں۔ اس طرح کی ترتیب ہو مشمل اعادیث کی کتاب کو جھم کہتے ہیں۔ اس میں بھی کی اعادیث ہی کر تیب ہو سکتی ہے۔ مجھم کے نام سے اعادیث کی جو حروف جھی کی ترتیب ہو سکتی ہے۔ مجھم کے نام سے اعادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں طبرانی کی تین جھیں زیادہ مشہور ہیں۔ پہلے امام طبرانی نے مجھم کہیں کھی ہو خیال ہوا کہ بیتو بہت بود کی ہے۔ یہ تینوں جھی کی ہو کی امام صاحب کو خیال ہوا کہ بیتو بہت بود کی ہے۔ یہ تینوں جھی کی ہو کی ہو کہ ہیں اور مجھی مینوں کھی ہوئی رہ گئی تو ایک جھی اور طاحمی جو در میانے در ہے کی ہے۔ یہ تینوں مجھی ہوئی رہ گئی تو ایک جھی اور طاحمی جو در میانے در ہے کی ہے۔ یہ تینوں مجھی ہوئی موئی تو ایک جھی ہوئی اور مجھی ہیں جھی ہوئی موئی تو ایک جھی اور طاحمی جو در میانے در ہے کی ہے۔ یہ تینوں مجھیں جھی ہوئی موئی تو ایک جھی اور میان اور دستیاب ہیں۔

کچھ کتا ہیں ایسی ہیں کہ جن کے مصنفین نے بیر چاہا کہ صرف ان احادیث کو یکجا کریں جو تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوں۔اور جن میں روایتی اعتبار سے کوئی کی بیشی نہ ہو۔اس پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے۔

اس طرح کی صحیح احادیث کو انہوں نے کتابی شکل میں مرتب کیا اس کا نام صحیح 'رکھا گیا۔امام بخاری کی کتاب کا نام 'صحیح ' ہے ،صحیح مسلم' صحیح ' کہلاتی ہے ،صحیح ابن جبان 'صحیح ' کہلاتی ہے ،صحیح ابن خُو بیر صحیح کہلاتی ہے۔ بیوہ کتابیں ہیں جواصیح کے نام سے مشہور ہیں۔امام بخاری کی کتاب الجامع بھی ہے اس میں آٹھوں ابواب ہیں۔اصحیح بھی ہے کیونکہ انہوں نے ساری احادیث صحیح بیان کی ہیں اور اس میں غیر صحیح احادیث کو بیان نہیں کیا ہے۔

صحیح ہے مرادیہ نہ بھے گا کہ اس کا متضاد غلط ہے اور جو تیجے ہے وہ تیجے ہے باقی غلط ہیں۔ نہیں غلط یہاں مرادنہیں ہے سیجے ایک اصطلاح ہے جس کا ایک خاص مفہوم ہے۔اس پرآ گے چل کربات کریں گے۔ جو تیجے نہیں ہے وہ لاز ما غلط نہیں ہے، غلط بھی ہوسکتا ہے ،غیر غلط بھی ہوسکتا ہے۔

پھاحادیث کی کتابیں ایک ہیں جن کومئندرک کہاجاتا ہے۔ مُسنسدرک سے مراد وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں بعد میں آنے والے کی محدث نے کی سابقہ محدث کی شرا اُطاکو سامنے رکھ کرا حادیث کا جائزہ لیا ہواور ایک احادیث جو سابقہ محدث ہے رہ گئی ہوں ان کوا یک کتابی شکل میں مرتب کردیا ہو۔ مثال کے طور پرامام بخاری کی اصحیح ہے، امام سلم کی اصحیح ہے، ان دونوں حضرات نے یہ طے کیا کہ ہم اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کریں گے جن کی پوری سندرسول اللہ علی ہے ہو، جس کے درمیان میں کوئی خلانہ ہو، جسنے راوی ہوں وہ سارے کے سارے اپنے حافظہ، عدالت اور اخلاقی بیانہ کے معیار پرسوفیصد پورے ابرت وہ سارے ہوں۔ ہم اس میں کوئی ایسی حدیث بیان نہیں کریں گے جومشہور احادیث اور سنت متواترہ سے متعارض ہو۔ اس طرح کی پھھاور شرا اُطانہوں نے اپنے پیش نظر رکھیں۔ امام بخاری کی شرا اُط میں ایک اصافہ یہ بھی تھا کہ صرف اس راوی کی حدیث لیں گے جس کی اپنے استاد سے ملا قات میں اپنا اعدہ تا اس مسلم نے لکھا کہ ہوت لقاء با قاعدہ تابت ہو۔ ثبوت لقاء کے بین ما گرا کی محدیث کی ایے عدیث بیان خروری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگرا کی محدث کی ایے محدیث سے حدیث بیان مسلم نے کھا کہوت لقاء میں دیش بیان اور دین ہیں ہے مدیث کی ایے عدیث بیان اللے محدث سے حدیث بیان اور دین ہیں ہوری کی ایک محدث سے حدیث بیان اور دری نہیں ہے امکان لقاء کافی ہے۔ یعنی اگرا کی محدث کی ایے محدیث میان

کررہے ہیں جواس زمانے میں موجود تھے اور ان کے معاصر تھے اور اس جگہ تھے اور اس کا امکان موجود ہے کہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہو، لیکن ان کی بید ملاقات ہمارے علم میں نہیں آئی، تو میں ان کی حدیث کوتسلیم کرلوں گا کہ وہ صحح حدیث ہے۔ اس لئے کہ وہ خود اخلاق وکر دار کے استے او نجے معیار پر ہیں کہ ان کی روایت کو قبول نہ کرنانا مناسب ہے۔

مثلاً امام ما لک روایت کرتے ہیں امام زہری ہے۔امام ما لک اتنے او نچے درجہ کے انسان ہیں کہ جمھے بیخفیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مالک کی امام زہری سے ملاقات ہوئی تھی۔ كرنبيں ہوئي تھي۔ جب وہ روايت كرتے ہيں تو دونوں ايك زمانے ميں تھے۔امام زہرى مديند بار ہاتشریف لائے ، جے کے لئے تشریف لائے ، مدیندمنورہ میں ایک عرصدر ہے اس لئے اس کی تحقیق کئے بغیر کہان کی ملاقات واقعی ہوئی بھی تھی کہ نہیں ہوئی تھی میں ان کی روایت قبول کروں گا۔اس کئے امام سلم نے کہا کہ امکان لقاء کافی ہے ثبوت لقاء ضروری نہیں ہے۔ یہ تھوڑ اسافر ق ہے امام سلم اور امام بخاری کی شرا کط اور معیارات میں۔ان معیارات کی بنیاد پر دونوں نے اینے ا بیغ مجمو عے مرتب کئے ۔ان دونوں حضرات کے قریباً سویا سواسوسال بعدامام حاکم تشریف لا عے۔انہوں نے میجسوس کیا کمختلف کتابوں میں بہت ی ایس احادیث موجود ہیں جوان دونوں محدثین کی شرا نظر یوری اترتی ہیں کیکن ان دونوں نے اپنے چیج میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے ایک نیا مجموعان احادیث کامرتب کیا جومتدرک کهلاتا ہے۔المستدرك على الصحيحين،البذا متدرك سے مرادوہ مجموعہ ہے جوكسى سابقہ محدث كى شرائط پر يورى اتر نے والى احاديث كابعد ميں آنے والے محدث نے مرتب کیا ہو۔جس کی شرائط بر ہوگی اس کی متدرک کہلائے گی صحیحین کی متدرک،ابوداؤ د کی متدرک، تر ندی کی متدرک،اس طرح متدرک کے نام سے خاصی کتابیں موجود ہیں۔

ایک کتاب کہلاتی ہے مُستَدر براس کے لفظی معنی تو ہیں نکالی ہوئی الیک کتاب کہلاتی ہے مُستَنحو براس کے لفظی معنی تو ہیں نکالی ہوئی الیک مُستَنحو برادوہ مجموعہ ہے جس میں بعد میں آنے والے کی محدث نے کی سابقہ مجموعہ کا احادیث ہیں امام مالک آبی حدیث بیان کیا ہو۔ مثلاً موطالمام مالک ہے۔ اس میں امام مالک آبیک حدیث بیان کرتے ہیں کہ 'حدث نا نافع عن ابن عمر عن النبی علیه الصلواة و السلام کرمیں نے امام نافع سے سنا ، انہوں نے ابن عمر سے سنا اور انہوں نے رسول الشعافی سے سنا اور پھر حضور سے نے اس

بیان فرمایا۔ اب بعد میں آنے والا کوئی محدث یہی روایت کسی اور سند سے بیان کرے، روایت کی ہوئیکن سنداور ہوتو گویا بیسندزیادہ ہاوتو ق ہوجائے گی۔ بات زیادہ قابل اعتاد ہوجائے گی کہ ایک سے زیادہ سندوں اور مختلف واسطوں سے ایک ہی بات آئی ہے تو بات زیادہ صحح ہے۔ تو گویا کہا کی حدیث کو Reinforce کرنے کے لئے مشخرج کے نام سے کتا ہیں مرتب کی گئیں جو کہا تھے ہوئے جو کہلاتی ہیں۔

عدیث کی کتابوں کی بڑی بڑی اور مشہور قسمیں یہی ہیں۔ اور بھی کئی قسمیں ہیں جن کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے ان ہیں سے ایک قسم جزء کہلاتی ہے۔ 'جُنے فرغ جی ہیں حصہ لیکن اصطلاح ہیں کسی ایک صحابی کی احادیث ، یا کسی ایک احادیث ، یا کسی ایک موضوع پر پائی جانے والی احادیث کے مجموعوں کو جزء کہا جاتا ہے۔ امام بخاری کی کئی کتابیں 'جزء کے نام سے موجود ہیں۔ بعض اور محدثین نے بھی کتابیں جزء کے نام سے کسی ہیں مشلا 'جوء حجة الو داع جس میں ججۃ الو داع سے متعلق ساری احادیث یکیا کردی گئی ہیں۔ ای طرح کسی موضوع پر ساری احادیث یکیا کردی گئی ہیں۔ ای طرح کسی موضوع پر ساری احادیث ایک ہی جرء کہلاتا ہے۔

ایک مجموعہ اربعین کا ہے۔ چالیس احادیث کا مجموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ اربعین کا ہے۔ محصور کا جموعہ، بہت سے محدثین نے ایسے مجموعہ مرتب کے ہیں۔ اس لئے کہ حضور کیا گئے نے فرمایا کہ جومیری چالیس با تیں سن کر آگے دہرائے اس کے لئے بڑی بشارت ہے۔ اس بشارت کا مصداق بننے کے لئے محدثین نے چالیس احادیث کے مجموعے جمع کئے ۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ کام آپ بھی کرستی ہیں۔ اگر آپ یہ طے کریں کہ کسی ایک موضوع پر کتابوں کا جائزہ لے کر چالیس احادیث کا مجموعہ مرتب کردیں تو آپ بھی اس حدیث کی مصداق ہوسکتی ہیں۔ مثل آپ یہ کرستی بین کہ ماں باپ کے حقوق پر چالیس احادیث، پڑوسیوں کے حقوق پر چالیس احادیث، طلب علم علی کہ بارے میں چالیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث جمع کر لیں، یا کوئی بھی دوسراعنوان لے لیس احادیث، یا صفائی کی اہمیت پر چالیس احادیث بین محتصر تشریح کریں اور چھچوادیں یا کسی کو پڑھادیں تو آپ اس صدیث کا مصداق بن عتی ہیں۔ مختلف موضوعات پرار بعیں کہ جات ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی جمہوں کے نام سے چالیس احادیث کے بین ۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی بین ۔ کے نام سے چالیس احادیث کی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی بین ۔ بہرحال یہ کتب احادیث کی ہوئی ہوئی۔ کے نام سے چالیس احادیث کی ہوئی ہوئی۔

محدثين كى اقسام

علم حدیث کے بارے ہیں آخری بات کہہ کے آج کی گفتگوختم کرتا ہوں علم حدیث سے جولوگ وابستہ ہیں ان میں بڑی تعدادتو ہمارے اور آپ جیسے طالبان علم کی ہوتی ہے۔ جو طالب علم ہیں وہ تو کسی شار قطار میں نہیں آتے ، لیکن جن کا ورجہ طالب علم سے ذرا آگے بڑھ کر ہے ان میں سب سے پہلا درجہ مسند کا ہوتا ہے۔ مُند کا مطلب ہے سند بیان کرنے والا ، اُسند کا مطلب ہے سند بیان کی ، اور یُسند سند بیان کرتا ہے۔ لہذا مسند یہاں اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ مسند کے معنی ہے سند بیان کرنے والا ، مینی حدیث کا وہ شجیدہ طالب علم جو سند کے ساتھ حدیث کا مطالعہ کرے اور سند اور رجال اور متن ان سب چیز وں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد آگے مطالعہ کرے وہ مسند کہلا تا ہے۔ بیسب سے پہلا درجہ ہے۔

اس کے بعد درجہ آتا ہے محدث کا، یعنی وہ فخص جس نے علم حدیث میں اتنی مہارت حاصل کرلی ہو کہ علوم حدیث کا بیشتر حصداس کے علم اور مطالعہ اور صافظہ میں محفوظ ہو، وہ محدث کہلاتا ہے۔

اس کے بعد حافظ کہ اتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض علاقوں میں حافظ اند ہے اور نابینا کو بھی کہتے ہیں اس حافظ سے وہ نابیغا حافظ مراذ ہیں ہے، یا قرآن کے حافظ کو بھی ہم لوگ حافظ کہتے ہیں۔ یہاں حافظ سے وہ بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ حافظ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے جو بڑے بر سے علماء بلکہ انکہ حدیث کے لئے استعمال ہوتی تھی۔ آپ کے اندازے کے لئے میں عرض کروں کہ ایک زمانہ میں حافظ ابن حجر عسقلانی گزرے ہیں جن سے بڑا محدث ان کے بعد سے کوئی پیدائہیں ہوا، ان کو آج تک حافظ ابن حجر کہا جاتا ہے۔ شخ الاسلام علامہ ابن تیمیڈ کیک زمانے تی حافظ ابن تیمید کہا تے ہیں۔ اس در جے تک حافظ ابن تیمیہ کہلاتے ہیں۔ اس در جے کوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر شے وہ لوگ حافظ ابن تیم کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے لوگ جیسے ابن تیمیہ ابن تیم اور ابن حجر شے وہ لوگ حافظ کہلاتے ہیں۔ وہ لوگ جو علم حدیث کے ذکار کوانی یا دواشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے علوم وفنون ان کی یا دواشت میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں مور کے میارج نہ ہو وہ اس میں محفوظ ہوں اور علم حدیث کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اصطلاحاً حافظ کہلاتے میں محمد کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اس محمد کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اسلاما حافظ کہلاتے میں محمد کے معرب کے مطالعہ سے خارج نہ ہو وہ اسلام

اس كے بعد درجه آتائے اللہ كاراك تحب سے مخلف لوگوں نے مخلف معنى مراد لئے

-04

ہیں ۔ کسی نے کہا کہ جس کو تین لا کھا حادیث یاد ہٹوں وہ الحجۃ کہلاتا ہے ۔ کسی نے کہا کہ جس کو یا نچے لا کھا حادیث یاد ہوں وہ الحجۃ ہے۔ بہر حال احادیث کی میں تعدا دلا کھوں میں ہے۔اس کے بعد درجہ آتا ہے الحاکم کا ، الحاکم سے مراد وہ ہے جس کوساری دستیاب احادیث زبانی یاد ہوں۔ جو بھی حدیث کا ذخیرہ اس وقت موجود ہے وہ سندوں کے ساتھ اس کوزبانی یاد ہوتو وہ الحائم کہلاتا ہے۔ ان سب درجات کے بعد جوسب سے اونجا درجہ ہے وہ امیر المونین فی الحدیث کہلا تاہے۔ مسلمانوں نے جن بزرگورں کوامیرالمومنین فی الحدیث کا لقب دیاان میں حضرت سفیان ثوری، جن كاتذكره جوچكا ب،حضرت عبدالله بن مبارك، وه اس درجه كے انسان تھے كه ايك ايك وقت میں لاکھوں انسان ان سے کسب فیض کے لئے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبدان سے حدیث مبارک کی روایت سننے کے لئے لوگ جب جمع ہوئے تو دوران حدیث ان کو چھینک آگئی۔ان کے ہزاروں شاگر دوں نے جب بیک آواز اور بیک وفت برحمک اللہ کہا تواس سے اتنا شور پیدا ہوا کہ لوگ بیسمجھے کہ بغداد میں شاید فساد ہو گیااور پولیس چوکس ہوگئی کہ کیاواقعہ ہوا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن میارک کو چھینک آئی تھی تو ان کے شاگر دوں نے برحمک اللہ کہا تھا ہیاس کا شور ہے۔عبدالله بن مبارک کی محفل میں شرکت کرنے والے ایک شخص نے بیان کیا کہ عبدالله بن مبارک جب حدیث بیان کررہے تھاورلوگ لکھر ہے تھتوا کی ایک دوات کوآٹھ آٹھ وس دس آدمی استعال کرتے تھے۔اس کے باوجود دواتوں کی کل تعداد ۹۳ ہزارتھی۔ایک مرتبہایسے ہی ایک موقع پر قرب وجوار کے ایک کویں کا یانی خشک ہوگیا تھا کیونکدانی دوات میں تازہ یانی ڈ النے والوں کی اتنی کٹر ت تھی کہ لوگوں کے بار بار پانی لینے ہے کنواں خٹک ہو گیا۔ دوات میں کتنا یانی براتا ہے؟ ایک چھوٹے برتن سے بچیس دواتیں تر ہوسکتی میں اور وہاں دوات میں یانی لینے والوں کی وجہ ہے کنویں کا یانی خشک ہوگیا تھا۔ بیعبداللہ بن مبارک بھی امیرالمومنین فی الحدیث کہلاتے تھے۔

امام احد بن طنبل بھی امیر المونین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم ان دونوں کا لقب بھی امیر المونین فی الحدیث تھا۔اس سے اندازہ ہوجائے گا کہ کس درجہ کے انسان کو امیر المونین فی الحدیث کہا گیا۔ بعد میں امام سلم شاید آخری آ دمی ہیں جن کواس سلسلہ میں بیلقب دیا گیا۔ ان کے بعد کسی اور محدث کو غالبًا ایسا لقب نہیں ملاہے سوائے حافظ ابن حجرعسقلانی کے، جن کو علم حدیث کی تاریخ میں امیر المونین فی الحدیث کالقب دیا گیا ہو۔ حافظ ابن جرعسقلا فی کس درجہ کے انسان ہیں اس کا صرف اس بات سے اندازہ کیجئے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ شخی بخاری اور شخی مسلم ان دونوں میں زیادہ بہتر کتاب کؤئی ہے۔ ضبح بخاری اور مجاری اگریت سے بخاری بھی بات کریں گے، لیکن اس نے بہتا بت کیا کہ مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت سبح بخاری کو قرآن مجید کے بعد سبح ترین کتاب جمعتی ہے۔ اور مسلمانوں کی واضح اور بھاری اکثریت کی تجمعتی ہے، اغلیب کا کو قرآن مجید کے بعد سبح ترین کتاب بھی تھا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں نے بی تجمعتی ہے، اغلیب کا شرح کا حق ادائیں کیا۔ جس شان کی ہی کتاب ہے اس شان کی کوئی شرح اس کتاب کی نہیں لکھی گئی اور بید مسلمانوں کے ذمہ ابھی تک قرض ہے۔ یہ قرض ادائیوں ہوا۔ جب حافظ ابن جرنے بخاری کی شرح میں وقتی اداکردیا جو امت شرح میں وقتی اداکردیا جو امت کے ذمہ تھا۔

ایک حدیث ہے ' لاھ جرے بعد الفتح 'فتح کے بعد یعنی فتح کمہ کے بعد بجرت کی ضرورت نہیں رہی مفہوم میتھا۔ جب فتح الباری کھی تولوگوں نے کہا کہ لاھ جرة بعد الفتح لینی اب شرح حدیث کے لئے گھریار چھوڑ نے کی ضرورت نہیں ، اب فتح الباری کھی جا چکی ہے۔ بہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے قاس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔

\*\*\*

آپ نے چالیس احادیث کا مجوعہ لکھنے کی معلومات دی ہیں تو عربی متن درست طور پر سمجھ میں نہ آئے تواس کا کیا عل ہو گا؟ جبکہ میں نے ایسا کرنے کی نیت کرلی ہے۔

کوئی بات نہیں آپ اردو زبان میں صدیث کی کوئی بھی کتاب لے لیں اورانگریزی میں کتاب کھنی ہوتو انگریزی ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں، اردو میں کتاب کھنی ہوتو اردو ترجمہ کے ساتھ کتابیں موجود ہیں۔ وہاں سے فوٹو کا پی لیں، وراس طرح چالیس احادیث کو جمع کریں اور نیچے جوتفیریا شرح کھنی ہووہ آپ لکھدیں۔

کراچی میں ڈاکٹر باہر کے طر زعمل کے بارے میں و ضاحت کر س کدو ہ تمام احادیث لیتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہویا قر آن ہے واضح موافقت دکھتی ہوں اور احکامات کو واضح کر تی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ڈاکٹر ہابر صاحب کون ہیں۔ میں ان سے واقف نہیں ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم۔اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

Sir, with due respect please use easy language during the lecture

آپ چاہیں تو میں انگریزی میں بھی بات کرنے کے لئے تیارہوں۔ اردو میں انگریزی بولنا مجھے ذرانا گوار ہوتا ہے۔اس لئے میں غیرضروری طور پراردو میں انگریزی الفاظ نہیں ہولتا کیکن آئندہ کوشش کروں گا کہ آسان زبان میں گفتگو کروں۔

گر می سنت یا ہر ی ریت نکا ناغلط ہے یہ مجما سے کہ کیا اچھی سنت جاری کر نا کیا سنت سے بڑھ کریا بدعت سے مختلف ہے ؟

سلے سیجھ لیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہم جن معاملات میں شریعت کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں وہ تین بنیادی چیزیں ہیں۔ایک میدان عقا کدکا ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کاماننا ہم سب کے لئے لازمی ہے، گویا جن چیزوں کاماننا ضروری ہے ان کوعقا کد کہتے ہیں۔ایک میدان عبادات کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے نماز، روزہ، جی، تلاوت قرآن، نوافل،صدقہ وغیرہ۔ایک میدان معاملات کا ہے جسے ہرانسان انجام دیتا ہے جا ہوہ مسلمان ہو میا تعیر سلم۔ کھا تا پیتا ہے، سواری کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ جہاں تک بدعت کی بات ہے تو اس کا تعلق پہلی دو چیزوں سے ہے۔ معاملات یا عادات میں بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے بدعت نہیں ہوتی۔اگردین کے عقا کہ میں آج میں کوئی ایسا عقیدہ نکال لوں یا کوئی شخص نکال لے جس کی رسول اللہ اللہ اللہ کا جاتے ہیں گا ہوں کے جس چیز کی ضرورت نہوہ میس کے بیا جس کی رسول اللہ قائے جس کی رسول اللہ قائے ہیں کہ بیا ہوئے طریقہ اگر ایسا ایجاد کر لیا جائے جس کی حضور اُنے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم دیتے ہوئے طریقہ کے لئے جس چیز کی ضرورت نہ ہوہ عقور نے تعلیم نہیں دی یا صفور کے تعلیم نہیں دی جو کے طریقہ کے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہو ہے کہ جس چیز کی ضرورت نہ ہوتے کی ہوئے کے دیں جس چیز کی ضرورت نہ ہوتے کی جس جیز کی ضرورت نہ ہوتے کی خور ہوت ہے۔

مثال کے طور پر رسول الله الله کا نہیں بنایا تھا۔ اس طرح کے ڈیک نہیں لگائے تھے جس طرح کے ڈیک نہیں لگائے تھے جس طرح کہ آپ نے لگائے ہیں۔ایساروسٹر منہیں بنایا تھا۔لیکن ان میں سے کوئی چیز بدعت نہیں ہے۔اس لئے کہ میہ چیز دین کی تعلیم کے لئے آج کل کے ماحول اور زمانہ میں مفید یا ضروری ہے۔جو چیز اسباب اور وسائل کی نوعیت کی ہوا وردین کی خدمت کے لئے ضروری یا مفید

ہو وہ بدعت نہیں ہے۔ جس کی ضرورت نہ ہواور جس کی حضور "نے تعلیم نہ دی ہو ۔ لیکن عہادات اور عقا نکہ سے تعلق ہووہ بدعت ہے۔ جو چیز حرام نہیں ہے وہ آپ کے لئے بالکل جائز ہے، آپ جتنی مرضی ہواس میدان میں نئ نئ چیزیں لا ہے۔ مکان بنانے کے نئے لئے طریقے ایجاد کریں۔ کاروباد کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کریں۔ کپڑاا چھے سے اچھے سے آچھے سے آچھے سے آچھے سے آپھے سے اچھے سے آپھے کریں۔ اگروہ حرام چیز نہیں ہو قبائز ہے۔ گھر میں سونے کے برتن نہ کھیں۔ ایکھے سے آپھے کریں نہیں مونے کے برتن نہ رکھیں۔ اچھے برتن دکھنا جائز ہے۔ مردوں کے لئے ریشم نہ ہوتو اچھے سے آچھا کپڑا پہنیں ، جائز ہے۔ مردسونے چاندی کا زبور نہ پہنے، ریشم استعال نہ کرے، کسی کے مذہبی شعائر کی پیروی نہ کرے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے۔ بینی معاملات میں صرف صلال وحرام کی قید ہے۔ جوحرام ہوس سے بچیں، باتی جتنامرضی رزق صلال کما ئیں، جومرضی کریں۔

ليكن عقائداورعبادات ميں صرف اس حدتك رہيں جس حدتك رسول التعليقية اور شریعت نے آجازت دی ہے۔ اس سے آ کے جانا وہاں جائز ہے جہاں جانا تعلیم برمؤثر عمل درآ مداس کے لئے ناگز مدہو جوحضور ی نے سکھائی ہے۔مثلاً جج کی تعلیم دی، جج فرض ہے۔لیکن جج کے لئے اگرآپ جانا جا ہیں تو آج ویز الیما ناگزیر ہے، بغیرویز اکے آپ حج پرنہیں جاسکتے۔ویز ا کے لئے پاسپورٹ ضروری ہے، پاسپورٹ کے لئے تصویر بنوانا ضروری ہے۔ تو یہ چیزیں عارضی طور برضروری موجائیں گی۔اس لئے کہان چیزوں کے بغیر بیعبادت ادانہیں موسکتی۔اگران سب کے بغیر جج کے تھم پڑمل ہو سے تو پھرنہ پاسپورٹ بنوانا ضروری ہوگا نہ تصویر بنوانا نہ ویز الیتا۔ یہ چیزیں بدعت نہیں کہلا کیں گی ۔اگر چہ خالص عبادات سے تعلق رکھتی ہیں ایکن بدعت نہیں ہیں اس لئے کہ عبادت کے لئے ناگزیر ہیں۔عقائداور عبادات سے متعلق جو چیز نہ ناگزیر ہونہ حضور نے اس کی تعلیم دی ہو، وہ بدعت ہے۔ مثلاً اگر میں آپ ہے کہوں کہ کل ہے آپ ساڑ ھے نو بج کھڑے ہوکر چیور کعات نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ ، اور روزانہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھیں، دوسری میں فلال سورۃ پڑھیں اور سجدے میں میدوعا کریں اورابیا کرنا سب کے لئے لازمی ہے،تو یہ بدعت ہوجائے گی، یہ بدعت ہے اس لئے کہ مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ کوکسی خاص نماز کی تلقین کروں جوحضور یے نہیں سکھائی۔ یا میں کہوں کہ چونکہ میں ۱۸ متمبر کو پیدا ہوا تھا اس لئے آپ میری پیدائش کی خوشی میں اٹھارہ تمبر کا روزہ رکھا کریں۔ یہ بدعت ہے اس کئے کہ حضور نے ایسے کسی روز سے کی تعلیم نہیں دی۔

معاشر ومیں متمرین حدیث کی تعد ادبڑھ رہی ہے۔عموماً لوگ ان سے متاثر نظر آتے ہیں، ایک سید حاساد اانسان ان کے پر ویکینڈ ہ سے کس طرح نج سکتاہے؟

اس طرح نچ سکتا ہے کہ لوگوں کو علم حدیث کی تعلیم دی جائے جیسے کہ آپ بیتعلیم حاصل کررہے ہیں۔لوگوں تک علم حدیث کے ذخائر اور رہنمائی پہنچائی جائے۔

اس ار دور ساله کانام بتادین جس میں رسول الله تقطیعے جوتے کاذ کرہے؟

اس کا اردونام مجھے یا دئیں رہا۔ مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک چھوٹے سے رسالہ میں اس کا ذکر ہے، جس کا عربی نام ہے، وہ انٹی کتابوں کا عربی نام رکھا کرتے تھے، لیکن رسالہ چھوٹا سا ہے، اردو میں ہے غالباً تمیں چالیس صفحات کا ہے، آج سے تمیں چالیس سال قبل چھپا تھا، اورکوئی پینیتیس چالیس سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔

عالیس احادیث مختلف موضوعات پر بھی جمع کی جاستی ہیں اورایک موضوع پر بھی، آپ کواختیار ہے۔حدیث ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے وہ سجیکٹ وائز ہویاالگ الگ ہو۔

جن لو گول کا پیر کہنا ہے کہ ہم سنت کو شیح سانیں تو ہم اللہ کو نعو ذیاللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میں نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے اور لوگ نماز کاطریقہ قر آن سے ثابت کرتے ہیں۔

ایک جملہ حضرت علی نے ارشاد فرمایا تھا۔ جملہ بڑا زبردست ہے اور بہت سے معاملات پرصادق آتا ہے۔ جب خوارج نے آپ کے خلاف بغاوت کا فیصلہ کیا، تو یہ عنوان اختیار کیا کر آن پاک میں آیا ہے کہ اِن الدہ کے الا للہ فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور آپ نے دو ٹالٹ مقرر کردیے ، تو آپ نے قرآن پاک کی آیت کی خلاف ورزی کی حضرت علی نے فرمایا کہ کلمة حق ارید بھا الباطل، یہ جملہ تو حق ہے کین مراداس سے باطل ہے۔ نیت اور عزائم برے ہیں جملہ درست ہے۔ تو یہ جملہ تو درست ہے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا کر بیان کردیا گیا ہے۔ لیکن نیت اس سے باطل ہے۔ قرآن پاک کوئی نظری یا مجرو یا اور ایک دیت وراحمل ہے۔ کہ کی خلا میں نازل ہوئی ہو۔ بلکہ قرآن مجید ایک کاب ہدایت اور ایک دستوراحمل ہے جس کے ساتھ اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا گیا تھا۔ خودقر آن مجید میں یہ اور ایک دستوراحمل ہے جس کے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔ لکھا ہوا ہے، کل اس پر بات کریں گے اور یہ بات واضح ہوجائے گی کہ یہ اعتراض بے بنیاد ہے۔

قرآن مجيدين ہے كه لتبين للناس مانزل اليهم،آپ يريدكاباس لئے تازل كى كى ہےكه آب اس کتاب کوان لوگوں کے سامنے بیان کریں جن کے لئے بیا تاری گی ہے۔ بیان سے کیا مراد ہے؟ اگر بیان انہی آیات کا دہرانا ہے تو بیا یک بے کارعمل ہے جس کے لئے کسی نبی کو میجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان سے مراد کیا تھی؟ کیا رسول الشفال صرف آیات کے دہرانے برا کتفا فرماتے تھے یااس کی وضاحت بھی فرماتے تھے؟ اگر صرف آیات دہرانے پر اکتفافرماتے تھے تو تخصیل حاصل ہے۔ سننے والا کسی سے بھی من لے۔ میں آج قرآن یاک پڑھلوں وہ کافی ہے، اوراگرآ یا تقرآنی کی وضاحت بھی فرمائے تھے توای وضاحت کا نام سنت ہے۔ پھر قرآن مجيديس ايك جكر آيا ہے كدنى كے جاركام بيں يتلوا عليهم اياته ،اس كى آيات تلاوت كرتے ہیں،ویے کیھے ،لوگوں کائز کیکرتے ہیں، گویاان کواندرے تقراکرتے ہیں،ویعلمھے الكتاب اوركتاب كقعليم دية بينءو الحكمة اوردانا في سكهات بين توبياتي تين چيزين جوبين وه ان ميس شامل بين كنهيس يقلواعليهم اياته مين تووه چيز شامل موكى جوم عربين حديث بتاتے ہیں۔اگر قرآن بغیر حضور کی تشریح کے واضح تھا تو بتلو اعلیم ایاتہ کافی تھا، یہ برکیبم حضور سیسے كرتے تھے؟ كوئى بدايات دينے تھے؟ زبان مبارك سے كچھار شادفر ماتے تھے يا خاموش رہتے تھے؟ تو وہ جو ہدایات تھیں وہ کیا ہیں؟ وہ قرآن یاک کے اس تزکیہ کی وضاحت ہیں یانہیں ہیں؟ اوروبعلمهم الكتاب تعليم كتاب كياب، وه تلاوت آيات عضلف چيز ب\_اگروه تلاوت آیات سے کوئی مخلف چیز ہے تو بیقرآن یاک کی تغییر ہے جو حدیث میں آئی ہے، اور حکمت سکھاتے ہیں تو بیتو کتاب کی تشریح ہے بھی الگ چیز ہے۔ تو محویا خود قر آن یاک میں درجنوں آیات ہیں جن سے سنت کا شارح قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے۔جولوگ ایک آیت لے کر باقی کا ا تکار کرتے ہیں وہ قرآن کے بھی مظر ہیں۔ وہ صرف سنت کے مظر نہیں، وہ قرآن کے بھی منکر ہیں ۔اور قرآن بھی ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ غالبًا قرآن کوتو ڑنا مروڑ نا آسان ہے، "سنت كونو را عمرور ناوشوار ب،اس لئے سنت كا الكاركرتے بين تاكد كير اسلام سے جان چھوٹ جائے۔ ا گرہم جالیس احادیث کامجموعہ کھنایا یاد کرناچاہی تو میاسند کے ساتھ یاد کرنا پڑس محی ؟

نہیں ضروری نہیں۔آپ کی مرضی ہے اگر آپ بغیر سند کے بیان کریں۔ تو کسی متنز کتاب سے نقل کریں۔ غیر متنز کتاب سے نہ کریں اور سند بیان کرنا چاہیں تو آپ ضرور سند بیان کریں۔ صدیت کے متعلق جاننے کا بہت اچھا موقع ملاہے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ اس کیچر کو کھینے میں مشکل ہوری ہے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی فاص کتاب ہو جس کو ہم پڑھ سکیں یا کوئی اور طریقہ بتا نئیں جس سے ہم اصطلاحات کو اچھی طرح سمجے سکیں۔

اصل میں یہی طے ہوا تھا کہ یہ پیچرریکارڈ ہوں گے اور بعد میں ان کوٹرانسکر ائب
کر کے میں ایڈے کروں گا تو شائع بھی کریں گے انشاء اللہ ۔اردو میں کوئی کتاب آپ دیکھنا چاہیں
تو میں کل چیک کر کے بتا دوں گا۔ میں اکثر اردو کتا ہیں نہیں پڑھتا ہوں ۔ زیادہ ترع بی کتا ہیں
دیکھتا ہوں ۔ وہی بتا سکتا ہوں ۔لیکن اردو میں اس پر ایک تو ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی بڑی اچھی
کتاب ہے 'حفاظت حدیث' ۔ اور ایک کتاب علوم حدیث پر ہے ، ایک جلد چھیں ہے دوسری جلد
چھینے والی ہے ۔'اصول حدیث پر بھی دو تین کتا ہیں موجود ہیں ۔ایک کتاب ہے نہ خبہ المف کر ،
حفظ ابن جمرکی کتاب کا اردو ترجمہ ہے ۔اور بھی کئی ہیں میں کل چیک کر کے آپ کومزید کتا ہوں
کے نام بتا دوں گا۔

فقهی تر تیب سے کیاسر اد ہے؟

خاتون معمرین اوراس کی حدانہوں نے بچاس سال مقرر کی ہےوہ بغیر محرم کے اس شرط کے ساتھ تج يرجائكتي بين كدان كے ساتھ خواتين كى ايك بوى تعداد ہواوران خواتين كے ساتھ ان كے محرم موجود ہوں۔ بیاد نقهی جواب ہے۔ کیکن سعودی قانون کی روسے بغیرمحرم کے وکی خاتون عج کے لے نہیں جاسکتی اور ہمیں اس قانون کی پایندی کرنی جا ہے ۔ میں نتین سال حج کے انتظامات سے وابستہ رہاہوں۔ میں نے ج کے انتظامات کو براہ راست دیکھا ہے۔ اس تجربیہ کی روشنی میں میرا مشورہ بیہ ہے کہ بغیرمحرم کے کوئی خاتون مجھی حج پر نہ جائے ۔ جا ہے ان کی عمر کتنی ہی ہواورشر عافقها کسی نے اجازت دی ہویا نہ دی ہو۔ بہتریبی ہے کہ وہ محرم کے ساتھ جائے۔ میں نے ایسے ایسے واقعات اورمثالیں دیکھی ہیں کہمرم نہ ہونے کی وجہ سےخوا تین کو کتنی مشکلات پیش آئیں۔ رید شریعت کا تھم ہے اور بہت رحمت وشفقت برجنی ہے۔فقہائے اسلام میںسب نے لکھا ہے کہا گر کسی خاتون کے ساتھ محرم نہ ہو یااس کے پاس اٹنے پلیے نہ ہوں کو وہ محرم کو بھی ساتھ لے جاسکے تو اس پر جج فرض ہی نہیں ہے۔اینے پاس پیسے موجود ہوں لیکن محرم موجود نہ ہوتو بھی خواتین برجج فرض نہیں ہے۔ جج فرض تب ہی ہوتا ہے جب محرم بھی ہواوراس کے لئے بھی پیے ہول۔ایے ماس میں ہوں اور محرم جانے کے لئے تیار ہو یا خانون کے پاس پیسے ہوں کہ محرم کو لے جاسکتے بھی چ فرض ہوتا ہے۔اس لئے اس اجازت سے فائدہ اٹھا بیئے اورا گرمحرم ہوتو پھر جا پیئے اس کے بغیر بری مشکل پیش آتی ہے۔

سند کے ساتھ اعادیت کو یاد کرنے کاطریقہ کیاہے؟ کوشش کی لیکن یاد نہیں رہتی۔ ہوی مشکل سے یاد ہوتی ہیں۔ میں نے بھی بہت کوشش کی لیکن مجھے بھی یا ذہیں ہو کیں۔ میں نے کسی زمانے میں کوشش کی تھی بخاری مجھے سند کے ساتھ یاد ہوجائے لیکن یا ذہیں ہوئی۔ اللہ سے دعاکریں اپنے لئے بھی اور میرے لئے بھی ، خدا کرے کہ ہم دونوں کو یا دہوجائے۔ و احد دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

\*\*\*



## تيسرا خطبه

## حديث اورسنت لطور ماخذ شريعت

بده، 8اكتوبر2003



## حدیث اورسنت بطور ماخذ شریعت

اس سے پہلے دونشتوں میں حدیث اور اس کی تعریف، سنت اور اس کی تعریف، صدیث اور اس کی تعریف، حدیث اور اس کی انجمیت کی ان از میسار سے گفتگو کرنی ہے کہ میشر بعت کا ماخذ ہے، قرآن مجید کی شارح ہے، وی اللی کی تفصیل بیان آخ کی گفتگو کا مقصد بیدد کیفنا ہے کہ کلام ربانی کو سیحفے میں اور شریعت کے احکام کی تفصیل بیان کرنے میں سنت اور حدیث کی انجمیت کیا ہے۔

گفتگوکوآ کے بڑھانے سے پہلے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھنی چاہئے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں رکھنی چاہئے۔وہ یہ ہے کہ قرآن وسنت میں جو پچھآیا ہے اس کو اصطلاح میں نصوص کے اور سنت رسول عبارت یا کہ اور سنت رسول کے Text یا عبارتیں ہیں جودراصل شریعت کا ماخذ اور مصدر ہیں۔

نصوص کی دو قسمیں ہیں۔ پھی نصوص وہ ہیں جن کو قطعی الثبوت کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا شوت قطعی اور یقنی دلائل کے ساتھ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی سب متواتر الثبوت ہے۔ احادیث اور سنت میں بھی خاصا بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے۔ مثلاً سب کی سب متواتر احادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت ہیں۔ متواتر احادیث کی تفصیل آئ کی گفتگو میں آئے گی لیکن احادیث اور سنن ثابتہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کی جھاحادیث ہیں جو تواتر کے کسی درجہ تک نہیں پنچیں وہ قطعی الثبوت نہیں ہیں اور ان کا درجہ قرآن کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کربات ہوگی۔ گویا کچھوص ہیں جوقطعی کریم اور سنت متواترہ سے کم ہے۔ اس پر بھی آگے چل کربات ہوگی۔ گویا کچھوص ہیں جوقطعی

الثبوت ہیں اور پچھنصوص ہیں جوظنی الثبوت ہیں۔جن کے بارے میں ظن عالب یہ ہے کہ سیہ شریعت کانص ہے۔

اسی طرح سے معانی اور مطالب کے اعتبار سے بھی ان نصوص کی دو تسمیس ہیں۔ ایک
وہ ہے جو قطعی الدلالت ہے۔ جس کے معنی اور مفہوم بالکل قطعی اور یقینی ہیں اور جن میں کسی
اختلاف رائے کی یا کسی دوسری تعبیر کی تنجائش نہیں ہے۔ مثلاً قرآن پاک میں ہے اقبیہ والسلونہ ، نماز قائم کرو۔ اب ہر شخص جو تھوڑی بہت بھی عربی جانتا ہے اور اسلام کی تعلیم سے تھوڑ اسا
بھی واقف ہے وہ یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ اقیمو الصلونہ سے کیا مراد ہے۔ اس میں کی دو تعبیروں کی
منحاکش نہیں ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھنصوص ایسے ہیں جن میں ایک سے زیادہ تعبیروں کی گنجائش ہے۔اور میر منجائش الله اور رسول نے ایک مصلحت سے رکھی ہے۔ جہاں الله اور رسول کی حکمت اور منشاء بیرتھا کہ شریعت کے احکام کو ایک سے زیادہ انداز سے سمجھا جاسکے وہاں انہوں نے ایسا اسلوب ادرابیا طرزیمان اختیار کیاجس میں ایک سے زائد تعبیرات کی منجائش موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے الفاظ ہیں جومشترک معنی کے لئے استعال ہوتے ہیں ۔قرآن پاک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔اس کے باوجود اگرکوئی ایبالفظ استعال کیا گیاہے جس کے عربی زبان میں ایک سے زائد معنی ہیں اور وہاں سیاق وسباق میں کوئی ایسا قرید بھی نہیں رکھا گیا جس سے ایک معنی متعین ہو کیس تو اس کے صاف معنی سے جیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیاچا کو آن مجید کی كچيفوس كوايك سے ذائدانداز ميں سمجھا جاسكے، جن ميں ايك دوكي مثاليس ميں پہلے عرض كرچكا موں \_ اس طرح سے حدیث یاک میں بھی ہے،رسول اللہ اللہ کا سادات فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر ہیں۔اس لئے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام انھے العرب تھے یسی کا پیہ تصوركرنا انتهائي بينيا داومهمل بات موگى كه نعوذ بالله رسول الله الله الله الله واضح كهنا جايت تق ا آپ گئے اس موقعہ پر وہی ارشاد فر مائی اور اس سے جومفہوم نکلتا ہے وہی مفہوم حضور کامقصود تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ رسول النعظیفیہ تو کسی خاص تھم سے اپنے ذہن میں ایک خاص مقصدر کھتے تھے لیکن چونکہ لغت کے اعتبار سے اس لفظ کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل سکتے تھے

اس لئے لوگوں نے اس کواور طرح سمجھ لیا جو حضور اللّٰ کی منشا کے خلاف تھا نہیں ایبا ہر گزنہیں ہے۔جس چیز کورسول النہ ﷺ نے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فر مانا چاہا سے دوٹوک اور قطعی انداز میں ارشاد فرمایا اورجس چیز کے بارے میں حضور کا ارادہ ریتھا کہ اس کولوگ اینے اینے انداز ہے مجھیں وہ بات حضور یے اس طرح ارشاد فر مانی کہ لوگ اس کواینے اپنے انداز ہے سمجھے۔ ان دونوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو دے دیتاہوں۔ ایک قرآن یاک ہے اورایک حدیث سے قران پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اگر کسی شوہراور بیوی میں اختلاف ہوجائے اورشو ہر بیوی کوطلاق دے دیتوجب تک وہ مطلقہ خاتون عدت میں ہے اس وقت تک اس مطلقہ خاتون کے اخراجات اس کے شوہر کے ذرمہوں گے۔ میشہورمعاملہ ہے جس کومتعہ الطلاق كمت بير الموقع يرارشاد مواج كم على الموسع قدره وعلى المقترقدره، كم خوشخال بن استطاعت كمطابق اورناداراين استطاعت كمطابق مساعاً بالمعروف، اس علاقے اوراس زمانے کے معروف طریقے کے مطابق ضروری ساز وسامان دے۔ بدالفاظ قرآن یاک میں آئے ہیں جن کے قطعی الثبوت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ کیکن موسع سے کیا مراد ہے۔ ؟مقتر سے کیام او ہے؟ یہ ہرز مانے کے لحاظ سے الگ الگ طے ہوسکتا ہے۔ ایک غریب ماحول میں ، ایک فقیر ملک میں دولت مند اورموسع کامفہوم اور ہوگا اور نادار اورمقتر کامفہوم الگ ہوگا۔ ا یک انتہائی دولت مند ملک میں ، مثلاً کویت میں اگر کہاجائے کہ دولت مندایی ستطاعت کے مطابق دے اور نادارا بنی استطاعت کے مطابق دے۔ تو کویت کے ماحول میں نادار کے معنی ادر ہوں گے یا کشان کے ماحول میں نا دار کے معنی اور ہوں گے، یا کشان سے بھی زیادہ کوئی غریب فقیر ملک ہوگا تو وہاں نا دار کے عنی اور ہوں گے۔

اییااس لئے رکھا گیا کہ اللہ کی مشبت اور منشا یہ تھا کہ چونکہ ناداری اور دولت مندی اضافی چیزیں ہیں اس لئے ان کواپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے سمجھا جائے اوراپ اپنے زمانے کے لحاظ سے اس کے معنی متعین کئے جا کیں۔اس کے لئے معروف کی قید بھی لگادی جس سے یہ بات مزیدواضح ہوگئی کہ اس کی بہت ی تعییریں ممکن ہیں۔مثال کے طور پر پاکستان کے کسی دیہات میں اگر کسی خاتون کو یہ آزمائش پیش آجائے اور وہ متاع کا مطالبہ کر بے قالباً بیکا فی ہوگا کہ اس کو رہنے کے لئے مکان دے دیا جائے۔اس مکان میں ضروری ساز وسامان ہو۔ دووقت

کھانے کا انتظام ہو، ناشتہ کا انتظام ہو، کپڑے ہوں اور ضروری ساز وسامان ہو۔ شایداس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ ہمارے ہاں یہی معروف ہے۔ جودولت مند ہوگا وہ پختہ مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب کچا مکان دے دے گا۔ دولت مند آ دمی شاید گھر میں گھوڑا بھی رکھوادے۔ غریب آ دمی مید چنز میں نہیں رکھ سکے گا۔

لیکن اگریہی واقعہ کسی کے ساتھ پیراں میں پیش آجائے تو پیرس میں موسع اور مقتر کے معنی اور ہوں گے۔ وہاں مطلقہ خاتون بیر مطالبہ کر سکتی ہے کہ جو گھر مجھے رہنے کے لئے دیا گیا ہے اس میں ریفر پیم رکھا ہو، اس میں سینٹرل ہیڈنگ کا نظام بھی ہو، اس میں ٹیلفون کی لائن بھی گئی ہو۔ اس لئے کہ بیر چیزیں وہاں ناگزیر ہیں اور ہرآ دمی کے پاس ہوتی ہیں۔ وہاں ناوار سے ناوار آدمی بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان بیر مطالبہ کر بھی ان چیزوں کے بغیر گزارہ نہیں کرسکتا۔ لیکن پاکستان میں کوئی ناوار خاندان بیر مطالبہ کر بھی اس جاند کی معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز حکمت ہیں اس بات کی متقاضی رہی ہے کہ اس کے معنی اور مطالب کوزیادہ سے زیادہ عمومی انداز میں سمجھا جا سکے۔ اور ہر علاقے کے لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لوگ اپنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ کی حدود میں رہنے ماحول کے لحاظ سے اس کو سمجھ کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی ہیں۔ آپ اپنے ظن غالب ، ٹہم ویصیرت اور خیال سے شریعت کی حدود میں رہنے کے مفاہیم ظنی اور مطالب متعین کر لیں۔

العرب ہیں، آپ کی زبان مبارک سے ارادۃ اور سوچ سمجھ کر نکلے ہیں۔ یہاں آپ نے اسلام کی حکمت تشریع کے پیش نظر ایسے عمومی الفاظ استعال فرمائے جن کی متعدد تعبیر یں ممکن ہیں۔ آپ چا ہے تو مثلاً بیفر مادیتے کہ پانی وس یا ہیں رطل (ایک پیانہ) ہوتو ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے ماء الکثیر کے الفاظ استعال فرمائے۔ ماء الکثیسر سے کیام او ہے؟ کتنا پانی، جتنا کی ہڑے تا الاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں تالاب میں ہوتا ہے؟ اتنا پانی جتنا ایک ثب میں مجرا ہوا ہے؟ ماء الکثیسر کے مفہوم میں لغوی اعتبار سے سیسب شامل ہیں۔

جارے شہریس شایدہم ماء کشر کا بی مفہوم قرار دیں کدراول ڈیم کایانی ماء کشر ہے،اس لئے اس میں زیادہ پانی ہے۔لیکن بلوچستان کے بعض علاقوں میں جہاں دس دس میل پانی نہیں ماتا، وہال کےلوگوں کے نز دیک ایک مشک بھریانی بھی بہت اور ماء کثیر ہے۔بعض اور علاقے ایسے مول کے جہاں ایک مطایانی بھی بہت زیادہ لعنی ماء کشر قرار دیا جائے گا۔ لہذا رسول الشطا نے جان بوجھ کر، سوچ کر اور حکمت کی وجہ سے بیہ بات ارشاد فر مائی کہ ہر علاقہ کے لوگ اینے حالات کے لحاظ سے اس اصطلاح کے معنی متعین کرلیں۔ چنانچیام ابوصنیفہ کے سامنے جب سیہ حدیث اوراس کی تعبیر کا مسئلہ آیا تو وہ کوف میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ایک طرف دریائے دجلہ بہتا تھا دوسری طرف فرات بہتا تھا۔ تو ان کے ذہن میں ماءکثیر کا جوتصور آیا وہ بیآیا کہا تنابڑا تالا ب کدا گرکوئی ایک طرف سے اس کے پانی کو ہلائے تو اس کی لہردوسرے کنارے تک نہ بینیجے۔انہوں نے ماء کثیر کامیر مفہوم سمجھا۔ اس کے برعکس امام مالک جومدیند منورہ میں تشریف فرماتھے جہاں صرف دو کنویں تھے اور ان میں بھی ایک یہودی کا تھا،آپ نے سنا ہوگا،اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا \_حضرت عثمان "نے پھراس سے خرید کروقف کردیا۔ جہاں دو کنویں تھا کید یہودی کا تھا اور یانی کی قلت تھی۔امام مالک ؒ نے ایک اور روایت کے الفاظ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ دوا پیے بڑے ملکے جولوگ گھروں میں یانی کے لئے رکھتے ہیں وہ اگر یانی سے بھر ہے ہوئے ہوں تو یہ ماء کثیر ہے۔انہوں نے ای مقدار کو ماء کثیر سمجھا۔اب آپ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ا تنابر ا تالاب جس میں کم وہیش دس ہزار منکے آجا کیں وہ امام ابوحنیفہ کے نز دیک ماءکشر ہے۔اس کے برَمَنس امام ما لک ؒ کے نز دیک ماء کثیروہ ہے جو دومٹکوں میں ساجائے۔ بید دونوں مسالک اپنی جگہ درست ہیں اس لئے کہ حدیث کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے۔ مدینہ میں ماء کثیریہ ہے، کوفہ میں ماء کثیروہ ہے۔

اس طرح کی احادیث اور آیات قرانی جن میں ایک سے زیادہ تعییروں کی گنجائش ہووہ ساری تعییریں کم از کم لغوی اعتبار ہے بیک وقت درست ہو سکتی ہوں۔ ضروری نہیں کہ ہروقت درست ہوں نے بیکہ درست ہو سکتی ہوں۔ ان کے درست ہونے کے امکانات اور دلائل موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، لینی وہ نص جس کے معنی دمفہوم ظنی ہو۔
موجودہوں ۔ یہ چیز ہے جس کوظنی الدلالت کہتے ہیں، لینی وہ نص جس کے معنی دمفہوم ظنی ہو۔
للبندا نصوص شریعہ کی چار قسمیں ہو گئیں۔ طنی الثبوت اور ظنی الدلالت وونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کمیں تو چار قسمیں بغتی ہیں۔ یہ چاروں قسمیں احکام شریعت کا ماخذ ہیں اور اسی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز جوقطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالت بھی ہو حکمات ہیں وہ میں قرآن پاک کی وہ آیات جو حکم ہیں اور سنت متواترہ اور احادیث ثابتہ میں جو حکمات ہیں وہ شامل ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ پھروہ نصوص ہیں جوظنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ یہ الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہیں۔ یہ سے حادیث اور آیات دونوں سے احکام کا استدلال ہوتا ہے۔

یہ گفتگو بڑی تفصیل کی متقاضی ہے کہ ان چاروں درجات میں جب استباط اور
استدلال کامل شروع کیاجائے گا تو اگر ان دونوں میں کسی میں تعارض ہوتو اس کو کیسے سل کیا جائے
گا۔لیکن ایک عام بات جو کامن سنس اور عقل عام کی بات ہے وہ یہ جو پہلی والی Category کی اور سردست دوسری والی کیڈیگر کی کونظر انداز کر دیاجائے گا۔اس لئے
ہاس کو ترجیح دی جائے گی اور سردست دوسری والی کیڈیگر کی کونظر انداز کر دیاجائے گا۔اس لئے
جب سنت کی بات بطور ماخذ شریعت کے ہوتی ہے تو ہمار سے سامنے چاروں چیزیں رہتی ہیں۔ یہ
چاروں چیزیں سنت میں بھی پائی جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان میں سے دو چیزیں پائی جاتی ہیں
اور دونہیں پائی جاتیں۔قرآن پاک سارے کا سار قطعی الثبوت ہیں کچھ طعی الثبوت ہیں پھوٹنی الثبوت والی
کیڈیگر کو ترآن پاک میں نہیں پائی جاتی ۔احادیث میں پچھ طعی الثبوت میں بھی ہیں۔اس لئے ان
قطعی الدلالت اور ظنی الدلالت قرآن پاک میں بھی ہیں اور صدیث میں بھی ہیں۔اس لئے ان

مجید کی موجودگی میں کسی اور رہنمائی یا کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اس کے جواب میں آپ
کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ الا انّسندی او تبت القرآن و مثله معمنیا در کھو مجھے
قرآن پاک بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی رہنمائی اور بھی دی گئی ہے۔قرآن پاک کی
متعدد آیات سے، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ان سے بیہ بات روز روثن کی طرح واضح ہوتی
ہے کہ رسول اللہ علی تھے پر نزول قرآن کے علاوہ بھی وتی ہوتی تھی جوسنت اور حدیث کی رہنمائی کی
شکل میں ہمارے یاس موجود ہے۔

کل میں نے اس آیت کا بھی حوالہ دیا تھا جس میں رسول النتیکی کے چار فرائض کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بتا وا علیهم ایانه ویز کیهم و بعلمهم الکتاب و الحکمة ، بیجوآخری تین فرائض ہیں بیتلاوت آیات سے مختلف چیزیں ہیں۔ تلاوت آیات تو قر آن پاک کا بیان کردینا ہوا۔ پھریعلمهم الکتاب و الحکمة ویز کیهم بیتین کام ہیں، ان کا طریقہ کارکیا تھا۔ اس کے لئے رسول اللہ اللہ جو ہوایات یار ہنمائی فرمایا کرتے تھے وہی رہنمائی کیاتھی؟ وہ رہنمائی سنت کی شکل میں آئے ہمارے سامنے ہے۔

خود قرآن مجید میں تین چار مقامات برقرآن کی تبیین کا فریضہ رسول الله علی الله کے سپر و کیا گیا ہے۔ لتبیت للناس مانزل البھہ ، تا کہ آپ وہ تمام چیزیں ان کے لئے بیان کردیں جو ان کے لئے نازل کی گئی ہیں۔ یعنی قرآن پاک کی آیات اور مطالب کا بیان کرنا ، بیان سے مراد محض تلاوت آیات نہیں ہے ، بلکہ بیان کرنے سے مرادیہ ہے کہ اس کے معانی ومطالب کو بیان کردیا جائے۔ اس کے مقاصد کی تشریح کی جائے۔ اس میں جو سبق پنہاں ہے اس کوروز روشن کی طرح واضح کردیا جائے۔ اس میں جہاں جہاں انسانی ذہن کی نارسائی کی وجہ سے البھاؤ کا امکان بیدا ہوسکتا ہے اس مکن البھاؤ کودور کیا جائے۔ جہاں جہاں فلط نبی پیدا ہوسکتا ہے اس مکن البھاؤ کودور کیا جائے۔ جہاں جہاں فلط نبی پیدا ہوسکتا ہے اس فلط نبی ۔ رستوں کو بند کردیا جائے۔ بیساری چیزیں بیان و تبیین میں شامل ہیں۔

رسول الشرائيلية كى زبان مبارك سے جو بيان جارى ہوتا تھا، علماء اسلام نے اس كى فقتميں بيان كى بيں۔ان ميں سے بعض اقسام كا ذكر ميں آج كى گفتگو ميں كرتا ہوں۔ ايك مشہور صحابي بين حضرت عمران بن حصين ً۔ وہ ايك مرتبدا پنے حلقه درس ميں پچھ مسائل بيان فر مار ہے تھے۔اس ز مانے ميں خوارج ميں سے بعض جاہل اور انتہا پيندلوگ اس طرح كى باتيں كيا كرتے تھے۔اس ز مانے ميں خوارج ميں سے بعض جاہل اور انتہا پيندلوگ اس طرح كى باتيں كيا كرتے

تھے جیسے آج کل کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ان میں سے کوئی خارجی باہر سے آیا ہوا تھا۔اس نے آکے کہا کہ 'لا تحدثنا بالا حادیث آپ ہمیں احادیث نسنا کیں حدثنا بالقر آن ہم آن ہی یا کہ کی با تیں بتا کیں۔حضرت عمران بن حسین نے قدر بنا گواری سے فرمایا کہ میں قر آن ہی کی با تیں بیان کررہا ہوں۔قرآن میں اگر نماز کا حکم ہے تو تہ ہیں کہاں سے پہتے چلے گا کہ ظہر کی با تیں بیان کردہ کی تین ہیں۔ بیا گر میں سنت سے نہیں بیان کروں گا تو میں میں میں میں کو آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا بیان ہے۔ بیقر آن ہی کا درس ہے،قرآن ہی کا بیان ہے۔ بیقرآن ہی کا درس ہے،قرآن ہی کا بیان ہے۔ بیقرآن ہی معلومات ہم سے لیاو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے لیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو پھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے تو بھر تمہارے اندر بڑا اختلاف بیدا ہوگا اور تم ایسے معلومات ہم سے الیو، اگر تم نہیں لوگے ہو تھا ملات اور مسائل میں الجھ جاؤگے ہیں۔

وحی کی اقسام

آ کے چلنے سے پہلے ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، وہ سنت کی ایک خاص قتم ہے۔
حدیث کی بقیدا قسام پر تو تفصیل سے کل بات ہوگی لیکن ایک قتم ایس ہے۔ حس پر آج بات کرنا
ضروری ہے۔ ہم نے بید یکھا کہ رسول اللہ اللہ اللہ بھی دوطریقوں سے آتی تھی۔ایک وہ وتی ہوتی
تھی جو وتی جکی کہلاتی ہے۔ یعنی جس کے الفاظ، جس کی عبارتیں، جس کے کلمات اللہ تعالیٰ کی
طرف سے ہوتے تھے اور جس میں رسول اللہ اللہ بھی کا کوئی دھل نہیں تھا۔ بیوہ وہ تی تھی جس کے الفاظ
اور کلمات مجز ہیں، جن کا اسلوب، جن کا معیار، جن کی فصاحت و بلاغت مجز و کی سطح سے کہنچی ہوئی
ہے۔ بیدوی قرآن مجید کہلاتی ہے۔

اس کے علاوہ جو وتی ہوتی تھی وہ متعین الفاظ میں نہیں ہوتی تھی وہ سنت ہے۔ جس کے صرف عنی اور مفاہیم حضور تُک منتقل ہوئے۔ یہ وتی بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ بعض اوقات جبرئیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ حضور کے خواب میں کوئی چیز دیکھی، یاویسے اللہ نے دل میں کوئی چیز ڈال دی۔ سنت حضور تک پنجانے کے لئے وی خفی کی رہنمائی کے کئی طریقے تھے، جس میں وہ طریقہ بھی شامل تھا جس طریقے پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے شم شامل تھے۔ بہر حال وی خفی کہ لاتی ہے یعنی جے آپ انگریزی میں Tacit Revelation کہد

سکتے ہیں۔ دوسری Express Revelation یا وحی جلی ہے، جواپنے الفاظ کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ وحی خفی صرف معانی اور پیغام پر مشتمل ہوتی تھی جس میں الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں تھے لیکن معانی حضور "برناز ل فرمائے گئے اور حضور "نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان فرمایا۔

اس دوسری وی بین وی خی میں ایک خاص قتم وہ ہے جو بقیہ تمام اقسام سے منفر د حیثیت رکھتی ہے۔ تعداد میں بھی تھوڑی ہے، کیکن اس کا ایک خصوصی مقام ہے، سیکن رسول الشفیلیة کی زبان معارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول الشفیلیة کی زبان مبارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے، لیکن رسول الشفیلیة کی زبان مبارک سے اداہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیا تو صیفہ واحد منتظم یا جمع منظم میں ارشاد فرماتے ہیں، لیکن بیان مبارک نے یہ وی کی مراز کے اللہ کا لیکھیلیہ ہے۔ اس کے الفاظ چونکہ رسول اللہ کا لیکھیلیہ کی جی اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کسی جاتی، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے، اس کی خلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید میں نہیں کسی جاتی، لیکن وہ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پرضح بخاری میں ہے منازال العبد بتقرب الی بالنو افل، میرابندہ فوافل کے ذریعے میرے سے قربت حاصل کرسکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب وہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک باع (اس فاصلے کو جودونوں بازؤں کودا کیں با کیں بوری طرف ایک بالشت بڑھتا ہوں۔ جب فری بر وں کے درمیان ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں باع کہ سے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیڑھ گر کا فاصلہ ) اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ جب وہ میری طرف آبہ ہی ہے تو میں لیک کے اس کی طرف چاہوں۔ جولیک کر میری طرف آبہ ہی سے دیشوں نہ بارشادر بانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور گنے صیغہ وہ میری ارشاد فر مایا۔ بیعدیث حدیث حدیث قدی کہلاتی ہے۔

احادیث قدسید کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔کل احادیث کی تعداد اگر بچاس ہزارہو، جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے جیسا کہ بعض لوگوں کا اندازہ ہے۔ توان میں سے چندسواحادیث ہیں جواحادیث قدسیہ کہلاتی ہیں۔ بچھلوگوں نے کہا ہے کہان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔احادیث قدسیہ کے مجموعے الگ سے بھی شائع ہوئے ہیں۔ تقریباً ایک درجن مجموعے ہیں جن میں احادیث قدسیہ الگ الگ شائع کردی گئی ہیں۔ ایک مجموعہ میں ایک سو کے قریب احادیث ہیں، ایک دوسرے مجموعہ میں دوسو بہتر احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب احادیث ہیں۔اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تعداد تین سو کے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جلتی ان کی تعداد تین سوکے لگ بھگ ہے۔ یہ تین سواحادیث ایک طرح سے قرآن مجید سے ملتی جلتی ہاتی ک

میں کہ اللہ کا کلام ہے اور براہ راست اللہ کی طرف سے ان کا بیان ہوا ہے۔ دوسری طرف میہ اصادیث رسول سے ملتی جلتی میں کہ رسول اللہ وقت نے ان کواپنے الفاظ میں بیان فر مایا۔ گویا ان عادیث کا درجہ قرآن پاک اور حدیث رسول کے درمیان ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان ان اصادیث کا درجہ ہے اس لئے ان کوا حادیث قد سیدکہا جاتا ہے۔

تیسرافرق بیہ ہے کہ قرآن پاک اگر کہیں لکھا ہوا ہوتو پیشتر فقہا کے نز دیک بے وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز نہیں ہے۔البتہ اگر حدیث قدی لکھی ہوئی ہوتو یغیر وضواس کو ہاتھ لگا نا جائز ہے، اگر جیادب کےخلاف معلوم ہوتا ہے۔

چوتھافرق یہ ہے کہ قر آن مجید کی تلاوت اس مخص کے لئے جائز نہیں ہے جس پر عسل فرض ہو، لیکن حدیث قدی اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر چداد ب اوراحتر ام کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پڑھے محدثین کرام نے علم حدیث کے انتہائی احتر ام کی جو مثالیں قائم کی ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ بغیر وضوار شادات رسول کو نہ پڑھا جائے۔ امام مالک جب درس دیا کرتے تھے تو لوگوں نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان سے زیاوہ اہتمام کے ساتھ علم حدیث کا درس کسی نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے

انہیں مال ودولت ہے بھی نوازا تھا۔ایک عجیب بات پہ ہے کہ وہ جس مکان میں رہتے تھے بیوہ مكان تفا جوحفرت عبدالله بن مسعود ضحالي كا تفا يه حفزت عبدالله بن مسعودٌ كا مكان انهول نے خریدا تھا اوراس میں رہتے تھے اور ایک مکان الگ سے خرید کر اس کو درس حدیث کے لئے مختص کیا ہوا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق کا مکان تھا۔حضرت عمر فاروق ؓ کے مکان میں درس ہوا کرتا تھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ اس مکان میں جب امام مالک درس کے کئے تشریف لایا کرتے تھے تو پورے مکان میں خوشبو کیس بگھیری جاتی تھیں ،سفید جیا دریں بچھا دی جاتی تھیں، امام مالک کی طرف ہے لوگوں کی خدمت کرنے، یانی بلانے اور خوشبولگانے کے لئے ملاز مین مامور ہوتے تھے، گرمی کےموسم میں وقفہ وقفہ سے خوشبوچیڑک دی جاتی تھی۔امام مالک ؓ یوری تیاری کے ساتھ وہاں تشریف لایا کرتے تھے۔جس شان سے کوئی بادشاہ در بار میں آتا ہے ای شان سے امام مالک تشریف لاتے تھے۔ بہترین لباس پہن کراور خوشبولگا کرتشریف لاتے تھے اور اتنے وقار سے درس حدیث دیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ درس حدیث دیتے ہوئے ان کا چبرہ سترہ مرتبہ متغیر ہوا ،کین ان کے طرز عمل اور روانی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب گھرتشریف لائے تو کس سے کہا کہ دیکھومیرے کیڑوں میں کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بچھوٹھس گیا تھا جس نے سترہ مرتبدان کوڈ تک مارالیکن انہوں نے ادب واحترام کی خاطر اس مجلس کو موقوف نہیں کیا اور اسی روانی کے ساتھ درس جاری رکھا۔احتر ام کا تقاضا تو یہ ہے۔لیکن اگر کوئی آ دمی جائز نا جائز کو جاننا چاہے تو وضونہ ہونے کی حالت میں حدیث قدس کی تحریر کو چھوسکتا ہے اور عشل نہ ہونے کی حالت میں حدیث قدی پڑھ سکتا ہے۔اپیا کرنا جائز ہے ترام نہیں ہے۔

پانچوال فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث قدی کی نماز میں تلاوت نہیں ہو کئی۔ اگر کوئی شخص حدیث قدی نماز میں پڑھ لے تو تلاوت کا جور کن ہے اور فرض ہے، وہ اوانہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کی تلاوت کر سے اس کو دس نیکیاں ملیس گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ، جن کا ابھی ذکر ہوا، انہوں نے فرمایا کہ نمانوں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس نے قرآن کہ الاقول المہ حرف، پہلے انہوں نے حدیث بیان فرمائی کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کے ایک جرانہوں نے اپنی فہم بیان فرمائی کہ میں رہنیں کہتا کہ الم میں ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف الف الگ

حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے۔ بیخصوصیت صرف قرآن پاک کی ہے جو حدیث قدی کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث قدی آپ پڑھیں تو اس میں اتناا جرنہیں ہے جوقر آن یاک کی تلاوت میں ہے۔

ساتواں بڑا فرق ہیہ ہے کہ قرآن پاک وی جلی ہے اور حدیث قدی وی خفی ہے۔
آٹھواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک روح امین یا جبرئیل کے کرنازل ہوتے تھے۔ جبکہ حدیث قدی
سی بھی طریقے ہے آسکی تھی نواں فرق یہ ہے کہ قرآن وی تملوہ جس کی حلاوت ہوتی ہے۔
حدیث قدی وی مملونییں ہے۔اس کی حلاوت نہیں ہوتی ۔ دسواں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے
الفاظ متواتر ہیں ۔ ضروری نہیں کہ حدیث قدی بھی متواتر ہو۔اگر چائیک دوقدی حدیثیں الی ہیں
جو کہ متواتر بھی ہیں ،لیکن آکٹر احادیث قدسیہ متواتر نہیں ہیں۔ گیار هواں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے ،احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک
مصاحف میں لکھا ہوا ہے اور یکجا موجود ہے ،احادیث قدسیہ مصاحف میں نہیں ہیں اور کسی ایک

ا حادیث اورسنت کا جو ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے یہ درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتابیں جو آج کتب حدیث کی ہماری پاس موجود ہیں ان کی دوشمیس ہیں۔ ان کی تر تیب وقد وین کیسے ہوئی اس پر بعد میں بات ہوگی رلیکن اس وقت جو ذخیرہ جیسا کہ موجود ہیں پر بات کریں گے۔ اگر ہم کسی بھی لا بحریری میں جا کیں تو وہاں جو کتابیں حدیث کی موجود ہیں وہ دوطرح کی ہیں۔ کچھ کتابیں تو وہ ہیں جو حدیث کی اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اصلی اور بنیادی کتابیں کہلاتی ہیں۔ اس است روایت کر کے مرتب کیا ہے۔ اور پچھ کتابیں وہ ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے جو محد ثین براہ راست روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے احادیث کا است روایت کر کے مرتب نہیں کیں بلکہ دوسرے مجموعے سامنے رکھ کران مجموعوں سے احادیث کا اس کے دولا کیا ہے۔

آخری کتاب جو براہ راست روایت کر کے مرتب ہوئی ہے وہ امام پہیٹی کی اسنن الکبری ہے۔ امام پہیٹی گی اسان کر کتاب آخری الکبری ہے۔ امام پہیٹی اس اعتبار ہے سب سے بڑے اور نمایاں محدث ہیں کہ ان کی کتاب آخری کتاب ہے جو براہ راست روایت کر کے مرتب کی گئی ہے۔ ان کے بعد براہ راست حدیث روایت کر کے مرتب کرنے والے دنیا سے ختم ہوگئے۔

امام پہیتی آگی وفات ۸۵۸ ہیں ہوئی۔ ۸۵۸ ہے کا بعد جتنی کتابیں ہیں وہ ٹانوی کتابیں ہیں وہ ٹانوی کتابیں ہیں۔ ثانوی سے مرادوہ کتاب ہے جو کسی ایک یا دو تین قدیم تر مجموعوں کوسا منے رکھ کرکسی نے اپنا مجموعہ مرتب کیا ہو تلخیص کی ہو، شرح کی ہویا چند کتا بول سے ایک ہی موضوع کی احادیث نکال کرجمع کی ہول۔ یہ تو ہوتار ہا ہے اب بھی ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتار ہے گا۔ لیکن براہ راست روایت کر کے کہ محدث نے اپنے اسا تذہ سے ن کرجمع کی ہول، انہوں نے اپنے اسا تذہ سے اور رسول اللہ ایک یوری سند بیان کی ہو پھراحادیث جمع کی ہول، یہ کام آخری بارا مام بہتی آئے کیا ہول اللہ ایک بعد کسی نے نہیں کیا۔

امام بہتی کی یوں تو بہت کی کتابیں ہیں۔لیکن سنن کے نام سے دو کتابیں ہیں۔ایک اسنن الصغر کی کہلاتی ہے جو دو جلدوں میں ہے اور کم وہیش پانچ ہزار احادیث پر مشمل ہے۔ دوسری طویل ترکتاب دس خخیم جلدوں میں ہے،اتی شخیم جلدیں جوانسائکلو پیڈیا برٹائیکا کی سائز کی جیں۔انہوں نے براہ راست بیسارا ذخیرہ مرتب کیا ہے۔حدیث کی بنیا دی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی۔ بیسن بڑی کتاب ان کی ہے،اپنے ماخذ کے اعتبار سے بھی اوراپنے تنوع کے اعتبار سے بھی۔ بیسن کہلاتی ہے کیونکہ فقہی احکام کی ترتیب پر ہے،لیکن اس میں حدیث کے تمام مباحث اور مضامین پر اس کئے بیسنن کبرئی بھی کہلاتی ہے اور جامع بھی کہلاتی ہے۔لیکن سنن کبرئی کے نام سے زیادہ شہور ہے۔

موطاامام مالک ہے لے کراورسنن کبری بیقی تک آج ہمارے پاس کتب حدیث کا جو ذخیرہ موجود ہے بیسب کا سب کی درجہ کی احادیث پر شمٹل نہیں ہے۔ ان میں مندرج احادیث کے درجات مختلف ہیں۔ قرآن پاک سارے کا سارا ایک درجہ کا ہے۔ وہ سب تطعی الثبوت ہے۔ الحمد سے لے کروالناس تک ۔ سب ثبوت کے لحاظ سے ایک ہی درجہ کا ہے۔ اس کے ایک حرف میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا زبرزیرسب ایک درجہ کی چیز ہے۔ احادیث میں درجات ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ احادیث کے مختلف درجات ہیں۔

درجات کے اعتبار سے بھت اور قبول کے اعتبار سے علاء اسلام نے کتب حدیث کے پانچ درج قرار دیتے ہیں۔ پانچ درج قرار دیئے ہیں۔حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے تین درج قرار دیئے ہیں۔ بعض اور محدثین نے چار درج قرار دیئے ہیں۔ چار درج ہوں یا پانچ در جے ہوں یا تین در جے ہوں اصل حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شاہ و کی اللہ محدث دہلوئی نے تمین در جے قرار دیئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درجہ اول میں وہ کتابیں شامل ہیں جن میں تمام اصادیث صحیح ہیں اور مستند ہیں۔ کوئی ایک حدیث بھی ان میں الی نہیں ہے جو صحت کے اعلیٰ ترین معیار سے ہٹی ہوئی ہو۔ اس درجہ کی کتابوں میں صرف مستند اور صحیح احادیث ہی شامل ہیں۔ وہ تقریباً تمام محدثین کے نزدیک اتفاق رائے ہے تین کتابیں ہیں۔' تقریباً 'کالفظ میں نے اس لئے استعال کیا کہ شاید ایک آدھ کا کوئی جزوی اختلاف ہوگا۔

ا حادیث کی یہ تین کتابیں صحت کے اعلیٰ ترین درجہ پر فائز ہیں۔ موطاامام مالک ، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب بعض لوگوں کے خیال میں موطاامام مالک ہے۔ امام شافع گی کہ بھی یہی رائے ہے۔ امام شافع جو بہت بڑے حدث بھی ہیں اور بہت بڑے فقیہ بھی جیں وہ موطاامام مالک گواصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ موطاامام مالک کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ جو مسلمانوں کی عالب ترین اکثریت کی نظر میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب اللہ ہے ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب روئے زمین پرضح بخاری ہے۔ تیسرا درجہ سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی الکتب بعد کتاب اللہ ہفر ہے۔ اہل مغرب سے مراد بورپ یا امریکہ والے نہیں ہیں ، بلکہ اسلامی مغارب یا اہل مغرب میں تھا۔ اس لئے اصطلاح میں اہل مغرب کہلاتے تھے۔ یہ پوراعلاقہ دنیائے اسلام کے انتہائی مغرب میں تھا۔ اس لئے مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے بیان کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے سے صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ و بعض اہل مغرب کی رائے ہیاں کرنا ہوتو مغارب یا اہل مغرب کی رائے ہے کہ صحیح مسلم اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔

میہ بحث ہمیشہ مسلمانوں میں چلتی رہی کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ان متیوں میں سے کون کی کتاب ہے۔ جوحضرات موطاامام مالک گواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ موطاامام مالک میں جان ہیں جان کی ساری متندترین اور صحح ترین احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری متندترین اور صحح ترین احادیث ہیں۔ دوسری وجہ سے کہ امام مالک آن تمام محدثین میں ، جن کی کتابیں آئے ہمارے سامنے ہیں اور عام مشہور ومعروف ہیں ، قدیم ترین مجموعہ صدیث کے مرتب ہیں ، امام مالک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور زیادہ قربت رسول اللہ کے زمانہ مبارک سے معروف صاحب تصنیف محدثین میں سے کی اور

محدث کو حاصل نہیں تھی ۔ علم صدیث میں ایک خاص اہتمام یہ کیا جاتا تھا کہ سندتی الامکان چھوٹی ہو، کینی راویوں کا بیان رسول النتھ لیے تک جتنا کم ہوا تا اچھا ہے۔ ان میں اعلیٰ ترین سندوہ بچھی جاتی ہے جس میں رسول النتھ لیے تک کم ہے کم واسطے ہوں ۔ اور جینے زیادہ واسطے ہوں اتناہی سند نازل مانی جاتی تھی۔ سند عالی یعنی او نجی سندوہ بچھی جاتی تھی جس میں کم واسطے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں سند نازل وہ ہوتی تھی جس میں زیادہ واسطے ہوں ۔ امام مالک کی جتنی سندیں ہیں وہ باتی سسے مقابلہ میں سندیں ہیں۔ وُلا ثیات کتب حدیث میں سندیں ہیں ۔ وُلا ثیات کتب حدیث میں انہائی اعزاز کی بات بچھی جاتی ہے۔ کتب حدیث میں خلاثیات سے مرادوہ احادیث ہیں کہ جن کے مرتب کرنے والے اور رسول النہ اللہ کے درمیان صرف تین واسطے ہوں۔ تین میں صرف وہ واسطے ہوں۔ امام مالک کی بیشتر سندیں وُلا ثی ہیں اور پھے سندیں وُلا بی بیس جن میں صرف وہ وہ اسطے ہوں۔ میں احادیث میں ہیں ۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث میں ہیں ۔ ایک امام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث میں استاد عبد استاد اور ایک صحابی ۔ چنا نچوا مام مالک کی موطا میں بہت کی احادیث میں استاد عبد استاد عبد استاد عبد استاد کی روسام مالک کی کتاب استاد عبد اللہ تابیق ہی ہیں ، امام مالک کی کتاب رسول النتہ اللہ تابیق ہی ہیں جن میں مالک کی کتاب رسول النتہ اللہ کی سے ان کے استاد اور ایک سے اقر ب ترین کتاب ہے اور وہ اس لئے اصح یعنی سے ترین قرار رسول النتہ اللہ کی سے ان کے استاد کی روسام مالک کی کتاب درسے جانے کے ستحق ہے۔

جس کامیدان یا دائرہ کارکتب صدیث ہے فر رامختلف اور بڑھ کر ہے۔ بین فالص حدیث کی کتاب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں حدیث کی اور کتا ہیں ہیں۔ اس میں احادیث کے علاوہ بھی بہت ہے مباحث ہیں۔ امام مالک کے اپنے فقاو کی بھی اس میں ہیں۔ بعض جگہوں پر امام مالک کے اپنے ارشادات بھی اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو گویا پی فقد اور حدیث دونوں کتابوں کا مجموعہ ہے۔ خانص حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ بھر گوگوں کے نزد یک صحیح ترین کتابیں طبقہ اول کی کتابیں ہیں۔

طبقہ دوم کی کتابیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی نظر میں چارہیں۔ جامع تر مذی ، سنن ابوداؤد، نسائی اور مُسئد امام احمد طبقہ دوم کی کتابیں وہ ہیں کہ جن کی بیشتر احادیث سجے احادیث ہیں۔ اکثر وبیشتر احادیث سند کے اعلیٰ معیار پر پورا اتر تی ہیں۔ پچھا حادیث ہیں جو صحت کے معیار سے ذرا کم ہیں۔ ان معیارات کا ابھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اور بہت تھوڑی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں یا جن کا ضعف بہت نیلے در ہے کا ہے۔ ضعیف ہیں تو معمولی ورجہ کا ضعف ہے اور نیادہ شجیدہ انداز کا ضعف نہیں ہے۔ یہ درجہ دوم کی احادیث ہیں۔

درجہ دوم کی احادیث میں جو بنیادی خصائص ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر چہ یہ سیحین لیخن صحیح بناری اور صحیح مسلم کے درجہ تک تو نہیں پہنچتیں لیکن ان میں شامل بیشتر احادیث ہیں اور جو معیار ان کتابوں کے مصنفین اور مرتبین نے احادیث میں اپنے لئے جو شرو طمقرر کی ہیں اور جو معیار امتخاب انہوں نے حدیث کا رکھا ان میں انہوں نے کی تسامل سے کا منہیں لیا۔ بلکہ اکثر و بیشتر کڑا معیار اپنے سامنے رکھا۔ چر بیا احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤ د ، امام معیار اپنے سامنے رکھا۔ چر بیا احادیث جو ان چار کتابوں میں آئی ہیں لیعنی ترفدی ، ابوداؤ د ، امام احمل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو احمت میں قبول عام حاصل ہوا۔ ایک عام مقبولیت ان احادیث کو حاصل ہوگئی اور محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں حاصل ہوگئی اور محد ثین اس سے اتفاق کم کرتے ہیں فقہازیادہ کرتے ہیں۔ ) فقہانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث روایت کے اعتبار سے ذرا کر وربھی ہولیکن اس کو تول حاصل ہوتی وہ حدیث تابی بواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث کا مطلب امت کے عام اہل علم نے اس کو تبول کیا ہواور اس پڑمل درآ مدکرتے ہوں ، وہ حدیث صحیح کی نشانی ہے۔ ورن اگر اس میں کوئی کر وری ہوتی تو امت عام طور پر اس کو تبول نہ کرتی۔ تاتی بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ بالقبول خود اس بات کی دلیل ہے کہ بی حدیث او نے درجہ کی حدیث ہے۔ تو یہ چاروں کتابیں وہ

ہیں جن میں درج ا حادیث کوتلقی بالقبول حاصل ہوئی۔

ان میں احکام شریعت کے تمام بنیادی اصول پائے جاتے ہیں۔شریعت کے جتنے احکام احادیث میں آئے ہیں۔ وہ ساری احادیث بڑی تعداد میں، شاید ننا نو بے فیصد کے قریب ان کتابوں میںموجود ہیں۔ چنانچہلوگوں نے لکھا ہے کہشنن ابوداؤ دمیں احادیث احکام کا اتنا بڑ مجموعہ ہے کداگر کسی کے پاس میہ کتاب ہوتو گویا اس کے گھر میں ایک نبی موجود ہے۔ کسی سابقتہ مصنف نے لکھا کہ منن ابوداؤ د کی گھر میں موجود گی گویا گھر میں ایک بولتے نبی کی موجود گی ہے کہ نبی کے ارشادات ہروفت آپ کے سامنے رہیں گے۔اوراحکام آپ کومعلوم ہوتے رہیں گے۔ ان کتابوں کےعلاوہ احادیث کی جو بقیہ کتابیں ہیں وہ حضرت شاہ و لی اللہ کے نز دیک تیسر ہے اور آخری ورجہ میں آتی ہیں۔ بیوہ کتا ہیں ہیں جن میں ضعیف احادیث بڑی تعداد میں ملتی ہیں۔ بیوہ کتابیں ہیں جن کی سندول میں بعض ایسے راوی آئے میں جوجمہول الحال ہیں، جن کی کیفیت معلوم نہیں کہ وہ متند تھے کہ غیرمتند تھے۔اس لئے ان احادیث برصرف وہ لوگ اعتماد كرسكته بين جوعكم حديث كے تخصص ہوں اورفن روايت اورعكم رجال ميں متعمق ہوں علم حديث یراچی نظرر کھ بغیران احادیث میں کمزوریا غیر کمزورکانتین کرنابر ادشوار ہے۔عام آدی کے لئے ان کتابوں سے استفادہ کرنا بڑادشوار ہے۔اس لئے ان احادیث سے غیر خصص کو براہ راست استفاده نہیں کرنا چاہئے ۔اس لئے کہ بہت می غلط چیزیں ہوں گی ، کمزور چیزیں ہوں گی تو عام آ دمی الجي كرره جائے گا اور پريشان ہوگا۔لہذاصرف!ال علم کوان کا مطالعہ كرنا جائے \_

شاہ دلی اللہ کے علاوہ بقیہ لوگ اس تیسری کیٹیگری کی دومزید قسمیں کرتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نسبتا قابل اعتماد چیزیں موجود ہیں۔ مثلاً اسنن دارقطنی ، مصنف ابی شیب، مصنف عبدالرزاق ، سنن داری ۔ یہ وہ ہیں کہ جن میں کچھنہ کچھ نئی ، حجے اور مستند چیزیں ل جاتی ہیں۔ ان کے بعد چوتھا درجہ ان کتابوں کا ہے جن میں بالکل قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ جن کا کوئی پس منظر اور دلیل نہیں ہے۔ جن کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیوں کے انداز میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً دیلی ایک مشہور محدث ہیں ، ان کا آپ نے نام سا ہوگا ، ان کی کتاب ہے۔ اس طرح سے قصے کہانیوں کی بیٹار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا کہانیوں کی بے شار کتابیں ہیں۔ جن کا کوئی علمی مقام نہیں ہے اس لئے ان کو بالکل نظر انداز کردینا

عاہے ۔اس میں اگر کوئی صحیح چیز آگئی ہے تو وہ محض اتفاق ہے ور ندا کٹر و بیشتر وہ قصے کہانیوں ہے عبارت ہے۔

یہ جو پہلے دودر ہے ہیں جن میں پہلا درجہ تین بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا اور دوسرا درجہ چار بنیادی کتابوں کا ہے۔ یہ جو چھ کتابیں ہیں یا سات سمجھ لیں کیونکہ موطاء امام ما لک ؓ کی ساری اصادیث سیح بخاری میں اور شیح مسلم میں آگئیں اس لئے اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بقیہ چھ کتابیں ہیں میصحت کے اعلیٰ ٹرین معیار پر فائز ہیں۔ ان کتابوں کوصحاح سقہ کہاجا تا ہے۔ مندا مام احمد کی بجائے اس میں اکثر لوگ سنن ابن ماجہ کوشامل کرتے ہیں۔ بعض لوگ مند داری کوشامل کرتے ہیں، بعض ابن ماجہ کو ماتھ سے چھ ہیں، بعض ابن ماجہ کو ساتھ سے چھ کتابیں ہیں جو کتب ستے یاصحاح ستہ کہلاتی ہیں۔

اگر حدیث کی کسی کتاب میں کہیں بیالفاظ بیان ہوں کدرواہ السنّہ ،اس کو چھؤ وں نے روایت کیا ہے تو وہ استناد کے اعلیٰ ترین معیار پر ہے۔ یعنی صحیح ترین حدیث جس کو چھرکے چھر بڑے محدثین نے بیان کیا ہو۔ وہ بلاشبہ اعلیٰ ترین معیار کی کتاب ہوگی۔

## كتب حديث كي خصوصيات

ان میں ہے ہر کتاب کے بچھالگ الگ خصائص ہیں۔ امام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہیں ہے کہ جو شخص امام بخاری کی کتاب کو خور دوخ سے پڑھ لے ، اس میں ایک تفقہ پیدا ہوجاتا ہے۔ اس حدیث کے گہرے معانی اور حدیث میں پوشیدہ اور پنہاں اندرونی عبرتوں تک اس کی رسائی ہوجاتی ہے۔ بیدام بخاری کی کتاب کی بنیادی خصوصیت ہے۔ امام بخاری نے احادیث کے میں سے اس کے اقوال ، تابعین کے اقوال ، بقیہ اہل علم کے اقوال ، جن کو بطور حدیث کے وہ نہیں لاتے ، بطور سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سند کے نہیں بیان کرتے ہیں کہ فلال نے بھی سے زائد تعلیقات ہیں تو خوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ سے زائد تعلیقات ہیں جو امام بخاری کی اصل کتاب کے متن کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن جو عنوان وہ شروع کرتے ہیں تو ضمنا وہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلال شخص نے یہ کہا ہے جس سے اندازہ

ہوجائے گا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہیں۔امام سلم کے ہاں تعلیقات بہت تھوڑی ہیں صرف چودہ بغدرہ مقامات پر ہیں۔چودہ مقامات پر چچے مسلم میں کچھ با تیں بطور تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے ہاں تعلیقات آئی ہیں۔امام بخاری کے مندر جات میں سیچے احادیث کی نسبت بہت زیادہ ہے بہنست امام بخاری کے مندر جات کے ،اس کئے کہ ان کے ہاں تین سو کے قریب تعلیقات آئی ہیں جواس معیار کی نہیں ہیں نہ امام بخاری نے تعلیقات کو بیان کرنے میں اس معیار کو پیش نظر رکھا۔

امام ترفدی کی کتاب کی خصوصت ہے ہے کہ بیدهدیث کے طالب علم کو صدیث کے ذکائر سے انجھی طرح باخبر کردیتی ہے۔ امام ترفدی کا اسلوب ہے ہے۔ (اگر یہاں ساری کتابیں ہوتیں تو براا چھا ہوتا کہ بیں ساتھ ساتھ مثالیں بھی دیتا جاتا) امام ترفدی کا اسلوب ہے کہ کوئی حدیث بیان کرنے کے بعدوہ کہتے ہیں کہ وفی الباب عن ابن عرقون عائش وعن ابی ہریرہ ۔ اس موضوع پر حضرت ابن عرق محضرت عائش و درائی ہریرہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ ایک تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کہ اس موضوع پر اور کن کن صحابہ کے بیانات یا روایات موجود ہیں جو بقیہ محدثین بیان نہیں کرتے۔ دوسری بات امام ترفدی کے بال ہیہ ہے کہ وہ حدیث کا درجہ بھی متعین کردیتے ہیں۔ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من مداحد بیث عرب ، ھذا حدیث لا نحرفدالا مدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں طذا حدیث من اور سند سے نہیں آئی لیعنی اس کا من صدالعج نہیں مدیث تو ہے لیکن اس ایک سند کے علاوہ باقی کسی اور سند سے نہیں آئی لیعنی اس کا درجہ اور اس کی حیثیت اپنی تحقیق کے مطابق واضح کردیتے ہیں۔ یہ کام بقیہ محدثین نہیں کرتے۔ درجہ اور اس کی حیثیت اپنی کی کتاب حدیث کے طلبہ کے لئے بڑی مفید ہے۔

امام ابوداؤدی کتاب کی بنیادی خصوصیت بیہ ہے کہ اس میں احادیث احکام کا بڑا مجموعہ شامل ہے۔ احادیث احکام کا اتنا بڑا مجموعہ ختیج بخاری میں ہے اور خصیح مسلم میں ہے، نہ ترفدی میں ہے اور نہ نہائی میں ہے۔ ابوداؤد میں سب سے بڑا مجموعہ احادیث احکام کا ہے۔ امام ابوداؤد کے بارے میں ایک بات یا در کھئے گا۔ امام ابوداؤد کا تعلق ہمارے پاکستان سے تھا۔ وہ صوبہ بلو چستان کے ایک علاقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ نعین کے ساتھ میں کہنا دشوار ہے کہ کس ضلع سے ان کا تعلق تھا۔ وہ اصلاً اس علاقہ سے تعلق رکھتے تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خزاسان چلے گئے۔ خراسان اور نیٹا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں تھے اور بعد میں یہاں سے وہ خزاسان چلے گئے۔ خراسان اور نیٹا پوروغیرہ میں رہے۔ پھر وہاں

ے آگے حرب دنیا اور بغداد وغیرہ میں تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے اپنی یہ بےنظیر کتاب مرتب فرمائی ۔ البندا ہم اہل پاکستان صحاح سقد کے صنفین میں سے ایک مصنف یعنی امام ابوداؤ د کے ہم وطن میں۔

ابن مائبہ جواکشر لوگوں کے خیال میں صحاح سند کی آخری کتاب ہے۔ اس میں ترتیب بڑی اچھی ہے۔ پہلے کون می احادیث ہوں، پھر کون می ہوں، پھر کون ساباب ہو، پھر بڑے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس میں ذیلی ابواب کی تقسیم ہے، پھر چھوٹے ابواب میں انفرادی موضوعات کی تقسیم ہے۔ اس سلسلہ میں جس محدث نے سب سے زیادہ مفید اور حسین ترتیب اختیار فرمائی وہ امام ابن ماجہ نے اختیار فرمائی ۔ ابن ماجہ کی کتاب حسن ترتیب اور حسن تبویب کے اعتبار سے زیادہ اچھے انداز کی بتائی جاتی ہے۔

صحیح بخاری اور سیح مسلم، بیدونوں صحیحین کہلاتی ہیں \_ یعنی دوسیح کتابیں \_ جب صحیحین کا لفظ استعمال کیا جائے گا تو بخاری اور مسلم مراد ہوں گے ۔ شیخین کا لفظ بولا جائے گا تو بھی بخاری و مسلم مراد ہوں گے۔ منتفق عکیہ کالفظ ہولا جائے گا تو بخاری و مسلم کی کتا ہیں مراد ہوں گی۔ لیکن ان دونوں میں دونوں کی شروط ملتی جاتی ہوں گی ، ایک فرق کے ساتھ کہ امام بخاری کا معیار اور شرائط نبیتا سخت ہیں کی یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بخاری جب عنعند کی بنیاد پر کسی راوی کی صدیث نقل کرتے تھے تھی کہ اس راوی کی اپنے شیخ سے ملا قات ہوئی ہے کہ نبیس ہوئی ۔ اگر یہ تیقن سے ثابت ہوجا تا کہ ملا قات ہوئی ہے تب روایت قبول کرتے تھے۔ اس کے برعکس عنعند ( یعنی عن فلاان عن فلاان عن فلاان سے روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتا ہے ) کے اسلوب پر روایت کرتے وقت امام مسلم ضرف بید کے گھتے تھے کہ دونوں راویوں کے مابین امکان لقاء کا فی برروایت کرتا ہے ) کے اسلوب نے دونوں کو دونوں کے مابین امکان لقاء کا فی نے دونوں ہم عصر تھے ایک بی علاقہ اور ایک بی نے ایمان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک بی علاقہ اور ایک بی ذرفوں کے مابین امکان موجود ہے ، دونوں ہم عصر تھے ایک بی علاقہ اور ایک بی خرا ماری کے بعد آتا ہے۔

امام بخاری نے اپنی کتاب میں ابواب کے جوعنوانات رکھے ہیں وہ بڑے غیر معمولی ہیں۔ اس لئے علماء صدیث نے کھا ہے کہ فقہ البخاری فی ابواب، امام بخاری کو فقہ اور صدیث کی جو بجھ ہا اور جس گہرائی کے ساتھ شریعت کے احکام کی فہم ان کو حاصل ہے وہ ان کے عنوانات سے سامنے آجاتی ہے۔ امام بخاری کے نزد کی کی حدیث میں کیا کیا مضامین نبال ہیں وہ اس بات ہو وہ ان کیا لگاتے ہیں۔ حدیث کے عنوان سے اندازہ ہوجاتے ہیں کہ امام بخاری کیا سبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کی اسبق نکالنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری کے برعس امام مسلم نے ندکوئی باب رکھا نہ کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مسلم نے ندکوئی باب کو بھی کوئی عنوان رکھا۔ اگر چہ انہوں نے تر تیب موضوعات کے حساب سے مشہور صدت تھے اور اپنے زمانے کے صف اول کے محد ثین ہیں شار کئے جاتے تھے۔ وہ امام مسلم کی کتاب کے شارح بھی ہیں اور ان کی میہ شرح بزی مشہور ہے۔ انہوں نے اس میں عنوانات کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ابواب کی تقییم بھی کی ہے۔ اس لئے اگر آپ صبح مسلم کا نسخہ بیا کتاب کا اعام تھیا ہوا دیکھیں ، تو صبح مسلم میں عنوانات حاشیہ میں گئے ہوئے نظر آئیں کیں بیا کہ کہ مام مسلم نے اپنیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نشخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نشخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نشخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نشخ ہیں ان میں عنوانات نہیں لگائے تھے۔ عرب دنیا کے چھیے ہوئے جو نشخ ہیں ان میں عنوانات بین

القوسین ہیں۔ قوسین میں اس لئے لگائے گئے ہیں کہ یہ بعد کا اضافہ ہے، اصل کتاب میں امام مسلم نے نہیں لگائے تھے۔امام بخاری کے عنوانات بڑے دقت نظر کے حامل ہیں جس کی وجہ سے ان کی کتاب کا درجہ او نحا ہو گیا۔

امام بخاری کے ہاں ایک چیز ، جوایک پہلو سے بہت مفید چیز ہاور ایک پہلو سے وہ ہمارے جیسے طلبہ کے لئے مشکل پیدا کرتی ہے، وہ بید ہے کہ امام بخاری کے ہاں احادیث موضوعات کے اعتبار سے یجانہیں ملتیں۔ ایک حدیث کے ایک جملے سے اگر امام بخاری کوئی فاص استدلال کرنا چاہتے ہیں تو اس حصہ کوایک باب ہیں بیان کریں گے ، دوسر سے جملہ کوکتاب کے دوسر سے حصہ ہیں بیان کریں گے ۔ دوسر سے جملہ کوکتاب کے دوسر سے حصہ ہیں بیان کریں گے ۔ یا ایک حدیث اگر ایک سے زاکد موضوعات پر مشمل ہے تو اس حدیث کی ایک روایت ایک باب میں آجائے گی دوسری روایت دوسر سے باب میں آجائے گی ۔ اگر آپ یجاد کھنا چاہیں تو جب تک پوری سے جناری باربارنہ پڑھیں اور آپ کو تقریباز بانی یا د ضہوجائے اس وقت تک موضوع سے متعلق تمام احادیث کو تلاش کرنا بہت وشوار ہے ۔ آپ کو کہاں کہاں تلاش کرنا ہے؟ کون کون ک حدیث قلال محدیث میں آئی ہے آپ کونہیں معلوم ۔ اس طرح تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے ۔ اگر چدقد یم محدیث قلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث قلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث قلال باب میں ہے ، اور وہ حدیث قلال باب میں ہے ۔ اور وہ حدیث قلال باب میں ہے ۔ اور وہ کو یا دیش نہیں ہے ۔ اوگوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اوگ یا دبھی نہیں باب میں ہے ۔ اوگوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اوگ یا دبھی نہیں باب میں ہوگا یا دبھی نہیں باب میں ہے ۔ اوگوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اوگوں یا دیشوں کا حافظ اتنا تیز نہیں ہے ، اوگوں یا دیشوں کو سے باب میں ہوگا ہیا دبھی نہیں

كرتے اس لئے مشكل ہے۔

البتہ مسلم کے ہاں ساری احادیث یجامل جاتی ہیں۔ مثلاً امام مسلم جب ایمان پربات کریں گے تو وہاں ایمان سے متعلق ساری احادیث یکجامل جائیں گی۔ جہاں علم کی بات ہوگ وہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ جہاں نفاق سے متعلق ساری احادیث یکجاہوں گی۔ یہ فرق اور موازنہ ہے امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں کے درمیان۔

ایک جھوٹا سافرق اوربھی ہے۔ بلکہ ایک اعتبار سے یہ ایک بڑا فرق ہوگا۔وہ یہ کہ اہام بخاری نے ضبط الفاظ پرنسیة کم زور دیا ہے۔ لیعنی رسول الله علیہ کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے۔ جن راویوں نے احادیث کو بیان کیا ہے ان میں اگر کوئی Variation یا متن کا اختلاف ہے تووہ کیا ہے، اس برامام بخاری نے زیادہ زور نہیں دیا ہے۔ جبکہ امام سلم نے اس بر بہت زوردیا ہے۔مثال کے طور براہام مسلم جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدث هناد، حدثنا عبدالله واللفظ لعبدالله كرجها عبدمديث عناد فيهي بيان كي سيمديث عبدالله نے بھی بیان کی ،مثلاً عبدالله بن مبارك نے ، اور بيالفاظ جو ميں بيان كرر ماہوں بيعبدالله بن مبارک کے ہیں۔اس سے گویا اشارہ ہید پیامقصود ہے کہ هناد نے بھی بیرحدیث بیان کی ہے، لیکن تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ، دیگر روایات جب سامنے آئیں گی تو آپ کواس فرق کا اندازہ ہوجائے گا۔امام بخاری جب حدیث بیان کرتے ہیں تو پیغین نہیں ہوتا کہ الفاظ دونوں راویوں کے ایک جیسے تھے یا دونوں کے الفاظ الگ الگ تھے۔الگ الگ تھے تو ہدالفاظ کس راوی کے ہیں، بیآ پکوامام بخاری کے ہان ہیں ملتا۔ بیآ پکوامام سلم کے ہان زیادہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ دوسرابرا فرق سے ہے (اس رِتفصیل ہے آ کے بات کریں گے، کین دونوں میں فرق کی بات چل رہی ہے اس لئے ضمنا اس کا ذکر کردینا ضروری ہے ) کہ بالکل ابتدائی دور میں، یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اکثر و بیشتر لوگ بلکہ سارے ہی لوگ انتہائی مخلص، سیج، ذ مددار ، تقوی رکھنے والے اور خوف خدا سے سرشار ہوتے تھے ، اس لئے کسی کے بارے میں بیشیہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بیان کرنے میں کوئی کوتا ہی کرے گا۔لیکن بعد میں ایسے لوگ بھی میدان میں آ گئے جن کے بارے میں میحسوں کیا گیا کہ شاید سے پوری فرمدواری سے کام نہلیں۔ چونکہ محد ثین کی معاشرہ فیں بہت عزت ہوئی ،لوگوں نے ان کو ہاتھوں ہاتھ رکھااوران کا احترام بادشاہوں سے بھی زیادہ ہونے لگا،تو بہت سے ایسے لوگ بھی میدان میں آگئے کہ جن کا مقصد دنیاوی عزت تھا یا کم از کم جزوی طور پروہ دنیاوی عزت میں بھی دلچیں رکھتے تھے۔ جوں جوں ایسے لوگوں میں اضافہ ہوتا گیا محدثین اپنا معیار کڑا کرتے گئے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کومزید خت کرتے گئے۔

اب تک حدیث بیان کرنے کے دوطریقے ہوتے تھے۔ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ طلبہ سامنے بیٹھ گئے۔ محدث ، مثلاً امام بخاری نے اپنی یا دداشت یا اپنے تحریری ذخیرے ہے حدیث بیان کرنی شروع کردی اورلوگوں نے لکھنا شروع کردیا۔لوگوں کی تعداد خاصی بڑی ہوتی تھی اور درمیان میں مستملی بھی ہوتے تھے۔ نیعنی ہردو چارسوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی بیٹھا ہوتا تھا جو بلند آواز سے ان الفاظ کو دہراتا تھا۔ جیسے مکمر اذان کے الفاظ دہراتا ہے یا نماز میں اللہ اکبر دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے جوان دہراتا ہے۔اس طرح مستملی ہوا کرتے تھے۔ بعض اوقات کی گئی سومستملی ہوا کرتے تھے جوان الفاظ کو دہرایا تے تھے محدث نے ایک لفظ زور سے کہا کہ انسالا عمال بالنیات 'اب پہلے ستملی من میں منٹ میں سے دہرایا ، پھر دوسرے مستملی نے ، پھر تیسرے نے پھر چو تھے نے ، اورکوئی پندرہ جیں منٹ میں سے لوگوں نے لکھا۔ پھر اوگاں سے اگا۔ایک طریقہ تو بیتھا۔

دوسراطریقہ بیتھا کہ طلبہ کے پاس تحریری ذخیرے موجود ہیں۔امام بخاری نے جو کھا،
طلبہ نے اس کے تحریری نسخے پیشگی ہی حاصل کر لئے۔لیکن اب طالب علم امام بخاری گوسنا رہا ہے
اور سننے کے دوران جہال غلطی ہے وہ ٹھیک کردیتے ہیں اور غلطی نہیں ہے تو من کر کہتے ہیں کہ ٹھیک
ہوتا تھا کہ سب سے پڑھ کر سنتے تھے۔اگر چار پانچ ہزار طلبہ ہوں تو سب سے پڑھوا کر نہیں
سناجا سکتا۔اس میں تو ایک ایک حدیث کے لئے پوراسان چاہئے۔اس کا طریقہ بیہ ہوتا تھا کہ ایک
طالب علم پڑھتا تھا اور بقیہ سنتے تھے اور پھرامام بخاری یا جو بھی محدث ہوتے تھے وہ اجازت دیتے
تھے کہ اس طرح سے آپ سب لوگوں کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ درمیان میں بطور احتیاط کی سے میں بھی لیا ،کھی ایک سے بھی دوسر سے سے ،اور سب کے بارے میں اندازہ ہوگیا کہ سب نے پڑھا ہے۔

بعد میں محدثین نے ان نتیوں طریقو ل کے تین درجات مقرر کئے۔ یہ تین گویا الگ الگ درجات ہوگئے ۔ایک تو وہ کہ جس میں محدث نے خود پڑھا اورلوگوں نے سنا۔ دوسرے میں طالب علم نے خود پڑھااورمحدث نے ستا۔ تیسر سے میں ایک طالب علم نے پڑھااورمحدث نے سنا کیکن دوسرے بہت سے طلبہ نے بھی سنا۔ امام سلم کے ہاں ان تینوں میں الگ الگ فرق کیا گیا ہے۔امام بخاری کے ہاں پفرق نہیں ہے۔امام سلم کی اصطلاح یہ ہے کدا گرامام سلم نے کہا کہ حدثنا تواس کامطانب بیرے کہ امام سلم کے استاد نے مدیث بڑھی ،امام سلم نے سی اورین کے کھی۔اگرامام سلم نے کہا کہ احب را اواس کے معنی بیریں کدامام سلم نے حدیث ردھی،ان کے استاد نے سی اورس کے اجازت دے دی۔اورا گرکہیں ابیا ہوا کہ امام سلم اینے استاد کے درس میں موجود تھے بھی اور نے حدیث پڑھی امام سلم نے سی ، تو امام سلم کہتے ہیں کہ احبرنا فلان قراءة عليه و انا اسمع ان كسامغ يرها جار باتفااور من نرم الفارآب دیکھیں کہ accuracy کی اس سے بہتر مثال دنیا میں کہیں ال نہیں عتق ۔ اگر آن یہود یوں اورعیسائیوں کے سامنے بیر بیان کریں تو وہ دنگ رہ جائیں گے کہ کسی کام میں اتنی accuracy بھی ہوسکتی ہے۔ کہ محدث نے خو دہیں پر حاء قراء نہ علیه و انا اسمع، میر استاد کے سامنے پڑھاجار ہا تھا،اور دوسرے طالب علم کے ساتھ ساتھ میں س رہا تھا۔استاد نے اس طرح س کراس ک اجازت دی تھی۔ یہ باریک فرق امام سلم کے ہاں ہے اور امام بخاری کے ہاں نہیں ہے۔

## احاديث نبوي كي تعداد

تعداد کے اعتبار سے صحیح مسلم کی احادیث زیادہ ہیں، صحیح بخاری کی احادیث کم ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب میں ایک ایک حدیث بار بار آتی ہے۔ مثلاً ایک حدیث میں اگر خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر آئے گا تو اس میں درجنوں موضوعات پر بات ہوئی ہے۔ تو جہاں عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے وہاں خطبہ مجۃ الوداع کا بھی ذکر آئے گا، جہاں لوگوں کی ہرابری اور مساوات کا ذکر ہے وہاں بھی اس خطبہ کا حوالہ آئے گا۔ جہاں جج کے احکامات کا ذکر ہے وہاں بھی خطبہ کا کوئی نہ کوئی حصہ زیر بحث آئے گا۔ جہاں من کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر ہے وہاں بھی آئے گا۔ جہاں عرفات کا ذکر

کتابوں میں تکراراور مکررات بہت ہوتے ہیں۔ مکررات کو نکا لے بغیرا گرضیح بخاری کی احادیث کو گنا جائے توضیح بخاری کی احادیث کی تعدادہ ہزار بیاس ہے (9082)۔ یہ تعداد حافظ ابن تجرنے بیان کی ہے جن سے بڑا بخاری کا شارح پیدائیس ہوا۔ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکاہوں کہ اس میں مکررات بھی شامل ہیں، متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں متابعات بھی شامل ہیں اور شواہد بھی شامل ہیں۔ مکررات کو اگر نکال دیا جائے اور صرف وہ احادیث جو براہ راست پوری سند کے ساتھ رسول اگر میں ہیں۔ اس کے رسول اگر میں ہیں جو رہیں دو ایت ہوئی ہیں وہ نکالی جا تمیں تو ۲ ہزار احادیث سے مسلم میں کل چار ہزار احادیث ہیں۔ گویا چار ہزار احادیث سے مسلم میں ہیں اور دو ہزار احادیث سے بخاری میں ہیں۔ اصادیث سے بخاری میں ہیں۔

اعدادین کی کل تعداد کیا ہے؟ اس کے بارے میں پھے کہنا برد اوشوار ہے۔ لیکن ایک عام اندازہ یہ ہے کہ تکرار کو ذکا لنے کے بعد کل متون تمیں سے جالیس ہزار کے درمیان ہیں۔ آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے حدیث کی کتابیں کمپیوٹر اگز کرنا شروع کی ہیں۔ پچھ دنوں کے بعد جب ساری کتابیں کمپیوٹر اگز ڈ ہوجا ئیں گی تو تمام احادیث کی اصل تعداد سامنے آجائے گی۔ اس میں بھی قطعیت کے ساتھ تعداد کا تعین کرنا دشوار ہوگا۔ اس لئے کہ کمپیوٹر کررات کی شناخت نہ کر سکے گا۔ ایک حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو احدیث تے الفاظ اگر مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے تو کمپیوٹر اس کو دو سے قرار دے گا، لیکن حدیث کے الفاظ اگر مختلف ہیں تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار ساتھ کمپیوٹر کے لئے بھی دشوار ہوگا کہ بالکل درست تعداد بتا سکے، جو بہر حال تمیں اور چالیس ہزار سے کے درمیان ہے۔

. جُخِّيت سنت

 طرف سے نازل ہوا ہے اس کولوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرد ہے۔ بیان کی مختلف فتمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو بیانِ مراد ہے کہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے۔ اقب موا الصلواۃ میں صلوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ حذ من امو الهم من صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں صدقة میں ماد کیا ہے؟ بیساری چیزیں مختاج وضاحت ہیں ۔ اور سنت کا کام بیہ کہان چیزوں کی اصل معنی کوواضح کرد ہے۔

سنت اگر نہ ہوتو پھر قرآن پاک کے ان الفاظ کے کوئی معنی متعین نہیں کئے جاسکتے۔ نہ لغت کی مدوسے متعین کئے جاسکتے ہیں نہ کی اور ذریعے سے قرآن پاک میں اعتکاف کا تذکرہ ہے وانتسم عاکفون فی المساجد ، اعتکاف سے کیام او ہے؟ عاکف کس کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس طرح کے درجنو نہیں سینکڑ و ب احکام ہیں جن کی کوئی تعبیر وتشریح کسی کے لئے ممکن نہیں ہے اگر سنت کی تعبیر وتشریح ہمارے سامنے نہ ہو۔

اس طرح قرآن پاک کی پھرآیات میں پھوالفاظ ہیں جن کے لئے جہم کی اصطلاح استعال کی گئی ہے، بینی ان کی مراد واضح نہیں ہے۔ سنت سے ان کی تغییر ہوجاتی ہے۔ پھرآیات ہیں جو محلق اور عمومی انداز میں ہیں جو مجمل ہیں۔ سنت سے ان کی تغیید ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہوجاتی ہے۔ سنت اس کوقید کردیت ہے کہ اس سے مرادیہ ہوجاتی ہوئے ہیں سنت ان کوخاص کردیت ہے کہ اس سے کھوالفاظ ہیں جو قرآن مجید میں عام استعال ہوئے ہیں سنت ان کوخاص کردیت ہوتی ہے کہ اس سے خاص مرادیہ ہو اور اس سے با ہر نہیں ہے۔ پھوا حکام ہیں جن کے لئے تشریح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو نافذ کیسے کیا جائے گا۔ سنت سے ان احکام کی شرح ہوجاتی ہے۔ قرآن پاک میں کہوا حکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر ہے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کہوا حکام ہیں کہ سنت سے اس کے دائر ہے میں توسیع ہوجاتی ہے کہ اگر چہ اس کا دائر ہو بطا ہر کے متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی متعلق ایک اصول آیا ہے لیکن اس اصول سے کون کون سے جزوی مسائل نگلتے ہیں ان کی مثالیں سنت نے دے دی ہیں۔ یہ کام ہے، قو آن پاک کی دو سے سنت کا۔ سن رسول کا یہ کام ہے۔ قو آن پاک کی دو سے سنت کا۔ سن رسول کا یہ کام ہے۔

مثال کے طور پرقرآن پاک میں ایک اصول دیا گیا کہ 'لات اکلو امو الکم بالباطل الاان تکون تحارة عن تراض منکم 'ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ سوائے

اس کے تمہاری آپس کی رضامندی ہے تجارت اور لین دین ہو۔ آپس کی رضامندی یعنی کھلی، آ زادا نہ اور برابر کی رضامندی کے ساتھ آپس میں تجارت ہوتو یہ مال لینا جائز ہے۔اس کے علاوہ ا کیک دوسر سے کا مال لیٹا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔اب بیقر آن کریم کا ایک بنیا دی اصول ہے۔اس کا انطباق کیے ہوگااور کہاں کہاں ہوگا۔اس کی بے شار مثالیں حدیث میں متی میں۔ حدیث کی پیر جزوی مثالیں قرآن مجید ہے کوئی الگ چیز نہیں ہیں، بلکے قرآن مجید میں بیان کردہ اس چیز کی تشری ہیں ،قرآن بی کے اصولوں کی تشری ہے۔مثل صدیث میں آیا ہے کہ لا تبع مالیس عسنسدك ، جوتمهارے ياسنہيں اس كوفروخت مت كرو، جس چيز كے تم آج مالكنہيں ہواس كو فروخت مت کرو۔اب آپ کہہ سکتے ہیں کہاس کا تراضی ہے کیاتعلق ہے، ذراغور کریں تو واضح ہوجاتا ہے کداس کا تراضی سے بڑا گہراتعلق ہے۔مثلاً میں راول ڈیم میں شکار کھیلنے جانا جا ہتا ہوں اورآب مجھا کی ہزاررویے دے دیں کہ جتنی مجھل شکار ہوگئ وہ آپ کی۔ بیرجا تزنہیں ہے۔ بیٹن تر اخب نہیں ہے۔ مکن ہے کہ میرے ذہن میں سیرہوکہ بیں پچیس کلومچھلی ملے گی اور میں نے اس بیں پچیں کلومچھلی کے لئے ایک ہزار رویے لے لئے۔اب میں نے آ کے کہا کہ مجھے تو بیچھوٹی سی ایک ہی مجھلی لمی ہے یہ لے او ظاہر ہے کہ ایک ہزاررویے میں ایک چھوٹی می مجھلی آپ کے لئے قابل قبول نہیں ہوگ۔اس کے برنکس میں جاہوں گا کہ آپ ایک ہزاررویے میں ہی ایک مچھلی قبول کرلیں۔ بیں بخت ناراضکی کا اظہار کروں گا اور آپ ہے جھگڑ وں گا تو تراضی توختم ہوگئی۔اس طرخ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بیہو کہ ایک ہزار رویے میں تو دس کلومچھلی ملے گی ، اتفاق ے وہاں بچاس کلومچھلی نکل آئی۔ اب آپ کی رال ٹیکی کہ بیتو ایک ہزار روپے میں دس ہزار کی مچھلی ل گئی۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے لئے آسانی ہے تیار نہیں ہوں گا۔ اس جھکڑ ہے ہے بیجنے کے لئے میہ ہدایت دی گئی کداس چیز کی خرید و فروخت ہی نہ کرو جوابھی تمہارے قبضہ اور ملکیت میں نہیں ہے۔ توسیمراد ہے ماتبع مالیس عندك "كو یاجو چیز تجارت میں تراضی كومتا تركرے اورآ كے چل کرتراضی کے منافی ثابت ہو وہ جائز نہیں۔تراضی سے مراد ہے دونوں فریقوں میں برابر کی آ زادانەرضامندى ـ

خلاصہ یہ کہا یک مجھیرا شکار شروع کرنے سے پہلے ہی سودا کرلے کہ ہزار روپے دے درج مختلی مجھلی ہاتھ گئی سب آپ کی ۔ یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں عن قراص کی خلاف ورزی ہے۔

اگر چھلی ہزارروپے سے زیادہ کی پکڑی گئی تو لینے والا تو خوش ہوجائے گا کہ اس کو ہزار روپے میں پندرہ سوکی چھلی تل گئی لیکن مچھیرے کے ول پر کیا گزرے گئی۔ یا فرض کریں کہ چھلی تو تع ہے بہت کم مل گئی تو مجھیرا خوش ہوگا کہ بھٹی تین سوکی چھلی ہزار روپے میں بک گئی لیکن لینے والے کے دل پر کیا گزرے گئی۔ تو اس طرح کے ول آزار سودے، جن پرول راضی نہو، جائز نہیں ہیں۔

صد برحها ، کدورخت پیل جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ کیک چکاہے ، اور درخت پیل جب تک پھل کے بارہ میں بیات واضح طور پرسا منے نہ آ جائے وہ کیک چکاہے ، اور درخت پر موجود ہے ، اس وقت تک اس کی بیج جائز نہیں ہے ۔ لوگ اکثر ہوت کہ دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ایسا کرتے ہیں کہ موسم کے شروع میں ہی باغوں کو فروخت کر دیتے ہیں ، جبکہ ابھی پھل لگا بھی نہیں ہوتا۔ بیجا بڑ نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رہے کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بیجا بر نہیں ہے ۔ مثلاً میں نے اپنے آموں کے باغ کی رہے کی اگلی فصل آپ کودے دی ہوتا۔ بیجا کا ایک لاکھ دو بے جھے دے د بیجئے ۔ اب آم گے گا کہ نہیں گے گا ، آندھی چلے گی سار ابور گرجائے گا ، باباغ میں آگ لگ جائے گا ، نہراروں چیز ہی ہوسکتی گرجائے گا یا باغ میں آگ لگ موائے گی ، نہراروں چیز ہی ہوسکتی آپ ہوسکتی آپ کا کام ۔ بیچیز تراضی کے خلاف ہے اور شریعت میں جائز نہیں ۔ جب تک درخت میں پھل لگ کرواضح نہ ہوجائے کہ پھل لگ چکا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بے گا اس وقت تک لگ کرواضح نہ ہوجائے کہ پھل لگ کہا ہے اور اب عام حالات میں نہیں گر بر پیدا ہوگی ۔ بیمثالیں اس کی فروخت جائز نہیں ہے ۔ اس لئے کہاس میں بھی تراضی میں گر بر پیدا ہوگی ۔ بیمثالیں اس بات کی ہیں کہ حدیث میں جو مدایات آئی ہیں وہ قرآن پاک ہی کے کئی بنیادی اصول کی اس میں ہیں۔

بعض اوقات قرآن پاک میں ایک عمم کا دائرہ بتادیا گیا ہے کہ اس مکم کا بیدائرہ ہے۔
سنت نے اس دائرہ کو وسیع کردیا کہ اس کا انطباق فلاں جگہ پر بھی ہوتا ہے جو بظاہر الفاظ میں
سنی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں آیا ہے کہ احل لکم الطبات بہارے لئے یا کیزہ
چیزیں حلال ہیں اور 'وید حرم علیکم الحبائث، اور تا پاک اورگندی چیزیں تہارے لئے ترام
ہیں ۔ اب طیبات کیا ہیں اور خبائث کیا ہیں۔ اس کی وضاحت بہت ہی احادیث میں ہوئی ہے۔
مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے کہ 'نھیٰ رسول اللہ ﷺ عن کل ذی ناب من کل سباع، کہ
ہروہ درندہ جوابے دانت سے شکارکر کے کھا تا ہے اس کا گوشت حرام ہے۔ اب حضوراً نے بتایا ہے

کہ ریکھی خبائث میں شامل ہے۔ طیبات میں شامل نہیں ہے۔ پھر حدیث میں آپ نے فر مایا کہ ہروہ پرندہ جو جانور کا شکار کر کے اس کا گوشت کھا تا ہے اس کوسباع میں شامل سمجھا جائے گا گویادہ بھی طیبات میں نہیں خبائث میں شامل ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک عموی بات ہے لیکن اس کی مثالیس کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیس کون بتائے ، کیسے پہتہ چلے کہ کون می چیز طیبات میں شامل ہے اور کون می چیز خبائث میں مثالیس کون بتائے ، کیسے بہتہ چل کہ کون میں چیتہ بھل جائے گا۔ ان مثالوں سے اس کا بخو بی اندازہ ہوجا تا ہے۔

قرآن پاک میں آیا ہے کہ وان نہ جمعوا بین الاحتین 'کہ دونوں بہنوں سے ایک وقت میں نکاح جائز نہیں ہے، ایبا کرنا حرام ہے۔ اب یہ بالکل صرح تھم ہے اور الفاظ میں مزید اضافہ کی بظام کہیں گنجائش نہیں ہے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ پھو پھی اور بھتی ہیں میں میک وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا extension ہے وقت نکاح نہیں ہوسکتا۔ یہ گویا و معالم میں آئے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا۔

ای طرح قرآن پاک میں جوبات یا تھم مجمل ہے اس کی تفصیل حدیث میں بیان کردی گئی ہے جس کی مثالوں سے ہر مسلمان واقف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلّ واکست رائیت معناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مونماز پڑھتے رہو۔ حدوا عنی مناسک کے مائے کے حاد کام کی تفصیل بتائی۔

پھر بعض جگہ قرآن پاک میں ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن سنت ہے اس کی تخصیص ہوجاتی ہے کہ اس سے فلال چیز مراد نہیں ہے۔ مثال کے طور پرقرآن پاک میں ہے یہ و صید کہ اللہ فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثیین 'اللہ تعالیٰ تہمیں حکم دیتا ہے اپنی اولا د کے بار سے میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں سیاصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں میں کہ ہر مرد کوآ دھا حصہ ملے گاعورت کے مقابلہ میں سیاصول صرف اولا دمیں چلے گا اور جگہ نہیں سے گائو پہتے چلے گا کہ بعض جگہ دیا دہ بحر ہوتا ہوں کو بیالی آتیت بعض جگہ تو ہوتا ہوں کو بیالی آتیت اور بعض جگہ تو یا در بیتی ہے باتی آیات یا نہیں رہیں لیکن یہ ایک عام اصول ہے۔

حضور نے فرمایالایسرٹ السفائیل ۔ اگر بیٹاباپ کا قاتل ہوتواس کووراشت نہیں ملے گ۔ پیتادادا کوتل کرد ہے تو وراشت نہیں ملے گ۔ پیتادادا کوتل کرد ہے تو وراشت نہیں ملے گ۔

ویسے نوورا ثبت کا حکم عام ہے اور قرآن پاک میں اس کی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی سخصیص کر دی گئی ہے۔ شخصیص کر دی گئی ہے۔

قرآن پاک کے دوسرے پارے ہیں سورۃ بقرہ ہیں ہے کہ کتب علیکم الوصیۃ تم پروصیت فرض کی گئی ہے۔ یہ ایک عام حکم ہے۔ اس عمومی کی تخصیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ الالاو صیۃ لسوارٹ ، من لو، وارث کے لئے کوئی وصیت نہیں ہو سکتی۔ گویا پر حضور کے تخصیص کردی ہے قرآن پاک کے ایک عمومی حکم کی۔

لیکن اس کے ساتھ سے مجھنا درست نہیں ہوگا کہ سنت کا کام بس یہی ہے کہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل کر سے یااس کے دائر ہے میں توسیع کرد ہے اوراس کے علاوہ سنت کا کوئی کردار نہیں۔ سنت کا کردار براہ راست احکام دینا بھی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے رسول کو بھیجالیہ حل لھے مالے طبیات و یحرم علیهم المحبائ ، تاکہ وہ رسول طبیبات کو ان کے لئے مطال قرار دے اور خبائث کونا جائز قرار دے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طبیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے۔ گویار سول خود بھی جس چیز کو طبیب دیکھیں اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں۔

یکی وجہ ہے کہ جائز و نا جائز کے گئی ایسے احکام ہیں جوسنت میں براہ راست طخ ہیں ،
جن کی کوئی بنیا دیراہ راست قرآن پاک میں نہیں ہے۔ مثلاً خیار شرط کی حضور نے اجازت دے دی ہے۔ ایک صحابی ہے جو بڑے سادہ لوح سے ان کا نام جہان این منقلہ تھا۔ وہ جب خرید وفروخت کیا کرتے ہے تو اکثر دھو کہ کھا کہ تے تھے۔ گھر والے کہتے تھے کہ آپ تو یہ چیزمہ بگی فرید وخر یہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس لے آئے ، آپ تو غلط ہے آئے ، یہ توسسی مل سکتی تھی ، انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ میں اس طرح جا تا ہوں اور خریداری کر کے گھر والی آتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں کہ بیسودا تو غلط ہوا ،
ووبارہ بازار جا تا ہوں تو بازار کے لوگ مانے نہیں ، مجھے کیا کرنا چا ہے ۔ آپ نے فر مایا کہ اذا میں اس حسور ٹلا ٹھ ایام ، مجھے اختیار ہوگا کہ ہیں تین دن تک چا ہوں تو اس کو والیس کرسکوں ۔ یہ تین دن کی شرط رکھنا نے ان کی شرط کی گھر کیا اگر کوئی خریدا تین دن خیار شرط ررکھنا ون کی شرط درکھنا کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے دیا رہ وارکر رائے بدلی تو والیس کرسکہ ہوں تو اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے کہ میں تین دن تک ایا گر کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں کی اجازت ہے اگر دونوں فریق ہے کہ میں تین دن تک اس پردوبارہ غور کرسکتا ہوں اوراگر رائے بدلی تو والیس کرسکتا ہوں تو اس کی کوئی بنیاد براہ راست قرآن پاک میں نہیں

بیاس موضوع پر گفتگو کا مختصر خلاصہ ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ کس طرح ماخذ شریعت ہے، اس کے احکام میں احادیث کے درجات کا لحاظ رکھا جائے گا۔ صحت کے لحاظ ہے، ثبوت کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے احادیث کے جو مختلف درجات ہیں، ان سب کو پیش نظر رکھ کر طے کیا جائے گا کہ کس حدیث سے کون سے احکام نکلتے ہیں۔ اس کے حساب سے احکام کا درجہ متعین ہوگا۔ جو حدیث متواتر کے درجہ کی ہے، جس پر کل بات ہوگی، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ پھرآ گے مختلف درجات ہیں جن پرہم آئندہ بات کریں گے۔

وآخردعوانا أن الحمدلله رب العلمين

کیا میں میں سب صحیح احادیث ہیں؟ کوئی ضعیف مدیث نہیں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر کوئی ضعیف حدیث موجود نہیں ہے ۔محدثین کے معیارات کی رو سے اس کی تمام احادیث صحیح احادیث ہیں ۔

جومنگرین حدیث نماز کو می دعا کانام دینتے ہیں ان کو کیسے بتایا جائے ، وہ کہتے ہیں کہ قر آن ایک مکمل کتاب ہے اور اس میں اگر وضو اور تیم کاطریقہ بتایا جاسکتا ہے تو نماز کاطریقہ کیوں نہیں بتایا کیا؟ وہ لوگ الصلوٰ قاکامطلب دعا کرتے ہیں کیو نکہ پیلفظ قر آن می میں دعا کے معنوں میں استعمال ہواہے۔

میں ایک بارچرکہ اہوں کر آن مجید یقینا ایک کمل کتاب ہے، لیکن اگر آن مجید کے ساتھ ایک علم بھی بھیجا گیا ہے، شارع بھی ساتھ بھیجا گیا ہے تو شارع اور معلم کا ساتھ بھیجا جانا فرآن کے ساتھ ایک موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے اور ایک معلم کی موجودگی میں بھی کمل ہوسکتا ہے۔ اس کی تعکیل میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کمل اس اعتبارے ہے کہ انسان کی اس دی اور آخرت میں کامیابی کے لئے، ایک اخلاقی اور روحانی کامرانی اور خوف خدار کھنے والے انسان کے طور پر کامیابی کے جو تمام اصول ہیں وہ سارے کے مارے اس کتاب میں سمود ہے گئے ہیں اور اس کتاب کے باہر اب کوئی بھی ایسا اصول نہیں ماتا جس پر انسان کی افروی کامیابی کا دارو مدار مواوروہ اس کتاب میں موجود نہ ہو۔ لیکن کسی اصول کی تشریح یا وضاحت اگر کی جائے تو اس سے کتاب کی کاملیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔

جناب تعلیقات کو د و بار ه بیان کر د یجیئے ؟

'تعلیقات' تعلیق کی جمع ہے۔ اس کے لغوی اور لفظی معنی ہیں معلق لیتی لئکا ہوا کر دینا۔
معلق اس حدیث یا روایت کو کہتے ہیں کہ جس ہیں راوی کے اور جس کی روایت ہے اس کے
درمیان کچھوا سطے کٹ گئے ہوں ، اس پرآئندہ بات ہوگی کھلم حدیث کی اصطلاح ہیں معلق کس کو
کہتے ہیں۔ امام بخاری بہت کی معلق روایات سیح بخاری ہیں لائے ہیں ، اس لئے کہ وہ ان کو بطور
استدلال کے یاکسی چیز کے شواہد کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں براہ راست حدیث کے طور پر پیش
کرنا ان کا مقصد نہیں ہے۔ کل ہیں سیح بخاری ساتھ لے آؤں گا تو اس میں سے تعلیقات کی مثال
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں
دے کر آپ کے سامنے بیان کردوں گا۔ اب چونکہ تعلیقات کتاب کے اصل ڈھانچہ کا حصہ نہیں

روایت کی کسی خاص بات کی وضاحت کے لئے انہوں نے ضمناً کوئی روایت نقل کردی ہے،اس کو تغلیق کردی ہے،اس کو تغلیق کہتے ہیں جیسے چلتے ذہن میں کوئی بات آ جائے اور آ دمی اس کو بیان کرد ہے۔اس مقصد کے لئے امام بخاری نے یہ چیزیں شامل کی ہیں۔

ہم جیسے طلبہ جو عدیث مے بارے میں پہلی بار کچے سکھ ، ہے ہیں اگر مزید سکھناچاہیں تو متوسط ذہن کے لئے آپ کے خیال میں عدیث کی کونسی متاب درست ہو گئی ہ

ایک تو ہمتن حدیث، یعنی احادیث کا ایسا مجموعہ جس میں ترجمہ بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہواورا چھی تشریح بھی ہو، اس نے لئے میری ناچیزرائے میں دو کتابیں بہت اچھی ہیں۔ ایک کتاب نسبتا ذرا آسان ہے دوسری کتاب نسبتا ذرا مشکل ہے۔ آسان کتاب تو ہے محارف الحدیث سیمولا نا منظور نعمانی کی ہے۔ وہ ہندوستان کے معروف عالم تھے، حال ہی میں ان انتقال ہوگیا ہے۔ بڑے پائے کے صاحب علم تھے۔ ان کی یہ کتاب معارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب محارف الحدیث سات جلدوں میں ہے، اردو میں ہے بہت اچھی کتاب ہے۔ دوسری کتاب ہے ترجمان النت ہے۔ یہا یک بزرگ تھے مولا نا بدر عالم صاحب ہجرت کرے، مدینہ منورہ چلے تھے، اس لئے مہا جرمدنی کہلاتے ہیں۔ ان کی کتاب ترجمان النت وارجلدوں میں ہے۔

منتخب احادیث کے متن، ترجمہ اور شرح کے مطالعہ کے لئے بیدد کتا ہیں کافی ہیں اور ان سے ان شاء اللہ بہت رہنمائی ملے گی۔ جہاں تک علم حدیث کا بطور فن کے بیجنے کا تعلق ہے، اس پر اردو میں بہت می کتا ہیں ہیں لیکن ان میں سب سے اچھی کتاب کوئی ہے، میرا خیال ہیہ کہ اردو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان دارو میں جو کتا ہیں ہیں ان میں سب سے اچھی کتاب لبنان کے ایک بڑے صاحب علم انسان دار کر جمہ مو چکا ہے۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ غالبًا سیالکوٹ کے کسی بزرگ نے کیا تھا۔ بیتر جمہ کئی بارچھپ چکا ہے۔

ہم میں اور ضعیف مدیث میں کیے فرق کر سکتے ہیں؟ اس برکل تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔

کچھ لوگوں کا نبیال ہے کہ بخاری میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ و ہ ایسا نہوں کہتے ہیں؟ بیدا نہی سے پوچھئے کہ وہ کیوں کہتے ہیں۔محدثین جواس فن کے ماہر ہیں جو ہمیشہ سے اس برغور کرتے آرہے ہیں ان کا کہنا ہیہ ہے کہ بخاری میں کوئی ضعیف حدیث شامل نہیں ہے۔ سیح بخاری میں جنتی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری سچے ہیں۔لیکن یہ یادر کھئے کہ سچے احادیث میں بھی بعض احادیث ہیں اس بھی بعض احادیث ہیں کہ ان پر عمل کرنے کے لئے پچھٹرا نظر پیش نظر رکھنی پڑتی ہیں، کن حالات میں ان پر کس طرح عمل کیا جائے گا، یہ ایک لمبی اور تفصیلی بحث ہے۔اس میں صرف لفظ 'صحیح' کو یاد کر کے کوئی فیصلہ کرنا غیر تخصص کے لئے درست نہیں ہے۔

صحیح بخاری او رضیح مسلم میں مسلم می خصوصیات قدرے زیادہ ہیں.....

نہیں، بخاری کی خصوصیات زیادہ ہیں۔ مسلم کی کم ہیں الیکن بعض خصوصیات مسلم کی کم ہیں الیکن بعض خصوصیات مسلم کی زیادہ ہیں۔ اس لئے زیادہ ہیں۔ اس لئے امت نے عام طور پر بخاری ہی کو پہلا درجہ دیا ہے۔ لیکن سب اللہ کے رسول کے کا کلام ہے ہمارے لئے سب کا درجہ برابر ہے اور اگر دونوں میں مواز نہ کرناہی ہے تو نسبتاً بخاری کا درجہ زیادہ بنآ ہے۔

تلقی بانقیدل کی صورت میں حدیث کو درست یاضیح قرار دینا، کیا پیے طریقہ آج بھی درست دو گا9

نہیں آج تلتی بالقہ ل کی بنیا دیر کسی ضعیف صدیث کو قابل قبول قرار ددینا درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی صدیث کو متقد مین نے بالا تفاق ضعیف یا کمزور یا نا قابل قبول قرار دیا ہے تو آج تلقی بالقہ ل کی وجہ سے وہ قابل قبول نہیں ہوجائے گی۔ تلقی بالقہ ل ان لوگوں کے درمیان ما ناجا تا ہے جو علم صدیث کے امام تھے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان تلقی بالقہ ل کی کوئی حیثیت نہیں ہم اور آپ تو کسی شار فظار میں نہیں آتے ، جو صدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کے انکہ ہیں ، علماء ہیں ، جنہوں نے زندگیاں اس میں کھیائی تھیں ان میں دیکھا جائے گا کہ کسی صدیث کے انکہ ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمحلوق فی ان میں کہی بالقہ ل کے بھی قواعد ہیں۔ مثلاً ایک صدیث ہے 'لاطاعة لـمحلوق فی مصحیة المحالی 'کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں باپ کی اطاعت نہیں ہو سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہور ہی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ عدالت کی فر مانبرداری نہیں ہو سکتی اگر اللہ کے ایم کی خلاف ورزی ہور ہی ہو ، کو موم توں کے احکام کی خلاف ورزی ہور ہی ہو۔ کین بیصریث ان الفاظ میں بہت غیر متند کتاب میں آئی ہوگی۔ لیکن معنا درست ہے اور اس

ہے کوئی اختلاف نہیں کرسکتا۔ دوسر الفاظ میں کسی اور عبارت میں یہی اصول قرآن پاک میں بھی آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے۔ چونکہ ان الفاظ کوتلقی بالقبول حاصل ہے اس لئے ہم اس کوکہیں کے کدرست ہے۔ تنقی بالقبول تبع تابعین کے زمانے ہی تک درست ہے۔ یعنی تابعین، شع تابعین اورائمہ محدثین کے زمانے تک۔

کیاعدیث کی کتابی آج بھی ویسی می بیل جیے کھی گئیں تھیں؟

حدیث کی کتابوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ الجمد للدوہ و دلی کی و لیی موجود ہیں اور آئ تک موجود ہیں۔ اب اس میں کسی تبدیلی کا کوئی امکا ٹنہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں چیپی ہوئی ہیں۔ حدیث کے ہزاروں حافظ آج بھی موجود ہیں۔ میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ موجود ہیں جواپنی یا دداشت سے پوری صحیح بخاری سنا سکتے ہیں اور ایک نقطہ کا فرق نہیں ہوتا۔

عور تول کی نماز کے طریقے میں کیافر ق ہے؟ کیاد و نول کی نماز ایک دوسرے سے بہت

مختلف ہے؟

بہت مختلف تو بالکل نہیں ہے۔ جواختلاف ہے وہ بہت ملکی قتم کا ہے۔ آپ کا جیسے جی چاہے نماز پڑھیں آپ کی نماز ہوجائے گی ، آپ اس اختلاف کی تفصیلات میں نہ جا کیں۔

ایک روایت میں ہے کہ خواتین کو نماز کے وقت پردے اور تجاب کا اہتمام کرنا چاہئے۔ ایک صدیث سے ایسائی معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی تعبیر کیسے ہواوراس پرعمل درآ مد کیسے ہو۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب خواتین نماز پڑھیں تو خاص طور پر جب بحدے میں جائیں تو اس طرح نہ جا تا ہے اور طرح نہ جا نمیں کہ ان کے جسم کی ساخت ظاہر ہو کیونکہ بحدے میں لباس جسم سے چیٹ جا تا ہے اور جسم کی گھڑے دیے میں ڈھیلا رہتا ہے۔ بحدے کے وقت لباس کم اور جسم پر چیک جا تا ہے اور جسم کی ساخت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو پردے کا جومعیار ہے وہ برقر ارنہیں رہتا۔ اس لئے بعض فقہانے کہا ساخت ظاہر ہو جاتی بحد میں جائیں تو بیا ہتمام کریں کہ لباس جسم سے نہ چیکے اور وہ اپنے جسم کو سے کہ جب خواتین بحدہ میں جا کیا ہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سے نہ چیکے اور وہ اپنے جسم کو سے لیں۔ بعض نے کہا کہ جاب کا اہتمام تو کرلیں لیکن جسم کو سمیٹے کی ضرورت نہیں۔ یہ محض ایک تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل تعبیر کی بات ہے۔ آپ کا جیسے جی جا ہے کریں۔ اس طرح کی چیز وں پر غیر ضروری اور طویل بحث نہیں کرنی میا ہے۔

موطاصحاح سندمين كيون شامل نهين ؟

موطاامام مالک کے بارے میں ابھی تو میں نے اتنی تغصیل ہے وض کیا ہے۔ ایک وجہ تو یکھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ وجہ تو یکھی کہ اس میں احادیث نہیں ہیں۔ اس میں امام مالک کے اپنے فرمودات اور فراوئ بھی شامل میں جواحادیث کا موضوع نہیں ہے۔ چونکہ موطا خالص احادیث کا مجموعہ نہیں ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس کواحادیث کے مجموعوں میں شامل نہیں کیا۔ دوسری وجہ رہے کہ اس میں جو مرفوع احادیث آئی میں وہ ساری کی ساری صحیح بخاری اور مسلم میں آگئیں، اس لئے جب محیح بخاری اور مسلم کو صحیحین قرار دیا گیا تو امام مالک کی موطا کی احادیث خود بخو دصحاح میں شامل ہوگئیں۔

ہم بخاری شریف محیول پڑھتے ہیں؟ جبکہ موطااد رصیح مسلم اتنی اچھی محتامیں ہیں۔ نیزیہ بتا مکی کہ موطا کہ موطا محیوں مجہاجا تاہے؟

آپ ضرور پڑھے ، کون کہتا ہے کہ آپ موطانہ پڑھیں۔ موطائے معنی ہے Track اس کا مطلب ہے وہ راستہ جوزیادہ استعمال سے زیادہ کشادہ ہوجائے۔ امام مالک ؒ نے چونکہ اپنے زمانے کی سنت کو جمع کیا تھا۔ گویا Beaten Track جس پر حضور اور صحابہ کے زمانے سے عمل ہور ہاہے اور لوگوں کے لئے ایک راستہ فراہم ہوگیا۔ بخاری مسلم سب پڑھنی چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے چاہئے۔ لیکن اگر کہیں کورس میں یانصاب میں کوئی ایک کتاب اختیار کی گئی ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ وہ کی مصلحت سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر آپ کے نصاب میں میچے بخاری ہے تو اچھی ہائت ہے۔ آپ کے پاس جننا وقت ہوگا اس کے حساب سے بقیہ کتا ہیں بھی شامل ہوں گی۔ اس کا دارو مدار تو وقت اور صلاحیت ہر ہے۔

| ٠ |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   | ٠ |
|   |  |   |   |
| • |  | ÷ |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |

# چوتها خطبه

# روايت حديث اوراقسام حديث

جعرات، 9 اكتوبر2003

|  | , |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# روايت حديث اوراقسام حديث

علم حدیث بنیا دی طور پر دوحصوں میں تقسیم ہے۔ایک حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کوعلم روایت کہتے ہیں۔علم روایت میں اس ذریعہ یا وسیلہ سے بحث ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی حدیث رسول اللہ اللہ اللہ کا گھٹے کی ذات مبارک سے لے کرہم تک پنچی ہو۔

#### روایت اور درایت

روایت ،سند ، روای ، راوی کا سچا یا غیرسچا ہونا ، راوی کا کردار ، اس کا حافظہ بیرساری چیزیں علم روایت میں زیر بحث آتی ہیں علم درایت کی زیادہ توجہ حدیث کے متن اور اس حصہ پر ہوتی ہے جورسول اللہ اللہ علیقیت کے ارشادگرامی سے عبارت ہے۔

میں آپ کے سامنے آج ایک کتاب لے کر آیا ہوں ۔ اس میں سے بعض چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ایک شخیم کتاب ہے اور ساری صحاح ستہ اس میں شامل ہیں۔ صحاح ستہ کا کمل نسخہ ایک جلد میں ہمارے ایک دوست نے شائع کیا ہے۔ جس میں ساری کی ساری چھ کتا ہیں شامل ہیں۔

میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور پھر میں بناؤں کا کہ اس میں علم روایت ہے کس جگہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت سے کس جگہ بحث ہوتی ہے۔ یہ سیحے بخاری کی کتاب الا بمان ہے۔
کتاب الا ممان کا باب نمبر پانچے ہے جس کاعنوان ہے بباب ای الاسلام افضل ' یعنی سب سے اچھا اور افضل اسلام کونسا ہے یاکس کا ہے۔

'حدثنا سعيدبن يحيى بن سعيد القريشي قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابوبرده بن عبدالله بن ابي برده عن ابي برده، عن ابي موسيّ قال ، قالوا يا رسول الله عَلَيْكُ اي الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانه و يده'.

بیعبارت جویس نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دو جھے ہیں ۔ پہلے حصہ میں کچھنام آئے ہیں۔ بیان راویوں کے نام ہیں جن کے ذریعے بدحدیث امام بخاری تک پیچی۔ سعید بن کی بن سعیدالقریش امام بخاری کے استادیس۔ وہ کہتے ہیں کہ حدث الب مجھ سے میرے والدنے بیان کیا ، یعنی کی بن سعیدالقریثی نے ، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو بردہ بن عبدالله بن الی بردہ، بیابو بردہمشہور صحابی حضرت ابوموی اشعری کے بوتے تھے، وہ اینے دادا ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں۔وہ اینے والدحضرت ابومویٰ اشعریؓ ہے روایت کرتے ہیں۔ یہاں تک سہ سند ہےاورسند سے متعلق جتنے بھی مسائل اور معاملات ہیں وہ علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔ اس کو خارجی مطالعہ حدیث یا خارجی نقد حدیث بھی کہتے ہیں ۔ یعنی حدیث سے باہر جو چیزیں ہیں ان کا مطالعہ کرکے اور حدیث کے سورس (Source) اور ما خذ کا مطالعہ کرکے یہ بیتہ جلایا جائے کراس صدیث کا ورجد کیا ہے۔ یہاں ہے دیکھاجائے گا کہ بیرواۃ جن سے بیرطڈیٹیں بیان ہوئی ہیں، بیکون لوگ تھے؟ کن صفات کے حامل لوگ تھے، ابھی ان کی صفات کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے جس راوی سے روایت بیان کی ہے اس سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کہنیں ہوئی ہے۔ امام بخاری سلے سی تحقیق کرتے ہیں کہ واقعتا ملاقات ہوئی ہے اور واقعتا انہوں نے کسب فیض کیا ہے۔امام سلم کے نزویک بی حقیق ضروری نہیں ہے۔اگر بددونوں معاصر ہیں۔اورایک علاقہ میں رہتے تھے اور دونوں کی ملا قات ممکن تھی تو امام سلم کے نزدیک عام روایت کے لئے بیکا فی ہے، وہ آ گے مزیر تحقیق نہیں کرتے۔اس کے برعکس امام بخاری سی تحقیق بھی کرتے ہیں کہان کی ملا قات ثابت بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے بعدوہ ان سے روایت لیتے ہیں۔ بیسارے مسائل علم روایت میں زیر بحث آتے ہیں۔

متن حديث

اس کے بعدمتن صدیث کا معاملہ آتا ہے یعنی اس ارشادگرامی کا، کم صحابہ کرام نے

روايت حديث اوراقسام حديث

پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسلام جس میں مسلمان ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔اس ارشادگرا می کامطالعہ کہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے اور جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ شریعت کے عمومی اصول اور تصورات کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں جس فن کے ذریعے مطالعہ کی جائیں گی ،اس فن کا نام ہے علم درایت۔ہم پہلے علم روایت کی بات کرتے ہیں۔

# علم روابيت

علم روایت میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی نے حدیث کا تحل کیے اسے علم حدیث کے بارے میں راوی کے دوکردار ہیں۔ ایک کردارتواس وقت آتا ہے جب اس نے وہ مدیث حاصل کی جو وہ بیان کر رہا ہے۔ دوسرا کرداراس وقت آتا ہے جب اس نے وہ حدیث آگے بیان کی۔ ایک کو تحل کہتے ہیں اور دوسرے کوادا کہتے ہیں۔ محل کا ترجمہ انگریزی میں آپ neception کرسکتے ہیں۔ محل کی اصطلاح یہاں بڑی معنی فیز ہے۔ محل کے لفظی معنی تو ہیں برداشت کرتا یا کسی بھاری چیز کواٹھا تا۔ یہاں محل صدیث کے معنی ہوں گے حدیث نبوی کی بھاری ذ مدداری یا امانت کواٹھا تا۔ ادا کا ترجمہ آپ delivery کر سے ہیں۔ جب اس نے صدیث کواٹی شخ سے محدیث کا تحل کی اجائے گا کہ راوی نے صدیث کا تحل کیا۔ پھر جب راوی اس صدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا ، گویا دوسروں کو محدیث کا کیا۔ پھر جب کہا جائے گا کہ رادی اس صدیث کو دوسر نے لوگون سے بیان کرے گا ، گویا دوسروں کو deliver کرے گا تو مہاجائے گا کہ اس نے صدیث کی بیامانت اور ذمہداری کا مفہوم موجود ہے۔ بیددوالگ الگ مراحل ہیں اور دونوں کے الگ الگ احکام اور الگ الگ شرائط میں۔

### ساع

سب سے پہلے ہم ید کھتے ہیں کی صدیث سے کیا مراد ہے کی صدیث بعنی جب رادی حدیث کا مواد حاصل کررہا ہے تو اس کے طریقے کیا کیا ہیں۔سب سے پہلاطریقہ تو ہماع کہلاتا ہے کہ انہوں نے براہ راست اپنے استادیا شخ کی زبان سے ساہو، شخ نے حدیث پڑھ کران کو سائی ہواور سنانے کے بعد اجازت دی ہو، پیطریقہ ساع کہلاتا ہے اور سب سے انصل طریقہ ہے۔

### قرات

اس کے بعد دوسراطریقہ آتا ہے قرات کا، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شاگر دیے استاد کے سامنے قرات کی ہواور قرات سننے کے بعد استاد نے اجازت دی ہو کہ تمہاری قرات درست ہے اہتم آگے میرے حوالہ سے اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔

#### احازت

تیسرادرجهاجازت کا ہے۔اجازت سے مرادیہ ہے کہ استاد نے کس صاحب علم کو،جس کے علم ، اخلاص اور تقوی پر استاذ بھروسہ ہو، یہ اندازہ کرنے کے بعد کہ بیشخص حدیث کا علم رکھتا ہے، کسی خاص مجموعہ حدیث کے روایت کرنے کی اجازت اس کودیے دی ہو۔اجازت کا یہ طریقہ آج بھی رائح ہے، ماضی میں بھی رائح تھا۔ ایک دوسرے کو اجازت دینے کا پہطریقہ تابعین اور تنع تابعین تی کے زمانے سے چلا آر ہاہے۔

سیتین در ہے تو دہ ہیں جو بڑے معیاری سمجھے جاتے ہیں اور صحاح ستہ کی احادیث انہی
تین طریقوں ہے آئی ہیں۔ زیادہ ساع کے طریقے ہے، اور پچھ حصد قرات کے ذریعے اور تھوڑ
احصد اجازت کے ذریعے، جو کہ بہت تھوڑ ا بلکہ برائے نام ہے۔ ان تین طریقوں کے علاوہ صحاح
ستہ میں کسی اور طریقہ تحل ہے آئی ہوئی کوئی حدیث شامل نہیں ہے۔

#### مناوليه

اس کے علاوہ آیک اور طریقہ 'مناولہ' کا طریقہ ہے۔ مناولہ کے معنی حوالہ کر دینایا کسی کو سونپ دینا۔ مناولہ سے مرادیہ ہے کہ شخ کے پاس احادیث کا ایک مجموعہ لکھا ہوا موجود ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، یاسو ہیں یا پانچ سو ہیں، وہ حدیث کا مجموعہ دتی طور پر کسی کے حوالہ کر کے کہ کہہ دیا جائے کہ میں یہ کتاب آپ کے حوالہ کر رہا ہوں اس میں جوروایات ہیں، آپ ان کومیری طرف سے بیان کر سکتے ہیں۔ مناولہ کا طریقہ تابعین اور تیج تابعین آ کے ذیانے میں رائے نہیں تھا۔ بعد میں جب علم حدیث پوری طرح سے مدوّن ہوگیا، کتابیں مرتب ہوگئیں، مجموعہ متند طور پر تیارہ و گئے تو پھر مناولہ کا طریقہ بھی رائے ہوگیا کہ ایک شخ اپنا لکھا ہوا مجموعہ کسی شاگرہ کو دے دیا

کرتے تھے اور کہتے کہ بیالو اور اس کی بنیاد پرتم روایت کرسکتے ہو۔ بیطر بقد، جیسا کہ آپ کو انداز ہوگیا ہوگا اتنا معیاری طریقہ نہیں تھا، صحاح ستہ میں کوئی حدیث اس بنیاد پر نہیں ہے اور حدیث کی بڑی بڑی کری کتابیں جو طبقہ دوم کی کتابیں ہیں، ان میں بھی اکثر و بیشتر احادیث اس طریقہ کے مطابق نہیں ہیں۔ اکا دکا کوئی حدیث اس طریقے کے مطابق ہوگی تو ہوگی۔

#### مكاتنبه

اس کے بعد یا نچوال طریقہ تھا مکا تبہ کا۔ کہ کسی استاد نے شاگر دکوکو کی حدیث لکھ کے بھیج دی اوراس کے بعداس کی اجازت بھی دے دی ، یا شاگر و نے استا دکو خط ککھ کر دریا فت کیا کہ فلال حدیث یا اس مضمون کی کوئی حدیث اگرآپ کے علم مین ہے تو براہ کرم مجھے مطلع فرما نیں۔ استاد نے تحریری طور پر خط کے ذریعے مطلع کردیا۔ بیطریقہ مکا تبدکہلا تاتھا۔ بظاہر آپ میں سے بعض کوخیال ہوگا کہ اس کا درجہ تو پہلے ہونا جا ہے الیکن محدثین کے نز دیک اس کا درجہ بعد میں تھا۔ اس لئے کداس زمانے کے ذرائع آمدورفت کے صاب سے جب سفر کرنے میں چھ چھ مینے اورسال سال لگ جایا کرتے تھے، یقین برا دشوارتھا کہ ایک شخص کے پاس جو تحریر پنچی ہے، جو فرض سیجئے کہ نیٹا پور یاسمرقندیا بخارا سے لکھ کرکسی نے بھیجی اور قاہرہ میں کسی کے پاس آٹھ ماہ کے بعد پیچی ۔اب قاہرہ میں بیٹے ہوئے شخص کے لئے میتین بڑا دشوار تھا کہ ریتر ریاس استادیا شخ کی تحریر ہے جس کی بتائی جارہی ہے یا کسی اور نے لکھ کراس کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ اس کاامکان موجود تھا۔ آج تو یہ امکان موجوز نہیں ہے۔ آپ کا کوئی خط سعودی عرب سے آتا ہے تو آپ میلفون برمعلوم کرسکتے ہیں کہ واقعی یہ خطا نہی بزرگ کا ہے کہ نہیں ہے۔اگلی مرتبہ جائیں تو تقىدىتى كركيس -آج اس طرح كى تقىدىتى كرنا بهت آسان ہے - آج اگرتح ريكے ذريعے حديث کی روایت ہوا کرتی تو اس کا درجہ بہت او نیا ہوتا لیکن اس زمانے میں چونکہ جب بیقعد لیں اور تعین بہت دشوارتھااس لئے محدثین نے اس درجہ کو بعد میں رکھااور یہ یا نچواں درجہ ہے۔

### اعلام

چھٹا درجہ اعلام کہلاتا تھا۔ اعلام کے معنی ہیں مطلع کرنا اور بتادینا۔ اصطلاح میں اعلام سے مرادیشنخ کی طرف سے حدیث کے طالب علم کویہ بتادینا کہ فلاں جگہ فلاں تحریریا فلاں شخص کے پاس جواحادیث ہیں وہ متنداحادیث ہیں اورتم میری طرف سے ان کو حاصل کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہواور لے کر روایت کر سکتے ہو۔ صحاح ستہ میں بیطریقہ بھی کسی نے اختیار نہیں کیا۔ طبقہ دوم کی کسی اور کتاب میں بھی پیطریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ بیطریقہ بہت بعد میں ان کتابوں میں اختیار کیا گیا جو طبقہ موم یا طبقہ چہارم کی کتابیں ہیں۔

#### وصيبت

پھروصیت کاطریقہ تھا کہ شخ نے وصیت کی کہ میرے پاس جو مجموعہ ہے ہی میرے بعد فلاں شخص کو دے دیا جائے اور اس شخص کو اجازت ہے کہ وہ میری طرف سے ان احادیث کی روایت کرے۔ مندامام احمد میں کچھ روایات ہیں جو وصیت کے ذریعے سے امام احمد کے صاحبز ادے عبداللہ بن احمد کو پینی تھیں۔

#### وجأوه

اس کے علاوہ ایک طریقہ وجادہ کہلاتا ہے۔ یہ آٹھواں اور آخری طریقہ ہے۔ جس کے بارے میں تمام محد شین کا اتفاق ہے کہ اس کی بنیاد پر روایت اس وقت جا تزنہیں تھی۔ اُس وقت کے لفظ پرغور فرما ہے۔ اس وقت وجادہ کے طریقے ہے روایت جا تزنہیں تھی۔ وجادہ کا مطلب یہ تفا کہ کسی بڑے محدث کی کوئی تحریر بعد میں کسی شخص کو ملے اور وہ اس کی بنیاد پر روایت کرے اس طرح روایت کرنا اس وقت جا تزنہیں سمجھا گیا کیونکہ بیقین بڑا وشوار تھا کہ بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ ہے بیدواتھی ای شخ کی تحریر ہے جس طرف منسوب کی جاری ہے، یا جب بیتح ریکھی گئی تو کیا شخ نے اس کود کھی کراس کی تقد بیتی کی تھی کہ میسے کھی گیا ہے؟ اس میں چونکہ غلطی کا خاصا امکان موجود تھا اس لئے وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آج وجادہ کی بنیاد پر روایت کی اجازت ہو گئی کہ میسے مطبوعہ کا ناصا امکان موجود ہیں مطبوعہ کی ابوان کی موجود ہیں مطبوعہ کراس کی موجود ہیں اور ہزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے ہیں ہوئی ساسنے موجود ہیں اور جزاروں انسانوں نے اس کی طباعت اور اشاعت میں حصہ لیا ہے۔ بڑے بڑے بڑے جید اہل علم اور حد ثین نے ان کی ابول کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتا ہیں ہرجگہ دستیا ہیں۔ آئ کی کے اور حد ثین نے ان کی ابول کی پروف ریڈ نگ کی ہے اور ریہ کتا ہیں ہرجگہ دستیا ہیں۔ آئ کی کے لئے یہ مکن نہیں ہے کہ تھے جناری کا کوئی ایسا نسخہ شاکع کرد ہے جس میں اغلاط ہوں یا الحا قات

ہوں۔اس لئے آج و جادہ کا طریقہ بھی اتنا ہی یقینی ہے جتنا کوئی بھی طریقہ یقینی ہوسکتا ہے۔ چنانچہ آج میرے اور آپ کے لئے جائز ہے کہ ہم سیح بخاری کانسخہ سامنے رکھ کراس میں سے حدیث بیان کریں اور تیقن کے ساتھ بیہ بات کہیں کہ بید سول التعاقیقة کا ارشاد گرامی ہے۔

یہ آٹھ طریقے تمل حدیث کے تصادریمی طریقے ادا کے طریقے بھی تھے۔

محمل اوراداء

جب ایک شخص نے ان طریقوں سے حدیث حاصل کی تو برطریقے اس کے لئے تحل ك طريق تقى الكين جس شخ ي ان طريقول ك ذريع روايت لى كى اس ك لئر بيطريق ادا کے طریقے تھے۔ جب یہ شخ آگے چل کر دوسرے تک میہ حدیث پہنچائے گا اورکس کو میہ معلومات deliever کرے گا تو اِس کے لئے ادا ہوگا، اُس کے لئے خل ہوگا تحل اورادادوا لگ الگ چیزین نہیں ہیں۔روایت ا حادیث کے طریقوں کی حد تک بدایک ہی چیز کے دورخ ہیں۔

جيها كهيس نے عرض كيا كه اجازت حديث يا اجازه كا طريقة آج بھى رائج ہے،اس کی مملی صورت یہی ہوتی ہے کہ حدیث کے کسی بڑے مشہور شیخ یا استاد ہے آپ کی ملاقات ہوئی ، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے علم حدیث حاصل کیا ہوا ہے۔انہوں نے آپ کا امتحان لے لیا۔ امتحان لینے کے بعد یہ یقین ہوگیا کہ اب آپ کی صلاحیت اور استطاعت آپ کوروایت حدیث کا الل ثابت كرتى ہے، انہوں نے آپ سے مختلف جگہوں سے پڑھوا كر بھى سن ليا۔اب چونكداس طریقہ سے روایت کرنے میں حدیث کے متن میں کسی کمی بیشی یا اختلاف کا امکان نہیں ہے۔اس لئے کہ کتابیں چھپی ہوئی ہرجگہ ہوی کثرت ہے موجود ہیں۔اب صرف یہ یقن اور تعین باتی ہے کہ آپ کی پیصلاحیت ہے کہ آپ حدیث پڑھ کراس کامٹن آ کے بیان کرسکیس۔ بیٹیقن کرنے کے بعدوہ لکھ کرآپ کوسنددیتے ہیں اوراجازت دیتے ہیں۔اس طرح سندیں لوگ حاصل کرتے ملے آئے ہیں۔میرے پاس بھی اس طرح کی بہت سندیں ہیں اورالیے اہل علم سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کہ جن سے سندلیناا کی شرف ادراعزاز کی بات ہوتی ہے۔

یہ چیز اجازہ یا اجازت کہلاتی ہے۔ اجازت متعین کتاب کی بھی ہوسکتی ہے کہ مثلاً انہوں نے سیح بخاری کی کچھا حادیث آپ سے سنیں اور یقین کرنے کے بعد کہ آپ سیح بخاری پڑھ کرسجھ سکتے ہیں، آپ کواجازت دے دی۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پوری صحاح ستہ کی اجازت ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پنی خاص سند کی اجازت ہو کہ فلال سند ہے جو کتاب میں نے پڑھی ہے اس کی اجازت ہیں۔ اس طرح کی مختلف قسمیں ہو بھی ہیں۔ لیکن پیاجازت ہیشہ متعین اور طے شدہ امور کی ہونی چاہئے، غیر متعین اور ہم چیز ول کی اجازت جا کزنہیں ہے۔ مثلاً کوئی ہے آئے یہ ہے کہ میں نے آپ کو تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ہو یہ ہم چیز ہے، اس لئے بیجا کزنہیں ہے۔ اس لئے کہ ہم اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام احادیث کی روایت کی اجازت دے دی ہوتے ہیں۔ کیا خودان کوان تمام عادیث کی روایت کی اجازت میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہے احادیث کی روایت کی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست بھی گئی کہ کی صاحب علم کا کہ متعین مجموع کی ہی اجازت دی جائے۔ یہ بات تو ہمیشہ درست بھی گئی کہ کی صاحب علم کا سرسری امتحان کے کراس کو صدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان طب کی مقبول ہوگیا۔ لیکن اس کے جائے۔ اس وقت سے جب سے حدیث کی کہا ہیں مدون ہوکر اور شائع ہوکر عام ہوگئیں اور ان با دھرک قسم کی ردو بدل اور بھول چوک کا امکان نہیں دہا ہو طریقہ اور بھی مقبول ہوگیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمی اور عموی اجازت کہ آپ کو ہر حدیث کی روایت کی اجازت ہے یہ آئے بھی درست نہیں تھا۔

مناولہ، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ استاد نے ایک مجموعہ دی طور پر طالب علم کود بے دیا اور اس کے روایت کرنے کی اجازت دے دی، اس میں بیٹر طقی کہ مناولہ کے ساتھ ساتھ صراحت ہے اجازت دی جائے کہ ان روایات کے آگے بیان کرنے کی میں آپ کو اجازت دی جائے روایات کے آگے بیان کر سکے گااور اگر اجازت نہیں ہے تو پھر ان ویتا ہوں۔ اگر اجازت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے استاد کے حوالہ ہے مجموعہ لینے والا اس مجموعہ میں درج احادیث کی روایت نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پر آج مناولہ کی شکل یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی شخ الحدیث سے ملے اور وہ آپ کو سجے بخاری کا ایک نیخ تحفہ میں دینا اور چیز ہے ایک نیخ تحفہ میں دینا اور چیز ہے اور دینے والے کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے اور دینے والے کی سند پر صحیح بخاری کی آگے روایت کرنا الگ چیز ہے۔ اگر وہ آپ کا امتحان لینے کے بعد اور آپ کی صلاحیت کا تعین کرنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دے دیے و مناولہ معتبر ہوگا

ور شخص کتاب کامدید اجازت کے معاملہ میں یاروایت کے معاملہ میں مناولہ معتبر نہیں ہوگا۔

جہاں تک مکا تبت کا تعلق ہے، تو مکا تبت کے ساتھ ساتھ اگر تیتن کے ساتھ روایت کی اجازت کی ہو روایت کی اجازت کی منامل ہے اس کا تعین ایسے ہوتا تھا کہ مثلاً ایک محدث نے اپنے کی ہزرگ استاد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس فلال فلال حدیث کے فلال فلال انداز یاروایات موجود ہیں، آپ ہراہ کرم اس کا متن مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ انہوں نے اپنے شاگر دکومتن کو کھے کہ کھے جان گواہوں نے جومتنداور معتبر تھے کھے کہ کھے جا اور اس کے ساتھ دوآ دمی بھی بطور گواہ بھیج دیئے ۔ ان گواہوں نے جومتنداور معتبر تھے ، آکے شاگر دکے سامنے گواہی دی کہ ہمارے سامنے شیخ نے اپنے قلم سے یہ تحریک کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ تحریرا نمی محدث کی کھی ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اس کی بنیاد پر روایت کی جا کتی ہے۔

امام بخاری نے ایک دومقامات پر مکا تبر م الا جازة مع الشہادة کی اجازت دی ہے۔
گویا اجازت، دوشرطوں کے ساتھ ہے، گواہی بھی ہوا در اجازت بھی ہو، یہ دو چیزیں جب شامل
ہول گی تو پھر عام مکا تبہ ہے اس کا درجہ او نچا ہوجائے گا۔ اس کئے امام بخاری نے اُن کی اجازت دی ہے۔ امام بخاری یا امام سلم کے ہاں ایک دوا حادیث جومکا تبہ کی بنیا د پر دوایت ہوئی ہیں ، اس
کے الفاظ میہ ہیں انحبر نی فلان کتابة بحطہ فلال بزرگ نے جھے تحریری طور پر اطلاع دی ایعنی اپنی الفاظ میہ ہیں التزام ہے کہ فلال فلال قلال قلال قلال کو ایمنی التزام ہے کہ فلال فلال قلال قلال کی موجود گی ہیں جنہوں نے میرے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نہی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں کی موجود گی ہیں جنہوں نے میرے سامنے حلفیہ بیان کیا کہ بیا نہی بزرگ کی تحریر ہے اور انہوں نے اس کے مطابق آپ کو اجازت دی ہے۔

کے بارے میں ائمہ نے جو پچھ قرار دیا کہ وہ کس درجہ کے راوی ہیں ، یہ ساری چیزین نقل ہے آپ کو پنچی ہیں۔ آپ کی عقل کواس میں زیا وہ وخل نہیں ہے۔ اس لئے علم روایت کا تعلق اکثر و بیشتر نقل کے معاملات سے ہے۔ علم درایت کا اکثر و بیشتر تعلق عقل کے معاملات سے ہے کہ آپ نے خود غور وخوض کر کے دلائل سے پیتہ چلایا کہ بیارشادگرامی رسول الشعائے کا ہوسکتا ہے کہ نہیں ہوسکتا۔ اس کے بھی پچھ تو اعداورا حکام ہیں۔

علم روایت میں سنداور راویوں سے زیادہ بحث ہوتی ہے اور علم درایت میں متن اور سند

کے آپ کے تعلق سے بحث ہوتی ہے کہ جومتن نقل ہوا ہے اس کا سند سے تعلق کیا اور کیسا ہے ،

کر در ہے کہ مضبوط ہے اور جوراوی اس سند میں شامل ہیں وہ خود کس درجہ کے انسان ہیں۔ رہی یہ بات کہ متن حدیث میں کیا بیان ہوا ہے ، شریعت کے طے شدہ اصولوں اور عقلی استدلال کی میز ان
میں اس کا وزن کیا ہے۔ یہ علم درایت کا مضمون ہے علم درایت کو علم اصول حدیث بھی کہتے ہیں۔
علم اصول حدیث میں یوں تو اور بھی بہت سے معاملات سے بحث ہوتی ہے کین علم اصول حدیث میں جومسائل زیادہ ہتم ہالشان ہیں وہ درایت کے معاملات ہیں۔

علم روایت میں جب راوی کے حالات سے بحث ہوتی ہے تو راوی کی شرا لَطَ کیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہے بخل کی شرا لَط کیا ہیں ان سے بھی بحث ہوتی ہے اور ادا کی شرا لَط کیا ہیں۔ ان سے بھی بحث ہوتی ہیں۔راوی کی حد تک شروط خُل اور شروط ادا میں تھوڑ اسافر ت ہے۔

# راوی کی شرا ئط

رادی کی سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اس شرط میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوسکتا۔ اس باب میں کوئی دورائے نہیں ہوسکتیں کہ رادی کے لئے مسلمان ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ لیکن اس ٹیمن تھوڑ اساا ختلاف ہے اور دہ یہ کہا گر کوئی صحابی گوئی ایسا واقعہ تقل کرتے ہیں یا رسول الشعطی کا کوئی ایسا ارشاد گرائی نقل کرتے ہیں جوانہوں نے اس وقت سنا ہو یا دیکھا ہو جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور بعد میں شرف صحابیت حاصل کرنے کے بعد اس کو بیان کریں تو کیا ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ محابیت کا شرف اتنا بڑا ہے۔ اکثر و بیشتر محدثین کی رائے یہ ہے کہ ایسا ہوسکتا ہے۔ اس لئے کہ صحابیت کا شرف اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے کسی صحابی کی ردایت کو قبول کرنے میں تا مل

تہیں کیاجانا چاہئے۔ چونکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں اور صحابی ہونے کے بعد اگروہ اسلام سے پہلے کی بھی کوئی بات بیان کرتے ہیں تو جمیں پورایقین ہے کہاں میں کی تم کے شک وشبہ کی گئیاکش نہیں ہونی چاہئے بیدوایت قابل قبول ہے۔ صرف ایک تامل جوبعض حضرات کو ہوائے وہ یہ ہوا ہے کہ صحابی ہونے کے بعد جب انہوں نے حضور کی ادشاد گرامی سنا تو جتنی محبت اور عقیدت واحترام ہے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اجتمام ہے یاد کیا ہوگا اُ تنا اجتمام شاکداس محبت اور عقیدت واحترام ہے اس کو سنا ہوگا اور جتنا اجتمام ہے یاد کیا ہوگا اُ تنا اجتمام شاکداس محبت اور عقیدت واحترام ہے اس داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس دفت ان کی نظر میں شاکد حضور کے اس ادشادات کی وہ اجمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے کے ارشادات کی وہ اجمیت نہ ہوجو بعد میں ہوئی ، تو اس امر میں تامل ہوسکتا ہے کہ اس حالت میں حضور کے ارشادات گرامی کو کتنا یا در کھا ، کتنا یا ذہبیں رکھا۔ اس لئے اس نقط نظر ہے محدثین نے اس پرغور کیا ہے ۔ اور صرف وہ معاملات قبول کئے ہیں جن معاملات میں کی غیر معمولی اجتمام یا حفظ کی ضرورت پیش نہ آئے ۔ اگر چاس طرح کی مثالیس بہت تھوڑی ہیں کہ کوئی صحابی اسلام سے پہلے کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہوں۔ اکثر و بیشتر رسول الشفون کے جین یا نو جوانی کے واقعات ہیں اور صفور کے ذاتی اور شخص حالات و کیفیات کے بارے میں ہیں ،جس میں بہت زیادہ یا دداشت اور حافظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔

اسلام کے بعد دوسری شرط عدالت کی ہے۔عدالت ایک جامع اصطلاح ہے جس کی

بہت ی تعبیر ہیں ہو یکتی ہیں۔ عدالت کی اہل علم نے بہت ی تشریحات کی ہیں۔ کین اس کے دومفا ہیم ہیں۔ایک قانونی مفہوم ، مہ یار ہے جو کم ہے کم سطح پر ضرور موجود ہونا چاہئے اس ہے کہ دومفا ہیم ہیں قبول کرنے کا کوئی سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ وہ کم ہے کم مفہوم ہیہ ہے کہ جس شخص کی اچھا کیاں اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں وہ عادل ہے۔ 'من غلبت حسناته علی سیاتہ'۔ جس کی صنات اس کی کمزور یوں سے زیادہ ہوں اس کو عدالت حاصل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ معاملہ علم حدیث کا ہے، اور رسول الشفیلی کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ اہما کیا جا تا ہے اور رسول الشفیلی کے ارشادات گرامی کا ہے، اس لئے اس میں زیادہ کا انتہا کی جا تا ہے اور رسول الشفیلی کی جاتی شامل کی جاتی ہیں جو عام طور پر عدالت کے افتان کی مفاور پر عدالت کے افتان کی مفروم ہیں شامل نہیں ہیں۔ ان میں ایک بنیادی شرطق یہ ہے کہ اس کی شخصیت اور کر دار میں افلاق اور مروت ، وقار اور شجید گی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کر دار پایا افلاق ، مروت ، وقار اور شجید گی کا جو معیار ہونا چاہئے صدیث کے راوی میں وہ معیار اور کر دار پایا کو ان ہوں گئی ہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص ، جو راوی حدیث ہے اور کر دار کے انسان کے شایان شان نہیں ہوتیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص ، جو راوی حدیث ہے اور رسول الشولی کے کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پاکیزہ الفاظ اور پیغام مبارک کو آگے پہنچار ہا ہے، رسول الشولی کے کی زبان مبارک سے نظے ہوئے پاکیزہ الفاظ اور پیغام مبارک کو آگے جہنچار ہا ہے۔ اس کا کردار اور اظل ق اور مروت بھی بہت اعلیٰ ہونا چاہئے۔ ایک بنیادی شرط تو ہے۔

دوسری شرط میہ ہے کہ دینی معاملات میں ، فرائض کی پابندی اور محرمات سے اجتناب میں وہ ایک معیاری کردار کا انسان ہو ہو بھی بھار کوئی خلطی سرز دہوجائے تو بیعدالت کے خلاف نہیں ہے ، نہیں ہے ، بھی بھار کسی فریضہ کی اوائیگی میں کوتا ہی ہوجائے تو بید بھی عدالت کے خلاف نہیں ہے ، لیکن کسی کی شہرت ہی بیہ ہو کہ بید فلاں فریضہ کی پابندی نہیں کرتا ، اس کے پاس بقدرنصاب بیسہ ہورز کو قانہیں دیتا ، یا پیرخص عادیا نماز کی پابنا بندی نہیں کرتا ، یا پیرخص فلاں برے اور حرام کام میں بیتلا ہے ، ایسافتض پھرعادل نہیں ہے اور روایت حدیث کے معاملہ میں اس کی روایت کو قبول نہیں کہا جائے گا۔

تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل اور سمجھ دارانسان ہو۔ بے وقوف اور نالائق انسان نہ ہو۔ بعض لوگ بڑے نیک اور متقی ہو سکتے ہیں ،لیکن اس کے ساتھ ساتھ کم عقل اور کم فہم بھی ہو سکتے میں ، اس لئے یہ بھی دیکھنا نغروری ہے کہ تدین اور تقوی کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم ہیں بھی وہ او نچے درجہ کا انسان ہو۔ کم از کم جوبات اس نے سی ہاس کو سمجھا ہو، اس کویا در کھا ہوا ور پوری ہے، بوجھ کے ساتھ اس کو دہرایا ہو کہ کس سیاق وسباق کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی اور ائے ، کا مفہوم کیا تھا۔ بعقل آ دمی کی بات اور روایت قابل قبول نہیں ہے۔

یہاں پھریہ سوال بیدا ہوا کہ اگر ایک چھوٹا بچہ جو خل کے وقت کم عمر تھالیکن ادائیگی کے وقت اس کی عمر پختگی کو پہنچ گئی اور اس میں بختہ عقل وشعور پیدا ہو گیا ، مثلاً پانچ چیسال کا بچے تھا ، جب اس نے مخل کیا۔ تو کیا اب دس بارہ سال کے بعدوہ اس کوادا کرسکتا ہے؟ محدثین کی غالب ترین اکثریت کاخیال بہال بھی وہی ہے جواسلام کے بارے میں ہے۔ کہ صحابہ کے بارے میں پیاستنا ہوسکتا ہے غیرصحانیؓ کے بارے میں نہیں ہوسکتا۔اگرایک بچہ یانچ سال کی عمر میں کسی تابعیؓ ہے یا تنج تا بھی سے کوئی حدیث منتا ہے اور بعد میں بالغ ہونے کے بعد بیان کرتا ہے تو اس میں ایک شك ضرور باقى ر ہتا ہے كه بچيكو حديث كامتن اورمفهوم صحيح طور پرياور با كنہيں ر باليكن اگركوئي صحابیؓ اپنا کوئی ایساواقعہ بیان کرتے ہیں جوان کےاینے بچپین کا ہے لیکن رسول الڈیائیے کے کسی ارشادگرامی، یاتقریر یاعمل ہےمتعلق ہےاور وہ بلوغ کے بعد بیان کرتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے۔اس لئے کہ صحابہ کرام میں حضرت علیٰ بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباسؓ، حضرت عبدالله بن عرام، حضرت ابوسعید خدری اوراس طرح کے بہت سے صحابہ کرام تھے جنہوں نے است بچین میں بار ہاحضور کی زیارت کی ، بہت ہے معاملات کو دیکھا اور بعد میں ان کو بیان کھیا اور عام طور پرعلاء اسلام نے ان کو قبول کیا۔ رسول الٹیکائے کے بہت ہے واقعات اسلام کے فور أبعد \_. زیاد ہر حضرت علیؓ ہے مروی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کئی واقعات حضرت علیؓ ہے مروی ہیں جبان کی عمر دس بارہ سال ہے زیادہ نہیں تھی۔حضرت ابن عباس کی عمر حضور کے انتقال کے وقت تیرہ سال تھی۔انہوں نے بہت سے واقعات نقل کئے ہیں جوان کے بین کے ہیں۔ بیسب واقعات قابل قبول ہیں، اس لئے کدان کے راوی صحابی ہیں، اور ان ہاں بات کا کوئی امکان نہیں کہ وہ کوئی کمزور چیز یا غلط یا دداشت ہینی کوئی چیز بیان کردیں گے۔ دوسرے تمام راویوں کے لئے بیشرط ہے کہ انہوں نے خل بھی عقل کی حالت میں کیا ہو، البتہ خل کے لئے بلوغ شرطنہیں ہے، اگر بارہ سال کا بچہ ہو، یا دداشت اچھی ہو، عربی جانتا ہو، ادرا ٹیسے لوگ ہرز مانے میں یائے جاتے ہیں، تووہ حدیث قابل قبول ہے، تیرہ چودہ سال کی عمر کی حد تک قابل قبول ہے۔لیکن اگروہ پخل کے وقت

ا تنا کم سن بچے ہو کہاس میں عقل وشعور ہی نہ ہوتو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔

سب سے اہم شرط جو چو تھے نمبر یہ ہوہ صبط ہے۔ صبط سے مرادیہ ہے کدروای نے جو کچھ سنااس کو بوری طرح سے یا در کھا، پھروہ چیز ہمیشہ اس کی یا دواشت میں محفوظ رہی ۔ بھی اس کو بھلا یانہیں ، بھی اس میں التباس نہیں ہوا ، بھی اس میں کوئی شک نہیں ہوا اور روایت بیان کرنے تک بخل ہے لے کرادا تک، ضبط باقی رہاہو،کسی مرحلہ برضبط میں کوئی کمزوری یاخلل واقع نہ ہوا ہو۔ اس بات کی تحقیق اور تعین سب سے مشکل کام ہے جس کا محدثین نے التزام کیا اور ایک ایک راوی کے بارے میں تحقیق کی کہ اس کا ضبط کسی عمر سے تھا اور کس عمرتک رہا۔ بڑھا ہے میں یا د داشت کا منہیں کرتی محدثین نے اس بارے میں بھی معلومات جمع کیس کہ س راوی کی کتنی عمر ہوئی اور عمر کے کس حصہ تک اس کی یا دواشت محفوظ تھی اورا گرا خیرعمر میں جا کراس کی یا دواشت جواب دے گئی اور خراب ہوگئی تو کس عمر میں خراب ہوگئی۔ پھر علمائے رجال اور محدثین اس بات کا بھی التزام کرتے ہیں کہ راویوں کی یا دراشت اور حافظہ کی تاریخ بھی معلوم کریں اوراس بات کی تحقیق بھی کریں کہ فلاں راوی کی یا د داشت فلال من تیکے ٹھیک تھی ۔لہٰذا اس من تک کی روایات قابل قبول ہیں،اس سن کے بعدان کی یا دواشت میں کمزوری آنی شروع ہوگئی۔للبذا اس سن ہے لے کراس س تک کی روایات کی اگر دیگر مآخذ سے نضدیق ہوجائے تو وہ قابل قبول ہیں اور فلا ا س میں اس کی یا دواشت بالکل جواب و کے گئی تھی۔ اس کے بعد کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کوالی بے شار مثالیں ملیں گی کہ ایک راوی کی ایک روایت قابل قبول ہے اور دوسری روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اس لئے کہ پہلی روایات عالم ضبط میں تھیں اور دوسری روایات عالم ضبط کے زائل ہونے کے بعدتھیں۔راوی کے لئے یہ چار بنیادی شرائط ہیں جو ہرراوی میں یائی جانی جاہئیں ۔راوی کی ان حیارشرا کط کے بعد سنداورمتن کے بارہ میں تین شرا کط ادر بین جواگرموجود ہوں تو وہ حدیث مکمل طور برسیح اورمعیاری ہوگ۔

پہلی شرط میہ ہے کہ محدث سے لے کر، مثلاً امام بخاری سے لے کر اور رسول التعلیقیة کی ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوا ہے ذات گرامی تک متصل سند ہواور درمیان میں کوئی سلسلہ ٹو ٹا ہوا ہے تو وہ حدیث بھرصحت کے اس معیار کی نہیں ہوگی۔ دوسری شرط میہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو۔ راوی متند ہے، اس میں عدالت بھی ہے، اس میں عدالت بھی ہے اور سند بھی

متصل ہے۔ کیکن وہ کوئی ایسی روابت نہ کرے جوعام ، مشہور ، متنداور طےشدہ سنت سے متعارض ہو۔ ایسی روابت کوشاذ کہتے ہیں۔ اگر کوئی ثقد اور متندراوی ایسی چیز بیان کرے جوعام رواق کی روابت کردہ روابیات کے خلاف ہواس کوشاذ کہتے ہیں۔ اور تیسری شرطاس باب میں بیہ کہاس کے اندر کوئی ایسی چھپی ہوئی واضلی علت نہ ہو جواس کے معیار کومتا از کرد ہے۔ علت سے مراد کوئی ایسی کم خوری ہوتی ہے جو بظا ہر ندراویت میں نظر آتی ہے نہ متن میں ،اور ہم جیسے عامی لوگوں کواس کا پہنہیں چل سکتا ، لیکن ایک ما ہرفن جوعلم حدیث کا امام ہواور علم حدیث کی زاکتوں کی جزوی اور کئی تفصیلات سے واقف ہو، وہ پنہ لگا سکتا ہے کہاس میں مید کمزوری یا بین اور بیعلم حدیث کا سب سے مشکل فن ہے۔

علل الحدیث ریجی کتابیں کھی گئی ہیں۔ معرفت علل الحدیث کے موضوع پرائمہ حدیث نے موضوع پرائمہ حدیث نے بہت کام کیا ہے اوراس بات کے اصول طے کئے ہیں، کہ حدیث کی اگر کوئی علت ہے تو اس کو کیسے دریافت کیا جائے۔ علّت کے معنی آپ کمزوری کر سکتے ہیں کہ کوئی الی داخلی، اندرونی اور چھپی ہوئی کمزوری جس کا عام آدمی کو پیتنہیں چلتا۔ یہ تیمیوں چیزیں اس میں موجود نہ ہوں اور راوی چاروں شرائط پر پورااتر تا ہوتو پھروہ حدیث سمجے حدیث کہلائے گی۔

آپ میں ہے کل کسی نے پوچھاتھا کہ چیج حدیث کس کو کہتے ہیں تو حدیث تحقیح اس کو کہتے ہیں تو حدیث تحقیح اس کو کہتے ہیں۔ یعنی حدیث تحقیح وہ ہے جس کی سند شعل ہو، اس میں کوئی خلانہ ہو، اس میں کوئی روایت شاذ نہ ہو، کوئی اندرونی علت نہ پائی جاتی ہواور راوی میں چاروں شرائط ہیں اور حدیث تحقیل اور چارشرائط ہیں اور حدیث تحقیل اور ضبط ۔ یہ سات شرائط جس حدیث میں پائی جائیں گی وہ حدیث حدیث تحقیل ہوگا۔

ضبط سے مراد جیسا کہ میں نے عرض کیا قوت یادداشت ہے، اور محد ثین کہتے ہیں، وقت ملاحظہ جب روای بیوا تعدد کھے رہے تھے یا من رہے تھے یا صدیث کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں keen observation یا مشاہدہ اتنا گہرا ہونا چاہئے ، دقت ملاحظہ کے معنی ہیں minute observation کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جز کو پوری طرح سمجھ لیں اور اس کے بعد بہان کرس۔

ان سات شرا لط میں سے اگر کوئی ایک شرط ناپید ہوجائے یا دوشرا لط ناپید ہوجا کیں تو

صدیث کا درجہ اس اعتبار سے گھٹ جائے گا۔ ان شرا کط کے کم یا زیادہ کم ہونے کی بنیا دیرا حادیث دوقسموں میں تقسیم ہوجاتی ہیں۔ کچھ حدیثیں وہ ہیں جو قابل قبول ہیں اور پچھا حادیث وہ ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ ظاہر ہے دوہی قسمیں ہوں گی۔

ینہیں ہوسکتا کہ کوئی حدیث آدھی قابل قبول ہواور آدھی قابل قبول نہ ہو۔ یا کوئی حدیث جوحضور کے منسوب ہواوروہ اس معیار پر پورااتر تی ہواور آپ کو بیقین ہو گیا یاظن غالب قائم ہو گیا کہ بیدرسول النمائی کے کاارشاد گرامی ہے۔ تو وہ چیز قابل قبول ہے، واجب العمل ہے اور اس بڑمل کرنا ضروری ہے۔ بید حدیث کی ایک بڑی قتم ہے۔

دوسری قتم اس حدیث کی ہے جو نا قابل قبول ہے اس کمزوری کی وجہ سے کہ آپ کو یقین ہوکہ بیدرسول اللہ قابیۃ کا ارشاد گرامی نہیں ہے جس ذریعے یا جس اتھارٹی اور سند ہے آپ تک پہنچا ہے وہ سند کمزور ہے اتنی مضبوط نہیں ہے، بیددوسری قتم ہوگئی۔

# حديث كي اقسام

# مقبول ماضجيح حديث

جو پہلی قتم ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔ایک حدیث صحیح ہے یعنی حدیث صحیح یا قابل قبول حدیث ،اس کی پھر دوقتمیں ہیں۔راوی حدیث حدیث علی جائے ہو جو ہیں نے ابھی عرض کیس۔راوی میں چار باتیں پائی جاتی ہوں اور سند اور متن میں وہ تمنیوں منفی چیزیں جوموجود ہوسکتی ہیں وہ موجود نہوں۔ان سات شرا لط کے بعد وہ حدیث حدیث حدیث چھے ہوگی۔لیکن حدیث صحیح ہیں کی در جات ہیں جن پر آگے چل کر بات کریں گے۔ حدیث حج تابل قبول اور واجب العمل ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطاء امام مالک کی جتنی مرفوع احادیث ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔

### حدیث حسن

اس کے بعدا کیہ درجہ آتا ہے جوحدیث حسن کہلاتا ہے، جو قابل قبول ہے کین اس کا درجہ حدیث حسن ہے کہ جس میں یا تو راوی کی چار شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی ایک شرط جزوی طور پر مفقود ہو۔ اگران شرائط میں سے کوئی شرط کی طور پر مفقود ہے تو چھروہ حدیث حسن نہیں ہے، صبح بخاری اور صبح مسلم

میں ساری احادیث محیح ہیں اور حدیث حسن کوئی نہیں ہے۔ ابوداؤ د، تر ندی اور نسائی میں محیّج احادیث بھی ہیں اور حدیث حسن بھی بہت ہیں۔

### ضعيف اورموضوع احاديث

دوسری طرف جواحادیث نا قابل قبول بین ان کی بھی دوشمیں ہیں۔ ایک ضعیف اور دوسری موضوع ۔ موضوع کو مجاز أحدیث کہتے ہیں کیونکہ بیدہ دوہ روایات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ علیقی ہیں۔ موضوعات کے الگ علیقی ہیں۔ موضوعات کے الگ مجموع یائے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ مجموع مرتب کئے ہیں جن کی تعداد درجنوں میں ہے۔ کم از کم چیس تمیں کتابیں ہیں جن میں موضوع احاد یث جمع کردی گئی ہیں، تا کہ لوگوں کو پیتا چل جائے کہ یہ حضور کے ارشادات نہیں ہیں۔

ضعیف حدیث وہ ہے کہ جس میں حدیث حسن کی شرائط میں سے بعض شرائط نہ پائی جاتی ہوں۔ مثلاً سند پوری کی پوری متصل ہے لیکن راوی یا دواشت میں کمزور ہے یا عدالت میں کمزور ہے، راوی کمزور با تیں روایت کرتا ہو۔ گویا وہ تھلم کھلا جھوٹا تو مشہور نہیں ہے لیکن اس کی روایات میں کمزور با تیں شامل ہوتی ہیں۔ اگر اس کی شہرت جھوٹے کی ہے تو پھر تو وہ حدیث موضوع ہوجائے گی، لیکن اس کے کردار کے بارے میں لوگوں کو پچھ شکایات ہیں، وہ حدیث ضعیف حدیث کہلائے گی۔

یہ حدیث کی چار بڑی بڑی قسمیں ہیں۔ان میں سے ہرایک کی فیلی تقسیمات بے شار
ہیں۔محدیث نے کم وہیش سواقسام بیان کی ہیں۔ ان سوقسموں میں ہرایک کے الگ الگ ادکام
ہیں۔ یہ وہ فن ہے جس کی مدوین میں کم وہیش چار پانچ سوسال لگے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ
لاکھوں بہترین د ماغوں نے اور انتہائی مخلص ترین اور شقی ترین انسانوں نے اس کی مدویت اور اس
کی خدمت میں وقت صرف کیا ہے۔ اس لئے جسے جسے غور وخوش ہوتا گیا اور تحقیق ہوتی گئی نئی نئی
سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے نئے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتی گئیں۔ جسے جسے وقت گزرتا گیا، نئے بنے مواقع اور نت نئے امکانات
سامنے آتے رہے۔ کم وہیش سوقت میں محدیثین نے بیان کی ہیں۔مقدمہ ابن الصل ح، جوعلوم
حدیث کی مشہور کتاب ہے، اور اپنے زمانے کی ایک منفر دکتاب بھی جاتی تھی ، اس میں علامہ ابن

الصلاح نے احادیث کی پنیسٹھ اقسام کی تفصیل بیان کی ہے۔انہوں نے اس میں ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں قرار دی ہیں،جن میں سے بعض کا میں ابھی ذکر کرر ماہوں۔

# صحيح احاديث كىمزيدا قسام

صحيح لعينه اورضح لغيره

سب سے سلے عدیث صحیح کو لیت میں ۔جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا حدیث سمجے کی كي تقسيمين بين - ان سب كومين حيمورٌ كرصرف دوتقسيمون كأ ذكر كرتامون \_ بعض اوقات ابيا ہوتا ہے کہ حدیث صحیح میں ساری کی ساری شرائط بدرجہ اتم موجود ہوتی ہیں اور کسی شرط کی تمین نہیں ہوتی تو وہ حدیث صحیح لعید کہلاتی ہے۔ اس کو آپ کہد سکتے ہیں یا The Sahih par excellance ، جواین ذات میں بالکل صحیح ہے۔ دوسری تتم صحیح نغیر ہ کہلاتی ہے، کہاصل میں تو وہ حدیث صحیح کے مکمل معیار پرنہیں تھی ،لیکن اس میں جو کمی رہ گئی تھی وہ کسی اور ذریعہ ہے بوری ہوگئی۔مثال کے طور پرایک صحابی سے ایک حدیث مروی ہے،آپ کے پاس جس سند ہےوہ حدیث پیچی، فرض کیجئے کہ آپ امام بخاری کے زمانے میں ہیں، اور آپ کو ایک خاص سند ہے حدیث پیچی،اس سند میں جومحدث صحابی ہے روایت کرتے میں وہ آپ کی تحقیق میں کمزور ہیں۔ اس لئے آپ نے اس کوحدیث حسن یا حدیث ضعیف قرار دے دیا۔ پھر کچھون کے بعد آپ کوکسی اورسند سے وہی حدیث پیچی ،اس میں جوراوی صحابیؓ سے روایت کرنے والے میں وہ تو درست میں لیکن تابعی سے روایت کرئےنے والے کمزور ہیں، گویا اس مرحلہ پر جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی، دوسر ہے مرحلہ پر کمزوری آگئی۔ تو پہلے مرحلہ والی کمزوری تو ایک حد تک دور ہوگئی اور یہ یقین ہو گیا کہ بیرحدیث صحابہ کرام ہے روایت کرنے والوں میں بعض متنداور پختہ لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر تیسری حدیث ملی جس میں تبع تابعی کی کمزوری بھی دورہوگئ تو گویا تبع تابعین میں بھی ایسےلوگ موجود تتھے جومتند تتھے۔اس طرح سےاس کوکولیٹ کرنے اورآیس میں مختلف روایات اور اسنا د کا تقابل کرنے کے بعد جو کمزوری تھی وہ دور ہوگئی۔اس تحقیق کے بعد آپ نے اس صدیث کو بھی صحیح قرار دے دیا توالی حدیث صحح لغیرہ کہلاتی ہے۔جوابی ذات میں توضیح نہیں تھی کیکن دوسر ہے دلائل اورشوا ہد کی وجہ ہے وہ سیجے قرار یا گئی۔

حسن لعینه اور حسن لغیره

جس طرح صیح کی ہی دو ہڑی ہڑی قسمیں ہیں : صیح لعینہ اور صیح لغیر ہ۔ اسی طرح سے حسن کی بھی دوقسمیں ہیں۔ حسن لعینہ اور حسن لعینہ اور حسن لعینہ تو وہ حدیث ہے جو صیح حدیث ہونے کی ایک یا دوشرا کط میں ناقص ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنی ابتدائی تحقیق میں کسی حدیث کو صعیف قرار دیا اور ضعیف قرار دینے کے بعد آپ کو بعض شواہد سے بیتی تحقیق ہوگئ کہ جس سبب سے معیف قرار دیا وار ضعیف آپ حدیث کو قرار دیا تھا ان اسباب کا از الہ ہوسکتا ہے۔ اس از الہ کی وجہ سے یا اس کی کے دور ہوجانے کی وجہ سے آپ نے اس کو حسن قرار دے دیا ، یہ حسن تغیر ہ ہے۔ یعنی خار جی اسباب وشواہد کی وجہ سے بیت قرار یا گئی ور نہ اصل میں بیت شی بلکہ ضعیف تھی۔

صحح لعینه اور صحح لغیرہ کے بعد بدایک اور تقسیم ہوگئی یعنی حسن لعینه اور حسن لغیرہ ۔ پھر جوا حادیث صحیح لعینہ ہیں ۔ یعنی Origionally صحیح ہیں ،ان کی پھر تین قسمیں ہیں ۔ایک قسم وہ ہے کہ جس کوصحابہ کرام گی اتنی بڑی تعدا دیے نقل کیا ہواور تا بعین اتنی بڑی تعدا دیے روایت کیا ہوجن کے بارے میں اینے کسی امکان کا شائبہ تک ندرہے کدان میں سے کسی سے کوئی بھول چوک ہوگئ ہوگی ۔ صحابہ کرام نعوذ باللہ غلط بیانی تو نہیں کرتے تھے، اور نہ کسی صحابی کو غلط بیان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس کاعظلی اور بشری طور پرامکان موجود ہے کہ کسی بات کو یا در کھنے یا سمجھنے میں کسی صحافیؓ ہے بھول چوک ہوگئ ہو، اس کاعقلی اور بشری امکان بہر حال موجود ہے لیکن اگر کسی حدیث کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ نے نقل کیا ہو کہان میں بھول چوک کاامکان بھی ناپید ہوجائے اور پھر صحابہ ے نقل کرنے والے بھی اتنی ہی بڑی تعداد میں ہول کدان کے بارے میں بھی کسی غلط بیانی یا بھول چوک کا امکان ندر ہے۔ پھر تابعین ہے روایت کرنے والے بھی اتنی بڑی تعداد میں ہوں کہان کے روایت کرنے میں بھی کسی غلطی کا امکان نہ رہے تو پھر اس حدیث کو حدیث متواتر کہاجا تا ہے۔حدیث متواتر کا درجہ وہی ہے جوقر آن پاک کا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے حدیث متواتر اور قرآن یاک میں کوئی فرق نہیں ہے۔جس طرح قرآن یاک تواتر ہے نسلاً بعدنسل ہم تك پہنچاہے۔ ہزاروں كى تعداد ميں صحابہ كرام نے ياد كيا، چھرلا كھوں تابعين كو ياد كرايا اور اس طرح ہے ہم تک پہنچ گیا۔ای طرح ہے حدیث متواتر صحابہ کی بڑی تعداد ہے منقول ہے۔صحابہ کی بڑی تعداد نے تابعین کی بہت بڑی تعداد تک پہنچایا۔اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ احادیث مرتین کتب حدیث تک آگئیں اور مرتب ہو گئیں اس لئے بیدرجہ سب سے اونچاہے۔

### تواتر کے درجات

تواتر میں پھرالگ الگ درجات ہیں۔سب سے اونچا درجہ اس روایت کا ہے جومتواتر باللفظ ہے بعنی جس کے الفاظ تواتر سے ہم تک پنچے ہیں۔ جس میں بعینہ ان الفاظ کو درجنوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے بیان کیا۔ تبرک کے طور پر صرف دوا حادیث متواتر باللفظ آپ سے بیان کردیتا ہوں۔

حضور نے فرمایا کہ 'من گذب علی مُتَعَمّداً فلیتبو اَ مقعدہ من النار 'جُوخُص جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث کو دوسوسحاب نے روایت کیا ہے۔ اور بیان چندا حادیث میں سے ہے جن کے راویوں میں تمام عشرہ مبشرہ شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے دس کے دس اصحاب اس کے راوی ہیں۔ صدیق اکبر سے لے کر بقیہ عشرہ مبشرہ سمیت دوسوسحا بہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے اور ان سے ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے روایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے دوایت کیا ہے۔ ہزاروں تابعین نے انکور کے علی عدمی الا بالتقوی کی شور نے خطبہ جمتہ دوسری مثال: 'لاف صل لعربی علی عجمی الا بالتقوی کی شور نے خطبہ جمتہ الوداع میں ارشادفر مایا ، ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ نے سا ، ان میں سے سکر وں نے آگے بیان کیا اور رہے چیز تو اتر کے ساتھ انہی الفاظ میں لوگوں تک پنچی۔

تواتر نفظی کے بعد دوسری مثال ہوتی ہے تواتر معنوی کی۔ کہ وہ الفاظ تو متواتر نہیں ہیں لیکن ان کامشترک مفہوم تواتر کے ساتھ آیا ہے۔ تواتر معنوی کی مثال ہے: 'مسے علے المحد فین '۔ جرابوں پر یاچڑ ہے کے موزوں پر بیاختلاف فقہامسے کا جائز ہونا تواتر معنوی ہے۔ کم وہیں ستر اسی صحابہ کرام سے مروی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے اس روایت کونقل کیا ہے۔ ان کے الفاظ ایک نہیں ہیں اور ایک ہوچھی نہیں سکتے اس لئے کہ انہوں نے رسول الشفائی ہے کے کہ کو کہ کے الگ الگ ہیں، کان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، کے کمل کود یکھا اور ہرد کی میے والے نے اپنے الفاظ میں بیان کیا۔ الفاظ سب کے الگ الگ ہیں، لیکن مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ رسول الشفائی ہے نے موزوں پرسے فرمایا۔

100

تواتر کی تیسری قتم ہوتی ہے تواتر قدر مشترک۔ جہاں سب روایت کے الفاظ بھی الگ الگ ہوتے ہیں اور ان کا مفہوم بھی الگ الگ ہوتا ہے ، کین ان سب احادیث میں ایک حصہ قدر مشترک ہے جس سے ایک خاص بات ظاہر ہوتی ہے وہ تواتر قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک ہے۔ گویا یہ قدر مشترک حصہ اس طرح ثابت ہے کہ جس میں نہ کوئی تامل ہے نہ کی شک وشبہ کی گنجائش ہے۔ وہ تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔ اس کی بہت ہی مثالیس ہیں۔ مثال کے طور پر نماز وں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت ہی احادیث ہیں۔ مثالی کے طور پر نماز وں کے اوقات کا معاملہ۔ اس بارے میں بہت ہی احادیث ہیں۔ مختلف صحابہ نے اپنے انداز میں تفصیلات کو بیان کیا۔ رسول اللہ نے وقا فو قا مختلف الفاظ میں اس کو بیان کیا۔ صحابہ کرام نے مختلف سیاق وسباق میں اس کو بیان کیا۔ رسورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب میں حوادی ہوجائے۔ یہ وقت ہوگا جب سورج ڈھل جائے ، فجر کا وقت اس وقت ہوگا جب میں طور پر متواتر احادیث میں نہیں آئے لیکن یہ قدر مشترک سینکٹر وں احادیث میں موجود ہے۔ اس لئے بی تواتر قدر مشترک کہلاتا ہے۔

اس کے بعدا یک درجہ ہے تو اتر طبقہ کا۔ کہ ایک طبقہ نے ، ایک پوری نسل نے ایک کام
اس طرح کیا ، اس کو دیم کی دوسری نسل نے ، پھر تیسری نسل نے ، پھر چوتی نسل نے ۔ یا کئی خاص
طبقہ نے ، لوگوں کے کئی خاص گروہ نے ایک عمل اس طرح کیا۔ مثال کے طور پرایک دلچسپ واقعہ
بیان کرتا ہوں۔ احادیث میں مختلف ناپوں (Measures) کا ذکر ہے۔ مثلاً صدقہ فطر کے
بارے میں ذکر ہے ، یا زکو ہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
بارے میں ذکر ہے ، یا زکو ہ کے بارے میں ذکر ہے۔ اب حدیث میں پچھ بیانوں کا ذکر آیا ہے
کیا مراد ہے۔ اُس زمانے میں ایسے پیانے تو نہیں ہوتے تھے جو سرکاری طور پر شینڈ رائز وُ
ہوں۔ ہرعلاقے میں ایک بی نام کے مختلف اوز ان رائج ہوتے تھے۔ مثلاً جس پیانہ کو ہم آج تک
سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گئے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ،
سیر کہتے تھے اور اب کلو کہنے گئے ہیں ، یہ سیر مختلف علاقوں میں مختلف مقدار کے ہوتے تھے مثلاً ،
متعین ہوتا تھا۔ کوئی اسی تو لہ کا سیر ، کوئی چالیس تو لے کا ہے ، کوئی ۱۳ تو لہ کا ۔ اس طرح سے
عرب میں صاع مختلف انداز کے ہواکرتے تھے۔ اب یہ بات کہ حدیث میں جس صاع کا ذکر

امام ابو یوسف و فریش رہتے تھے، انہوں نے کوفیس رائے صاع کی بنیاد پرفتو کی دیا کہ صدقہ فطرکوفہ کے نصف صاع کے مطابق دیا کریں۔ جب وہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہاں کا صاع کوفہ کے صاع سے مختلف ہے۔ امام ما لک ؓ سے ملا قات ہوئی اور مختلف معاملات پر تباولہ خیال ہوا تو امام ما لک نے بوچھا کہ صدقہ فطر کی آپ کیا مقدار قرار دیتے ہیں؟ امام ابویوسف نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا کہ آدھا صاع جیسا کہ صدیث میں ہے۔ امام ما لک ؓ نے بوچھا کون ساصاع، انہوں نے فرمایا صاع، امام ما لک نے کہا نہیں، مدینہ کا صاع اور ہواور دوسری جگہوں میں اور ہے۔ اس پر امام ابویوسف کو تا مل ہوا۔ امام ما لک ؓ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت ہے۔ اس پر امام ابویوسف کو تا مل ہوا۔ امام ما لک ؓ نے اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار سے بہت سے دکا نداروں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اپنا اپنا صاع، بینی ناچنے کا بیالہ لے کر آو۔ وہ اپنا اپنا صاع لے وہا کہ بہت آ ہے۔ انہوں نے بوچھا کہ بہت بال کہوں ہے باس کہاں سے آیا؟ جواب دیا: دادا کے زمانہ مبارک سے بیعۃ چلا کہ بہت سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علیات کے زمانہ مبارک سے بھے آ رہے سے لوگوں کے پاس خاندانی صاع تھے جو رسول اللہ علیات کے زمانہ مبارک سے جلے آ رہے سے بول سے نارہ بوگیا کہ حضور ؓ کے زمانے میں بہی صاع رائج تھا۔

یہ تواتر طبقہ ہے کہ ایک خاص طبقہ میں مثلاً جوتا جرول کا طبقہ ہے، اور حضور کے زمانہ
سے مدینہ میں تجارت کرتا تھا، ان میں تواتر کے ساتھ ایک چیز چلی آرہی ہے۔ یہ بھی تواتر کی ایک فتم ہے۔ اس پرامام ابو یوسف نے اپنی رائے سے رجوع کیا اور امام مالک کی رائے سے انفاق فرمایا۔
تواتر طبقہ کی ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام یوسف اور امام مالک بی کا واقعہ ہے۔
اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول النشائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر مکہ مرمہ تشریف لے گئے اور وہاں
اس کا پس منظریہ ہے کہ رسول النشائی ہے جب فتح کمہ کے موقع پر مکہ مرمہ تشریف لے گئے اور وہاں
بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور وہاں اسلامی ایڈ منسریش قائم ہوگئی تو ایک کسن نو جوان
سے ابومحذورہ ، جن کی آ واز بڑی اچھی اور او نجی تھی، اور انہوں نے چار پانچ دن میں جب تک
مسلمان وہاں رہے ، اذان یا وکر لی تھی ۔ ابومحذورہ ، بہت کم سن تھے اور ان کی عمر تیرہ چودہ سال سے
موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھی نے کہ ان کواذان صبح یاد ہے یا نہیں ، فرمایا کہ میں
موذن مقرد کردیا۔ اور یہ و کی تھے کہ بال ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ، اللہ
کھڑ ابوتا ہوں تم اذان کا ایک ایک جملہ جھے سناتے جاؤ۔ وہ ایک جملہ آ ہت سے کہتے تھے ، اللہ
اکبراللہ اکبر، پھر حضور اشارہ فرماتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ، کہو۔ پھر وہ زور سے کہتے تھے ؛ اللہ

ابومحذورہ زندگی بھراس طرح ہے اذان دیتے رہے۔ اور جوکوئی اذان کی روایت یو چھتا تھاوہ کہتے تھے کہ رسول الٹیتائی<del>ق</del> نے مجھے سکھا یا کہ پہلے اس کوآ ہستہ سے کہو پھرز ور سے کہو <sub>۔</sub> اس کو تے جیسے کہتے ہیں لیعنی لوٹانا، رجوع سے ہے۔ امام ابو بوسف ج کے لئے تشریف لے کتے۔ مکہ مکرنمہ میں مختلف محدثین سے اذان کے احکام یو چھے۔ تو وہاں کے کئی لوگوں نے ان کو ترجیج کاطریقه سکھایا کہ اذان کا سنت طریقہ ہیہے کہ پہلے آہتہ کہواس کے بعد بلندآواز ہے کہو۔ امام ابویوسٹ نے اس کی بنیاد پرفتوی دینا شروع کردیا کہ اذان میں ترجیح سنت ہے۔ پچھ عرصہ کے بعدان کا مدینہ منورہ تشریف لا ناہوا جہاں امام مالک ؒ سے ملا قات ہوئی \_ بینہیں معلوم کہ اس ملا قات میں یاکسی اور ملا قات میں۔ جب اذان پر بات موئی تو امام ابو یوسف نے فر مایا کہ اذان میں ترجیع سنت ہے۔ امام مالک نے کہا کہ ترجیع نسست ہے اور ند شرط ہے، امام ابو بوسف نے فرمایا کہ مجھ سے فلال محدث نے روایت کی ہے، انہوں نے فلال سے روایت کی ہے انہول نے فلال سے روایت کی انہوں نے فلال سے روایت کی تو انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ ﷺ نے جب ابومحذورہ کواذان سکھائی تو ترجیج کے ساتھ سکھائی تھی۔امام مالک نے فرمایا کہ بدروایت میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔اب امام ابولیسف کو حیرت ہوئی کہ میں حدیث سیح کو بوری متصل سند سے بیان کرر ہاہوں ، ساری کی ساری شرا کط پوری ہیں اور امام مالک کہتے ہیں کہ بیہ میرے لئے قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو بوسف ؒ نے بوچھا کہ آپ کے یاس کوئی الی حدیث متصل موجود ہے جس کی بنیاد پرآپ میری روایت کونا قابل قبول قرار دے رہے ہیں۔ امام مالک نے کہانہیں۔امام ابو بوسف کواور بھی حیرت ہوئی۔امام مالکؓ نے کہاا حیصا اس کا میں کل جواب دول گا۔ا گلے دن جب امام ابوبوسف ملاقات کے لئے تشریف لے آئے توامام مالک کے ہاں بہت سے حضرات بیٹے ہوئے تھے۔امام مالک نے ایک سے بوجھا کہ آپکون ہیں؟انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کی فلال معجد کا موذن ہول ۔انہول نے کہا کہ اذان دیجے۔ انہول نے اذان دے کرسائی، اس میں ترجیح تہیں تھی۔ ان سے پوچھا کہ آپ کو بیاذان کس نے سکھائی۔ بَہا کہ میر سے والد نے۔ کہ میر سے والد نے۔ ان کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے۔ پوچھا: ان کوکس نے سکھائی؟ جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ بیتو معلوم تہیں لیکن وہ رسول اللہ علی اس جواب دیا: ان کے والد نے، ان کوکس نے سکھائی؟ کہا کہ بیتو معلوم تہیں لیکن وہ رسول اللہ علی اس مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرے بیگواہی دی کہ بم ایم طرح اذان دیتے تھے۔ مدینہ منورہ کی تمام مساجد کے موذنوں نے ایک ایک کرے بیگواہی دی کہ بم ایمام ایران ویتے بیل آرہے ہیں۔ اور ہمارے باپ، ہمارے وا وا اور ہمارے بیٹو وا وا اور ہمارے بال کی تی کہا کہ بیتو اتر طبقہ ہے جو میرے نزد یک انفرادی روایت سے بڑھ کرہے۔ بیا انفرادی روایت ہے بڑھ کرہے۔ بیا انفرادی روایت سے بڑھ کرہے۔ بیا انفرادی کی ہے بیا کی تابعی کی ایک تابعی کی ایک تابعی کی ایک تابعی کی ایک تابعی کی دوسرے طبقہ کے وروایت ہے بیا کی طبقہ کی دوسرے طبقہ کے ایک تابعی کی ایک تابعی کی دوسرے طبقہ کے دوسرے طبقہ کے جات کے وروایت ہے بیا کی طبقہ کی دوسرے طبقہ کے دوسرے طبقہ کے جات کے وروایت ہے بیا کی قول ہے۔

یمی وہ چیز ہے جس کواں م مالک عمل ، بل مدینہ کہتے ہیں۔ امام مالک کا اصول یہ ہے کہ اگرکوئی ایک صدیث جو کسی ایک راوی سے مروی ہو (جسے حدیث اَحاد کہتے ہیں ، آ گے اس کی تفصیل آئے گی۔) اگر وہ تو اتر طبقہ ، یا اہل مدینہ کے مل سے متعارض ہوتو اہل مدینہ کے مل کو ترجیح دی جائے گی اور اس روایت کوچھوڑ دیا جائے گا۔ بیتو اتر طبقہ کی مثال ہے۔

آخری فتم ہے جس کو تعامل کہتے ہیں اور توائر کا لفظ بعض اوقات استعال نہیں کرتے ۔ تعامل سے مراد ہے کہ امت مسلمہ میں جو طریقہ چلا آر ہا ہے ۔ غور سے سنے گااس لئے کہ تعامل کامفہوم سجھنے میں اکثر غلط نہی ہوتی ہے۔ ایسے اہل علم مخلص مقی اور شبع سنت جن حضرات کا طرزعمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، اگر ان میں ایک طریقہ کار چلا آر ہا ہوجس کی تا ئیر میں سجح احاد ہے موجود ہوں تو وہ خود اپنی جگہ ایک دلیل ہول ہے۔ عام لوگوں کا ،گناہ گاروں کا، جاہلوں کا ،شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک کا، جاہلوں کا ،شریعت سے ناواقف لوگوں کا تعامل کی چیز کی دلیل نہیں ہے۔ لوگوں میں بہت ک غلط چیزیں بھی چیل جاتی ہیں۔ لہذا ہے بات کہ چونکہ مسلما نوں میں سے چیز رائح ہے اس لئے سے درست ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تعامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ مسلما نوں میں رائح بھی ہو اور اس دور کے اور ہر دور کے متدین اہل علم ،شریعت اور قر آن وسنت کا علم رکھنے والے اس کو

درست سیحتے ہوں، یہی وہ تعامل ہے جوتو اتر کی ایک قتم ہے، بشرطیکہ احادیث صیحہ ہے اس کی تائی ہوتی ہو۔ ورنہ بیبیوں قتم کی گمراہیاں ہیں جومسلمانوں میں پھیل گئی ہیں۔اگر ہر چیز کوتعامل کی بنیا، پر درست سمجھا جائے تو بہت می گمراہیاں درست ہوجا کمیں گی۔

یہ حدیث متواتر ہے جس کی بے شار مثالیں ہیں، دونین مثالیں میں نے بیان بھی کردیں۔متواتر کا درجہ ثبوت کے معاملہ میں قرآن پاک کے برابریااس کے قریب قریب ہے۔ بعض جگہ قریب قریب ہے،بعض جگہاس کے فور أبعد ضرور ہے۔

### حديث مشهور

حدیث صحیح کی دوسری قسم ہے حدیث مشہور ۔ یعنی وہ حدیث جس کونقل کرنے والے تو اتر کے درجہ تک تو نہ بہنچ ہوں ۔ لیکن اتنی تعداد میں ضرور ہوں کہ ان کی روایت کردہ حدیث ہر طبقہ میں معروف ادر مشہور رہی ہو ۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے راوی کم از کم تین ہوں ، کسی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دو ہوں ، کسی نے کہا کہ دس ہوں ۔ اس کانعین بڑادشوار ہے ۔ پچھلوگوں نے کہا کہ صحابہ کی سطح پر تین ہوں ، اتی تین یا اس سے زیادہ ہوں ۔ لیکن اس کی کوئی متعین تعداد طے شدہ نہیں ہے ، البتہ بیضروری ہے کہ دوروایت اتنی مشہور ہوکہ آپ اس کوخروا حدیا ایک آدمی کی یا دواشت برمنی نہ قرار دے سکیں ۔

#### خبرواحد

خبرواحد حدیث سیح میں بھی ہو عتی ہے، حسن میں بھی ہو عتی ہے اور ضعیف میں بھی ہو عتی ہے۔ اس لئے کہ اس کا تعلق راویوں کی تعداد ہے جرواحد سے مرادوہ حدیث ہے جو ایک راوی نے ایک دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہواور اس دوسر سے راوی نے ایک تیسر سے راوی سے بیان کی ہو۔ اس کو سے بیان کی ہو۔ یعنی صحابہ ، تا بعین اور تنع تا بعین ، تینوں مراحل پر ایک ایک راوی ہو۔ اس کو خبرواحد بھی کہتے ہیں ۔ آحاد واحد بیا احد لی جمع ہے۔ یعنی تین خبرواحد بھی کہتے ہیں ۔ آحاد واحد بیا احد لی جمع ہے۔ یعنی تین سطحوں پر کم از کم ایک ایک راوی ہو۔ ایک سے زیاد ہوتو وہ حدیث مشہور کے زمرہ میں شامل ہوجائے گی یا عزیز ہوجائے گی ، اور بھی قشمیں ہیں ۔ لیکن تفصیلات کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔

خرر واحد کے بارے میں بڑی تفصیلی بحثیں ہیں کہ خبرصحے بھی ہواور خبر واحد بھی ہو۔ تو

اس کا حکم شریعت میں کیا ہے۔ اور فقہائے اسلام اور حدثین کے دور سے لے کرآج تک اس پڑل درآ مدہوتا چلاآ رہا ہے۔ بعض محدثین کا خیال میہ ہے کداگر خبر واحد خبر حجے ہے تو ہر حال میں واجب التعمیل ہے اور اس پر کمل درآ مد کیا جائے گا۔ بعض فقہا کا، جن میں حضرت امام ابوصنیفہ بھی شامل بیں ، ان کا کہنا ہے کداگر خبر واحد طے شدہ سنت اور قیاس سے متعارض ہو تو قیاس اور طے شدہ سنت کوتر ججے دی جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں سنت کوتر ججے دی جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس پر ظاہری معنوں میں عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس میں صرف بھی دورائے نہیں بلکہ اور بھی آ را موجود ہیں اور انہی کی بنیا و پر فقہی مسالک وجود میں آئے ، واقعہ میہ ہے کہ سلمانوں کی تاریخ میں صدر اسلام میں فقہی مسالک چینے بھی ہے دواکٹر و بیشتر 75 یا 80 فیصد خبر واحد کے بارے میں اختلاف ہی کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی بنیا د پر وجود میں آئے ہیں ، صدیث کی باتی قسموں کے بارہ میں کوئی اختلاف نہیں۔

امام ابوصنیفہ اپنے اس نقطہ نظر کی تا سکہ میں ایک واقعہ ہے استدلال کرتے ہیں۔ ایک خاتون تھیں فاطمہ بنت قیس فی وہ وہ حالیہ تھیں اور بڑی عالمہ اور فاصلہ خاتون تھیں ۔ حضرت عمر فارون کے زمانے میں طلاق کا ایک مقدمہ آیا۔ کی شخص نے اپنی اہلیہ کوطلاق و ہے دی۔ اور طلاق و ہے نکل خدمت کے بعد کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ۔ مطلقہ خاتون شکایت لے کر حضرت عمر فارون کی خدمت میں حاضر ہو کئیں اور کہا کہ میر ہے شوہر نے مجھے طلاق و سے دی اور گھر سے نکلنے کے لئے کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا تکم ہے جس کی بنیاد پر وہ تنہیں نفقہ دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں متعہ طلاق کا تکم عدت میں ہویہ دونوں چیزیں ان کے بھی پابند ہیں۔ جب تک تم عدت میں ہویہ دونوں چیزیں ان کے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اور تمام خافائے راشدین کا طریقہ تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بعد تقصد بی کا جم و چھتے تھے کہ کہا میں نے شیخ بعد تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے کے بوجود حضرت ابو بکرصد بی کا بھی یہی طریقہ تھا، حضرت عمر فاروق کا بھی ، حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سے بہ کرام سے جو وہاں موجود عمر فاروق کا بھی ، حضرت عثم فاروق کا بھی اور حضرت علی کا بھی ، کہ بقیہ سے بہ کرام سے جو وہاں موجود عمر فاروق کا بھی ، حضرت عثم فاروق کا بھی ، حضرت عثم کا راتے تھے۔

چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حفزت عمرؓ نے سحابہ کرام ہے، جود ہاں موجود تھے،

پوچھا کہ کیا میں نے درست فیصلہ کیا ہے؟ سب صحابہ نے کہا کہ درست ہے۔اس پر بیخاتون جن کا
میں نے ذکر کیا بعنی فاطمہؓ بنت قیس کھڑی ہوئیں اور کہا کہ رسول النتائی کے زمانے میں میر ب

شوہر نے مجھے طلاق وے دی تھی اور رسول التھ اللہ فیصلے نے میر ہے شوہر کو ندر ہائش فراہم کرنے کے لئے کہا تھا نہ نفقہ فراہم کرنے کو ۔ لہٰ ذایہ صاحب جنہوں نے بیوی کو طلاق دے دی ہے وہ ان مطلقہ بیوی کو نفقہ اور رہائش فراہم کرنے کے پا بند نہیں ہیں۔ سیّد ناعمر فاروق نے اس پر ارشاد فر مایا کہ 'لانتر ک کتاب رہناو سنة نبینا بقول امرأة لاندری هل حفظت ام نسبت' کہ ہم اللّٰد کی کتاب اورا ہے رسول کی سنت کو کسی ایسی خاتون کے کہنے پر نہیں چھوڑ کتے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کرا ہے جس کے بارے کیا

اب يہال خبرواحد ہے جوايك صحابية كى روايت ہے۔ وہ صحابى كال ميں بيان كررى خطا ہے، جس ميں نعوذ باللہ جھوٹ ہولئے يا بدديانى كاكوئى امكان نہيں ليكن ايك انسانى اور بشرى خطا كامكان ضرور ہے۔ بقيہ صحابہ كرام گوجو چيز معلوم تقى وہ يتقى كدر سول الله علي في نفقہ كا حكم بھى ويا ہے اور رہائش فراہم كرنے كا بھى حكم ديا ہے۔ قرآن پاك ميں متاع بالمعروف كاذكر ہے۔ وللہ طلقات متاع بالمعروف حقاعلى المتقين قرآن پاك ميں جو حكم آيا ہے اور صفور نے اس پر عمل كيا ہے وہ اس خاتون كى روايت پر ہم نہيں چھوڑ سكتے ۔ يہاں حضرت عرفاروق نے بقیہ تمام صحابہ كى موجودگى ميں ان كى منظورى سے خبروا صدكور كرديا۔ اور ان كى جو فہم كتاب اللہ اور سنت ثابتہ كي تقى اس كے مطابق عمل كيا۔

اس واقعہ سے امام ابوصنیفہ نے استدلال کیا کہ اگر خبر واحداس نوعیت کی ہو کہ جس کا تعارض کی ہو نہ ہوں کہ است ثابتہ سے ہوتا ہوتو بھراس کونظرا نداز کر دیاجائے گا اور قرآنی تھم یاسنت ثابتہ کور جے دی جائے گی۔ بچھاور فقہا کی رائے اس سے مختلف ہے جس کی تفصیل میں جانے کاموقع نہیں ہے۔ کیان فقہا کے جننے اختلافات ہیں وہ استی فیصد یا مجھتر فیصد اسی خبر واحد کے بارہ میں کہ اس پر کب اور کہال عمل کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، کن حالات میں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا و پر ہی ہے سب اختلافات پیدا حالات میں کیا جائے اور کس حد تک کیا جائے ، اس پر عمل درآمد کی بنیا و پر ہی ہے سب اختلافات پیدا

خبروا حد میں بھی پھر درجات ہیں۔خبر واحد کی تعداد ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بعنی احادیث میں بہت زیادہ ہے۔ بعنی احادیث سیحت کا تھوڑ احصہ ہے جومتوائر ہے۔ توائر کی تمام اقسام ملا کر جواحادیث بنیں گی وہ بہت تھوڑی ہیں۔ غالبًا ہزار بارہ سوسے زیادہ نہیں ہوں گی۔ یااس سے پچھزیادہ ہوں گی۔ باتی

جواحادیث مشہور یا عزیز کہلاتی ہیں اور جو دویا تین صحابہ سے مروی ہیں ،ان کی تعداد پانچ سات یا دس ہزار ہوگ ۔احادیث کا بیشتر حصہ یعنی تقریباً پنیسٹھ فیصد احادیث وہ ہیں جو اخبارا حاد ہیں ، خبرواحد ہیں ۔ کنین سیساری کی ساری کی ایک درجہ کی نہیں ہیں ۔خبرواحدا گرضچ کے سارے تقاضے پورے کرتی ہوتو وہ سیح ہوگ ۔، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حن میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ ضعیف میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ جوحد میٹ ضعیف بھی ہواور خبرواحد بھی ہواس کا درجہ سب سے ضعیف میں بھی خبرواحد ہو سکتی ہے۔ جوحد میٹ ضعیف بھی ہواور خبرواحد بھی ہواس کا درجہ سب سے نیچے ہوگا۔

کیکن میں خبر واحد کے گیارہ درجات یا گیارہ العداور علی جن میں خبر واحد اور حد یا ہیں جن میں خبر واحد اور حد یان حدیث میں کی گیارہ بیان کے ہیں ۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں ۔ بعض نے گیارہ بیان کئے ہیں ۔ بعض نے دس بیان کئے ہیں ۔ بعض نے سات بیان کئے ہیں ۔ لیکن ان سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیکس فتم کے درجات ہیں ۔

ا۔ خبرواحد کا سب سے اونچا درجہ وہ ہے جس پر صحاح ستہ کے تمام مرتبین کا اتفاق ہو۔ جو حدیث صحاح ستہ کی ساری کتابول میں آئی ہواس کا درجہ سب سے اونچاہے۔ ایسی احادیث چند ہیں۔ چند سے زیادہ نہیں ہیں۔اس لئے اکثر محدثین نے اس درجہ کا ذکر نہیں کیا۔

1- اس کے بعدوہ احادیث ہیں جن پر امام بخاری، امام مسلم، ترفدی اور ابوداؤد کا اتفاق ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الاربعہ تو اس سے بیر چارم ادہوتے ہیں۔ جب کہاجائے رواہ السعة ، تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بیر حدیث صحاح ستہ کی سب کتابوں میں ہے۔ جب کہاجاتا ہے رواہ الخمیہ تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ کے علاوہ بقیہ صحاح ستہ، جب کہاجائے کہ رواہ الاربعہ، تو اس سے مراد ہے ابن ماجہ اور نسائی کے علاوہ بقیہ چارکتا ہیں۔ تو سب سے پہلا درجہ صحاح ستہ والوں کا ہے۔ پھردومراورجہ اربعہ والوں کا۔

سے تیسر اورجہان کا جومتفق علیہ کہلاتی ہیں یعنی وہ احادیث جن کوشیخین بعنی امام پخاری اورمسلم دونوں نے روایت کیا ہو۔

سم۔ پھروہ جن کو صرف امام بخاری نے روایت کیا ہو۔

۵۔ پھروہ جن کوصرف امام سلم نے روایت کیا ہو۔

۲۔ پھروہ جوان دونوں کی شرائط پر پوری اتر تی ہوں لیکن بخاری وسلم میں موجود نہ

بول\_

ے۔ پھروہ جوامام بخاری کی شرا کط پر پوری ہیں لیکن بخاری میں نہیں ہیں۔

۸۔ پھروہ جومسلم کی شرائط پر پوری ہیں لیکن مسلم میں نہیں ہیں۔

9۔ پھروہ جن کو بقیہ چاراصحاب سنن نے روایت کیا ہو یعنی ابوداؤ، تر فدی ،ابن ملجہ اورنسائی نے۔

ا۔ مجروہ جن کو صرف نسائی نے روایت کیا ہو۔

اا۔ پھروہ جن کو بقیدائمہ نے روایت کیا ہو۔

میہ احادیث صحیح میں خبر واحد کے گیارہ درجات ہیں۔ جومتواتر احادیث ہیں وہ ان درجات سے مادرا ہیں۔ان کا درجہ سب سے اونجا ہے۔

جس کو حدیث حسن کہتے ہیں وہ صحیح کی وہ شکل ہے جس میں صحیح کی شرائط میں ہے کوئی ایک آ دھ شرط کم ہو۔اس لئے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث ضعیف کی بیٹ او تسمیس ہیں۔ جبیبا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ امام این الصلاح نے بیالیس قسمیس بیان کی ہیں۔ بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ قسمیس بیان کی ہیں۔ اور ان قسموں میں سے ہرا یک کا الگ الگ تھم ہے۔

چندشمیں مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں۔ آٹھ قشمیں بیان کردیتا ہوں۔

# حديث ضعيف كى اقسام

### مرسل حديث

حدیث ضعیف میں سب سے اونچی قتم صدیث مرسل ہے۔ مرسل کے معنی چھوڑی ہوئی ما موں کے معنی چھوڑی ہوئی ما موں کے سیان اصطلاح حدیث میں مرسل سے مراد وہ حدیث ہے جس میں کسی تابعی نے براہ مراست رسول النتھائیہ کا ارشاد مبارک یا آپ کا تمل مبارک نقل کیا ہواور درمیان میں صحافی کا ذکر نہ کیا ہو۔ مرسل احادیث اکثر و بیشتر محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں ہیں۔ محدثین کی بڑی تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں سمجھتی ۔ البتہ فقہا کی کچھ تعداد مرسل احادیث کو قابل قبول نہیں ہم مشہور ہوں۔ ۔ بشر طیکہ دہ کسی اپنیے تابعی سے منقول ہوں جو فقداور شریعت میں گہرائی کی وجہ سے مشہور ہوں۔

اورشر بعت کے عمومی احکام کے مطابق ہول قرآن مجیداور حدیث میں شریعت کے جوعمومی احکام آئے ہیںان کےمطابق ہوں اور کسی تا بھی فقیہ سے مروی ہوں فیر فقیہ یا کم مشہور تا بعی ہے اگر مروی ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہیں۔اس کے پھر بہت سے اثر ات ہوتے ہیں۔مثلاً ایک حدیث مرسل ہے، ایک فقید نے قبول کی دوسرے نے قبول نہیں کی ۔امام شافعی کامسلک اس بات میں ان دونوں اراء سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سعید بن المستیب کے علاوہ باتی کسی کے مراسیل قبول نہیں کرتا۔ ان کے نز دیک مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے، سوائے سعید بن المسیب کے مراسیل کے، جوسیّدالثابعین مشہور ہیں اور حضرت ابو ہر رہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے شاگر دخاص بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے اور پچیس تمیں سال کے طویل عرصہ تک ان کے ساتھ رہے۔ان کی مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول ہیں۔ باقی کسی کے مراسیل امام شافعی کے نز دیک قابل قبول نہیں ہیں۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہرتا بھی کی مرسل مذکورہ بالا دوشرا نطے کے ساتھ قابل قبول ہے۔ محدثین میں سے بیشتر کے نزدیک کوئی مرسل حدیث قابل قبول نہیں ہے۔ بعض محدثین کے نزویک کس حدیث کی کمزوری کو دور کرنے یا compensate کرنے کے لئے مرسل قابل قبول ہے۔ ایک حدیث مثلاً حسن لغیرہ ہے، کسی مرسل سے دہ کمی دور ہوجاتی ہے، تووہ صحیح لغیرہ ہوجائے گی۔ کوئی حدیث حسن لغیرہ تھی ،کسی مرسل سے اس کاضعف دور ہو گیا تو حسن لعینہ ہوگئ نے ضعیف تھی ، مرسل ہے Reinforce ہوگئ توحسن لغیرہ ہوجائے گی۔ گویا حدیث مرسل ان کاموں کے لئے تو قابل قبول ہے بقیہ چیزوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

منقطع حديث

دوسرادرجم مقطع کا ہے۔منقطع سے مرادوہ حدیث ہے جس میں یا تو کوئی راوی درمیان **سے نکل گیا ہو یا کسی مبہ خص کا ذکر کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ذکر کیا گیا ہوکہ حدث** نسبی فلان عن فلان عن رجل يا عن شيخ، يا عن شيخ من قبيلة قريش ،قريش كابك يؤمميال في مجھ سے بیان کیا۔اب معلوم نہیں کر قریش کے قبیلہ کے وہ بڑے میاں کون تھے۔اس لئے ایس حدیث منقطع کہلاتی ہے۔اس کا درجمرسل کے بعد آتا ہے۔مرسل کا درجداس لئے اونچاہے کہ تابعین تک اس کی سند کی ہے،صرف صحابیؓ کا نامنہیں ہے۔ابا گروہ تابعی او نیجے درجہ کے ہیں تو

اس کا درجہاس کے حساب سے ہوگا۔لیکن منقطع میں جونام گراہواہے یامبہم ہے تو نہیں کہدیکتے کہ وہ کون آ دمی ہے۔

# معضل حديث

اس کے بعد معطل حدیث کا درجہ آتا ہے۔معطل وہ حدیث ہے جس میں دورادی گر گئے ہوں۔ دو رادی گرے ہوں ، دونوں متند ہیں یا غیرمتند ہیں، بیسارے امکانات موجود ہیں۔ان کا ضبط کس درجہ کا تھا،حفظ کس درجہ کا تھا،تمل کے دفت وہ مسلمان ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے،بیسارے مسائل جوحدیث صبحے میں تھے وہ پیدا ہوں گے۔

#### ر مدس حدیث

اس کے بعدایک قتم مدلس کی ہے۔ مدلس اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں روایت بیان کرنے والے نے جان بوجھ کر misrepresentation کی ہو۔ روایت حدیث میں تدلیس کا رواج دوسری صدی میں شروع ہوا۔ دراصل جب کسی چیز سے لوگوں کوعزت ملنا شروع ہوجاتی ہےتواس کےحصول کے لئے ایک مقابلہ اور مسابقت شروع ہوجاتی ہے اور مسابقت میں ہرایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہا ہے کونمایاں کرے۔اب فرض کریں درس قرآن کی میں مثال دیتاموں کرآب ڈ اکٹر فرحت ادریس سے پرھتی ہیں، ان کابر او نجادرجہ اللہ نے رکھا، بردی شہرت عطافر مائی، درس کومقبولیت حاصل ہوئی۔اب فرض کریں کہ کسی اور نے بھی اس شہر میں درس کا حلقہ شروع کیا۔ا تفاق ہےان خاتون کوکسی دجہ ہے وہ شہرت نہیں ملی ، کیونکہ شہرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔اب اگران کے تلافدہ کہیں اور جاکر پڑھائیں اور ایک خاتون آپ کے ہال سے جا کے پڑھاناشروع کردیں اور دونوں جا کرفرض کریں لندن میں درس کا حلقہ قائم کریں۔ آپ کے ہاں سے جانے والی خانون ہر جگہ جا کر فخریہ بیان کریں گی کہ انہوں نے ڈاکٹر فرحت کے ہاں سے پڑھا ہے۔اس کے برعکس وہ دوسری خاتون جب اپنے استاد کا نام لیتی ہیں تو ان کوکوئی نہیں جانتا۔ان کی طرف لوگ کم جاتے ہیں آپ کی طرف زیادہ آتے ہیں۔اب اگروہ خاتون پہلیں كه ميں نے اسلام آباد كى ايك برى متندخاتون سے علم قرآن حاصل كيا ہے تو سننے والا سمجھے كا كه شايدة اكثر فرحت علم عاصل كياب-اسطرح كى غلط بيانى جھوٹ تونبيس بيكن ايك طرح کادمکان ضرور پیداہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے کادمکان ضرور پیداہوجا تا ہے۔ تو مدس اس صدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں راوی جان ہو جھ کرا سے الفاظ استعال کرے کہ جس سے سفنے والے کو بیتا ثر ملے کہ اس نے کسی متندا آدمی سے یا فلال خاص آدمی سے روایت حاصل کی ہے۔ یا انہوں نے ہراہ راست حاصل نہ کی ہو بنی سائی ان کوئل خاص آدمی سے روایت کرے کہ فلال صاحب بیان کرتے ہیں ، بھٹی بیان ضرور کرتے ہیں ، لوگوں سے بیان کیا ہوگا ایکن آب سے بھی بیان کیا ہے کہ نیس اور آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں ، اس کووہ در میان میں صدف کردیا کرتے تھے۔ یہ بیس کہتے تھے کہ احسر نہی یا حدثنی این میں مندف کردیا کرتے تھے۔ یہ بیان کیا ، وہ آکے بیٹے اور کہا کہ فلال صاحب سے دوایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کوانہوں نے حدیث بیان کرتے ہیں ، یافلال صاحب سے روایت ہے ، کس کی روایت ہے اس کوانہوں نے صور اسا چھیایا۔ اس طرح کی احادیث کو مدلس کہتے ہیں۔ اور پچھاوگوں نے یہ کام کیا ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ۔ لیکن محد ثین نے ان کو پکڑ لیا کہ بید صدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث کی مغفرت فرمائے ۔ لیکن محدثین نے ان کو پکڑ لیا کہ بید صدیث مدلس ہے۔ مدلس بھی حدیث ضعیف کی ایک قشم ہے۔

## معلل حديث

#### شاذ حديث

اس کے بعد شاذ حدیث کا درجہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں بقیہ سب چیزیں تو بالک ٹھیک ہیں لیک یات جو بیان کی گئی ہے وہ اسی ہے کقر آن پاک کے عام احکام کے خلاف ہے۔ ایک نئی چیز ہے جو حدیث کے احکام سے متعارض ہے۔ وہ شاذ کہلاتی ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ 'مارو اہ الشقة منحالفاً للنقات' فینی ایک ثقدراوی بقیہ تقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہے کہ 'مارو اہ الشقة منحالفاً للنقات' فینی ایک ثقدراوی بقیہ تقدراویوں کے خالف کوئی چیز ہیان کرے۔

منكرحديث

اس کے بعد مشرحدیث کا درجہ ہے۔ کہ ایک ضعیف روای دوسرے ثقہ راویوں کے خلاف کوئی چیز بیان کرے۔ شاذ اور مشرایک ہی چیز ہے۔ شاذ وہ ہے کہ جو ثقہ راوی ہے آئے ، مشروہ ہے جوغیر ثقہ راوی سے آئے۔

#### متزوك حديث

اورآخری درجہ متر وک حدیث کا ہے لینی وہ حدیث جس کور کر دیا گیا ہو، جس کے بارے میں آپ یقین ہے اور حضور سے جا در حضور سے جوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ جوٹ منسوب ہے۔ لیکن آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ بات عمل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا تو وہ راوی ایسا ہے کہ قبل کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یا ایسا راوی ہے کہ اس کے بارے میں عام شہرت ہے کہ اس کی یا دواشت درست نہیں ہے۔ ایک مخبوط الحواس قسم کا آ دمی ہے، راوی بلا شبہ نیک آ دمی ہوں گے، ہزرگ بھی ہوں گے، کیکن وہنی طور پراس درجہ کے نہیں جیں کہ ان کی بات بھر وسہ کے قابل ہو۔ ایسی روایت متر وک کہلاتی ہے۔ بینا قابل قبول احادیث کی مختلف قسمیں تھیں۔

#### موضوع أحاديث

آخری درجہ جس کوصرف مجاز أحدیث کہتے ہیں وہ حدیث موضوع ہے۔موضوع ہے موضوع ہے مرادوہ بات یا وہ قول جو غلط طور پررسول اللہ اللہ اللہ ہے ہے۔ منسوب ہوگیا ہولیکن حضور گا ارشاد یا حضور گا مل شہو۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اس کا پنتہ کیسے چلے گا۔ محد ثین نے اس لئے یہ ساری کا وشیں کیس اور ان چیزوں کا پنتہ چلایا کہ رسول اللہ اللہ ہے گئے ہے غلط طور پر جو چیزیں منسوب ہیں وہ کیا ہیں۔اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اس کو ہمیشہ یا در کھنے گا کہ دنیا میں آخ جتنی بھی نہ ہی کتا ہیں موجود ہیں، بشمول بائبل نیاعہد نامہ ، پرانا عہد نامہ اور دیگر ساری نذہبی کتا ہیں، وہ تاریخی اور علمی حیثیت سے ہماری موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔موضوع احادیث سے بھی کم درجہ کی ہیں۔موضوع نا مادیث سے نوشع کیں، کس نوشع کیں، کس نوشع کیں، کس نوشع کیں، اس کے ذبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں وہ کس زبان میں وضع کیں، جس نے وضع کیں، اس کے

الفاظ کیا تھے، وہ الفاظ بعینہ ہم تک پہنچ ہیں۔ بائبل کے بارے میں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے میں کھی گئی جتی طور پر یہ بھی ابھی تک طے نہیں کہ موجودہ انجیل اول اول کس زبان میں کسی گئی ، کس نے کسی ، کہال کسی ۔ خلاصہ یہ کے ملمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی ان گئی ، کس نے کسی ، کہال کسی ۔ خلاصہ یہ کے ملمی اور تاریخی طور پر ہماری موضوع احادیث بھی کتابیں کتابیں کتابیں کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ ہمار ہے اور ان کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

موضوع ہونے کا پنة اس طرح بھی چاتا تھا كہ بعض اوقات لوگ خود اعتراف كرليتے تھے۔ایک شخص تھا، غالبًا اس کا نام عبدالکریم بن ابی العوجا تھا۔ پیشخص خلیفہ ہارون الرشید کے ز مانے میں گرفتار ہوا۔اس کے بارے میں شکایت تھی کہ بیٹھن جھوٹی حدیثیں گھڑ گھڑ کرلوگوں سے بیان کرتا ہے۔ شخقیق ہے ثابت ہوا کہ واقعی ایسا ہی کرتا ہے۔ عدالت میں اس کے لئے سزائے موت کا تھم ہوا۔اس زمانے میں طریقہ بیتھا کہ سزائے موت خلیفہ کے ہاں سے کنفرم ہوا کرتی تھی ، آج بھی سزائے موت کوسر براہ مملکت کنفرم کرتا ہے۔خلیفہ ہارون رشید نے اس کو بلایا اورخود بھی مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ واقعی اس نے جار ہزار صدیثیں گھڑی ہیں۔اس نے اعتراف بھی كرليا ـ جب سزائ موت كے لئے لے جانے لگے تو اس نے خليفہ سے كہا كه آپ مجھے مروا تورہے ہیں لیکن ان حار ہزار حدیثوں کا کیا کریں گے جومیں نے گھڑ کر پھیلادی ہیں۔ان جعلی حدیثوں میں حلال کوحرام اور حرام کوحلال قرار دے دیا گیا ہے۔ ہار دن نے کہا کہم ان حیار ہزار کی فکر نہ کرو، اگر حیالیس ہزار بھی پھیلا دیتے تو ہمارے ہاں شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود میں الف ینعله نحل ، جوچھلی میں سے تھان کر تکال دیتے ہیں کہ کیا چر صحیح ہے کیا غلط ہے۔ گویا ایسے ماہر فن محدثین موجود تھے جن کا ہارون الرشید نے ذکر کیا مثلاً شعبہ بن الحجاج جیسے لوگ موجود ہیں جو چھان کرنکال دیں گے اور کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کر دیں گے ہتم اس کی فکر نہ كرو\_ چنانچيانہوں نے كھوٹے اور كھرےكوالگ الگ كرديا، اور آج سب كے سامنے ہے كہ كيا چیز حضورگاارشاد ہےاور کیا آپ کاارشاد نہیں ہے۔

بیقو مثال اس کی ہے کہ جہاں وضع کرنے والے اور گھڑنے والے نے خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے گھڑا ہے۔لیکن اکثر وہ اعتراف نہیں کرتا تھا ،یا پیتے نہیں چلتا تھا کہ کس نے سب سے پہلے گھڑی، یا گھڑنے کے بعد پھیلا دی اور مرگیا یا کسی فرضی نام سے پھیلا دی۔اس کی پچھ نشانیاں اور کچھ پیچان علماء صدیث نے مقرر کی جیں جو اکثر وبیشتر موضوعات کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ موضوعات پر جن لوگوں نے کتابیں تیار کی جیں اور موضوع احادیث کو الگ جمع کیا ہے ان کے شروع میں وہ اصول بیان کئے ہیں جن کے نتیجہ میں کسی حدیث کے موضوع ہونے کا پینہ چاتا ہے۔

اس میں سب سے بڑی بہچان تو الفاظ کا جھول ہے یا غیر معیاری عبارت یا غیر معیاری الفاظ ہوں، رکا کہ العبارہ یا رکا کہ اللفظ ۔رسول النتی اللہ فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز سے حضوراً فصح العرب ہیں اور دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ حضوراً فصح العرب ہیں۔اس لئے کوئی ایسا جملہ جو گھٹیا قسم کا ہو، یا گھٹیا عبارت پر بٹی ہو یا عبارت جھول رکھتی ہو،اور فصاحت و بلاغت کے معیار سے گری ہوئی ہو وہ قطعاً رسول النہ و اللہ کا ارشاد نہیں ہو سے جن حضرات نے پوری زندگی علم حدیث میں گزاری اور سالہ اسال انہوں نے شب وروز حدیث کا مطالعہ رکھا ان کو ایک بھیرت اور ایک ملکہ پیدا ہو جا تا ہے جس سے وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ بید حدیث حضور گا ارشاد نہیں ہو سے ہی خاس کے میمنی ہیں ہی کہ کوئی شخص اپنی ذاتی Subjective Opinion سے جمعی نابت ہوجا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ بڑتھی۔

رائے دے دیتا تھا، ایسانہیں تھا۔ بلکہ ماہر بین حدیث کو محسوس ہوجا تا تھا کہ یہاں کوئی گڑ بڑتھی۔

پھر تھیں سے بھی خابت ہوجا تا تھا کہ یہاں واقعی گڑ بڑتھی۔

ایک محدث نے می حدیث کے بارے میں انکھا ہے کہ لے صوء کے صوء النہار، حدیث سی حدیث سی حدیث کے حدیث کے بارے میں انکھا ہے کہ لے صوء کی ہے۔ اور حدیث موضوع میں سے ایسی روشی نگلتی معلوم ہوتی ہے جیسے سورج سے روشی نگلتی ہے۔ اور حدیث موضوع میں ایسی تاریکی ہوتی ہے۔ جب جیسے دات کی تاریکی ہوتی ہے۔ جب حقیق کرتے ہیں تو پہتہ چاتا ہے کہ واقعی اس میں بیجھول ہے۔ بعض چیزیں الیسی حضور سے منسوب کردی گئیں جو عام عقل او رمشاہدہ کے خلاف ہیں۔ اور بعض بڑی مضحکہ خیز ہم کی چیزیں مشہور کردی گئی ہیں مثلاً ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کہ مرعا جب بولتا ہے تو فرشتہ کود کھی کر بولتا ہے۔ بھی مرغ کا فرشتہ سے کیا تعلق ہے۔ بالبدا ہت غلط بات ہے۔ اس طرح کی اور بہت ہی چیزیں جو بہت فضول قتم کی ہیں گئی ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر شتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ بعض چیزیں جو غیرا خلاقی اور بے حیائی کی چیزوں پر شتمل ہوں وہ بھی موضوع ہیں۔ رسول اللہ کی کی زبان مبارک سے نعوذ باللہ کوئی ایسالفظ نہیں نکل سکتا جو بے حیائی اور غیرا خلاقیا تیا ت

پر بنی ہوں۔الیں بہت می ہے ہودہ اور بے حیافتم کی چیزیں حضور سے منسوب کردی گئی ہیں۔ س کئے یہ ہے ہودہ چیزیں حضور سے منسوب کردیں؟ بعض لوگ خود بد کر دار تھے، بعض نے محض کھیل میں کردیں، شرار تا کردیں، کچھ نے ویسے ہی کردیں،مختلف اسباب ہوسکتے ہیں جن کا ابھی ذکر آئے گا۔

ایک اور چیز ہے ،اور محدثین کے ہال بیاصول ہے کہ کسی چھوٹے عمل براتنے برے ثواب کا دعدہ ہو کہ جو غیر معمولی طور پر بڑا معلوم ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اگر آپ موضوعات پرنظرڈالیں تو آپ کواس کی مثالیں مل جا کیں گی۔مثلاً ایک جگہ ملتا ہے کہا گر کوئی شخص صبح اٹھنے کے بعدایک مرتبہ کلمہ کے تواس کے ہر حرف سے ستر ہزار فرشتے پیدا ہول گے۔وہ سر ہزارفر شنتے اس کے لئے روز انہ دعا کریں گے اور ہر دعا ہے ستر ہزار فر شنتے نکلیں گے وہ دعا کریں گے اور قیامت تک اس کے لئے دعا کریں گے، پیفنول ی بات ہے۔مطلب یہ کہ آ دمی کلمہ شہادت پڑھے، لاالدالااللہ پڑھے تو اس کا اجر وثواب اپنی جگہ۔ کیکن یہ بات کہ اس ہے اتنے فرشتے پیداہوں گے وغیرہ وغیرہ ،اس طرح کا کلام رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے نہیں لکاتا تھا صحیح بخاری بوری برط لیس آپ کواس طرح کی کوئی نضول چیز نظرنہیں آئے گی محیح مسلم میں نظر نہیں آئے گی، موطاء امام مالک میں نہیں ملے گ۔ اس طرح کی نضول باتیں اور قصے کہانیوں میں ، واعظوں کے بیانوں میں اور گاؤن اور دیہانوں میں بڑی جلدی مقبول ہوجاتی ہیں۔ کم علم لوگ اس طرح کی چیزیں بیان کرتے ہیں،اس لئے وہاں اس طرح کی چیز ملے گی، حدیث کی صحیح کتابوں میں نہیں ملے گی۔ ایسی ہی کمزور باتوں میں جنت کی کیفیات اور جہنم کی کیفیات اوران کی اتنی تفصیلات که جیسے کسی نے فلم بنائی ہواس طرح کی تفصیلات حدیث میں نہیں آئیں۔ بیجی موضوع حدیث کی ایک علامت ہے۔

موضوع احادیث کی تخلیق کے اسباب

موضوع حدیث کیوں جارے سامنے آئی اور کیسے وضع ہوئی؟ اس کے مختلف اسباب میں۔ یہ بات نہیں ہے کہ جنہوں نے موضوع حدیث بیان کی وہ سارے کے سارے بددیانت لوگ تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک صحابیؓ کا قول ہے، صحابیؓ نے بیان کیا اور سننے والے نے یہ سمجھا کہ شایدرسول الشیافیہ کا ارشادہوگا۔ انہوں نے غلط نہی ہیں اس کورسول الشیافیہ کی صدیث کے طور پر بیان کردیا۔ حالا نکہ وہ ارشاد کی صحابی گا تھا۔ اس لئے محدث تو اپنی اصطلاح ہیں اس کوموضوع حدیث قرار دےگا۔ اس لئے کہ وہ حضورگا ارشاد نہیں ہے لیکن اصل ہیں وہ کسی صحابی کا ارشاد ہوگا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ کسی بہت نیک اور اللہ والے انسان نے جو بڑے جذبہ والے اور مخلص آ دی سے لیکن عقل ہیں ذرا کم سے، انہوں نے کسی کو کوئی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ بیاتی اچھی بات بیان کرتے ہوئے سنا اور سمجھے کہ بیاتی آ چھی ہوا کہ پچھلوگوں نے کسی سیاسی مصلحت سے اپنے اپنے اپنے سیاسی موقف کے جن میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد سیاسی موقف کے جن میں احادیث بیان کرنی شروع کردیں۔ حضرت علی گی شہادت کے بعد اور پہلی صدی ہجری میں بہت سے ایسے واقعات پیش آ ئے۔ پچھلوگوں نے بد نیچی کی بنیاد پر صفور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حضور سے ارشادات منسوب کردئے تا کہ اس کے ذریعے اپنے سیاسی موقف کے گئے جمایت حاصل کرسیس۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیحدیث حضورگا ارشادہ ہوسکتی ہے کہیں۔

ای طرح سے بعد میں جب فقہ یا کلام یا عقا کہ میں اختلافات ہوئے تو بعض حضرات نے اپنی اپنی اپنی پندیدہ شخصیات کے بارے میں احادیث گھڑ کر حضورگی ذات سے منسوب کردیں۔ مثلاً ایک شخص نے امام ابوصنیفہ کے بارے میں حدیث گھڑ دی کہ میرے بعد ایک شخص ہوگا جس کا ما ابوصنیفہ ہوگا ھو سراج امتی ، سراج امتی سراج امتی ، لیتنی دہ میری امت کا چراغ ہوگا ، میری امت کا چراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا چراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے یہ بالکل میری امت کا جراغ ہوگا ۔ حضور کا ایسا کوئی ارشاد نہیں ہے ۔

ای طرح شاید کسی حنفی نے جو بڑا متشدد تھا اس نے امام شافعی کے خلاف حدیث گوڑدی کر حضور کے فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص آئے گا کہ یہ قسال نے محمد بن ادریس مواشد علی امتی من ابلیس ، کر نعوذ باللہ وہ میری امت کے لئے ابلیس سے زیادہ نقصان دہ موگا۔امام شافعی جیسے انتہائی متنی مخلص بزرگ اور مجہد کے بارے میں پر نضول بات پھیلادی۔ اس سے اندازہ ہوجا تا ہے کہ بیجد بیٹ موضوع ہے۔

موضوع حدیث کی ایک پہچان ہے بھی ہے کہ رسول اللّٰمافی نے اپنے بعد آنے والے کسی انسان کا نام لے کرکوئی پیشین گوئی نہیں گی۔جس حدیث میں نام کے ساتھ کوئی پیشین گوئی

بیان ہوئی ہے وہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں۔اس طرح رسول التعلیق نے کسی خاص قوم یا پیشہ کے لوگوں کی برائی بیان نہیں گی۔ کہ مثلاً بھرہ کے لوگ برے ہیں، اور کوفہ کے اچھے ہیں، یا خراسان کے برے ہیں اور مصر کے اچھے ہیں۔ جہاں کسی علاقہ کی برائی حضور سے منسوب ہوئی ہے وہ حضور گی زبان مبارک کے الفا ظر نہیں ہیں۔رسول التعلیق کا بیطر یقہ نہیں تھا۔قرآن پاک میں ہے 'لایس حسوف و من فوم' کوئی تو م کسی دوسری قوم کے ساتھ استہزانہ کرے حضور گیا کی میں ہیں کہ ساتھ استہزائہ کرے حضور الیا کیسے کر سکتے تھے کسی قبیلہ کا نام لے کر برائی کہ فلا ان قبیلہ کے لوگوں میں بیب برائی ہے یا فلاں علاقہ کے لوگوں میں بیب برائی ہے بافلاں میں بیب بی خصور ہیں جو میں میں ہیں وہ سب کی سب موضوع ہیں۔ یہ کھ علامات اور پہنچا نیس ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع ہیں۔ یہ کھ علامات اور پہنچا نیس ہیں جوعلم حدیث کے ماہرین نے مقرر کی ہیں اور جن سے موضوع احادیث کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

محدث جب صدیث بیان کیا کرتے تھے واس کے بہت سے انداز ہوتے تھے۔ ان سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ سائ یعنی استادی زبان سے براہ راست سننا اوراس کی تصری کرنا تخل کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ محدث سے براہ راست سننا۔ پھر سننے کے بعد جب شاگردا گے بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے جوالفاظ ہیں اس کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ہے سمعته یقول، کہ میں نے ان کوساوہ یہ بیان فر مار ہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا اور وہ اپنی زبان سے بیان فر مار ہے تھے۔ اس کی ایک مثال سیح کیف بخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب بدالوحی اور پہلا باب ہے کیف بخاری کی بہلی روایت ہے۔ کتاب شروع ہوتی ہے کتاب بدالوحی اور پہلا باب ہے کیف کان بدالوحی علی رسول اللہ فیٹ '، پھرا گے بیان کرتے ہیں 'حدث نیا الحمیدی قال حدث نیا الحمیدی قال احبر نی محمد بن ابراہم الطببی ان سمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں اسمع علقمة بن الوقاص اللیثی یقول ، کہ انہوں نے علقہ بن وقاص اللیثی کو یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دھڑے مول اللہ علی المنبریقول ، کہ میں نے دھڑے عمر فاروق کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شکھ کے ویوارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے درجول اللہ علی المنبریقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے درجول اللہ علی المنبریقول ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے درج سے میں میں کروں نے سائد کان میان وراستاذ کوسنا اوروہ یہ بیان فرما دے تھے۔ حصر میں المورہ یہ بیان فرما دے تھے۔ حصر میں المنہ المورہ یہ بیان فرما دے تھے۔

دوسرادرجے حدثندی، کدانہول نے مجھے بیان کیا۔اس کے بعد ہے حدثنا کہ

انہوں نے ہم سے بیان کیا۔ حدثا سے بیتہ چاتا ہے کہ سننے والے بہت سارے لوگ تھے۔ ایک سننے والا ہوتو توجہ کا مرکز وہ ہوتا ہے۔ سننے والے بہت سارے ہوں تو کوئی ایک آ دی توجہ کا مرکز نہیں ہوتا۔ اس لئے جس جگہ توجہ کا مرکز ایک ہوگا وہ افضل ہوگا بہ نسبت اس کے جہاں توجہ کا مرکز بہت سے لوگ ہوں۔ پھر احب رنسی کا درجہ ہے جس بیل شاگر دنے پڑھا اور استاد نے سا۔ پھر احبر نا کا درجہ ہے جس بیل شاگر دول نے پڑھا اور سنا۔ پھر ہے احبر نی قرأة علیہ و انااسمع کہ ان کے رو ہر وقرات ووسر لے لوگ کررہے تھے اور بیل بھی من رہا تھا۔ نہ بیل پڑھنے والا تھا نہ نے والا تھا۔ نہ بیل سننے والا تھا۔ نہ بیل سننے والا تھا۔ پھر ہے انبانی ، پھر انبانا عن فلان اور حت نہیں ہوتی تھی کہا جا تا تھا۔ اس بیل بیل صراحت نہیں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فیلان فلاں سے روایت میں اس کو راحت نہیں ہوتی تھی کہ شخ سے روایت کا طریقہ کیا تھا۔ عسن فیلان فلاں سے روایت میں اس کو امکان ہے کہ براہ راست خودان کی خوان سے نہ سنا ہو، یا قال فلان ، فلال نے بیٹر مایا۔ اس بیل بھی دونوں امکان موجود ہیں۔

امام بخاری کی جن تعلیقات کا بیس نے ذکر کیا تھا پہ تعلیقات وہ بیں کہ جن بیس امام بخاری کوئی سند بیان کئے بغیر قال فلان کہہ کر کوئی چیز درج کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بیس آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ بیمثال آخری باب سے ہے۔ آخری باب بیس بخاری کی آخری صدیث ہے، باب کا عنوان ہے باب قول الله تعالیٰ و نضع الموازین القسط لیوم السقیامة، باب اس بات کے بیان بیس کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم روز قیا مت برابرتو لنے والی تراز و کیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و فولھم یوزنون اوراس باب کے بیان بیس کہ بی تراز و کیں رکھیں گے وال اعدمال بنی آدم و فولھم یوزنون اوراس باب کے بیان بیس کہ بی آدم کے اعمال اور اقوال کوتو لا جائے گا۔ بیامام بخاری نے باب کا عنوان رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں۔ آدم کے اعمال اور اقوال کوتو لا جائے گا۔ بیامام بخاری نے بیس اور عبداللہ بن عباس امام بخاری کوئی سند نہیں بخاری کی پیدائش سے ڈیڑھ دوسوسال پہلے انتخال کر چکے تھے۔ بیاں امام بخاری کوئی سند نہیں نقل کیا ہے کہ القسط مصدر المقسط ماور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر المقسط ماور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا صدر سے و ہو العادل۔ بہال طفسط مصدر المقسط ماور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا صدر ہے وہ و العادل۔ بہال حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر کے ایس جرکا قول امام بخاری نے بغیر کی سند کفل کیا ہے۔

اس کو تعلیق کہتے ہیں۔اس طرح کی تعلیقات صحیح بخاری میں کوئی ساڑھے تین سو کے قریب ہیں اور صحیح مسلم میں چودہ ہیں۔ طاہر ہے تعلیقات کا وہ درجہ نہیں ہے جوضح بخاری کی اصل روایات کا ہے۔انہوں نے باب کے عنوان کی وضائت کے طور پراس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے اصل حدیث کے طور پر اس کونقل کیا ہے جس کو نقل نہیں کیا۔ تو میں لفظ ہے جس کو انگریزی میں مصل کہتے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين

#### \*\*\*

آج او گول میں یہ بات عام ہے کہ حدیث کی بہت ی سیامیں authentic نہیں ہیں اصل اور نقل میں فرق کرنامشکل ہے۔ اس بات میں کس حدیث سچائی ہے خاص طور برصحاح سنۃ کے لئے یہی بات میں جاتی ہے۔

میرے خیال میں آج کی ساری گفتگوائی سوال کے جواب میں تھی۔ یہ جو حدیث سے کے اسے مشکل معیارات میں نے بیان کئے۔ صحاح ستہ کی ساری کتابوں میں ساری احادیث انہی معیارات پر ہیں اوروہ بیشتر شیح ہیں اورا گرضیح نہیں ہیں توحسن ہیں اورحسن بھی قابل قبول ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں۔

مود بانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات کو داضح کرس کہ اخبار وں اور منیلی ویژن پر موضوع العادیث کو جو فتر کیاجات ہے وہ اس کہ اخبار وں اور منیلی ویژن پر موضوع العادیث کو جو فتر کیاجات ہے وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔

ریڈ بیواورٹی وی وغیرہ پر جواحادیث نشر کی جاتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک حدیث تو وہ ہے جو خبر نامہ سے پہلے اسکرین پر کامی ہوئی آتی ہے بیااور مواقع پر آتی ہے۔ وہ میں نے ہی دوسال پہلے ڈھائی تین سواحادیث کا اردو ترجمہ کرے حوالوں کے ساتھ لکھ کے انہیں دیا تھا اور انہوں نے جھے بتایا تھا کہ وہ اُس مجموعہ میں سے انتخاب کر کے بیان کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو ہم کہ سکتے ہیں کہ سند ہیں۔ لیکن اگر کوئی صاحب علم تقریر کرنے ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنے میں اور اپنے طور پر حدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ طور پر حدیث بیان کرتے ہیں اور وہی اس کے ذمہ

دار ہیں، اس کا ٹیلی ویژن والے یا کوئی اور ذمہ نہیں لے سکتا۔ اس لئے کہ پہلے سے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کوئی حدیث بیان کرے گا۔اس لئے اس بارے بیں کیا کہا جا سکتا ہے۔

حصرت امیر معاویہ کے بیٹے حسرت زید کے بارے سی جو حدیث ہے کہ میری امت کی وہ جاعت جوتسطنطنیہ بینی موجود ہ استنبول کو فتح کرے گی وہ جاعت جنت میں جائے گی اور اس جاعت کے سپر سالار زید تھے ہو کیایہ حدیث بیٹ کے کہ کہ آپ نے ایک فاص جاعت کو اس سینظیم دی ہے۔

اس موضوع پر مندا مام احمد میں دوحدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث میں استبول کی فتح کا عمدی وکر ہے ۔ اس میں پزید میر سے خیال میں شاط نہیں ہیں۔ میں حدیث کے الفاظ بیان کے دیا ہوں: لتنفتنہ میں مدینة قیصر ، کہ تم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکوفتح کروگے ، جوتسطنطنیہ کردیتا ہوں: لتنفتنہ میں مدینة قیصر ، کہ تم ضرور بالضرور قیصر کے شہرکوفتح کروگے ، جوتسطنطنیہ کے نام سے مشہورتھا، فیلند میں الامیر امیر ہا و نعم الحیش ذالك الحیش ۔ وہ امیر کتا ہی اچھا کھر ہوگا اور وہ انشكر کتنا ہی اچھا لشكر ہوگا ۔ قسطنطنیہ پر جملہ کرنے جاتے رہے ہیں کہ شاید ان کے ہاتھوں فتح ہوجائے اور وہ اس بشارت کے مصداق بن جا نمیں ۔ بر یو نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح بر ید کے مقدر میں نہیں تھی ، بلکہ مجمد الفات کے مصداق بن جا نمیں ۔ بر یو نے بھی کوشش کی لیکن یہ فتح بر ید کے مقدر میں نہیں تھی ، بلکہ مجمد الفات کے ہاتھوں مقدرتھی جوعثانی حکومت کا ایک با دشاہ تھا اور اس کے اس کوفات کہا جا تا ہے کونکہ اس نے اسٹبول فتح کیا تھا۔ فتح کے بارے میں ایک روایت تو ہے۔

مندامام احمدی کی ایک دوہری روایت ہے جس میں ہے کہ او لہ حیث یعن و مدینة قبصر مغفور لهم ، یا اس طرح کے پچھالفاظ ہیں ، کدوہ پہلا فشکر جوقیصر کے شج پرجملہ کر سے گاوہ مغفور بهم ہوگا۔ اب اس میں یہ خورو کالفظ ہے ، کیا اس سے مراد بھی تملہ کرنا ہے یافتے کر لینا مراو ہے۔ بعض روایات میں فتح کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پچھلوگوں کا خیال ہے کہ اس سے حملہ کرنا مراو ہے تو پہلا حملہ جس لشکر نے کیا اس کی مربر ابی پزید کے ہاتھ میں تھی اور اس میں بڑے بڑے صحابہ کرائے بھی شامل تھے۔ حضرت ابوایوب انصاری آئی سال کی عمر میں ای لئے تشریف لے گئے تھے کہ اس بشارت کے مصداق بن سکیس۔ چنانچہ دوران محاصرہ وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اسٹبول میں ان کا مزار آج بھی ہے۔ اور آپ میں سے جو وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی ذیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی کی باراس کی ذیارت کی ہے۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیں انہوں نے دیکھا ہوگا ، میں نے بھی عمل فتح ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ سی کواس کا مصداق بہاں یعنو و سے مراد کیا ہے بھی عمل فتح ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کواس کا مصداق

آپ نے کہاہے کہ حضور ؓ نے اپنے بعد آنے والے کی شخص کا نام لے کر کوئی بات نہیں فر مائی لیکن قیامت کی نشانیو ل میں امام مہدی کانام ملتاہے ؟

امام مہدی کے بارے ہیں جواحادیث ہیں ان کے بارے ہیں بڑی تفصیل ہے بحث ہوئی ہے۔ اس ہیں وہی تواتر والی بات یا در گھیں۔ یہ احادیث صحابہ کرام کی بڑی تعداد ہے مردی ہیں اور صحابہ کے بعد بھی بڑی تعداد میں لوگوں سے مردی ہے۔ اگر چہانفرادی طور پر یہ ساری احادیث اخبار آحاد ہیں لیکن ان میں کچھ با تیں قدر مشترک ہیں جن کو ہم تواتر قدر مشترک قرار دے سکتے ہیں۔ ان میں قدر مشترک سی کا نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری نران نام نہیں ہے۔ قدر مشترک ہیے ہے کہ میرے بعد آخری نران نام نہیں اور ہدایت یا فتہ امام مسلمانوں کو ملے گا جو میر ہے طریقے کو دوبارہ زندہ کردے گا۔ تواتر قد رِ مشترک ہے اصول پر اتنی بات مشترک ہے۔ باقی کوئی چیز قدر مشترک نہیں ہے۔ ان روایات میں ہے موضوع بھی ہیں، بلکہ پچھر دوایات ان میں سے موضوع بھی ہیں۔ اس لئے جہاں نام کے تعین کے ساتھ ذکر آیا ہے وہ بعض محد ثین کے نزد کے موضوع ہے اور جولوگ اس کوموضوع نہیں ہی جھتے ان کے نزد کیدہ وہ احادیث سب کی سب ضعیف یا نیادہ سے زیادہ حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے یہاں ساتھ ہو دوروایات آئی ہیں وہ قابل ویارہ میں ہیں، یہا صول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل ویارہ قدر مشترک ہیں، یہاصول کہ نام کے ساتھ جو روایات آئی ہیں وہ قابل تواتر قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے دوروایات آئی ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔ مہدی کی احادیث سے تواتر قدر مشترک سے مہدی کی احادیث سے تواتر قدر مشترک سے شاہد ہیں۔ ان میں نام والی احادیث کا وہ درجہ نہیں ہے۔

شب برات کے موقع پر اخبار ات میں شب برات کی دات کو عباد ت کی فصیلت کے بارے میں احاد یث چھپی ہیں۔

نصف شعبان کے بارہ میں ایک مدیث آئی ہے جو کہ میرے خیال میں بہت ضعیف ہے اورضعیف کے بھی بہت نے درجہ پر ہے۔ پندر ہویں شعبان کی کوئی فضیلت حدیث کی مستند کتابوں میں نہیں آئی۔ اور قرآن پاک کی جس آیت کا لوگ حوالہ دیتے ہیں اس سے مراد کوئی اور رات نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر ہی کانام لیلۃ البرا ۃ ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ اپنا جسم نماز میں کتے کی طرح نہ بچھاؤ ، اس میں جسم خود ، مخود او پر ہوجا تاہے ،اس کی و ضاحت فر مائیں۔ کتے کی طرح بچھانے سے مرادیہ ہے کہ دونوں بازور زیادہ نہ پھیلائے جائیں بلکہ کہتاں او پررکھی جائیں۔ کتا جب بیٹھتا ہے دونوں بازو پورے رکھ کر بیٹھتا ہے تو اس کی ممانعت ہے لیکن خواتین اگر جسم کوسمیٹ لیس اور کہتیاں نرمین پر پھیلا کرنہ رکھیں تو دونوں پرعمل ہوجا تا ہے۔

اجاز ۃ او ر مناو نہ میں شیخ صدیث کی اجازت ضروری ہے تو قتر آن پاک کی تفسیریا اس کے علاوہ جواحادیث ہم ٹے ھے کرسناتے ہیں .....

میں نے عرض کیا تھا شاید آپ کو یا دنہیں رہا، کدا جازۃ اور مناولہ کے بیطریقے اس وقت

تک زیر بحث سے جب تک کتب حدیث مرتب اور مدون ہوکر شاکع نہیں ہوئی تھیں۔اب ہر چیز

مرتب ہوکر شاکع ہو چی ہے اب اس میں کی کی بیشی ، ملاوٹ یا غلط بیانی کا امکان نہیں ہے ، لہذا
اجازۃ بھی درست ہے اور مناولہ بھی درست ہے۔اگر آپ کی شخ حدیث کے پاس جا کیں اور وہ
واقعی آپ کا امتحان لے کر محسوس کریں کہ آپ حدیث بیان کر سکتی ہیں تو پوری صحاح سہ آپ کو
دے کرا جازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر کھو کرا جازت دے
دی کر اجازت دے کر آپ سے کہ سکتے ہیں کہ آپ روایت کر لیجئے یا کاغذ پر کھو کرا جازت دے
دی سے بھی ایک بزرگ نے بیہ جانے کے بعد لکھ کر اجازت دی تھی کہ میں علم حدیث پڑھ سکتا
ہوں۔ میرے پاس وہ تحریری اجازت موجود ہے اس لئے آج کی کیفیت اور ہے۔یہ گفتگو جو
مناولہ کے بارے میں میں نے کی ہے بیاس زمانے کی بات ہے جب حدیث مرتب کر اس طرح
سے یقنی طور پر سامنے نہیں آئی تھی۔

آپ نے فر مایا کدوجی چوہیں ہر اد مرتبہ نازل ہو گی۔

میہ جو چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر ہے میکی کتابوں ہیں آیا ہے۔علامہ سیوطی نے الانقان میں بھی تکھا ہے اور علامہ ذرکشی نے البر مان ہیں بھی تکھا ہے اور جہاں جہاں وحی سے متعلق مباحث مفسرین قرآن نے بیان کئے ہیں وہاں چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر آیا ہے۔اس لئے چوہیں ہزار مرتبہ کا ذکر اگر درست ہے تو پھراس کا مطلب میہ ہے کہ سنت بھی وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے اور یقیناً وحی کے ذریعے نازل ہوئی ہے الیکن ہم مینہیں کہہ سکتے کہ سنت وحی کے س خاص طریعے سے نازل ہوئی؟ کیا اس طریقہ سے جس سے قرآن پاک نازل ہوا؟ اس بارہ میں ہمارے لئے قطعیت کے ساتھ کچھے کہنا دشوار ہے۔

روايت ميں ہے كه حضورً نے قوم حمير كى تعريف كى .....

میں نے تعریف کا لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر کسی روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت میں کسی قوم کی برائی ہوئی ہے تو وہ روایت حیح نہیں ،اس لئے کہ کسی فردیا گروہ کی برائی حضور ؓ نے نہیں کی ہتریفیں تو بہت سول کی کی ہیں۔ الایہ سان یہ سان یہ والحکمة یمانیة ،قریش کی تعریف کی ہے ،تعریفیں بہت سول کی کی ہیں، لیکن اگر برائی کسی قوم کی کی ہو کہ فلال قبیلہ کے لوگ بڑے برے ہیں ،فلال قوم کے لوگ بڑے چور ہوتے ہیں یا حبثی بڑے دلائی ہوتے ہیں اس طرح کی بات بھی حضور ؓ نے نہیں کی ہے۔ البتہ تعریفیں بہت سول کی کی ہیں۔

.....(سوال بط حانبهی تحیاہے اس لئے کیسٹ میں موجو دنبہیں ہے۔) لیکچر کے شروع میں قطعی الدلالت اور قطعی الثبوت تو کل میں نے بتادیا تھا کل میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجیدیا حدیث یا سنت میں جو کچھ کھا ہوا ہے اس کو اصطلاح میں تُص کہتے بي مثلاً بدايك حديث كي عبارت بي حضور في فرماياكه انسما لاعمال بالنبات وبيايك فص ج قرآن كريم كى كوئى آيت بحى نص ب أبوصيكم الله في اولاد كم للذكر مثل حظ الأنشيب ' مجھى نص ہے۔ جتنى نصوص ہیں وہ قرآن ياك ميں آئى ہوں يا احاديث ميں آئى ہوں ان کی دوشمیں ہیں۔ ایک قتم ہے قطعی الثبوت، جس کا ثبوت قطعی اور بقینی طور پر ہمارے پاس موجود ہے کہ پیض قطعی ہے۔ پورا قرآن پاک قطعی الثبوت ہے۔ اوراحادیث متواترہ اور سنن ثابتة قطعی الثبوت ہیں۔ تواتر کی یانچوں قسموں کے ساتھ ان کے ثابت ہونے میں کوئی شک نہیں ۔اس کے علاوہ جواحادیث ہیں جوخبرواحد ہیں وہ ظنی الثبوت ہیں ۔ یعنی اس بات کا اگرا یک فی ہزار بھی امکان ہے کہ بیان کرنے میں کسی ہے کوئی بھول چوک ہوگئی ہو، تو قطعیت ختم ہوگئی اور ظلیت آگئی۔تو کچھا حادیث ظنی الثبوت ہیں اور کچھا حادیث اور پوراقر آن مجید قطعی الثبوت ہے۔ اس کے بعد یہ جوساری احادیث اور آیات قرآن ہیں،ان دونوں قسموں کے ساتھ ملا کران کےمعانی اورمطالب میں کچھ آیات اوراحادیث ہیں جن کےمعانی اورمطالب قطعی ہیں ۔ اوريقيني مين قرآن مجيدين بيك اهدن الصراط المستقيم برايك كويد بكهراط متققم ہے کیا مراد ہے۔ شریعت کا بتایا ہواراسته صراط متققم ہے۔ اس میں کوئی دوراستے مرادنہیں ہوسکتے

اگرکوئی کے کہ جدہ مے مکہ کو جوسڑک جاتی ہے وہ صراط متنقیم ہے، تو یہ گراہی ہوگی، اس لئے کہ سب کو پہتہ ہے کہ صراط متنقیم کیا ہے۔ اس طرح احادیث میں ، مثلاً ان الشید ط ان کے بسب کو پہتہ ہے کہ صراحد کم ، کہ شیطان تم میں ہے ہرا یک کے پاس جاتا ہے اور گراہ کرتا ہے۔ شیطان سے کیا مراد ہے ہرا یک کومعلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نیس شیطان سے مراد تو قلاں آ دمی ہے جوامر یکہ یا فلاں ملک میں بیشا ہوا ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کو پہتہ ہے کہ شیطان سے کیا مراد ہے۔ یہ جو دلالت ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ سب کوئی شک نہیں کہ شیطان اور صراط متنقیم سے کیا مراد ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو تھی ہو دوسری رائے پیش کرے گا وہ گراہی مراد ہے۔ اس میں کوئی شراہ ہو ہو تا ہے۔ ایک بیش کہ جن کے ایک سے ذائد مقلوم نکل سکتے ہیں۔ مثلاً الما الکثیر لا ین محس ، زیادہ پائی تا پاک نہیں ہوتا۔ اب ایک مطلب ہے کہ اتنا ہوا تا لاب ہو جو تنا یہ کرہ ہے ، دوسرا مطلب یہ ہے کہ دو ہو ہے مشہوم ممکن ہیں ، لیکن ان ہیں سے ہے کہ اتنا ہوا تا لاب ہو جو تنا یہ کرہ ہو ہو ہو ہو کہ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں ، لیکن ان ہیں سے کہ کہ تنا ہو ایا تا لاب ہو جو تنا راد ل ڈیم میں ہر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں ، لیکن ان ہیں سے کہ کہ تنا ہو ایا تا ہو ہو تنا راد ل ڈیم میں ہر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں ، لیکن ان ہیں سے کہ کہ تنا ہو ایا تا ہوں ہو تنا راد ل ڈیم میں ہر اہوا ہے۔ یہ سارے مفہوم ممکن ہیں ، لیکن ان ہیں سے نظل ہیں تو ایسانہیں ہے۔ یہ ہم صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کو طفی نہیں ہو۔ یہ ہم صحیح ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے مفہوم کو طفی اللہ وہ ہو تیا ہیں۔ اس طرح کے مفہوم کو طفی اللہ وہ ہو تا ہوں۔

قرآن پاک میں کئی جگہ ایسے الفاظ آئے ہیں کہ ایک مفسر نے اس کا ایک مطلب لیا ہے، اور دوسر ہے نے دوسرامفہوم سمجھا، اس لئے کہ قرآن پاک کے الفاظ میں دونوں کی گنجائش ہے۔ یہ نئی الثبوت ہے۔ اس لئے کسی ایک مفہوم کے بارے میں قطعیت کا وہ معیار اختیار نہیں کیا جاسکتا جومثلاً صراطمتنقیم کے بارے میں ہے، جومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ بومثلاً صلاق ، زکو قاور جج کے بارے میں ہے۔ تو سیر چیزین طنی الثبوت کہلاتی ہیں۔ تو نصوص کی چارفتہ میں ہیں۔ سب سے اونچا درجہ ان نصوص کا ہے جوقطعی الدلالت اور قطعی الثبوت دونوں ہیں۔ دوسرا درجہ وہ ہے جوقطعی الثبوت اور ظنی الدلالت ہیں۔ تیسرا درجہ ان کا ہے جوظنی الدلالت ہیں۔ وطنی الدلالت ہیں اور ظنی الثبوت ہے۔

وآخر دعو ناان الحمد للدرب العلمين منزيم نهزيم منزيم منزيم

پانچواں خطبه

علم إسناد و رجال

جمعة المبارك، 10 اكتوبر 2003

علم إسناد و رجال

IAL

محاضرات حديث



# علم إسناد و رِجال

آج کی گفتگوکاعنوان ہے علم اِسناداور علم رِجال۔ان دونوں کا آپس میں ہڑا گہراتعلق ہے۔اسنادے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کی سند بیان کرنا۔ جبکہ سند سے مراد ہے راویوں کا وہ سلسلہ جو حدیث کے ابتدائی راوی یا جامع لے کررسول الشعیق کی ذات گرامی تک پنچتا ہے۔ راوی کون لوگ ہوں ،ان کاعلمی درجہ کیا ہو،ان کی ذبنی اور قکری صلاحیت کیا ہو،اس کی جوشرا نظ ہیں ان پرکل کسی قدر تفصیل سے اظہار خیال ہوا ہے۔ لیکن ابھی میہ گفتگو باتی ہے کہ راویوں کے حالات جمع کرنے کا کام کب سے شروع ہوا، کس طرح میصالات جمع کئے گئے ،ادر کسی راوی کے قابل قبول یا نا قابل قبول یا ضابط یا عدم ضابط ہونے کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ میہ وہ علم ہے جس کوعلم اسما الرجال یا علم رجال کے نام سے یا وکیا جاتا ہے۔

علم اسناداس وقت تک سیح طور پر سیحه بین نہیں آسکتا جب تک علم رجال یا اسما الرجال کی تفصیلات سامنے نہ ہوں علم حدیث بین بیر مشکل ترین علوم وفنون بین شامل ہے ۔ علم ورایت بین علل کا موضوع سب سے مشکل ہے اور علم روایت بین رجال کا موضوع سب سے مشکل ہے ۔ رجال سے متعلق دو پہلو زیر بحث آتے ہیں۔ ایک معاملہ خود رجال کے بارے بین معلومات، رجال کی شخصیت اور کر دار کے بارے بین تفصیلات سے متعلق ہے جس پر آج گفتگو ہوگی۔ رجال کا دوسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول با تا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد و درسرا پہلو، کسی راوی حدیث کے قابل قبول با تا قابل قبول ہونے کا فیصلہ، اس کے اصول اور قواعد جس فن کی روشنی میں بالآخر کسی راوی کے قابل قبول باتا تا ہے، اس فن کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔ جس فن کی روشنی میں کیا جا تا ہے، اس فن کو علم جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو کل ہوگی۔

ابتدائیں جب صحابہ کرام کا زبانہ تھا تو نہ روایت کی ان تفصیلی تو اعدوضوا بط کی ضرورت تھی نہ اساد کی ضرورت تھی ۔ صحابہ کرام نے جس اہتمام اور جس محبت سے رسول اللہ علی تھے ۔ کہ ارشادات ، اقوال وافعال اور آپ کے حالات کو جمع کیا ، یا در کھا اور محفوظ کیا ، وہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے۔ خود صحابہ کرام ایک دوسر سے سے کسب فیض کیا کرتے تھے اور معلومات جمع کیا کرتے تھے۔

## صحابه كرام اورسند كاابتمام

حضرت عبدالله بن عباسٌ ، جوصحابه مين علم وفضل مين بزااو نيجامقام ركھتے ہيں ،انہوں نے اپنی زندگی کے آخری تین سالوں میں رسول التعاقبہ سے براہ راست کسب فیض کیا۔ جب حضورٌ دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ بن عباسٌ کی عمرتقریاً تیرہ سال تھی۔ انہوں نے ا بن عمر کے بقیہ کافی سال کبار صحابہ سے کسب فیض میں گزارے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے كسب فيض كانداز سے بير پته چلايا جاسكتا ہے كە صحابكرام كا اسلوب اور رنگ دھنگ كيا تھا۔ حضرت عبدالله بن عباس كو جب يه چلنا كركى خاص صحابي ك ياس كوئى حديث يارسول التعليق کا کوئی ارشادگرامی ہے تو وہ ان صحابی رسول کے دولت خانے پر حاضر ہوتے ۔ایک مرتبہ وہ ایک انصاری صحابیؓ کے مکان پر پہنچے۔ دو پہر کا وقت تھا۔ اندر سے ملاز مدنے شاید پہچا نانہیں اوراگر یجپا نا تو شاید بتانامناسب نہیں سمجھا اور یہ کہہ دیا کہوہ اس دفت آ رام کرر ہے ہیں ۔حضرت عبداللہ بن عباس ان کی ڈیوڑھی پر بیٹھ گئے۔ گرمی کا موسم تھا، ظاہر ہے ہوا کے تیمیٹرے آ رہے ہوں گے، ان کواس میں نیندا گئی اور وہ اس گرمی میں سو گئے۔ چہر ہے اور لباس پر گرد بھی پڑی۔ جب وہ صحابی عصر کی نماز کے لئے نکلے ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس گھرے باہرموجود تھے۔ انہوں نے پریشانی ے کہا کہ اے رسول التعلیقہ کے بھائی! آپ یہال تشریف لائے اور مجھے اطلاع نہیں کی۔ آپ تھم دیتے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ العلم یو تی و لایاتی علم کے پاس آیاجا تا ہے علم کسی کے پاس نہیں جاتا۔ بیصحابہ کرام کا انداز تھا جو صحابہ کرام کے تذکروں اور سوائح ے پیۃ چلتا ہے۔

مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت، جن کے آخری ایام دشق میں گزرے منے، ان

محاضرات حديث علم إسناد و رجال

کو پہ چلا کہ ایک اور صحابی خضرت عقبہ بن عامر الجہنی ، جور سول النہ اللہ کے خاص خدام میں شامل رہے ، ان کے پاس کوئی خاص حدیث ہے ، جو پہلے ہے حضرت عبادہ بن صامت کے پاس پہنچ کوئی ، لیکن وہ اس کوئنفرم کرنا چا ہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوکر ایک قافلہ کے ساتھ گئی ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ الجہنی کے پاس پہنچے۔ ان کے مکان پر پہنچ تو شور چھ گیا کہ صحابئ رسول خضرت عبادہ بن صامت تشریف لائے ہیں لوگ جمع ہوگئے۔ وہ سید ھے حضرت عقبہ کے مکان پر پہنچے ، دروازہ کھ طلایا ، وہ باہر نظے ، وہیں کھڑے کھڑے سلام دعا کی اور پوچھا کہ اس محدیث ہے اضابی الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے حدیث کے الفاظ سنائے ، جو ان کی یا دواشت کے مطابق شعے تو انہوں نے کہا کہ لائد مجھ تک جس ذریعے سے میدیث پہنچی تھی وہ بالکل درست ہے ، اب میں جار ہا ہوں اور یہ کہہ کراجازت کی اور احترام سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود دھا بہرام نے کس محنت سے اور کس محبت اور احترام سے اعادیث رسول کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کیں ہو۔

جس کو خارجی نقد حدیث کہا جاتا ہے، جس پر کل ذرا تفصیل سے گفتگوہ و گئی ۔ اس کی اس کم روایت پر اور علم روایت کی اساس سند پر اور سند کی اساس رجال پر ہے۔ گویا رجال وہ بنیادی مضمون ہے جس کی بنیاد پر اِسناد کا تعین ہوتا ہے اور اسناد کی بنیاد پر کسی حدیث کی خارجی نقد پر بات ہوتی ہے۔ اور خارجی نقد پر بات کرنے کے بعد گویا تحقیق کا ایک پہلو مکمل ہوجاتا ہے اور سی طے ہوجاتا ہے کہ جارتی وسائل اور نقد کے اعتبار سے اس حدیث کا کیا درجہ ہے۔ بی خرورت صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام کے دور کے بعد پیش آئی جب صحابہ کرام دنیا سے اٹھ گئے اور بہت تھوڑی تعداد میں رہ گئے۔ کہارتا بعین کا زمانہ ہمی تقریباً ختم ہوگیا اور صفارتا بعین کا زمانہ آگیا۔ کبارتا بعین کے زمانے تک کبارتا بعین کا زمانہ ہمی تقریباً ختم ہوگیا اور صفارتا بعین کا زمانہ آگیا۔ کبارتا بعین کے زمانے تک کرد ہے، غلط بات منسوب کرنے کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ کیکن اس کا امکان بہر حال موجود رہتا تھا کہ یا دواشت میں کوئی کمزوری آجائے ، کوئی دوا حادیث کا مضمون ایک دوسرے میں مل موجود جائے یا ایک حدیث کا مضمون دوالگ الگ مضامین کے طویر بیان ہوجائے۔ اس طرح کا امکان موجود خود ہے ایک مدیث کا مضمون دوالگ الگ مضامین کے خوبہ بیان ہوجائے ۔ اس طرح کا امکان موجود خود ہے اس کرنے ورضون کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دووا قعات سے مسول کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دووا قعات سے رسول کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دووا قعات سے رسول کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے کا جو اہتمام تھا اس کا اندازہ آپ کو ان دووا قعات سے

حضرت عبداللہ بن مسعود سے جب کوئی پوچھتاتھا کہ رسول اللہ اللہ اور جابا بیہ براہ راست جواب بیس دیا کرتے تھے، بلکہ اپنی فہم اور دانست کو بیان کر دیا کرتے تھے، اور جوابا بیہ ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ حدیث بیس آیا ہے کہ من کہ دب علی متعمداً فالینبوّا مقعدہ من النار ، جو خص جان بوجھ کر جھ پر چھوٹ ہولے دہ اپنا ٹھکانہ جہنم بیس کرلے ۔اس لئے وہ حی الامکان حدیث بیان کرنے سے بی احر آز کیا کرتے تھے، کہ اس بیس اگرایک فی ہزار بھی غلطی کا امکان ہوتو اس وعید کے ستحق نہ بن جا کیں ۔ ایک مرتبہ ضرورت پڑگی اور وہ حدیث کے الفاظ بیان کرنے لئے، تو پر بیٹانی اور گھراہٹ کے عالم میں کھڑ ہے ہو گئے اور حدیث بیان کرنے کے بعد کہا کہ او قریباً من ذالك او شبیبها من ذالك 'تقریباً لیی بات فرمائی تھی، اس سے ملتی جلتی بات فرمائی ہوسکتا ہے کہ میری تھی یاس سے مشابہ بات فرمائی تھی اور پھر بہت ہی پر بیٹانی کا اظہار کیا کہ ہوسکتا ہے کہ میری یادواشت میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو غرض انتہائی غیر معمولی اہتمام کے ساتھ انہوں نے یہ چیز یان فرمائی۔

کبارتا بعین کا بھی یہی رویہ تھا۔ نیکن جب صغارتا بعین کا دور آیا۔ اوریہ زمانہ پہلی صدی جری کا نصف دوم ہے، اس وقت اس کا احساس ہونے لگا کہ بعض لوگ احادیث بیان کرنے میں اخلاق اور تقوی کا کا وہ معیار برقر ارنہیں رکھ پارہے ہیں جو معیار صحابہ کرام نے رکھا تھا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ تابعین سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے کس صحابی سے یہ روایت سی۔ تابعین میں بھی جو کبار تابعین سے جن کا علم اور تقوی غیر معمول طور پرضرب الش تھا ان سے یہ پوچھا کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ لیکن صغار تابعین سے، جو صحابہ کرام اور حضو تھا لیا ہے ماں سے مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس مطلوبہ احتیاط برقر ارندر ہے۔ ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے یہ حدیث کس صحابی سے یا کس عالی سے بیا سے سے بیا سے سے بیا سے بیا ہو جو سے تی ہے۔

# سندى ضرورت كيول محسوس مولى؟

حضرت سفیان توری جن کا شار صغار تا بعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے صدیث کی سند بوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی الیکن استعملنا

لهم التاريخ '- جب حديث كراويول ف غلط بيانيول عكام ليناشروع كياتوجم فالنك لئے تاریخ کاوسلیداور تاریخ کا ہتھیاراستعال کرنا شروع کردیا۔ تاریخ کے ہتھیار سے مراد بہہے کہ جب کوئی صاحب کوئی حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ زیانہ تابعین یا تبع تابعین کا تھا۔ تو ان سے بوجھاجاتا تھا کہ انہوں نے بیرحدیث س صحابیؓ ہے تی ۔صحابیؓ کا نام لینے کے بعدوہ یہ تی کرتے تھے کہ ان صحابیؓ کی وفات کس من میں ہوئی ، وہ صحابیؓ مس علاقہ میں قیام یذیریتھے۔اور اس طرح سے بیا ندازہ ہوجاتا تھا کہ بیان کرنے والے نے حدیث سیح بیان کی ہے یااس میں کوئی جھول رہ میا ہے۔مثال کے طور برایک صاحب نے ،جن کا تعلق تع تابعین سے تھا، انہوں نے کوئی حدیث بیان کی۔ سننے والوں نے یو جھا کہ آپ نے بیرحدیث کس سے تی ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ فلاں تابعی ہے نی ہے۔ یو چھا گیا کہ کس بن میں سی ہے توانہوں نے کہا کہ بن ۱۰۸ھ میں سی ہے۔ یو چھا گیا کہن ۱۰۸ھ میں کہاں سی تھی تو انہوں نے کہا کہ آرمیدیا میں سی تھی ۔ سوال ہوا كة رمينيا مين وه كياكرنے كئے تھے۔ انہول نے كہاكه جہادكرنے كئے تھے۔ يوچھنے والے بزرگ نے کہا کہتم غلط بیان کرر ہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو۔ان تا بعی کا انتقال ۱۰ و میں ہو گیا تھااور ۱۰۸ھ میں وہ زندہ نہیں تھے۔اور وہ جہاد کرنے کے لئے آرمینیا نہیں بلکہ روم تشریف لے گئے تھے۔اب بیمعلومات کہان تابعی کا انتقال ۴۰اھ میں ہوا تھااورانہوں نے جس جہاد میں حصہ لیا تھاوہ روم کی جہادیمہم تھی ، آرمینیا کی نہیں تھی اوران دونوں کے درمیان تقریبا دوڈ ھائی ہزارمیل کا فرق ہے۔اس سوال وجواب بلکہ جرح سے بید پید چلا کدان صاحب کو بیان کرنے میں یا تو یا دواشت میں التباس ہور ہاہے یا کوئی غلط نبی ہورہی ہے، یامکن ہوان نے وانستہ غلط بیانی کی ہو،اس بارے میں ہم کچھنیں کہ سکتے لیکن اس جمول کی وجہ سے ان کی بیروایت تع تا بعین نے قبول نہیں گی۔

اس طرح سے جب بیوا قعات کثرت سے پیش آنے شروع ہوئے اوراس کا امکان وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جارہا تھا، تو بھریہ معلومات جنع کرنے کا عمل شروع ہوا کہ صحابہ کرام کہاں کہاں کہاں تا تھے سے مس کس علاقہ میں مقیم رہے ، انہوں نے وہاں جاکر کیا کیا اور کس علاقہ میں کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں معروف رہے ۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب بیربات کہ کس علاقہ میں کس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف رہے ۔ مثلاً جہاد کا معاملہ تھا۔ اب بیربات کم کسی خاص تابعی نے آرمینیا کے جہاد میں حصہ لیا، اس کا براہ راست علم

حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکن چونکہ روایت میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ آرمیدیا کے جہاد کے دوران ان سے بیہ بات میں، جب کہ انہوں نے آرمیدیا میں جہاد نہیں کیا تھا۔اس سے بیہ معاملہ واضح ہوگیا، کہ کم سے کم اس تابعی کی حد تک بیٹیقن ہوگیا کہ ان کے ذریعے سے بیر وایت نہیں آئی، کی اور کے ذریعے سے آئی ہوگی۔

اس طرح ہے علم حدیث میں ایک نئے شعبہ کا آغاز ہوا جس کوعلم اساد بھی کہتے ہیں اور علم اسناد کی بنیاد چونکہ سند ہر ہے اور سند میں راویوں کا تذکرہ ہوتا ہے، راویوں کے حالات جمع كرنے كوغلم رجال كہا كيا علم رجال سے بيرنت بحصے كا كه اس سے صرف مردمراد ہيں - بيصرف ايك اصطلاح باوريس بمليه بي عرض كريكا مول كه لامشاحة في الاضطلاح اصطلاح ميس كوئي اختلاف نہیں علم رجال میں خواتین کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔علم رجال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں خواتین راو بوا کے تذکرے نہ ہول ۔اس لئے رجال کے لفظ سے کوئی غلط نبی نہیں ہوتی چاہے۔اس میںان تمام روابوں اور راویات کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے علم صدیث کی روایت کی ہے۔ جیسے جیسے علم حدیث ، روایات اور رجال کا دائرہ بڑھتا گیا،علم حدیث میں اختصاص (specialization) بھی پیداہوتا گیا۔ پچھلوگ وہ تھے جور جال کے فن میں زیادہ ماہر تھے۔ پھرر جال سے متعلقہ علوم وفنون جن میں جرح وتعدیل بھی ہے جس پرآ گے چل کربات ہوگی ، کچھ لوگ اس کے خصص ہوئے ، کچھ لوگ علم درایت کے خصص ہوئے کہ حدیث کی داخلی شہادت سے اندازہ لگا کیں کہ حدیث کی داخلی شہادت ہے اس کے کمزور ہونے یا نہ ہونے کا پتہ چلتا ہے یانہیں چلنا۔ کچھ حضرات تھے جوخار جی نفذ وروایت اور رجال میں زیادہ مشہور تھے، کچھ حضرات تھے جو داخلی نقد اور درایت میں زیادہ مشہور تھے۔ یعنی حدیث کی داخلی شبادت اور داخلی مطالعہ نقد میں، کچھ حضرات تھے جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے۔ جو دونوں میں زیادہ مشہور تھے ان میں حضرت ا ما لک کانام نامی بھی شامل ہے۔جوحضرات داخلی نقد و درایت میں زیادہ مشہور تھے ان میں ا مام ابوصنیفه ً ورامام شافعیٌ کا نام زیاده مشهور ہے۔ جونقل وروایت میںمشہور ہیں ان میں محدثین کی بری تعدادشامل ہے۔ کین محدثین میں ایسے حضرات بھی شامل تقیمشلا امام بخاری ،امام ترندی، جود ونول میدانوں کے شہسوار تھے۔جوروایت اور رجال کے بھی ماہر تھے اور نقد و درایت کے بھی ماہر تھے۔حدیث کی داخلی شہادت ہے بھی ان کو بہت کچھانداز ہ ہو جایا کرتا تھا۔

رجال اورسندی ضرورت پیش آنے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ جہاں تک رسول الشعائیة کا رشادات کا تعلق ہے صحابہ کرام اس کی روایت باللفظ کیا کرتے تھے۔ جو بات رسول الشعائیة فی ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کلصتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری نے ارشاد فرمائی اس کوائی طرح یا دفرماتے تھے۔ اسی طرح کلصتے تھے اور آپس میں اپنے تحریری نے فائز کا ایک دوسر ہے ہادلہ اور تقابل کرتے رہتے تھے اور اپنی یا دواشتوں کو ایک دوسر ہے جیکہ بھی کروایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی یا دواشت تک تو بیالتزام موجود تھا کہ رسول الشعائی ہے کے ارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جو معاملات رسول الشعائی کے کارشادات کی روایت باللفظ ہو لیکن جو معاملات رسول الشعائی کے مل یا سنت تقریری سے تعلق رکھتے تھے، کہ حضور کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کی اجازت دے دی یا منع نہیں فرمایا ، اس کی روایت ہر صحاب نے الفاظ میں کیا کرتے تھے۔ گویا ایک واقعہ کی تجبیر یں مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے کیس۔ جس نے جس طرح سے دیکھا اور سمجھا اور جس پہلو کو زیان فرمادیا۔

جب سے چیز تابعین تک پینی تو انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس صحائی نے جو چیز جن الفاظ میں بیان کی اس کو انہی الفاظ میں آ گے تک پہنچایا جائے اور اس کے الفاظ میں اردو بدل نہ کی جائے اور اس کے الفاظ میں اس حدیث نبوگ ہے جس میں اس کے ساتھ جاری رہا۔ اس میں اس حدیث نبوگ ہے جس محل رسول الشفائی نے نے فر مایا تھا کہ 'نہ ضر اللہ امر آ ، اللہ تعالی اس خص کو سر بر وشاداب رکھے ، سب مقالتهی ،جس نے میری کوئی بات می ، ف اداها اس خص کو سر بر وشاداب رکھے ، سب مقالتهی ،جس نے میری کوئی بات می ، ف اداها کی اہمیت کہ ماسمعہا ، اور جسیا اس کو سنا تھا و لیے ہی اس کو روایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و لیے ہی اور کروایت کر دیا۔ اس سے روایت باللفظ کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر جسیا ساتھا و لیا ہم فہوم یہ نگلتا ہے کہ بید بشارت اس طرح سے حاصل نہیں الفاظ یا مفہوم میں کوئی تبدیلی ہوگئی تو بظا ہم مفہوم یہ نگلتا ہے کہ بید بشارت اس طرح سے حاصل نہیں ہوگی۔

### احاديث كى روايت باللفظ كاانهتمام

رسول التُهَالِيَّةِ جب صحابہ کرام کو بذات خود کوئی چیز بتاتے یا پڑھاتے یا یاد کروایا کرتے تھے ۔ تواس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ جوالفاظ آپ نے یا دکروائے ہوں ،صحابہ کرام انہی الفاظ میں اس کویا دکریں۔ چنانچے حضرت براء بن عازبؓ کامشہور واقعہ ہے کہ رسول التُعالِيَّةِ نے ایک

مرتبان سے بوچھا کذاے برا! جبرات کوسونے کے لئے لیٹتے ہوتو کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوںؓ نے فرمایا کہ یارسول اللہ آپ بتا نمیں ، جوآپ فر مائیں گے میں وہ دعایڑ ھاکروں گا۔اس پرحضور ً نان كويدها وسكهائي جومشهور يكه اللهم اسلمت وجهى اليك و فوضت امرى اليك والمحات ظهري اليك رغبتي و رهبتي اليك ، لاملحيْ ولا منحي منك الا اليك امنت بكتابك اللذى انزلت ونبيك الذى ارسلتَ ، جب حضرت براء بن عازب في دوباره بيوعا رسول السُّمَيِّيَّة كوسَانى تو آي نيكى بجائر سولك الذى اوسلت كما تورسول التُعَلِيَّة ف مزاحاً باتھ سے مگا بنا کراشارہ کیا اور فرمایا کمیں نے و نبیك الذى ارسلت كها تھا۔ تو حضرت براء بن عازب کو یہ ہمیشہ یا در ہااوروہ انتہائی محبت سے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول التُعلِينة في يهال مُلّم ساشاره كرك بتايا كرونيك الذى ارسلت -اس ساس بات كى بھی تا سکیر ہوتی ہے کہ جو بات حضور نے ارشاد فرمائی ہواس کو انہی الفاظ میں بیان کرنا جا ہے اس کا ہم معنی کوئی لفظ استعال نہیں کرنا چاہئے۔ نبی اوررسول قریب قریب ایک ہی معنی کے حامل ہیں اليكن رسول المالية في يهال في كالفظ استعال فرمايا تفااى كى آب في تاكيد فرمائى كداى لفظ كو استعال کیاجائے۔ چنانچ صحابہ کرام کے زمانے سے اس کا التزام رہا اور رسول اللہ علیہ کے قولی ارشادات تو تقريباً ٩٩ فيصد روايت باللفظ كے ساتھ منقول بين - البته حضور كے اعمال ، تقريرات يا افعال كامعامله ذرامختلف ہے، جن كو ہر صحاليّ نے اپنے انداز ميں بيان كيا، جس صحاليّ نے جس طرح دیکھااورجس طرح سے مناسب سمجھا بیان کیا۔ پھر تابعین نے صحابہ کرام کی اس روایت کوانہی کے الفاظ میں بیان کیا اور ہر صحافیؓ کی روایت ان کے اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ کتب حدیث میں موجود ہے۔

اس بات کی تا سیراس مثال ہے بھی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں کوئی صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے دوقبیلوں کا ذکر کرتے ہیں ، و اسلم و غفار ، قبیلہ اسلم اور قبیلہ غفار نے یہ کیا ، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوایا کسی بھی سیاق وسباق میں ان کا ذکر ہے۔ اب جن تا بعی نے ان سے سنا ان کو یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا تکہ اس بات کی و یہ التباس ہوا کہ صحابی رسول نے غفار کا لفظ پہلے بولا تھا یا اسلم کا پہلے بولا تھا۔ حالا تکہ اس بات کی انتی اہمیت نہیں ہے۔ اس سے معنی میں مفہوم میں ، پیغام میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیکن وہ تا بعی جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار جب بیان کرتے تھے تو یہ وضاحت ضرور کرتے تھے کہ انہوں نے غفار اور اسلم یا اسلم اور غفار

فرمایا تھا۔ یہ میں بھول گیا ہوں کہ پہلے کیا فرمایا تھا اور ہرروایت میں بیذ کرآتا ہے کہ وہ تا بعی بہت اہتمام سے اس بات کی صراحت کرتے تھے کہ بیر تیب میرے ذہن میں نہیں رہی، انہوں ٹنے ان میں سے کوئی ایک بات فرمائی تھی ۔اس کی مثالیس کتب حدیث میں بہت ملتی ہیں ۔

اگرآپ صحیح بخاری مجیح مسلم یا حدیث کی کسی بھی اور کتاب کی ورق گردانی کریں، تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایس مثالیں ضرور ملیں گی۔ موجودہ شخوں میں تو بریکٹس میں خوبصورت طریقے سے اس کی نشاندہی کردی گئی ہے، لیکن پرانے شخوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور بیرواضح ہوجا تا ہے کہ کسرراوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بیہ کہیں راوی سے جلدی میں نقل کرنے کی وجہ سے بیہ بھول چوک ہوئی۔

آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ حفرت عبداللہ بن مبارک جب حدیث پڑھایا کرتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کی گئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں ہوئیں۔ وہاں جب کئی سوستملی کسی حدیث کوزور سے بولتے تھے تو ایسا ہوسکتا ہے کہ ہزاروں کھنے والوں میں سے کسی ایک کے کھنے میں ایک آ دھ لفظ آگے پیچے ہوجائے کسی نے غفار کالفظ پہلے لکھد یا اور اسلم کا بعد میں لکھد یا۔ کسی نے اسلم کا پہلے لکھد یا غفار کا بعد میں لکھد یا۔ ساری احتیاط کے باوجود اس کا امکان رہ سکتا تھا اس لئے تا بعین اور تبع تا بعیل اس فرق کی وضاحت کردیا

یہاں تک کہ روایت باللفظ کااس قدر اہتمام ہوتا تھا کہ آپ حدیث کی کوئی کتاب کھول کرسندیں پڑھنا شروع کرویں تو اس طرح کی مثالیں آپ کوئل جا نمیں گی کہ محدث حدیث بیان کرتا ہے اور مثال کے طور پر کہتا ہے کہ 'حدثنی هناد بن السری قال حدثنی سفیان قال حدثنی سفیان قال حدثنی منان الله نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پتین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پتین نہیں کیا تھا کہ سفیان اور پیس یاسفیان بن عیمین مراد ہیں۔ اب بعدوالے جو بیان کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں ماد بیں یاسفیان اور کاس لئے کہ کے کہ سفیان اور کی بین کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی جی نہیں پہنچتا کہ وہ ' سفیان وُری بین کہا تھا صرف سفیان کہا تھا۔ اب بعد والے کوکوئی جی نہیں پہنچتا کہ وہ ' سفیان وُری بیابی کا لفظ لگا دے اور وہ صناد سے منسوب ہوجائے۔ ھناد نے جب بولا تھا تو انتابی بولا تھا۔ تو اس کا طریقہ بیہ کہ حدثنی هناد قال حدثنی سفیان، یقول الترمذی

و هدواب عید الله العنی ترندی کہتا ہے کہ وہ ابن عیینہ بیں یا توری ہیں، تا کہ واضح ہوجائے کہ سد وضاحت میرے استاد هناد کی زبان مبارک سے نہیں ہے بلکہ میری زبان سے ہے۔ بیر گویا ایک مثال ہے کہ روایت باللفظ میں کس قدربار کی اور نزاکت کا اہتمام رکھا گیا۔

کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟

کچھ وقت گررنے کے بعد محدثین کے درمیان بیسوال پیدا ہوا کہ روایت باللفظ سے ہے کراگر روایت بالمعنی کا سوال متدوین کے ہے کراگر روایت بالمعنی کی جائے تو جائز ہے یا نہیں ؟۔ لیکن روایت بالمعنی کا سوال متدوین کے سلسلہ میں نہیں ہیں جب سلسلہ میں نہیں ہیں جب کا بول میں جب روایت باللفظ ہی کے روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع کی گئیں تو جس طرح سے آئی تھیں اس طرح سے کامی گئیں۔ روایت باللفظ ہی کے انداز میں جمع ہوئیں۔

سوال وہاں پیدا ہوا جہاں کی مجلس ورس یا مجلس وعظ میں یا تبنغ وعوت کے کئی عمل میں کوئی حدیث بیان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو کیا وہاں بھی روایت باللفظ کی پابندی ضروری ہے یا روایت بالمعنی بھی ہو عتی ہے۔ بیسوال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہمیت اختیار کرنے لگا اور ہم ان تمام محد ثین اور علاء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے بیسوال اٹھایا اور اس معاملہ میں یہ مخبائش پیدا کی۔ اگروہ حضرات روایت بالمعنی کی بیم بخبائش پیدا نہ کرتے تو آج دنیا ہے اسلام کے لاکھوں اور کروڈ وں انسانوں کے لئے حدیث رسول کا حوالہ دینا ٹامکن ہوجا تا۔ اس لئے کہ ہم میں شوشے کی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو و مدیث کے حافظ ہیں اور ایک ایک لفظ زیرز برکی پابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو و کی بابندی کے ساتھ اور ایک ایک استو کے کام اللہ دینا چھوٹر دیتے اور ہمارے لئے اس سے استفادہ کرناعملاً مشکل ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین استاد کے نام کا اضافہ بھی ان سے منسوب نہیں کرتے ۔ ایسا ہوجا تا بلکہ ناممکن ہوجا تا۔ اس لئے محدثین دیتے بیسوال اٹھایا کہ کیاروایت بالمعنی جائز ہے؟ پچھولوگوں کا پھر بھی یہی خیال رہا کہ روایت بالمعنی مائز ہیں جائز نہیں ہے۔ بلکہ جولوگ بیان کرتا چا ہیں وہ پہلے یاد کریں پھراس کے بعد نے ساتھ روایت بالمعنی کی اجازت دے دی۔ بالوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیسانوں میں تیسری ، چوتی اور پانچویں صدی بیان کریں ۔ بیسانوں میں پھیشرائوں کی اجازت دے دی۔

ایک شرطانویہ ہے کہ جوراوی اس کوروایت کرے وہ صرف ونحواور علوم لفت کا عالم ہو۔ لیتنی جب وہ روایت بالمعنی کرے تو اس کو پینۃ ہو کہ جس لفظ کو وہ جن معنوں میں بیان کرر ہاہے وہ لفظ ان معنی میں استعال ہوتا ہے کہ نہیں۔اگر وہ اس معنی ہی میں نہ ہواور بیان کرنے والاصرف و لفت کا عالم نہ ہوتو وہ کچھ کا کچھ بیان کردےگا۔

ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ پڑھا ہمس ام قبوماً فیصا میں میں امامت کرے دہ بلکی نماز پڑھائے ۔ تو بیتر جمد کھا ہواد کی امامت کر وہ سمجھے کہ شاید ہال کے پڑھائے اور نماز میں حرکت کر تارہ ہے۔ چنا نچہ جب وہ امامت کرتے تو بلتے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھاتے ہوئے بلتے کیوں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے۔ پوچھا کہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں بلا کرو۔ ان امام صاحب نے ترجمہ لاکرد کھایا تو لکھا ہوا تھا کہ نماز ملک پڑھائے۔ انہوں نے بلکے کو بلکے پڑھا۔ یعنی اگر آدمی صرف وتحوادر لغت کا عالم نہ ہوتو اس طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔

دوسری شرط بیہ ہے کہ وہ الفاظ جواحادیث میں استعال ہوئے ہیں اور ان کا جومعنی اور مفہوم رسول اللہ علیق کا مقصود تھا اس سے واقف ہو۔ اور دونوں الفاظ کے درمیان جو تفاوت ہے یعنی جوالفاظ وہ استعال کر رہا ہے اور جواصل میں استعال ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان فرق سے واقف ہو۔ اور حدیث رسول کو تلطی کے بغیر بیان کرنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ بیشرا کط تو ہراس شخص کے لئے ہیں جو حدیث کا مفہوم بیان کرے گا۔

امام مالک کی ایک بات مجھے بہت پیند آئی ہے۔امام مالک کا ارشادیہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی چیز جورسول النہ اللہ ہے۔ ہمنسوب ہے اس شی تو روایت بالمعنی جائز نہیں ہے اور وہ راویت باللفظ ہی ہوئی چاہئے ۔لیکن جو بقیہ احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام میں سے کسی کی رائے یا کسی کا مشاہدہ یا کسی کا فتو کی یا کسی کی روایت بیان ہوئی ہے وہ روایت بیان ہوئی ہے کہ من کذب ہوئی ہے وہ روایت بالمعنی ہوگئی ہے کہ من کذب عمل میدو عید نہیں آئی ہے کہ من کذب عملی متعمدا فالیتبو أمقعدہ من النار ۔ بیحدیث صرف حضور کے ارشادات کے بارے میں آئی ہے۔ بیام مالک کی رائے ہے جو بہت وزنی معلوم ہوتی ہے۔

اس مے ملتی جلتی ایک دوسری رائے بدہے کدروایت بالمعنی صحابی کے لئے تو جائز تھی

کیکن غیرصحابیؓ کے لئے جائز نہیں ہے ۔اباگرصحابہ کے لئے جائز بھی اورغیرصحابہ کے لئے جائز نہیں تو بھر ہمارے لئے تو بھریہ اجازت بے کار ہے اور ہمارے لئے اس اجازت کا ہونا یا نہ ہونا بے معنی ہے۔ بیتوالک نظری پاتھیوریٹ کل بات ہوگئی۔لیکن جوعام محدثین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ روایت بالمعنی ان شرا نط کے ساتھ جا ئز ہے اور بعد میں لوگوں نے روایت بالمعنی ہی کے طریقے کو اختیار کیا ۔ آج کل آپ نے سنا ہوگا لوگ اپنی گفتگو میں ، تقریروں اور مضامین میں کثرت سے احادیث کا حوالہ مفہوم کے ساتھ دیتے ہیں۔لیکن کوشش کرنی چاہئے کہ مفہوم کا حوالہ مجھے ہواور کسی حدیث کا حوالہ بغیر تحقیق کے نہ دیا جائے ۔ بعض اوقات گفتگو کے دوران زور بیان میں ایک چیز زبان برآ جاتی ہے اور آ دمی اس کو حدیث کہہ کر بیان کر دیتا ہے اور بعد میں یا د آ جا تا ہے یا تحقیق سے پیتہ چل جاتا ہے کہ صدیث نہیں تھی بلکہ کسی اور کا قول تھا ایسا کرنا احتیاط کے خلاف ہے۔ یہ چیز برى ذمددارى كابقاضا كرتى ہے اوراس معاملہ ميں احتياط كرنى حاہيے۔

علم روایت میں، جس میں روایت باللفظ اصل ہے اور روایت بالمعنی کی بعد میں اجازت دی گئی ہے، بیاس لئے بھی ضروری ہے کدرسول النہ اللہ فی نے خود متعدد مواقع پرایخ ارشادات کودوسرول تک پہنچانے کا حکم دیا۔ ایک جگه آپ نے فرمایا که بلغوا عنی و لو آیته که اگر میری طرف سے ایک آیت بھی تم تک پیچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب جس شخص کے علم میں بھی رسول التعقیق کے ارشادات یا سنت کاعلم آیا ہے وہ مکلّف ہے کہ جہاں تک اس کے بس میں ہو اور جہاں تک اس کے لئے آسان ہواہے دوسروں تک پہنچائے۔ای طرح خطبہ حجة الوداع دیے کے بعد آپ نے فرمایا کہ الا هل بَلْغْتُ الكيامين نے پہنچاد يا، لوگوں نے جواب ديا 'بلی' ہاں آپ نے پہنچادیا۔ اس برآ گ نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاهد الغائب کہ جوموجود ہوہ یہ بات ان تک پہنچاد ہے جومو جودنہیں ہیں۔اس لئے بہت بڑی تعداد میں ان صحابہ کرام نے خطبہ حجة الوداع كى روايت كى اورانهيں ان صحابة تك پېنجايا جوو ہاں موجودنہيں تتھے اوران تابعين تك جو بعدمين آئے كيونكه فىلىبىلىغ الشساهد الغائسكااطلاق علاء لغت كنزديك مراس شخصير ہوتا ہے جس تک بیرحدیث پہنچے۔اس لئے جس مجلس میں بیرحدیث بیان کی جائے گی تو جو مخص و ہاں موجود ہوگا وہ شاہر ہوگا اور جو وہاں موجود نہیں ہوگا، وہ غائب ہوگا۔ تو موجو در بنے والاموجود نەرىپنے دالے تک پہنچائے۔ادر جب كوئى شخص پہنچائے گا تو دہ ايك طرح سے راوى حديث ہوگا۔ علم إسناد و رحال

محاضرات حديث

اس کا کرداراوراس کی شخصیت زیر بحث آئیں گے۔ جب زیر بحث آئیں گے تو علم رجال وجود میں آئے گا۔ اس لئے ان احادیث کا لازمی نتیجہ بید نکاتا ہے کہ راویوں پر رواۃ کے بارے میں بحث ہو۔ چونکہ رواۃ اور راویان صدیث اس ارشاد نبوگ پٹل درآ مد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث نہ ہوتے تو آج ہم ان ارشادات گرامی سے محروم رہتے اور ان پڑمل نہ کر سکتے۔ راویان حدیث ہی کے وسیلہ سے اور ان ہی کے واسطہ سے یہ ہدایت اور رہنمائی ہم تک پنچی ہے۔ اس لئے وہ اس ملک کا ایک لازمی حصہ ہیں۔ اور اس ممل کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت کا مطالعہ ہم علی علم حدیث ہی کا مطالعہ ہم

اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مسلمان خواتین وحضرات جوروایت حدیث، نقل حدیث، کتابت حدیث، شرح حدیث اور درس حدیث میں مصروف ہیں وہ سب کے سب اس عمل کا حصہ ہیں۔ کہ فلیبلغ الشاهد الغائب بروہ سب عمل کررہے ہیں اور فلیبلغ الشاهد الغائب کے حکم بیل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ راویان حدیث اور علم حدیث کا بھی حصہ بنتے جارہے ہیں۔

چنانچاس طرح سے ایک ایک کر کے بینام سامنے آتے رہے اور بیٹ تقیق شروع ہوتی گئی۔ سب سے پہلے تحقیق اور اویان حدیث کی چھان بین کا پیٹل حفرت حسن بھر کی نے شروع کیا۔ حضرت حسن بھر کی اور محمد بن سیر بن تابعین میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ تین تابعین کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سیّدالت بعین ہیں۔ ایک سعیدالمسیّب، جو حضرت ابو ہر ہر ہ اللہ مثا کر دخاص اور داماد تھے اور طویل عرصدان کے ساتھ د ہے۔ دوسرے حضرت حسن بھر کی جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سیدالت بعین ہیں۔ اور تیسرے حضرت محمد بن سیرین جو تابعین میں بڑا بارے میں مقام رکھتے تھے۔

# علم طبقات اورعكم رجال

ان موخرالذ کر دوحفرات نے ، یعنی حسن بھری اور محمد بن سیرین نے رجال کے کام کا آغاز کیا۔ اور ایک طرح سے بید دونوں حضرات علم رجال کے بانی اور موسس ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بیمعلومات جمع کیس کہ صحابہ کرام کہاں کہاں تشریف لے گئے۔ اس حضمن میں پہلا کام بیتھا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کھل معلومات جمع کی جائیں، مشاہیر صحابہ کے بارے میں تو

سب کو معلوم ہے۔ ان کے بارہ میں زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی لیکن خطبہ ججۃ الوداع میں ایک لاکھ چوہیں یا چالیس ہزار صحابہ گرام موجود تھے، ان کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ تھے جواس موقع پر جج کے لئے تشریف نہیں لائے تھے۔ ان میں سے ہرایک کو ہر شخص نہیں جانتا تھا۔ پہلا کام تو بیتھا کہ صحابہ کرام کے حالات کو جمع کیا جائے اور ان کے تذکروں پر بنی کتابیں تیار کی جائیں تا کہ بینہ چل جائے کہ کون لوگ صحابی تھے اور کون نہیں تھے۔

لہٰذا سب سے پہلے صحابہ کرام کا تذکرہ کی جمع وقد وین کا کام شروع ہوگیا جن میں بعض کی مثالیں میں ابھی دیتاہوں، آ گے چل کر جب صحابہ کرام مدینہ منورہ سے نکل کرکوفیہ، بھرہ، ومشق،مصراور دیگرمختلف جگہول میں آباد ہوئے تو اس بات کی بھی ضرورت پیش آئی کہ جوصحاتی جہاں جاکر بسے ہیں وہاں جاکران کا تذکرہ لکھا جائے۔ چنانچہان صحابہ پرالگ الگ کتا بیں لکھی گئیں جوکوفہ میں جا کر ہے، جوبھرہ میں جا کر ہے، جودمثق اور قاہرہ میں جا کر ہیےاوراُن صحابہ کے بارے میں ایک کتاب ہماری اردوز بان میں بھی ہے (اور عربی میں بھی) جوسندھ میں آگر بسے۔ ہندوستان کے ایک بزرگ تھے قاضی اطہر مبار کیوری ، انہوں نے ایک کتاب کھی جس میں انہوں نے ان صحابہ کے حالات لکھے جو سندھ میں تشریف لائے ، اور سندھ میں آباد ہوئے اور میں ان کا انتقال ہوا۔ اس طرح سے ہرشہرا درعلاقہ کے صحابہ یرا لگ الگ کتابیں آگئیں جس کے بعد سیمکن نہیں رہا کہ کوئی شخص غلط طور پر بید عویٰ کرے کہ فلا ب صحافی نے مجھے سے بیان کیا۔اس طرح پیدامکان بھی نہیں رہا کہ ایک صاحب صحابیؓ نہ ہوں اور بعد میں پیدوگو کی کریں کہ میں صحابیؓ ہوں۔مثال کے طور پر کوئی شخص سمر قند جائے اور بید دعویٰ کرے کہ میں صحابیؓ رسولؓ ہوں اور حضور ؓ نے بیفر مایا ہے۔اگر جدالیانہیں ہوا۔لیکن چونکدامکان موجودتھااس کئے اس امکان کاسذ باب کرنے کے لئے ان تابعین حضرات نے صحابہ کرام کے تذکرے الگ الگ بھی جمع کئے ہشہروار بھی جمع کئے ،قبیلہ واربھی جمع کئے اور مختلف جنگوں کے حساب سے بھی جمع کئے کہ س جنگ میں کون کون مع الناشريك موع - تاكه برية على كهون مع صحاليً سم قد تشريف لے ك تصاوركون سے صحابی آرمییا تشریف لے گئے تھے، تا کہ وہاں اگر کوئی روایت ان کے نام ہے آئے تو تحقیق کی جاسکے کہوہ وہاں تشریف لے بھی گئے تھے یانہیں۔

ہندوستان میں ایک شخص تھا غالبًا جنو بی ہندوستان میں، بمبئی یا حیدرآ باد د کن کا رہے

والاتھا۔اس کا نام بابارتن تھا۔ پھٹی صدی جری میں تھا اور اس نے طو بل عمر پائی تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنا معمر تھا، نیکن غالبًا دوسواد وسوسال اس کی عرتھی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میری عمر سات سوسال ہے اور میں رسول تھا تھے کے ذمانہ میں موجود تھا۔ چنا نچہ بجر ہ شق القمر کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چاند کے دو نگلا ہے ہوگئات ہو گئار ہے ہوگئات اس وقت رسول اللہ تھا تھے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے۔ میں مدینہ بہنچا، وہاں جا کرمسلمان ہوااور آپ کے پاس تین چار مہینے رہا، پھر آپ نے جھے سے کہا کہ اپنے علاقہ میں جا کر تبلیغ کروتو میں واپس ہندوستان آگیا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی باتیں مان لیں اور اس کا بہت جرچا ہوا۔ لوگ دور دور در سے اس کے پاس آٹا شروع ہوئے۔ اس کی خوب پیری مریدی چلی اور بڑی شہرت ہوئی۔ اس پر علاء حدیث کے سامنے سوال پیدا ہوا کہ اس گخص کے دعویٰ کی کیا حیثیت ہے۔ محدیثین نے لکھا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، ایسا کوئی آ دمی صحابی رسول قرار نہیں دیا جا سکا۔ لیکن اس کے نام سے روایات مشہور ہوئی شروع ہوگئیں۔ محالی بہت جلد صحابی رسخیر کے لوگ و یہے بھی بڑے خوش عقیدہ ہوتے ہیں اور ند ہب کے نام پر بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ

تاویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے بیشاخ نشین سے اتر تاہے بہت جلد

کہ ہندوستان کے مسلمان تاویل کے پھندے میں بہت جلدی پھنس جاتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک کمزور پہلو ہے۔لیکن بابارتن کے علاوہ ایک دوسر مے شخص نے بھی ایسا ہی دعو کی کیالیکن علماء حدیث نے بڑی صراحت اور قطعیت کے ساتھ کہا کہ دونوں جھوٹے ہیں اور ان دونوں کو دخیال اور کڈ اب قرار دیا۔ ان کی کوئی بات نہ نی جائے۔ چنانچہ بہت جلدوہ فتن ختم ہوگیا۔

صحابہ کرام گئے بعد جیسے جیسے زمانہ بردھتا گیا علاء حدیث علم رجال پرمعلومات جمع کرتے رہے اور بالآخریا نچ میں صدی جمری تک کی معلومات کھمل طور پرجمع ہوگئیں۔اس لئے کہ پانچ میں صدی جمری کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام بہتی آخری محدث ہیں جن کی وفات ۲۵۸ ھیں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست احادیث کی روایت کرکے اپنا مجموعہ میں ہوئی ہے اور جنہوں نے براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ کیا۔اس کے بعد کے جو مجموعے ہیں وہ براہ راست روایت شدہ مجموعے نہیں ہیں۔ بلکہ سابقہ

مجوعوں کی بنیاد برمرتب ہونے والے نے مجموعے میں جن کوٹا نوی مجموعے کہا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد علم رجال کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جیسے روایت حدیث کے شمن میں پیش آتی تھی۔لیکن علاء حدیث کے تذکرے ہمیشہ مرتب کئے گئے اس لئے کہ علم حدیث کا درس زبانی بھی ہوا کرتا تھا اور تحریری بھی ہوا کرتا تھا۔ بیتیقن کرنے کے لئے کہ س شخص نے کتنے بڑے محدث سے حدیث بڑھی ہے اور صاحب علم کا درجہ اپنے استادوں کے لحاظ سے کیا ہے ، بیر جانے کے لئے محدثین کے تذکرے جمع کئے جاتے تھے۔ اور آج تک جمع کئے جارہے ہیں۔ پندرهوی صدی جری کے اواکل اور چودھویں صدی جری کے اواخر تک تمام محدثین کے تذکر ہے مطبوعة شكل ميں موجود بيں اور ہم بيانداز ولگا سكتے بيں كمام حديث كى خدمت كن كن لوگول نے كى ہے۔اس میں برصغیر کےمحدثین کا تذکرہ غالبًا گیارھویں خطبہ میں ہوگا۔ بیساری شخصیات جن کے نام جع ہوئے ،ان کا مطالعہ سلمانوں نے بھی کیااور غیر سلموں نے بھی کیا۔ ایک مشہور مغربی منتشرق ڈاکٹرسیرنگر،جس نے امام ابن حجرعسقلانی کی جو حافظ ابن حجرعسقلانی کے نام سے زیادہ مشہور میں ،الا صاب فی تمیز الصحاب ایٹ کی ہے اور اس پر انگریزی زبان میں ایک مقدمہ لکھا ہے۔ اس مقدمه میں اس نے بیکھا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اس باب میں مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کرسکتی کہ ر جال جیسافن اس کے ہاں ہو۔ نہ ماضی میں کسی قوم میں ایسافن ہوا ہے نہ آئنداس کا کوئی امکان ہے کدر جال جبیافن، جبیا کہ سلمانوں میں ہے، کسی اور قوم میں وجود میں آئے۔

میابیاعلم ہے کہ پانچ چھولا کھ شخصیات کا تذکرہ ہمارے سامنے آجا تا ہے اوران پانچ چھ لا کھ شخصیات کی بنیاد پرہم تیقن کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ کی شخص نے حضور کے بارے میں جو بیان دیااس کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔

ایک اور انگریز مصنف باس ورتھ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ علم رجال کی مدو سے حضورٌ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی زندگی کا ہر گوشہ اور آپ کا ہر ارشاد مبارک اور آپ کا ہر فعل روز روشن کی طرح الیسے واضح ہے جیسے کوئی چیز سورج کی روشن کے سامنے ہوتی ہے اور اس میں کوئی التباس نہیں ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ بہر حال بیدہ چیز ہے جس کا اعتر آف غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ جب رجال پر با قاعدہ کتا ہیں لکھنے کا کام شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا تو حسن بھری کے زمانہ میں شروع ہوا کی حسن بھری کی کھی ہوئی کوئی کتاب آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے بعد

جن لوگوں نے لکھاوہ کتابیں ہمارے سامنے ہیں اوران کی بنیاد پر ہم بتا سکتے ہیں کہاس کا آغاز کب ہوا۔

#### طبقات براهم كتابين

سب سے پہلے طبقات این سعد کے نام سے بارہ تیرہ جلدوں میں ایک کتاب تیار
ہوئی، کوئی ایڈیشن بارہ جلدوں میں ہے، کوئی تیرہ میں اور کوئی چودہ جلدوں میں ہے۔ یہ ایک
بڑے مشہور محدث اور مورخ تھے۔ انہوں نے طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب کسی اور
اپنے زمانے تک صحابہ سمیت جتنے بھی راویان حدیث تھے، ان سب کے حالات جمع کئے۔ تیرکا
پہلی دوجلدیں سیرت پر ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس شخصیت کے راویوں کے حالات بیان
کرنے ہیں پہلے اس شخصیت کا تذکرہ ہونا چاہئے۔ اس لئے پہلی دوجلدوں میں انہوں نے سیرت
بیان کی اور بقیدوں یا بارہ یا چودہ جنتی بھی جلدیں ہیں ان میں انہوں نے صحابہ کرام سے لے کر
ایٹ زمانہ تک کے تمام راویوں کے حالات بیان کئے۔

میں آپ سے بہ بھی عرض کر دول کہ محدثین کی نظر میں ابن سعد کا درجہ اتنا زیادہ او نچانہیں ہے۔ اس لئے نہیں کہ ابن سعد پر کوئی اعتراض تھا، کیکن بیہ بات میں اس لئے عرض کرنا چاہ دہا ہوں کہ محدثین کے مشکل اور سخت معیار کا اندازہ ہوجائے جوانہوں نے راویوں کے لئے رکھا۔وہ ابن سعد کوئم معیار کا اس لئے قرار دیتے ہیں کہ ابن سعد واقد کی کے شاگر دیتے اور واقد ی محدثین کی نظر میں قابل قبول نہیں متھ ۔ کوئی محدث واقد ی کی روایت قبول نہیں کرتا ۔ کسی محدث نے ، نہ بخاری نے ، نہ مسلم نے ، نہ تر ذری نے ، نہ ابوداؤ دینے ، کسی نے ان کی روایت قبول نہیں کی۔

مجھے جیرت ہوتی تھی کہ جب ہم واقدی کی کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ بڑے صاحب علم، فقیہ اور متدیّن انسان معلوم ہوتے ہیں تو آخریہ محدثین ان کی روایت کیوں قبول نہیں کرتے؟ ان کا کردار کس درجہ کا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے نگایا جاسکتا ہے کہ ان کی جتنی آمدنی تھی وہ ساری آمدنی اور اپنے وقت کا سارا حصہ مطالعہ اور علم کے حصول میں لگایا کرتے تھے علم حدیث کے بارے میں معلومات اور سیرت کے واقعات جمع کرنا ان کے مشاغل تھے۔ سیرت کے بڑے

امام تھے۔مغازی یعنی حضور کے غزوات کے واقعات جمع کرتے تھے۔ ہراس قبیلہ میں جاتے تھے جس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہویا اس قبیلہ کے کسی آ دمی نے حضور کے ساتھ مل کر کسی جنگ میں شرکت کی ہواور وہاں سے واقعات سنا کرتے تھے کہ کیا ہواور کیسے ہوااور آپ کے بزرگوں میں کیا چزمشہور ہے اور پھراس کولکھا کرتے تھے۔ایک اپیا آ دمی جس نے یوری زندگی اس کام میں گزاری ہوتو آخرمحد ثین نے اس کونا قابل قبول کیوں سمجھا؟

واقدی اپنی دولت کا بیشتر حصیعلم حدیث اورعلم سیرت کے حصول کی خاطر دور در از کے سفر کرنے میں خرچ کرتے تھے۔اس لئے وہ اکثر تنگ دئتی کے شکارر ہا کرتے تھے۔ان کے پاس یسینہیں ہوا کرتے تھے۔ایک مرتبہ عید کے موقع بران کی اہلیہ نے ان ہے شکایت کی کہ نہ گھر میں یسے ہیں، نہ کسی کے پاس کیڑے ہیں اور نہ گھر میں عید کا اہتمام کرنے کے لئے کچھ ہے، آپ کہیں ہے پیپوں کا کوئی بندوبست کریں۔آپ کومعلوم ہے کہخواتین اس معاملہ میں زیادہ حساس ہوتی ہیں۔ کیکن واقدی نے کوئی توجہ نہیں دی۔اس پر بیگم نے رونادھونا شروع کر کے ایک ہنگامہ مجاویا۔ یہ بچارے کسی سے بلیے مانگنے کے لئے گئے ۔ان کے ایک دوست تھے ،ان سے جا کریسے مانگے۔انہوں نے دو ہزار درہم کی تھیلی لاکردے دی۔اب تھیلی لے کر بڑے خوش خوش گھر آئے کہ آ دھے کا بیکریں گے اور آ دھے کا پیکریں گے۔ان کے ایک ہاشمی دوست تھے جو سادات میں سے تھے، وہ آئے ، تو انہوں نے گھر میں آئے بیان کیا کہ میرے ایک ہاشم ووست میں سادات میں سے ہیں وہ کچھ میسے قرض لینا جائے ہیں۔ بیگم نے یو چھا کیاارادہ ہے؟ واقد ی نے کہا کہ آ د ھےان کودے دوں اور آ د ھے میں رکھ لوں گا۔ ایک ہزار میں ہم کام چلاکیں گے اور ا یک ہزاران کو دے دیں گے۔ بیگم نے کہا اناللہ واناالیہ راجعون۔تمہاری ساری عمرسیرت پر مطالعہ کرنے میں گزری ہے ،خود کو حدیث کا طالب علم کہتے ہو،حضور کے خاندان کا ایک آ دمی آیا ہے اورتم آ دھی رقم خود رکھو گے؟ پوری رقم اس کونہیں دو گے؟ پوری دو ہزار کی تھیلی اس کو دے دو۔انہوں نے پوری تھیلی ہاتمی صاحب کودے دی۔اب ہاتمی اس تھیلی کود کیھر کر حیران ہوئے کہ سے کہاں ہےآئی؟۔دراصل وہ پیےانبی ہاٹمی بزرگ کے تھے۔ان سےان کے سی اوردوست نے ما من على سے جوداقدى كے بھى دوست تھے۔انہوں نے ہاشى بزرگ سے شكايت كى تھى كەمىر ب یاس بسینہیں ہیں، عید کے لئے مجھے کھدے دیں، انہوں نے وہ تھلی واقدی کے دوست کودے علم إسناد و رجال

محاضرات حديث

دی ، واقدی نے جب اپنے دوست سے پینے مائے تو انہوں نے وہی تھیلی اٹھا کے جوں کی توں واقدی کو دے دی۔ یہ واقدی سے ہائی آئی انہوں نے جوں کی توں اٹھا کے ان کو دے دی۔ یہ بی عباس کے زمانہ کا ذکر ہے۔ جب بیدوا تعد وہاں کے وزیر کی بن خالد بر کی کو معلوم ہوا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ بیتو بڑی زبر دست بات ہے۔ اس نے دو ہزار درہم واقدی کو دیے، دو ہزار درہم ہائی دوست کو دیئے۔ اور کہا کہ یہ پینے چونکہ واقدی کی وجہ سے ہائی کو واپس ہوئے اس لئے بیوی چار ہزار درہم کی مستحق ہے۔ دس ہزار درہم اس نے دیئے اور اس طرح یہ قصہ ختم ہوا۔

واقدی اس درجہ کے انسان تھے لیکن محدثین ان کو قابل اعتاد نہیں سجھتے ۔ ان کی کتاب کتاب کتاب المغازی تین جلدول میں ہے۔ رسول الله الله الله کا کے غزوات کے بارے میں بڑی متند اور معلومات افرا کتاب ہے۔ محدثین کا طریقہ بیتھا کہ جس نے جوروایت بیان کی انہوں نے اس طرح باللفظ بیان کردی۔ مجھ سے بیان کیا فلال نے ، ان سے فلال نے ، ان سے فلال سے نے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ تھی۔ پھر مجھ سے فلال نے بیان کیا، فلال سے فلال نے کہ فرڑے دو تھے، تلواریں فلال نے کہ اونٹوں کی تعداد سے تھی۔ پھر مجھ سے بیان کیا فلال نے ، کہ گھوڑ ہے دو تھے، تلواریں فلال نے کہ ہمارے پاس نیز سے اسے میں طرح کی معلومات وہ جمع کرتے تھے اور سجھتے تھے کہ پہی طریقہ درست ہے۔

اس کے برعکس واقدی نے یہ کیا کہ ان ساری معلومات کو جمع کیا اور عنوان رکھا ،غروہ بدر کے حالات ۔ پھر یہ کھا کہ غروہ بدر کی بیہ علومات میں نے ان ان حضرات سے جمع کی ہیں ، ان سب کے نام دیئے ہیں اور نام دیئے کے بعداس پورے واقعہ کو ایک مر بوط انداز میں بیان کیا۔ الگ الگ بیٹیس بتایا کہ ان سب مجموعی معلومات میں سے کس سے کتنا حصہ معلوم ہوا ہے ۔ محد ثین کے ہاں تو یہ برا جرم تھا کہ بیٹ بیت چلے کہ کس نے کیابات روایت کی ہے۔ اس لئے محد ثین نے واقد کی کے اس اسلوب سے شدید اختلاف کیا اور ان کو ساری عمر کے لئے نا قابل قبول قرار دے ویا۔ اس سے صرف بیا ندازہ کر نامقصود ہے کہ حد ثین کا معیار کتنا کر اتھا کہ انہوں نے ایک ایس فریر ست اور جنید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم نیر رست اور جنید عالم کو اور ایسے طالب علم کو جس نے پوری زندگی عرب کے ریگتانوں میں گھوم کی گھیں ، بھش اس لئے نا قابل قبول قرار و دول یہ کو گھیں ، بھش اس لئے نا قابل قبول قرار و دول یا

کہ ان کے ہاں احتیاط کا وہ اونچا اور غیر معمولی معیار موجود نہیں جس کی پابندی محدثین کررہے تھے۔ حالانکہ واقدی کی کتاب غزوات رسول کے سب سے بڑے ماخذوں میں شار ہوتی ہے لیکن محدثین نے کہا کہ آپ کے بات کوقا بل قبول نہیں سجھتے۔ بہر حال محدثین کے ہاں واقدی کا ذکر ہمیشہ منفی انداز میں آتا ہے۔

ابن سعد انہی واقدی کے شاگر دیتھے۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتر اض نہیں تھا۔لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے ہے۔ ابن سعد پر ایسا کوئی اعتر اض نہیں تھا۔لیکن چونکہ واقدی کے ساتھ رہے ہے۔ اس کئے محد ثین نے ہوا بن سعد کی بات بھی زیادہ قابل اعتاد نہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو بطور مورخ دونوں قابل اعتاد ہیں اور تاریخی واقعات کی صد تک دونوں کی بات قابل قبول ہے۔لیکن صدیث کی روایت کے بارے میں ان دونوں حضرات کی بات محد ثین نے قبول نہیں فرمائی۔

طبقات ابن سعد کے بعد جن حضرات نے کتابیں کھیں ان میں سب سے پہلی کتاب جوآج ہمارے پاس موجود ہے وہ امام بخاری کے استادگی بن معین کی ہے۔ کی بن معین اتنے بوے محدث تھے کہ اپنے زمانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ امام بخاری کے اساتذہ میں سے تھے اور امام احمد بن حنبل کے دوستوں میں سے تھے ۔انہوں نے فن رجال پر كتاب كھى ہے۔ان كے بعدامام بخارى كےاكيداوراستادعلى بن المدينى نے ايك كتاب كھى۔ لیکن جس شخصیت نے علم رجال پرسب سے زیادہ کام کیاوہ خودامام بخاری تھے۔امام بخاری کی کئی کتابیں ہیں جن میں سے کتاب التاریخ الكبيراور كتاب التاریخ الصغيريد دونوں دستیاب ہیں۔ یہ اس طرح سے ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں جس طرح آج ہسٹری کی کتابیں ہوتی ہیں۔ بلکہ بیک آبیں اساءالرجال پر ہیں۔ لیعنی ان رجال کے حالات پر ہیں جن کاعلم حدیث میں ذكر آتا ہے اور بيك كب ان كى پيدائش ہوئى اوركب وفات ہوئى۔ وفات كا تذكرہ اس لئے ضروری ہے کہ پیتین کیا جائے کہان کی ملاقات اپنے شاگرد ہے، جوان سے منسوب کر کے بیان کرتا ہے ہوسکتی تھی کہنیں ہوسکتی تھی۔ جب تک تاریخ وفات کا پیۃ نہ ہواس وقت تک پیقین بڑا دشوار ہے۔ پھراہام بخاری کی شرط تو اس ہے بھی بہت آ گے ہے کہ نہ صرف معاصرت لعنی ہم عصری ہو بلکہ ریبھی ثابت ہو کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس لئے امام بخاری ریبھی تحقیق کرتے تھے کدان کے کن کن شاگردوں کی ان سے ملاقات ثابت ہے اور ان کی اپنے کن کن اساتذہ سے

فأضرات عديث

ملا قات ثابت ہے۔ بیمعلومات امام بخاری نے جمع کی ہیں۔

امام بخاری نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے۔ یہ علم رجال کا ایک شعبہ ہے جس پر کم از کم ایک درجن کے قریب کتب آج دستیاب ہیں۔ وہ یہ کہ جب رجال پر معلومات کا بیٹل شروع ہواتو یہ بھی پہ چلا کہ اب ایسے لوگ بھی سامنے آرہے ہیں جو کمزور ہیں یااس معیار کے نہیں ہیں جس معیار کی لوگوں کی روایت قبول کی جاتی ہے۔ ان راو پول کو ضعفاء یا متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کہا جاتا ہے۔ جب ضعفاء اور متر وکین کی تعداد ہو ھی تو محد شین اور علاء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیس۔ امام بخاری کے متر وکین کی تعداد ہو ھی تو محد شین اور علاء رجال نے ان پر الگ کتابیں تیار کیس۔ امام بخاری کے سب سے پہلے ایک کتاب لکھی 'کتاب الضعفا الصغیر' یعنی تھوٹی کتاب جوضعیف راو پول پر مشتمل سب سے پہلے ایک کتاب کا میں کہا گران میں سے کوئی راوئی آیا ہے تو وہ راوی ضعیف ہے اور اس کی مدوست ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں امام سلم بھی شامل کی دوایت ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر لکھا ہے ان میں امام سلم بھی شامل کی روایت ہیں تامل کرنا چاہئے۔ جن کوگوں نے اس میدان میں سب سے نمایاں ہے وہ امام دارقطنی کی کتابین علم رجال اور جرح وتعد میل پر ہیں۔ امام دارقطنی کی کتابین علم رجال اور جرح وتعد میل پر ہیں۔ جرح وتعد میل پر کتابوں کا آئندہ و کوکر کر ہیں گے۔

امام دارقطنی کے ایک معاصراورامام سلم کے ایک جونیر معاصرابو کمر ہزار تھے جن کی مند ہزار شہور ہے، انہوں نے بھی علم رجال پرایک کتاب کھی اور اس کتاب میں ان معلومات کو جمع کیا۔ امام نسائی جوصحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے مصنف ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الضعفاء والمحتر وکین ۔ یہ کتاب بھی مطبوع شکل میں موجود ہے اور ملتی ہے۔ اس میں ان راویوں کے حالات ہیں جوضعیف ہیں یا جن کی روایت کوترک کردیا جا تا ہے اور قبول نہیں کیا جا تا۔

مزید برآن اس فن کے دواور بڑے امام علامہ ابن افی حاتم اور حافظ ابن عبد البر ہیں۔
ابن عبد البراسین کے دہنے والے تھے۔ ان کا تعلق چوتھی پانچ یں صدی ہجری سے ہوادر بیاحفظ
اہل المغر ب کہلاتے ہیں۔ یعنی سین ، مراکش ، اندلس ، قیروان اور تیونس کے سب سے بڑے
حافظ حدیث۔ ان سے بڑا محدث ان کے زمانے میں اور کوئی نہیں تھا۔ ان سے بڑے متعدد
محدثین ان کے بعد پیدا ہوئے۔ لیکن ان کے اپنے زمانے میں ان سے بڑاکوئی محدث نہیں
تھا۔ حافظ ابن عبد البرنے بہت کی کتابیں کھیں۔ ان میں موطا کے رجال پران کی کتاب بہت

مشہور ہے، موطا کی شرح پر بھی ان کی کتاب ہے، التمہید ان کی ایک بڑی کتاب ہے جس میں موطا کے اسانید (سندوں) پر انہوں نے بحث کی ہے۔ موطا امام مالک دراصل اس علاقہ کی بہت مقبول کتاب تھی اور بہت مشہور تھی اس لئے مغرب کے علاء نے موطا امام مالک کی خدمت زیادہ کی ہے۔ ایک تو وہ خود مالکی جیں اور یہ فقہ مالکی کے بانی کی کتاب ہے۔ اس لئے اس کو بڑا احتر ام اور تقدی صاصل تھا۔

یا نچویں چھٹی صدی ہجری کے بعدر جال کی ساری معلومات جمع ہوگئیں۔اوریا نچویں صدی کے بعد پھر براہ راست روایت حدیث نہیں ہوئی اس لئے کہ جتنے راویان تھان سب کی معلو مات جمع ہوگئیں ۔اور یوں علم رجال کی مدوین کا ایک اہم مرحلہ پھیل کو پہنچا۔اب ان معلو مات کو جمع کرکے اوران کا تقابل کرکے جامع مجموعے تیار کرنے کاعمل شروع ہوا۔ یانچویں صدی جری کے بعد کی جو کتابیں رجال پر تیار ہوئیں وہ بڑی جامع کتابیں ہیں اور ان پرایک نے انداز ے کام کرنے کا آغاز ہوا۔ ان میں سب ہے پہلی کتاب علامہ عبدالغی مقدی کی ہے جو بیت المقدس كرينے والے تھے۔ يہ كتاب بزى تاريخ ساز كتاب ہے۔ الكمال في اساء رجال ـ انہوں نے کوشش کی کہ اساءر جال براب مک جومواد آیا ہے اس سب کوجع کر کے ایک بڑی اور مکمل كتاب تياركرديں \_اس لئے انہوں نے اس كانام الكمال في اساءالرجال ركھا\_اس كتاب كوبردى مقبولیت حاصل ہوئی۔ بعد کے آنے والے محدثین نے اس پر اور کام کیا۔ اس پر جب کام کرنے کا آغاز ہوا توعلامہ پوسف المزی نام کے ایک اور ہزرگ تھے جو حافظ مزی کہلاتے ہیں اور حدیث کی کتابوں میں ان کا نام حافظ مزی آتا ہے۔ حافظ مزی نے جب کام شروع کیا تو ان کو پیتہ چلا کہ بہت ی معلومات علامه مقدی کوئیں ملیں اور اس بر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس لئے انہوں نے اس کتاب کی تہذیب کی اس میں اضافے کئے ،جن معلومات کو انہوں نے غیر ضروری سمجھایا كرريايا،ان كونكال ديا، جهال كى تقى اس ميں اضافه كيا اور باره جلدوں ميں ايك اور كتاب تيار كى جس كا نام ركها 'تهذيب الكمال في اساء الرجال ميچيسي موكى برجگهاتي ہے۔

کیکن کمال صرف اللہ کی ذات کے لئے ہے، انسان کمال کا جتنا بھی دعویٰ کرے، وہ ناقص ہی ہے۔ حافظ مزی کے انتقال کے فوراً بعد بیعنی پچیس تمیں یا چالیس سال بعد ایک اور بزرگ سامنے آئے جوعلامہ علاوً الدین مغلطائی کہلاتے ہیں۔ان کا تذکرہ بھی کتابوں ہیں حافظ مغلطائی کے نام سے ملتا ہے۔انہوں نے جب حافظ مری کی کتاب کود یکھا تو ان کو پیۃ چلا کہ اس میں تو بہت کچھ کی ہے۔انہوں نے اس کو کمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا تعملہ لکھا۔ لیعنی اس کا اب کا ایک ضمیمہ تیار کیا۔اصل کتاب بارہ جلدوں میں ہے جو تمتہ ہے وہ تیرہ جلدوں میں تیار ہوا۔ اس طرح سے یہ کتاب انکھال المحمال المحمال فی اسماء الرحال' کے نام سے حافظ مغلطائی نے لکھی۔اب یہ کتاب انتی طویل اور خینم ہوگئی کہ اس سے استفادہ مشکل ہوگیا۔اس پر مغلطائی نے جو مفاظ مغلطائی کے ہم عصر تھے،اس کی تہذیب یارکی اور زنہ نہدیب تھا ذیب الکھال کی تہذیب الکھال کی تہذیب انہوں نے ایک ناور زنہ بھا نہیں ہوگئی کہ اس کی ترجی نائے تیار کیا ،وہ برجامتوں ہوااور ہرجگہ ملتا ہے۔اس کے بعد اس کتاب کو بے ثار لوگوں نے ، کم ویش ایک درجن محترات نے اپنی تحقیق کی ،اس کی ترجی کھیں ،اس کے حواثی محترات نے اپنی تحقیق کی ،اس کی ترجی کھیں ،اس کے حواثی ہر صدیث کی جوالہ میں آتا ہے ،ایک کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے ،ایک کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے ،ایک کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتا ہے ،ایک کم لوگ ہیں جن کا ذکر صدیث کی ہرگفتگو میں آتے اور حافظ ہیں تجران میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کو انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کو الم تکھا ، تقریب المتہذیب ہرجگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کو انہوں کے دوجلدوں میں خلاص کو اس تقریب المتہذیب کو تہذیب التہذیب کین لوگوں کے لئے تہذیب التہذیب کا انہوں نے دوجلدوں میں خلاص کو انہذیب نانا۔

یعلم حدیث میں علم رجال پر کام تھا جو وقا فو قا ہوا۔ اس پر مزید گفتگو بھی کرنی ہے گین چونکہ آج وفت ختم ہوگیا اس لئے رجال پر بقیہ گفتگو جرح وتعدیل کے سیاق وسباق میں ہوگی۔
صحابہ کرام پر بہت کی کتا بیں لکھی گئیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ پر بی آج کی گفتگو ختم محابئ گوکسی غلط فہمی یا کسی بیش آئی کہ خیر صحابئ گوکسی غلط فہمی یا کسی بدنیتی کی وجہ سے صحابئ نہ بھے لیا جائے ۔ تو پہلے صحابہ کرام پر انگ الگ تذکرے تیار ہوئے۔ ان بیل سب سے قدیم تذکرہ جو آج بھی و تیاب ہے وہ انہی علامہ ان عبد البر کا ہے جن کواحفظ اہل المغر ب کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن عبد البر کی وفات ۲۲۲ ھے میں ہوئی تھی ۔ بیا نچویں صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اینی صحابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی ہجری کے آدمی ہیں۔ انہوں نے کتاب کھی تھی الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اینی صحابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی ہوئی تیں حصابہ کی پہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں محمدی تین محمد کی بہیان کی ایک جامع کوشش ۔ الاستیعاب کے معنی ہیں انہوں نے کم وہیش سات ساڑ سے سات ہزار صحابہ کا تذکرہ کیا ہے۔

اس کے بعد علامدائن جمرعسقلانی نے ایک کتاب کھی الاصاب فی تمییز الصحا
به 'اس میں تقریباً بارہ ہزار صحابہ کا تذکرہ ہے۔ ان سے پہلے ایک کتاب علامدائن اشیر جزری نے
کھی تھی اسد الغابہ می معرفة الصحابہ 'صحابہ کنذکرے پر بیتین بڑی بڑی کتابیں ہیں جو
آج ہرجگہ دستیاب ہیں اور صحابہ کے بارے میں براہ راست معلومات کا مستندر تین، جامع ترین
اور بہترین ذخیرہ تین کتابیں ہی، چوتھی کتاب طبقات ابن سعد جس کا میں نے ذکر کیا۔ ان چار
کتابوں سے صحابہ کرام کی زندگی کا بورانقشہ ہمارے سامنے آجا تا ہے۔ اب کسی کے لئے میمکن
تہیں رہا کہ کسی غیر صحابی کو صحابی کہ کرکوئی غلط بات اس کے حوالہ سے صفور کی ذات گرامی سے
منبوب کردے۔ وہ کتابیں ان کے علاوہ ہیں جو مختلف شہروں یا مختلف علاقوں کے لحاظ سے لکھی
گئیں، دمشق کے صحابہ کرام، فلال جگہ کے صحابہ کرام وغیرہ۔

ایک آخری کتاب کا ذکر کرکے بات ختم کردیتا ہوں ۔ایک بزرگ تھے علامدابن عسا کر جو بڑے محدث تھے۔ابن عسا کر کی کتاب تاریخ ومثق فن تاریخ کی چند عائب روز گار کتابوں میں سے ایک ہے۔ میں مبالغہنیں کررہا، بلکہ کوئی کتب خانہ ہوتو میں آپ کو وکھا بھی سکتاہوں ،انہوں نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہ دمشق شہر میں کون سے محدثین آئے۔ دمشق میں کس صدیث کی روایت ہوئی، یہاں کون کون ہے صحابہ کرام آئے، یہاں حدیث میر كتناكام بواعلم حديث مصتعلق دمشق ميس كتناكام بواعلم حديث كى زبان يركيا كام بوا الغات بر کیا کام ہوا، انہوں نے بیکھی تھی تاریخ وشق کے نام ہے۔وشق میں ایک بڑی فاضل اور معمر فالون میں میرى ان سے ملاقات موئى ہے، وہاں ايك محمع اللغه العربية بعوا ١٩٢٧ء سے قائم ہے، عرب دنیا کا قدیم ترین علمی ادارہ ہے، میں بھی الجمدللداس کارکن ہوں عربی زبان کے مشہور ماہرمولا ناعبدالعزیزمیمن بھی اس کے رکن تتھے۔میرے استادمولا نامحمہ بوسف بنوری جو برے مشہور محدث سے وہ بھی اس کے رکن سے، وہاں وہ کتاب شائع ہورہی ہے۔اس کی اسی (80) جلدیں اب تک حصیب چکی ہیں اور ہر جلد خاصی صحیم ہے۔ ابھی وہ کتاب مکمل نہیں ہوئی ہے۔ان خاتون کا کہناتھا کہا گریہی رفتار رہی تو شاید ۱۲ جلدوں میں بیر کتاب مرتب ہوجائے گی۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ محدثین نے کتنی معلومات جمع کی ہیں۔ بدایک کتاب صرف دمشق شہرکے بارے میں ہے۔

خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کھی تھی جومتعدد جلدوں میں کی بارچیں ہاداراب ایک اور جگہ تحقیق کے ساتھ حجیب رہی ہے۔اس کی بھی درجنوں جلدیں ہوں گی اوراس میں یہی معلومات بغداد کے بارے میں ہیں۔ بغداد میں جتنے تا بعین گزرے ہیں، محابرتو دہاں نہیں گئے، صحابہ کے بعد بغداد بنا، کیکن تابعین، اور زیادہ تر تبع تابعین گئے، تبع تابعین کے دور سے وہا علم حدیث كازیاده چرچاشروع بوا، تابعین كےدور مے معمولی، جوتا بعین یا تبع تابعین و مال كئے،ان ے لے کریانچویں صدی جمری میں خطیب بغدادی کے زمانہ تک بغداد میں آنے والے ہرمحدث ہر خادم حدیث اور ہر عالم کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔

سوالات کل کریں گےاس لئے کہآج جمعہ کادن ہےاوروفت تنگ ہے۔



|   |  | · |
|---|--|---|
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## چهٹا خطبه

جرح وتعديل

هفته، 11 اكتوبر2003

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# جرح وتعديل

### جرح وتعديل كى قرآنى اساس

اگر چراس آیت مبارکہ کا براہ راست تعلق روایت حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس سے بیاصول ضرور نکاتا ہے کہ جرخری تحقیق ضرور کر لینی جا ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں تحقیق کی بید اہمیت ہے تو وہ خبر جورسول اللہ اللہ کے قول ، فعل یا تقریر کے بارے میں دی گئی ہواس کی اہمیت

محاضرات حديث ٢١١ جرح وتعديل

چونکہ بہت زیادہ ہے،اس لئے اس کی تحقیق کرنا اور پہلے سے اس بات کو بقینی بنانا کہ ریہ حضور ہی کا ارشاد ہے،انتہائی ضروری ہوجا تا ہے۔

ایک اور جگر آن سیم کی سورة محتنہ میں آیا ہے، محتنہ کا نام بھی ای لئے محتنہ ہاں اسلام اسلام اسلام اسلام اسلام کی اور اسلام کی سورا محتنہ ہارے پاس موس کورٹیں ہجرت کرئے آئیں توان کو آزما کر دیکھو۔ یہ آیت سلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے بھو۔ یہ آیت سلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی جب بڑی تعداد میں مکہ مرمہ سے خواتین نے بھرت کرکے مدینہ منورہ آنا شروع کیا اور ہرآنے والی خاتون نے یہ کہا کہ چونکہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے، لہذا اس کو مدینہ منورہ میں شہریت و دے دی جائے اور یہاں اپنے کی اجازت عطا فرمادی جائے۔ اس وقت بیسوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس وقت بیسوال پیدا ہوا کہ کیا ہم آنے والی خاتون کے اس وقت کی اس کے کہ کرلیا جائے۔ ایک اعتبار سے یہ معاملہ بڑا اہم تھا اس لئے کہ کرلیا جائے اسلام قبول کرلیا جا ۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اور حالت اسلام میں جب رسول الشفائی کی زیارت کی تو وہ صحابیہ ہوگئ ۔ گویا ایک صحابیہ کی طرف سے بیہ کہا جارہا ہے کہ اس نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ اس سے بیہ اجارہا ہے کہ اس قبل کیا ہے بیانہیں ۔ اس سے بیا طور پر یہ بیت تو اس دعوئی کی تحقیق کرتی چا ہے ، اگر کسی شک تو اس کہ کہا گرام کان ہو۔ وہ محابیہ ہوگئ ہو کہ وہ اس دعوئی کی تحقیق کرتی چا ہے ، اگر کسی شک

کل میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کے جواب میں بابارتن ہندی کی مثال دی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی عمر چھسوسال ہے اور اس نے رسول التَّعَلَيْظَة کی زیارت کی تھی جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی تحقیق کی اور ثابت کیا کہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور بابارتن کے بارے میں تمام او ہام وخرافات اور روایات کی تر دید کردی قرآن مجید کی ان دونوں آیات سے اسنا داور اسناد کی تحقیق کا اصول ملتا ہے۔

مزید برآل، جیسا کہ صنوق اللہ فی ارشادفر مایا، جس کا کی بارحوالہ دیا جاچکا ہے، کفی بالمور کے لئے میہ بات کافی ہے بالمور ، کذبا ان یحدث بکل ما سمع ، کہ کی خص کے جمونا ہونے کے لئے میہ بات کافی ہے کہ جب کوئی بات کہ جو بات سنے اس کوآ گے بیان کرد ۔۔۔اس میں بھی اس بات کی تلقین ملتی ہے کہ جب کوئی بات

ضرات حدیث ۲۱۲ جرح وتعدیل

سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرواوراگر کچی ثابت ہوجائے تو پھرآ گے بیان کرو، ورنہ ٹی سائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان نہ کرو۔ جب عام باتوں کے بارے میں بیتھم ہے تو پھرروایت حدیث تو انتہائی اہمیت رکھنے والا معاملہ ہے۔ اس میں تحقیق کرنے کا تھم کیوں نہیں دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما دیا جائے گا۔ لاز ما

### صحابه كرام اورجرح كي روايت

جب تک معاملہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں رہاتو اس کی تحقیق کی جاتی تھی کہ ایک صحابی جو روایت بیان کررہے ہیں وہ ان کو تیجے طور پریاد بھی ہے کہ بیس لیکن بعض اوقات صحابہ کرائم تحقیق وتصدیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کرتے تھے جہاں سوفیصد لیق کے اس عمل نظر انداز بھی کردیا کردیا کردیا کردیا کردیا کہ اس عمل کے بات بیان کردہ ہیں وہ اپنے قطعی یقین اور مشاہدہ کی بنیا دیر بیان کردہ ہیں۔ اس میں کسی بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان تو تھا نہیں ، لیکن بھول چوک کا امکان نہیں ۔ نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں غلط بیانی کا امکان بہر حال بتقاضائے بشری موجود تھا۔

حضرت ابو برصد بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تمام اہل علم نے تھدیق کی ہے کہ وہ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے سندوں اور راویوں کے بارے میں شخصیت کرنے کی روش اختیار کی۔ ظاہر ہے جناب صدیق اکبرگاز مانہ تو سارا ہی صحابہ کاز مانہ تھا۔ رسول الله تعلیہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے کوئی دوسواد وسال بعدان کا بھی انتقال ہوگیا، اس لئے جولوگ ان سے احادیث بیان کرر ہے شے وہ تو سارے کے سارے صحابہ ہی شے لیکن اس کے باوجود جناب صدیق اکبرٹ نے ان سے بھی تصدیق قصدیق و تحقیق کی روش اپنائی ، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس باوجود جناب صدیق اکبرٹ نے ان سے بھی تصدیق و تحقیق کی دوش اپنائی ، اور ہمیشہ یہ چاہا کہ اس بات کولوگوں کے ذبی نشین کر دیں کہ کوئی چیز رسول الله تقلیق کی ذات سے غلامنسوب نہ ہو۔ سیّد تا باو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایسے گئی واقعات ملتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی صحابی نے کوئی حدیث بیان کی لیکن انہوں نے اس حدیث کوؤر آ ہی قبول نہیں کیا۔ صحابی نے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو کہا کہ اس کے لئے مزید سنداور شوت کے بعد ہی حدیث کو قبول کیا۔

چنانچیمشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو بمرصد اپنٹا کے در بار میں ایک خاتون نے حاضر ہو کر کہا کہ اے امیر المونین میرے ایک عزیز کا انتقال ہوگیا ہے جومیرا پوتایا پوتی تھی۔ بقیہ رشتہ دارون میں فلاں فلاں لوگ شامل ہیں ، تو میرا حصہ اس کی دراشت میں کتنا ہے؟ اور میرا جتنا حصہ بنمآ ہوآ ب وہ مجھے دلا دیں۔اس پرحضرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہ میں رسول النیون کے صحابہ ہے معلوم کرتا ہوں، کہ آ ب نے دادی کا حصہ کتنا رکھا تھا۔ اس پرحضرت مغیرہ بن شعبہ ، جو صحابہ کرام میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور عقل وہم کےالیے درجہ پر فائز تھے کہ عرب میں اسلام ہے پہلے بھی چارآ دمی، جود وہا ۃ العرب' ، یعنی عرب کے سب سے ذہبین ترین انسان مشہور تھے، اُن میں اِن کا شارتھا۔ یعنی عرب کے حار ذہین ترین انسانوں میں سے ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے۔ انہوں نے گواہی دی کدرسول الله علیہ نے ایسے ہی ایک معاملہ میں فیصلہ فر مایا تھا کہ دا دی کا حصہ چھٹا ہوگا ۔ کیکن سیّد نا حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیحدیث سن کر فیصلنہیں کیا۔ بلکہ ان سے بوچھا کہ 'هل معك غيرك؟' - كياتمهار بساتھ كوئى اور بھى ہے جواس واقعه كا كواہ ہو؟ اس پر ایک اور صحابی ، حضرت محمد بن مسلمه انصاری نے گواہی دی که میں اس کا گواہ ہوں ، اورمیرے سامنے بیواقعہ پیش آیا تھااور واقعتار سول اللَّهٰ اللَّهِ فِي ادى کو چھٹا حصہ دلوایا تھا۔اس پر حضرت ابوبکرصدین فی نے فیصلہ کردیا اوراس وقت سے بیا یک طےشدہ روایت اوراصول بن گیا كەدادى كاحصەبعض حالات مىں جھٹا ہوگا۔

ای طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے۔ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ کسی سے ملنے کے لئے گئے۔ غالبًا حضرت ابوموی اشعریؓ کے پاس ملنے گئے۔ وہاں جا کرانہوں نے دروازہ کھ فکٹایا ، کیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری مرتبہ دروازہ کھ فکٹایا ، کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے بچھ ناخوشگواری یا ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس پر اندر سے حضرت ابوموی اشعریؓ ہرآ مد ہوئے ، جن کا مکان تھا ، انہوں نے کہا کہ ناراض ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے تھم دیا ہے کہا گرکوئی شخص کسی سے ملنے جائے اور تین مرتبہ آواز دیے اور دروازہ کھ کل فانے نے کے باوجودوہ شخص جواب نہ دیے تو آنے والے کو واپس چلے جانا جا دراس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جائے اور اس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص جائے اور اس کومسوس نہیں کرنا چاہئے۔ یہ آبے والے کا لازی حق نہیں ہے کہ جب بھی کوئی شخص

محاضرات حدیث ۲۱۴ جرع وتعدیل

كى سے ملنے كے لئے جائے تودوسراآدى جرونت اس سے ملنے كے لئے تيار ہو۔ اس كى مصروفیات بھی ہوسکتی ہیں ، اس کے آ رام کا دقت بھی ہوسکتا ہے، وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہوسکتا ہے جوزیادہ اہم ہو۔اس پر حضرت عمر فاروق ٹے حضرت ابومویٰ اشعریٰ سے کہا جو بات آپ نے حضور علیہ السلام کے حوالہ سے بیان کی ہے اس پر کوئی گواہ ہے؟ حضرت ابومویٰ اشعریٰ بڑے سینئر صحابہ میں شار ہوتے تھے۔ مکہ تکرمہ کے بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے اس ومحسوس کیا کہ میں نے ایک حدیث بیان کی اور حضرت عمر فاروق اُس کو قبول کرنے میں تامل کرر ہے ہیں لیکن ان کے حکم پرانہوں نے ایک دوسر مے حالیؓ ، جوا تفاق ہے اس وقت موجود تھے،حضرت ابوسعیدخدری رضی الله تعالی عنه ہے کہا کہ چلیں حضرت عمرؓ کے در بار میں گواہی دیں کہاس ارشاد کے موقع پرآپ بھی موجود تھے۔ چنانچے حضرت ابوسعید خدر کٹ نے گواہی دی اور فرمایا که جب رسول التُعلِيقة نے بیہ بات ارشاد فرمائی تھی تؤیس بھی موجود تقااور میں اس کا گواہ ہوں۔ اب حضرت الوموي اشعري في شكايت كي والله كنتُ اميناً على حديث رسول المله على وروا كوتم من رسول التعليقة كي احاديث كمعامله من براامات دار بون اورين پوری ذمدداری سے یہ بات بیان کررہا تھا۔اس کے باد جود آپ نے گویا میری بات قبول نہیں کی اورایک گواہ طلب کرلیا۔اس پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اجل ' یقینا ایسا ہی ہے۔ میں آپ كوبهت ويانت وارتجهها هول، ولك ننسى احببتُ ان اثبت! ُ ليكن مِن بيرجا بها ها كه مِن مريد شخفیق اور مزید تقید بین کرلوں\_

ایسے بی ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق نے دوسری گوابی طلب کی ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 'اسا انتی لم اتھمك' ۔ ویکھے عیں نے آپ پرکوئی الزام نہیں لگایا ، عیں آپ پرتہمت نہیں لگار ہا کہ خدانخواستہ آپ غلط بیانی کررہے ہیں ، ولٹ کن حضیت 'ان یقول الناس علی رسول اللہ اللہ 'کیکن مجھے یڈر ہوا کہ آپ لوگوں کو بار بارا حادیث بیان کرتے دکھے کراور ہمیں آسانی سے قبول کرتے دکھے کرلوگوں میں یہ جرات پیدا نہ ہوجائے کہ رسول اللہ واللہ کیا ہے کہ بارے میں جو چاہی ہروقت بیان کریں ۔ لوگوں کو اس طرح کی تربیت دینے کے لئے ، کہ جو بات بیان کریں ، میں نے آپ سے گوائی کا مطالبہ کیا۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کے سامنے

محاضرات حديث ٢١٥ جرح وتعديل

جب کوئی حضوطی کے حدیث بیان کرتا تھا تو دہ اس سے تیم لیا کرتے تھے کہ تیم کھاؤ کہتم نے ایسے ہی سنا ہے۔ حالانکہ وہ بیان کرنے والے بھی صحابی ہی ہوتے تھے۔ دراصل حضرت علی ہی احضرت عمر فاروق یا حضرت ابو بکرصد بیتی ، دوسر ہے صحابہ پرشک نہیں کرر ہے تھے۔ لیکن دوسر ہے لوگوں کو تربیت دینے اور غیر صحابہ کو اس بات کی مشق کرانے کے لئے کہ ارشاد رسول کی روایت کی کتنی انہیت ہے، وہ صحابہ کرام سے بھی قسم لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ صحابہ کرام گی بیسنت ہے کہ راوی کی وایت بیان کرے تو اس کی تحقیق ہے کہ راوی کی دوایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق کی جائے اور جب کوئی راوی روایت بیان کرے تو اس کی تحقیق میں حقیق کی جائے ہیں وہ اختیار کی جا کیں۔

میسلسله صحابہ کرامؓ کے زمانے تک جاری رہا۔ اور صحابہ کرامؓ نے اس سے زیادہ کسی اہتمام کی ضرورت محسون نہیں گی۔ اس لئے کہ روایت کرنے والے سب صحابیؓ تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، مکہ مکر مہ میں رہتے تھے یا کوفہ اور دمثق جاکر بس گئے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ ایک ہی برادری اور ایک

خاندان کے لوگ تھے۔ان کا تعلق یا تو قبیلہ قریش سے تھا یا دوسرے ایسے قبائل سے تھا جو مدینہ منورہ میں آ کربس گئے تھے یا انصار کے ان قبائل سے جن کے ساتھ مواخاۃ قائم ہوگئ تھی اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے تھے، رشتہ داریاں قائم ہوگئ تھیں۔اس لئے دہاں اس شبہ کی گنجائش نہیں تھی کہ روایت بیان کرنے والاصحائی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی غیرصحائی تو صحائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا تھا۔اس لئے سوائے اس کے کہ حلفیہ بیان لے لیا جائے یا ایک دوسرے صحائی گی گواہی شامل کرلی جائے یا تھے۔اس کے علاوہ کسی اور شامل کرلی جائے۔اس کے علاوہ کسی اور کی زبانی گواہی طیخ میں دور سے سے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔

لیکن صحابہ کرام کا ایک وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالی نے مقررہ وقت پر انہیں اٹھالیا اور وہ زمانہ تیزی سے آنے لگا کہ وہ آئکھیں ایک ایک کر کے بند ہونے لگیں جنہوں نے رسول الله علی اللہ علی علی اللہ عل

ایی مثالیس عملا بھی سامنے آئیں۔اس لئے سند کا مطالبہ کیا جانے لگا اور کہنے والوں نے بیکہا کہ الاسناد من الدین 'کہ اسناولیعنی سند بیان کرنے کاعمل دین کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ دین کا حصہ قرار و بے دیا گیا اس لئے کہ اسنا د کے بغیر رسول الشعائی کے ارشادات کی تصدیق اور تحقیق مشکل تھی اور فقہ اسما می کا اصول ہے' مالایت ما الواجب الا به فھو و اجب'، کہ جس چیز پر کسی واجب کا وارو مدار ہووہ چیز بھی واجب ہوجاتی ہے۔کوئی چیز فی نفہ واجب نہ ہو، کین کسی اور واجب پر اس کے بغیر عمل درآ مرحمکن نہ ہوتو وہ چیز بھی واجب ہوجائے گی۔ رسول الشعائی کے ارشادات کوجاننا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسک تھا ارشادات پر عمل درآ مرض ہے اس لئے ان ارشادات کوجاننا بھی فرض ہے اور جانا نہیں جاسک تھا جب تک سند کا معاملہ صاف نہ ہو، اس لئے اسنا دکاعمل دین کا حصہ بن گیا۔ لیو لا الاست اد ،اگر

اسنادکاعمل نہ ہوتا کہ قبال من شاء ماشاء ، یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ہے جوامیر المومین فی الحدیث کہلاتے ہیں ، کہ اسناد دین کا حصہ ہے ، اگر اسنادکاعمل نہ ہوتا تو دین کے بارے میں جس کا جو جی چا ہتا وہ کہ دیا کرتا اور کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اس لئے اس بات کو بیتی بنانے کے لئے کہ رسول اللہ علی ہوتا ہے سے کوئی غلط بات منسوب نہ ہوجائے اسناد کے عمل کولازم قرار دیا گیا۔ اور بیہ بات مسلمانوں کے علی مزاج کا حصہ بن گئی کہ جو علمی بات کسی کے سامنے کہی جائے وہ پوری سند کے ساتھ کہی جائے ۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کسی قوم میں موجوز نہیں ۔ بلا استثنا اور بلاخوف تر دیدیہ بات کہی جائے ہے کہ سند کا یہ تصور صرف اور صرف مسلمانوں کی روایت میں پایا جاتا ہے کسی اور قوم کی نہ ہی یا غیر نہ ہی روایت میں سند کا کوئی تصور نہیں یا یا جاتا ۔

### اسناد کی یا بندی کی اسلامی روایت

مسلمانوں کے ہاں نصرف علم عدیث میں، بلکہ تمام علوم وفنون میں اسادی پابندی لازی بھی گئی۔آپ تفییر کی پرانی کتابیں اٹھا کرد کھے لیجئے ،آج ہی جا کرتفییر طبری دیکھیں۔اس میں جر بات اورتفییر سے متعلق ہر جملہ پوری سند کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ابن جریر طبری نے یہ جملہ یا قول کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں نے کس سے سنا،انہوں کے کس سے سنا، بالآخریہ بات یا صحابہ کرام تک یا رسول الله الله تعلق تک یا جہاں تک وہ بیان کر نے والا بیان کرنا چا ہے، وہاں تک پہنچتی ہے۔ طبری کی تفییر میں بغیر حوالہ اور بغیر سند کے ایک جملہ بھی نقل نہیں کیا گیا،الا یہ کہ وہ بات ابن جریر طبری کیا پی رائے ہو۔ایک سے زاکدا حادیث پر جہاں وہ تبعرہ کرتے ہیں وہاں لکھتے ہیں 'و فسال ابن کی اپنی رائے ہو۔ایک ہی تابوں۔گویا جہاں کی اپنی رائے ہے وہاں اپنا حوالہ ہے اور جہاں ان کی اپنی رائے نہیں ہے تو مکمل حوالہ اور سند کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں۔

سیرت کی پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں۔ سیرت کی ساری پرانی کتابوں میں ، این اسحاق کی سیرت ہو، جواب جھپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواب جھپ گئی ہے یاعروہ بن زبیر کی کتاب المغازی ہو، جواتے ، یا این سعد ہوں ، ان میں سے ہرکتاب میں ہر واقعہ کی لوری سند موجود ہے۔ ایک ایک جملہ کی کمل سند بیان کی گئی ہے۔ حتی کہ ادب ، شعر، فصاحت ، بلاغت ،

المرات عديث ١٦٨ جرح وتعديل

صرف بخواور لغت ان سب كى سندى موجود ہيں۔

حتی کہ یہ بات کہ امر وَالقیس نے کوئی شعر کس طرح کہا تھا اور کیا کہا تھا اس کی بھی پوری سند بیان ہوئی ہے۔ ایک شاعر اورادیب تھے المفعل الضی ، انہوں نے عرب قبائل میں پھر پھر بہت سے قصائد جمع کئے اوراپئی زندگی کے سالہاسال اس میں لگائے کہ عرب قبائل میں پھر پھر کے لوگوں سے پرانے اشعار سنے ، اور جمع کئے اور چھر پوری سند کے ساتھ بیان کئے کہ انہوں نے کس سے سنا، جس سے سنا، جس سے سنا اس نے کس سے سنا؟ حالا نکہ شعر وادب میں اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی کے کہ موجودہ دیوان غالب کی سند کیا ہے تو پوچھنے والا بھی اس سوال کومفکد خیز سمجھے گا اور جس سے پوچھا جائے گا وہ بھی اس کوفضول بات سمجھے گا، حالا نکہ مرزا غالب موال اسے پرانے نہیں ہیں۔ ڈیڑھ سوسال پہلے کے ہیں۔ لیکن ان کے دیوان کی کوئی سند ہمار سے پاس موجود نہیں ہے۔ جود یوان مشہور ہے بیواتی پورا کا پورا ا

#### نقش فریادی ہے کس کی شوشی تحریکا کاغذی ہے پیرا بن ہر پیکر نصوریکا

واقعی انہوں نے ہی کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا۔ اس کا بہر حال عقلی طور پر بڑا امکان موجود ہے کہ کسی نے غلط چھاپ دیا ہواور پیر مطلع مرزاصا حب سے غلط طور پرمنسوب کردیا ہو۔اب کوئی ایک ایسا آ دمی موجود نہیں ہے جوچشم دید گواہی دے کہ مرزاغالب نے میرے سامنے بیغرل کہی تھی اور پھرانہوں نے آگے بیان کی ہو، پھر کسی اور نے بیان کی ہو۔ یہ چیز مسلمانوں کے علاوہ کسی اور قوم کے یاس موجود نہیں ہے۔

یہ صرف علم حدیث گی دین ہے کہ علم حدیث نے مسلمانوں میں ایک ایسا ذوق پیدا کردیا کہ انہوں نے نصرف دینی علوم بلکہ شعر ادب، بلاغت اور صرف دیحوکی، ایک ایک واقعہ کی، ایک ایک قاعدہ کلیہ کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک شعر کی، ایک ایک خرب المثل کی سند کے ساتھ حفاظت کی اور وہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ پڑھنے والوں کو بعض اوقات الجھن ہمی ہوتی ہے کہ ادب کی کتاب میں قرروانی تب آتی ہے جب مسلسل عبارت ہو۔ ادب کی کتاب میں درمیان میں سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو ایکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے سندیں آرہی ہوں تو پڑھنے والوں کو الجھن ہوتی ہے۔ لیکن اس مواد کی تاریخی حیثیت اور اس کے

استناداور authenticity کومحفوظ رکھنے کے لئے سند کا التزام وہاں بھی کیا گیا۔

جیدا کہ آپ میں سے ہرائیک کواندازہ ہوگیا ہوگا کہ دوت گر رنے کے ساتھ سند لمبی بھی ہوتی گئی۔ رسول اللہ علیہ سے جانہ جتنا دور ہوگا سنداتی ہی لمبی ہوگی۔ سب سے مختفر سندیں موطاامام مالک میں ہیں جواکثر و بیشتر دو ناموں پر مشتمل ہیں۔ امام مالک ، ان کے استاداورائیک صحابی مطالعاً مالک عن نافع عن ابن عرق مصرت نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر دوآ دمی ہیں۔ کہیں کہیں موطاامام مالک میں تین راوی بھی آتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس طرح سے جیسے خوانہ بردھتا گیا راویوں کی تعداد بھی بردھتی گئی۔ سب سے لمی سندامام بھی کی ہے جوآخری محدث ہیں۔ مصدث ہیں۔ محدث ہیں۔ کہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لئے ان کی سند لمبی ہوتی ہے۔ بھی سات عام ہوتے ہیں، کھی آٹھ ہوتے ہیں اور بھی بھی نو ہوتے ہیں۔

### راو یوں کے طبقات

جب بیسلسلہ آگے بڑھا، تو جوعلاء رجال تھے اور جنہوں نے روابوں کے حالات پر
کتابیں کھیں تھیں، انہوں نے راویوں کے طبقات مقرر کئے اور بتایا کہ روابوں کے طبقات کو نے
ہیں ۔ تا کہ ہر طبقہ کے حالات الگ الگ بیان کئے جاسکیں اور بیہ پنتہ چل سکے کہ کونسا طبقہ کس طبقہ
کے اسا تذہ میں شار ہوتا ہے۔ اب مثلا اگر کسی غیر محدث سے ، جو حدیث کا طالب علم نہ ہو، بیہ
کہا جائے کہ امام ہیتی نے امام مالک سے روایت کی ہے اور وہ رسول اللہ اللہ تعلیق سے روایت کرتے ہیں۔ بیمیں فرضی بات کر رہا ہوں، مثلاً اگر کوئی الی سند سے کوئی بات بیان کر بے تو غیر محدث یا
ایسا آدمی جوحدیث کا طالب علم نہ ہو، اس کو پہتر نہیں چلے گا کہ امام ہیتی اور امام مالک کے درمیان
براطویل زمانہ گزرا ہے، ان دونوں کے درمیان کم وجیش پانچ چھوا سطے ہوں گے۔ امام ہیتی امام ہیتی امام بیتی اس لئے وہ
براہ راست رسول اللہ علیق سے روایت ہی نہیں کر سکتے۔ صحابہ سے بھی روایت نہیں کر سکتے۔

اب جو شخص علم حدیث کو جانتا ہے وہ سجھ لے گا کہ بیروایت کمزور ہے۔ جوعلم حدیث کو نہیں جانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بیروایت صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کو نہام مہمتی کے س وفات کا پتہ ہے، نہامام مالک کے س وفات کا پتہ ہے، نہ صحابہ کرام ؓ کے دور کا پتہ ہے۔ اس لئے

انسرات مديث جرح وتعديل

سہولت کی خاطر طبقات مقرر کردیئے گئے کہ صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے جس سے اس بات کا واضح طور پر اندازہ ہوجائے گا کہ صحابہ کرام کس دور سے کس دور تک رہے۔ آخری صحابی جھی حضرت محمود بن لبید جو میر ہے ہم نام تھے، ان کی وفات \* ااھ میں ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی جیس ہوئی ہے۔ وہ آخری صحابی جیس وضو محیات کے انتقال سے چند ماہ پہلے خدمت اقد س میں لائے گئے، ان کی عمر چار پانچ سال تھی۔ وہ صرف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی روایت ان سے نہیں ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچھی ہو ہیں کہ میں پچھی ہو ہیں کہ میں پچھی ہو ہیں کہ میں پچھی اور کھی خصور کی خدمت میں لائے، رسول النہ ایک نے جھے گود ہیں بھی بیا اور پھر جھے بیا یا اور کچھو رتھوڑی کی کھا کر پھر جھے کھا ئی اور میر سے سر پر ہتھ بھی کر جھے دعا دی۔ بس ، اس کے علاوہ اور کوئی روایت ان سے منقول نہیں ہے۔ بی آخری عمل بی ہو تھی نہیں رہا جس نے رسول النہ ایک کے بعد صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کوئی ایسا آ دمی روئے زمین بر باتھ تھی ہو۔ یہ قتی نہیں رہا جس نے رسول النہ میں نہیں دیا رہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر کوئی ایسا آ دمی روئے زمین بر باتھ تا ہوں ہو رہوں النہ میں کہ کہ وہ وہ کہ کا دیا رہ کی ہو۔

اب بیر بات کر صحابہ کرام کا دور کب تک ہے اور بڑے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ درمیانی عمر کے صحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ مغارصحابہ کا زمانہ کب تک ہے۔ سیم تمام با تیں جاننا ضروری ہے۔ صغارصحابہ بیں جورسول الشعائی کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے مدینہ منورہ نشریف لانے کے معاربہ کی شروری ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار حضور کی زیارت کی تقاوران کا شار بچوں میں ہوتا تھا۔ پھر بیجاننا بھی ضروری ہے کہ جریس میں متھا ورانہوں نے رسول الشعائی کو آخری بارکس عمر میں دیکھا، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی حدیث بیان سیم جاننا اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص، مثال کے طور پر جمود بن لبید سے کوئی مدیث الاصحاب میں کہ کھا ہوا ہے کہ بیصحابی شخص اب اس بنیاد پر ان سے کوئی لمبی چوڑی حدیث روایت کرد ہے، تو جو آدی طبقات صحابہ کے مانہوں بیں وہ آدی طبقات صحابہ کے کہ انہوں نے رسول الشعائی کی پر وایات ان سے منسوب ہیں ۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو پانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید سے بھی کم عمر میں ۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو پانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید اس سے بھی کم عمر میں ۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کو پانچ تھے سال کی عمر میں دیکھا تھا یا شاید واس ہیں ۔ اس لئے کہ انہوں نے رسول الشعائی کوئیس ہے۔ اس بات کو بائے بہنا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر بات عمر میں ۔ اس بات کو جانئا ضروری ہے۔ اس لئے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے جس پر بات کے بہت ہی چھوڈ پر بڑی سے کتا ہیں موجود ہیں۔

كبارتا بعين كازمانه

طبقہ صحابہ کے بعد کبار تا بعین کا طبقہ ہے۔ کبار تا بعین وہ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے اہتدائی دور میں، یعنی سیدنا صدیق اکبر ٹیا سیدنا عمر بن الخطاب ٹے دور میں ہوش وحواس کی حالت میں تھے، صحابہ کا زماندانہوں نے طویل عرصہ تک دیکھا، بڑے بڑے صحابہ کرام کی تربیت اور تعلیم میں رہے اور انہوں نے بڑے پہلنے پر صحابہ کرام سے احادیث کوسیکھا۔ جیسے حضرت سعید بن المسیب ٹی جن کو کم وہیش چنیتیس چالیس سال تک صحابہ کرام کا زماند دیکھنے کا موقع ملا اور صحابی جلیل حضرت ابو ہر بر ٹائے کے ساتھ انہوں نے بچیس تمیں سال گزارے دن رات ان کے ساتھ در ہے۔ یہ طبقہ کبار تا بعین کا ہے جن کا زمانہ پنیسٹھ یاستر ہجری میں ختم ہوجا تا ہے۔

اس کے بعد متوسط تابعین کا زمانہ آتا ہے۔ وہ تابعین جنہوں نے کہار صحابہ کونہیں و یکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق محضرت عرفاروق محضرت عنیان غنی ، حضرت علی کو اور حضرت ابوعبید بن الجرائے کوئیں و یکھالیکن متوسط صحابہ کرام کو دیکھا۔ ان کا زمانہ من قرے یا سو بجری کے لگ بھگ آتا ہے اس کے بعدان کا زمانہ بھی ختم ہوگیا۔ تابعین کے اس طبقہ میں حضرت حسن بھری مجمد بن سیر میں وغیرہ شامل ہیں۔

اس کے بعد زمانہ آتا ہے صغارتا بعین کا، جنہوں نے صغارصحابہ کو دیکھا۔ صغارصحابہ سے مرادوہ صحابہ ہیں جو حضور محلیقہ کے زمانے میں بچے تھے۔ بعد میں ان کی عمر طویل ہوئی ، سی اسی میں ، نو ہے میں پچانو ہے ہجری میں انتقال ہوا۔ ان صحابہ میں حضرت عبداللہ بن اوفی ، حضرت اللہ بن عمر ، عبداللہ بن ، بیدہ وصحابہ بین جو طویل عرصہ تک زندہ رہے ، صغارتا بعین نے ان صغارتا ہے ان صغارتا بعین نے ان صغارتا بعین نے ان صغارتا ہے ان صغارتا بعین نے ان صغارتا بعین نے

صغارتا بعین میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے صحابہ کرام سے روایت نہیں کی ہے لیکن انہیں دیکھا ہے۔ استے بچے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام گود کھنے کی سعادت تو حاصل کی لیکن کم سنی کی وجہ سے صحابہ کرام کی کوئی بات ان کو یا دنہیں اور وہ روایت نہیں کر سکے۔مثلاً امام اعمش ، ہڑے مشہور محدث ہیں۔ ہڑے ہوئے ان کی روایات اپنی کتب میں نقل کی ہیں۔ انہوں نے اس کی روایات اپنی کتب میں تج کے موقع پر بعض صحابہ کود یکھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں اسے بھین میں جج کے موقع پر بعض صحابہ کود یکھا تھا۔ اس کے علاوہ روایت ان سے ثابت نہیں

فاضرات مديث جرح وتعديل

ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کا شاریھی، ہا ختلاف روایات، صغارتا بعین کی اس ڈوسری کیٹیگر کی میں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تحقیق کے مطابق امام ابوصنیفہ کا شارصغارتا بعین کی اس کیٹیگر کی میں ہے۔ جنہوں نے بچھ صحابہ سے روایت بھی کی ہے۔ انہوں نے بعض اصحاب رسول گود یکھاضر ور ہے۔ وہ اپنو کئین میں اپ و الد کے ساتھ کی کے لئے گئے ۔ خود بیان کرتے ہیں کہ میری عمر بارہ تیرہ سال تھی ۔ مکہ مرمہ میں ایک جگہ دیکھا کہ بڑا بچوم لگا ہوا ہے اور لوگ ایک دوسر ہے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپ والد سے پوچھا کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علی کوشش میں ہیں۔ میں نے اپ والد سے بوچھا کہ یہ کیا ہو گیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صحابی علی کہ حضرت انس بن ما لک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ مصرت انس بن ما لک جج کے لئے تشریف لائے ہیں، لوگ ان کود کیھنے کے لئے جمع ہوئے ہیں۔ کھڑ سے متھا اور دیکھا کہ حضرت انس کھڑ سے اور لوگ ان سے سوالات کرر ہے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی کہ وایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی تو تھی لیکن یا د کوئی سوال پوچھا، بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں ہے کہ می تو تھی لیکن یا د کوئی سوال نے کوئی بات بنی اور آگے نقل کی، بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی تو تھی لیکن یا د کہ بیس رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے نہیں رہی لیکن دیکھنا ثابت ہے۔ بہر حال ہے وہ صغارتا بعین ہیں جوتا بعین کے سب سے چھوٹے طبقہ میں آتے ہیں۔

اس کے بعد اتباع تابعین میں بعنی تبع تابعین میں سب سے بڑا طبقہ ہے ان اتباع تابعین کی جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی تابعین کا جنہوں نے بڑے تابعین کا طبقہ وسطی یعنی درمیانی طبقہ۔ پھر تبع تابعین کا سب سے چھوٹا طبقہ، جنہوں نے چھوٹے تابعین کوریکھا مثل امام شافعی ۔
اس کے بعد وہ طبقہ جس نے تبع تابعین کو دیکھا اور ان سے روایت کی۔ پھر وہ طبقہ جس نے متوسطین تبع تابعین تھوڑے رہ گئے، متوسطین تبع تابعین کودیکھا اور ان ہے تبعین تھوڑے رہ گئے، ان کودیکھا۔ بیروا تا کے بارہ طبقات ہیں۔

### طبقات رواة كي افاديت

بظاہر کسی حدیث کے سلسلہ میں ان طبقات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔لیکن اس سے اس بات میں مددل جاتی ہے کہ کسی راوی کے طبقہ کا تعین کیا جاسکے کہ اس کا تعلق کس طبقہ سے ہے۔ جب طبقہ کا تعین ہوجائے گاتو زمانے کا تعین آسان ہوجائے گا۔ جب زمانہ کا تعین آسان

ہوگا تو پھریہ بات طے کرنا آ سان ہوجائے گا کہان تابعی یاان راوی نے جس طبقہ کے راوی ہے روایت کی ہےوہ روایت ممکن بھی ہے مانہیں ہے۔مثال کےطور پر تبع تا بعین کے جیموٹے طبقہ کا کوئی آ دمی تابعین کے بڑے طبقہ سے روایت کرے تو یمکن نہیں ہے۔اس لئے فوری طور پر آپ کواندازہ ہوجائے گا کہاس روایت میں کہیں کوئی جھول ہے۔مثال کےطور پرامام بخاری امام زہر ی سے روایت کریں ، توبیر روایت درست نہیں ہوگ۔اس لئے کہ امام بخاری نے امام زہری کا ز مانتهیں پایا۔امام زہری کی وفات غالبًا ۱۲۴ ھیں ہوئی جبکہ امام بخاری کی ولادت ہی ۱۹۴ ھیں ہوئی ہے۔اب،۱۹۴ھ کی ولادت ادر ۱۲۴ھ کی وفات میں توستر اس سال کافرق ہے۔اس لئے ان چیز وں سے انداز ہوجا تا ہے کہ روایت میں کو کی جھول ہے اور فوراً اس کانعین ہوجا تا ہے۔ یہ طبقے تو تھے راویوں کے، جس سے گویاز مانی اعتبار سے تعین کیا جاسکتا ہے کہ س غاص طبقہ کے راوی نے کس زیانے میں وفت گز اراہوگا اور کس زیانے میں وہ زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد بارہ طبقات لینی درجات راویوں کے آتے میں۔ ان میں ایک تو طبقات لینی Classes ہیں، یا جیسا میں نے اردو میں کہا پیڑھی، ایک پیڑھی، چردوسری پیڑھی، زمانے کے اعتبار ہے۔ایک درجہ ہے درجہ متندیا غیرمتند ہونے کے اعتبار ہے۔ پچھ راوی ہیں جو بڑے اونچے درجے کے ہیں جن کا نام سنتے ہی ہر شخص گردن جھکا دے گا کہ بیا نتہائی اونچے درجے کے روای ہیں۔عبداللہ بن مبارک کا میں کی بارنام لے چکا ہوں ، ان کا جب نام آئے گا تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ کس درجہ کے راوی ہیں۔امام بخاری،امام ترندی،امام احمد بن عنبل کا نام آئے گا تو ہر خص بلاتامل اس کی روایت کو قبول کرے گا۔لیکن اس درجہ کے راویوں کا تعین کیسے ہوگا؟اس کام کے لئے علم جرح وتعدیل کے قواعد مقرر کئے گئے۔

اس ضمن میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عدول ہیں۔
الصحابة کلهم عدول '، وہ سب ایک درجہ میں ہیں۔ بیتحقیق تو ہو عتی ہے کہ فلاں صاحب
صحابیؓ ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن یہ تحقیق ہونے کے بعد کہ وہ صحابیؓ تھے، پھر مزید تحقیق نہیں ہوگ کہ وہ
عادل تھے کہ نہیں ، اس لئے کہ صحابہ کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ وہ سب کے سب
عادل تھے۔ صحابہ کرام میں بھی یقینا درجات ہیں اور اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا۔ مثلاً جو درجہ حضرت ابو بکر صد این کا تھا وہ اقیہ صحابہ درجہ حضرت ابو بکر صد این کا اے وہ اور صحابہ کا نہیں ہے، جو درجہ حضرت عمر فاروق کا تھا وہ ابقیہ صحابہ

محاضرات مديث جرح وتعديل

کانہیں ہے۔جودرجیعشر ہمبشرہ کا تھاوہ دوسرے صحابہ کانہیں ہے۔لیکن علم صدیث کی روایت کی صد تک سب کا درجہ برابر مانا جاتا ہے۔

صحابہ کرام کے بعد بقیہ داویوں کا جوسب سے او نچا درجہ ہے، وہ ان لوگوں کا درجہ ہے جن کے لئے اصطلاح استعمال کی جاتی ہے یا تو الحجہ یا القد ، یا اتفقو اعلی جلالت قدرہ وشانہ ، رجال کی اکثر کتابوں میں آتا ہے، مثلاً سکی بن معین اور ان کے درجہ کے لوگوں کے بارہ میں ملے گا اتفقو اعلی جلالت قدرہ وشانہ ، کہ تمام محدثین ان کے مرتبہ کی بلندی پر اور ان کی اعلیٰ شان پر شفق ہیں۔ گویا یہ سب سے او نچے درجہ کے داوی ہیں۔ اگر میں الفاظ کی مثالیں دینے پر آؤں گا تو بات بہت لمبی ہوجائے گی اس لئے اس کو بہیں پر چھوڑ دیتا ہوں۔ ہر درجہ کے لئے الگ الفاظ ہیں جو راوی کا درجہ بیان کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور جن سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ دراوی کا کیا درجہ ہے۔ میں صرف دو تین درجات کے حوالے دوں گا باتی میں چھوڑ دیتا ہوں۔

اس کے بعد تیسرادرجہ ان راویوں کا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقة مقن۔
یعنی بہ تقہ اور قابل اعتماد راوی ہیں۔ اس بعد چوتھا درجہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہا اس به ،کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جے اگریزی میں bad کہیں گے۔ گویا اب کمزوری شروع ہوگئی۔ کمزور تو نہیں ہیں لیکن کمزوری سے او پر جودرجات ہیں ان میں سے بہ آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد جودرجہ آتا ہے وہ ہے صدوق ، ہاں تچی بات کہا کرتے تھے، بات صحیح کہا کرتے تھے۔ یعنی گویا ان کی سچائی کے بارے میں تو گواہی ہے لیکن یا دواشت اور حافظہ کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد اگا درجہ ہے کہ صدوق سی الحفظ ، یعنی نیت کے اعتبار سے خودتو سچے کہ خور سے اس کے اس طرح سے ایک ایک کر کے بارہ درجات ہیں جن میں سے آخری چار در ہے کہ در جو کہ در اور خور اور ضعیف راویوں کے ہیں۔ آخری درجہ اس جھوٹے راوی کا ہے جو جھوٹی احادیث وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے وضع کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے من کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے من کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفی کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفری کیں ہیں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ سے تفری کرتا تھا، جس کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہ بیجھوٹا راوی تھا۔ ان لوگوں کے الگ

یہ جو بارہ درجات یا بارہ طبقات ہیں یہ تقریباً تمام علاء رجال کے معفق علیہ ہیں۔ یہ تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ حافظ ابن مجرعسقلانی نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں دی ہے۔ تقریب التہذیب بہت اہم کیکن انتہائی مختصر کتاب ہے جو ایک جلد میں بھی چھپی ہے، دو

عاضرات مديث جرح وتعديل

جلدوں میں بھی بچھی ہے اور تین جلدوں میں بھی بچھی ہے۔ میرے پاس لا ہور کا چھپا ہوا ایک جلد کا نسخہ ہے، اس میں ایک جلد میں انہوں نے تمام کتب رجال کا گویا مخص دے دیا ہے۔ جس سے آپ کو ایک سرسری اندازہ ہوجائے گا کہ کسی راوی کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن رجال پر مواد کا اتنا ہوا او خیرہ موجود ہے کہ اگر اس کو جع کیا جائے تو پوری لا بسریری اس سے تیار ہو عتی ہے۔ در جنوں جلدوں میں، میں ہیں بیں اور پچیں بچیس جلدوں میں رجال پر کتا بیں کھی گئیں۔ یہ کتابیں دوسری صدی جبری سے کتابیں دوسری اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن مروع ہوگئیں۔ اور تقریباً آخویں نویس صدی جبری تک کھی گئیں اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ابن کومرتب کیا۔ یہ کتابیں مختلف انداز اور مختلف سطوں کی بیں۔ ان میں سے بعض مصنفین وہ بیں کہ جو ہوے منشدہ سے اور جن کا معیار بہت او نچا تھا بیسے امام بخاری ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں پچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام اور ان میں ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں بچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام اور ان میں ساتھ لوگوں کو جانچا۔ ماہرین علم رجال میں بچھلوگ ایسے بھی سے کہ جنہوں نے ہوئی نری سے کام کی اور ان میں سے کھلوگ تھے جومعتدل سے اور ان میں سب کا تذکرہ اختصار کے ساتھ کریں گے۔

## علم رجال كى شاخيس

ر جال پر شروع میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ مختلف علاقوں پر الگ الگ کتابیں تھیں۔
مثلاً سمر قند کے راویوں پر ، دمشق کے راویوں پر ، کوفہ کے راویوں پر یا کسی خاص قبیلہ کے راویوں
پر ۔ جیسے جیسے یہ موادج مجم ہوتا گیازیاوہ جامع اور زیادہ کھل کتابیں سامنے آتی گئیں ۔ جن لوگوں نے
زیادہ کھمل کام کیا ان میں دونام بڑے نمایاں جیں ؛ ایک نام حافظ ابن مجرعسقلانی کا ہے اور دوسرا
نام امام ذہبی کا ہے۔ امام ذہبی کی چار کتابیں جیں ؛ تذکر قالحفاظ ، طبقات الحفاظ ، میزان الاعتدال
فی نقد الرجال اور المجتبیٰ فی اسماء الرجال ۔ بیرچاروں کتابیں عام ملتی جیں اور ان میں سے ہرکتاب کا
الگ الگ مقصد ہے اور ہرکتاب کے قاری اور مستفیدین الگ الگ جیں ۔ مختلف لوگوں کی
ضروریات کے لحاظ سے انہوں نے بیرچار کتابیں تیار کیس ۔

امام نووی، اپنے زمانے کے مشہور محدثین میں سے تھے میچے مسلم کے شارح ہیں، ان کی کتاب ریاض الصالحین کا نام آپ نے سنا ہوگا، پڑھی بھی ہوگی، ان کی اربعین نووی بھی

مشہور ہے اور سب سے زیادہ مقبول اربعین وہی ہے، انہوں نے علم رجال پر دو کتا ہیں کھیں۔ تھذیب الاسماء اور المبھمات من رجال الحدیث۔

رجال میں پھر مزید ذیلی فنون پیدا ہوئے، جن کا ابھی تذکرہ ہوگا۔ حافظ ابن تجرنے کم ویش نصف درجن کتابیں کھیں۔ جن کے الگ الگ مقاصد ہے۔ پچھ بطور جا مح کتابوں کے، پچھ سابقہ کتب پراستدرا کات کے اور پچھا پی کتابوں کی تلخیص اور انڈیکس یاڈ انجسٹ کے طور پر۔ آج کل جو کتابیں مروج ہیں وہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور امام ذہبی کی کتابیں ہیں۔ اس لئے کہ ان کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے جر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کتابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے جر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کے سابوں کی ترتیب ، ان کی خوبصورتی اور جامعیت ، ان کے مواد کے جر پور ہونے نے بقیہ کتابوں کے سابوں کی کتابیں کھیں وہ آج موجود ہیں ، امام ابو حاتم رازی کی کتابیں موجود ہیں ، لیکن چونکہ وہ سارا مواد حافظ ابن حجر اور علامہ ذہبی کے ہاں آگیا ہے ، اس لئے اب لوگوں کو براہ راست امام بخاری اور دوسرے متقد مین کی کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اگر چہوہ دستیاب ہیں۔ تحقیق کرنے والے حقیق کی ضرورت نہیں ۔

آج کل ایک اچھا کام یہ ہور ہا ہے، جس کی تفصیل آخری خطبہ میں آرہی ہے، کہ رجال کا یہ سار امواد کم بیوٹر ائز ہونا شروع ہوگیا۔ یہ اتنا ہڑا کام ہے کہ چھ لاکھ آدمیوں کے حالات اگر کم بیوٹر ائز ہو جا کہ بیوٹر ائز ہوں کہ اس کا ایک سافٹ ویٹر ایسا بن جائے کہ آپ حسب ضرورت آسانی کے ساتھ مدو حاصل کر سکیں ، تو یہ کام ہمت آسان ہوجائے گا۔ لیکن یہ اتنا لمبا کام ہے اور اتنا مشکل کام ہے کہ جو شخص اس سافٹ ویرکو بنائے گا وہ ایک تو اتنا ہڑا محدث ہو کہ کم از کم پانچ دس سال اس نے علم رجال کے مطالعہ میں لگائے ہوں۔ پھر کم پیوٹر کا اتنا ہڑا ماہر ہو کہ آپ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ سافٹ ویئر بنا سکتا ہو۔ اگر دونوں پہلوؤں میں سے ایک پہلو میں بھی مہارت کی کی ہوگی تو وہ مطلوبہ سافٹ ویئر بنیں بنا سکے گا ، ای لئے اس میں دیرلگ رہی ہے۔ جو حدیث کے ماہرین ہیں ان کے مطالعہ ہیں لگائیں۔ جو کم پیوٹر کے ماہرین ہیں ان کے باس ان کہ دودن میں سے باس ان کہ دودن میں سے آئے کی چیز ہیں۔ اس لئے ایک دودن میں سے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔ اس پر تو سو بچاس افراد مل کروفت لگائیں گے تب یہ چیز آئے گی۔ اس لئے مشکل پیدا ہور ہی ہے۔

جرح وتعديل

محاضرات حديث

رجال کی ان کتابوں کے ساتھ ساتھ ، جن کی تعداد سینکڑوں میں ہے ، جن میں کم وہیش ایک درجن کتابوں کامیں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں اور بھی ہیں جو براہ راست رجال ، بعنی رجال حدیث پرتونہیں ہیں ، کیکن حدیث سے ملتے جلتے موضوعات پر ہیں۔ حدیث کا جوفیڈ نگ میٹیر بل (Feeding material) ہے، یعنی جس سے علم حدیث میں مدملتی ہے یا اس کوعلم حدیث سے مددملتی ہے، اس سے متعلق بھی پھر کتابیں ہیں، مثال کے طور برطبقات المفسرين كے نام ہے كتابيں ہيں مختلف ادوار ميں كون كو نےمفسرين رہے ۔ كس کس نے تفسیر پر کتا ہیں کھیں۔ اس مواد سے بھی علم رجال میں مدومتی ہے۔اس لئے کہ بہت ہے مفسرین وہ میں جومحد ثین بھی ہیں،مثلاً امام ابن جربرطبری جنہوں نے تفسیر پر بھی کتاب لکھی اوروہ بیک وقت حدیث کے عالم بھی ہیں اور حدیث کی روایات بھی بیان کرتے ہیں \_ یہ جوتفسیری روایات ہیں پینلم حدیث میں بھی آتی ہیں۔اس لئے طبقات مفسرین میں جوتذ کرے ملیں گےان میں بہت سے لوگ علم حدیث میں بھی relevant ہول کے طبقات القراء،قرآن یاک کے قراء کے طبقات ہیں۔قراء جوروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فلاں لفظ کو اِس طرح یر ها، یا اُس طرح بره ها، ریجی علم حدیث کا حصہ ہے۔ تجوید اور قرات سے تعلق بہت می روایات علم حدیث میں شامل ہیں۔اس طرح طبقات قراء میں بہت ہے لوگ علم حدیث ہے متعلق ہوں گے۔ اس طرح سے طبقات صوفیا ہے، مثال کے طور پر تابعین میں بہت سے لوگوں کا بطور صوفیا کے ذکر ہوتا ہے۔ طبقات صوفیا کی ہر کتاب میں بعض صحابہ کا ذکر ملے گا مثلا حضرت ابوذ رغفاری کا ذکر ہوگا، حفزت علی کا ذکر ہوگا جوترک دنیا میں ذرا نمایاں تھے۔اب ظاہر ہے تابعین کا ذکرآئے گا جن میں ہے بعض نے احادیث بھی بیان کی ہیں ۔حضرت حسن بصری کا ذکر ہرتذ کرہ صوفیا میں آئے گا، وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور صوفی بھی۔اس لئے طبقات کی ان كتابول مين جن مين طبقات قراء، طبقات مفسرين، طبقات صوفيا، طبقات أ دَبا، طبقات حكما سب شامل ہیں، بیجھی علم رجال کو جزوی طور پرمواد فراہم کرتے ہیں۔

پھران کے ساتھ فقہائے اسلام کے الگ الگ طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکے الک طبقات ہیں۔طبقات حفیہ،طبقات مالکیہ،طبقات مالکیہ بطبقات مالکیہ بین امام مالک کا ذکر ہوگا تو امام مالک کے ذکر کے بغیر کونساعلم رجال مکمل ہوگا۔ان کا ذکر طبقات مالکیہ میں بھی ہے،اورعلم حدیث کی ہرکتاب میں ان کا

ذکر ہوگا۔علم حدیث کی کوئی کتاب امام مالک ؒ کے تذکرہ سے خالی نہیں ہوسکتی۔امام اوزاعی کا ذکر فقہ کی ہر کتاب میں ہوگا۔لیکن علم حدیث میں بھی ان کا ذکر ہوگا۔اس لئے طبقات اورعلم رجال کی کتابوں میں بہت می چیزیں مشترک ہیں۔

علم رجال کی کتابوں کی ایک اورصنف ہے جس کومشیخہ کہتے ہیں۔اس سے مراد وہ کتابیں ہیں جن میں کسی ایک محدث نے اپنے شیوخ کا تذکرہ لکھا ہو۔اُس زمانے میں لوگ ایک یا دویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل نہیں کرتے سے بلکہ ایک ایک آ دمی بینکڑوں محدثین یادویا تین یادس آ دمیوں سے علم حدیث حاصل کرنے کے لئے جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔اب ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کی جاتا تھا۔ کیوں؟ اس کا ذکر میں آ گے کروں گا۔اب تذکرہ ایک شخص نے اگرسوآ دمیوں سے حدیث کی تعداد میں ہیں۔امام سخاوی جن کا تعلق دمویں صدی ہمری سے تھا اور اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے، انہوں نے لکھا کہ میں نے مشیخہ پر جو کتابیں ہمری میں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں دیکھی ہیں وہ ایک ہزار سے زیادہ ہیں جو مختلف محدثین نے اپنے اپنے شیوخ کے بارے میں کا مین گئیں۔

اس کے علاوہ فن رجال کی کی شاخیں تھیں ، مثل آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کا نام الگ ہوتا ہے، اللہ ہوتا ہے اور کنیت الگ ہوتی ہے، مثلاً امام بخاری کو بخاری کے لقب سے تو ہم سب جانے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو بیمعلوم ہوگا کہ ان کا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہا تھا۔ اگر آپ کی کتاب میں بیلکھا ہواد یکھیں کہ فال محمد بن اسماعیل ، تو شاید بہت کم لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس سے مرادامام بخاری ہیں۔ ای طرح سے پچھلوگ اپنی کنیت سے مشہور ہوتے سے مثلا اگر میں آپ سے بیکوں کہ حضرت عبداللہ بن عثمان نے بیفر مایا، تو شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری مراد کیا ہے، عبداللہ بن عثمان تھا۔ کیکن دونوں اپنی اپنی مقارح مزت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ اور ان کے والد ابوقی فی کا نام عبداللہ وی ان کی تو ایک شاگر دنے اس کو مسئلہ بہت پیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی نے ایک جگہ جب حدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محدیث بیان کی تو ایک شاگر دنے اس کو کئیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محد بی تیسرے نے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محد بیات کی حدثی محد بیت بیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی کے ایک والے کہ میں کنیت سے لکھ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محد بیت بیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی کی دیا۔ مثلاً کہ دیا۔ مثلاً حدثی ابخاری ، دوسرے نے لکھ دیا کہ حدثی محدثی محد بیت بیدا ہوتا ہے کہ ایک راوی کے ایک دیا۔ مثلاً کہ حدثی محدثی کی دیا۔ مثلاً حدثی کا کھوریا کہ حدثی محدثی کیا کہ کوری کیا کہ کوری کے کہ کوری کی دیا۔ مثلاً کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کوری کے کہ کوری کیا کھر کیا کہ کوری کی کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کوری کیا کہ کوری کوری کوری کیا کہ کوری کوری کے کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کوری کیا کہ کوری کوری کیا کہ کوری کی کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کوری کیا کہ کوری کے کوری کیا کہ کوری کی کوری کے کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کی کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کے کو

محاضرات حديث

محر بن اسماعیل، چوشے نے لکھ دیا کہ حدثی ابوعبداللہ اب پیسب ایک شخصیت کے حوالے ہیں،
لیکن جوشخص نہیں جانتا کہ امام بخاری کی کنیت ابوعبداللہ تقلی ایکن وہ شہور تھے بخاری کے لقب سے
منام ان کا محمد تھا، والد کا نام اسماعیل تھا اس لئے محمد بن اسماعیل بھی کہلاتے تھے، وہ زبر دست
التباس اور البحض کا شکار ہوگا۔ لہٰذا کوئی ایسی کتاب ہونی چاہئے جس کی مدد سے یہ پہتے چل جائے
کہ کس کی کنیت کیا ہے۔ یون موضح کہلا یا۔ موضح الرجال یعنی رجال کی وضاحت کرنے والا،
جس میں ان لوگوں کا تذکرہ جمع کیا گیا جن کا نام کچھاور ہولیکن وہ اپنی کئیت سے مشہور ہوں۔ یا نام
سے شہور ہوں کئیت کچھاور ہو ۔ تو کہیں کئیت اور نام میں فرق کی وجہ سے التباس نہ ہو۔ اس پر بہت
کی کتا ہیں ہیں۔

اس طرح سايك خاص صنف ياميدان بجس كو الدو تلف والمعتلف كت ہیں۔الموتلف والمختلف پر کم از کم ایک درجن کتابیں موجود ہیں لیعنی ملتے جلتے ناموں کی تحقیق۔ بعض نام ملتے جلتے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہے؛لتباس پیدا ہوسکتا ہے۔ یہاں اتنی خواتین بیٹھی ہوئی میں۔اگر پیتہ کریں تو آپ میں سے کم وہیش ایک درجن نام مشترک ٹکلیں گے۔ٹریا ایک کا نام بھی ہے، دوسری کا بھی نام ہے، تیسری کا بھی نام ہے۔محدثین اور رواو بول بھی میں اشتر اک اسم ہوسکتا تھا اور ہوتا تھا۔ اب بیہ بات کہ اگر ایک دور میں ایک سے زیادہ محمد بن اساعیل ہیں تو کون سے محد بن اساعیل مراد ہیں ۔خود صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کم وہیش ایک درجن صحابہ ہیں ۔ان میں سے جو چارمشہورعبداللہ ہیں وہ عبادلہ اربعۂ کہلاتے ہیں۔ان عبادلہ اربعہ میں راوی بیان كرتا ب حدثى عبدالله، محص عبدالله ني بيان كيا-اب كون عب عبدالله في بيان كيا؟ بياس وقت تک پین بیس چل سکتا جب تک ان میں سے ہرعبداللہ کے شاگردوں کی فہرست آپ کے یاس موجود نہ ہو۔عبداللہ بن مسعود اسے کسب فیض کرنے والے کون کون ہیں۔ان کے نمایاں ترین شا گرمثلاً علقمه میں علقمہ کے شا گردوں میں نخعی ہیں ۔حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جوایک اورمشہورعبداللہ تھے ان سے ان کے بوتے شعیب بن عبداللدروایت کرتے ہیں۔شعیب بن عبدالله سے ان کے بیٹے عمر بن شعیب روایت کرتے ہیں، اب اگر آب سے کوئی حدیث بیان کرے کہ مجھے سے ابرا ہیم تخفی نے بیان کیا ،وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے عبداللہ سے یہ یو چھا کہ فلال معاملة سطرح بواراب آپ كوفور أمعلوم بوجائ كاكه يهال عبدالله سع عبدالله بن مسعود

کاخرات مدیث جسم کاغرات مدیث

مراد ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص مراد نہیں ہوں گے۔آپ کو آسانی سے ایک ابتدائی presumption قائم ہوجائے گی۔اور اگرید کہا جائے کہ عمرو بن شعیب نے بیان کیا، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے ، تو یہاں آپ کوفور أمعلوم ہوجائے گا کہ یہاں عبداللہ سے مراو عبدالله بن عمرو بن العاص بیں۔ اس طرح حضرت عبدالله بن عباسٌ ایک اور عبدالله بیں۔مثلاً کوئی کہے کہ مجاہد نے بیان کیا ، مجاہد عبداللہ سے فقل کرتے ہیں ، تو جانے والوں کو انداز ہ ہوجائے گا کہ چونکہ عجامدعبداللہ بن عباس کے شاگر دہیں اس لئے یہاں عبداللہ سے مرادعبداللہ بن عباس ہوں گے۔اس لئے مؤتلف والمختلف کے نام ہے جوفن ہے، یہاس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ صحابہ میں بیدالتباس زیادہ نہیں ہوتا، لیکن باقی لوگوں میں بہت ہوتا ہے۔ تابعین میں کم، تبع تابعین میں اس ہے بھی زیادہ اور اس کے بعد اس ہے بھی زیادہ ۔ جیسے جیسے راویوں کی تعداد بردھتی جائے گی اس التباس کے امکانات بڑھتے جا کیں گے۔اس التباس کو دور کرنے کے لئے کچھ حضرات نے بوری زندگی اس کام میں لگائی کہا ہے راو یوں کے حالات جمع کریں جن کے نام اور کنیتیں ملتی جلتی ہیں۔بعض جگہ ایسا ہے کہ نہ صرف اپنانام بلکہ والد کا نام اور دا داتک کے نام ایک جیسے ہیں۔اب تین نامول سے بھی پہنہیں چاتا کہ کون مراد ہے۔ بھر یہاں کنیت سے پہ طلے گا کہیں وطن کی نسبت سے پتہ چلے گا جیسے نیٹا اوری ،الکوفی ،البصری یا استاد سے پتہ چلے گا۔اس یر قدیم ترین کتاب امام دارقطنی کی ہے جومشہور محدث ہیں۔حضرت خطیب بغدادی جن کا میں نے ذکر کیا ہے، بغداد کے ہیں ۔ان کی بھی اس موضوع پر کتابیں ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں ایس ہوا لگ الگ کتابیں ہے راویوں پر مشمل ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ مثلاً صحح بخاری میں جتنے راوی ہیں ان پر الگ کتابیں ہیں۔ ساء رجال صحح ابخاری۔ صحح بخاری کے جتنے رجال ہیں وہ کون کون ہیں۔ صحح مسلم کے رجال پر کتابیں ہیں۔ موطا انام مالک کے رجال پر کتابیں ہیں، مندا مام احمد کے رجال پر کتابیں ہیں، امام ابوداؤدکی سنن پر کتابیں ہے۔ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے راویوں پر الگ الگ کتابیں موجود ہیں جن میں وہ سارا مواد یج با جات ہے۔ اس میں تلاش کر نے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اب اگر رجال کی ساری کتابیں ایک جگہ ہوتیں اور الگ الگ کتابوں کے رجال پر مواد نہ ہوتا تو تلاش کر نامشکل ہوجاتا۔ اگر ابوداؤد کا راوی آپ کومعلوم ہے تو رجال ابوداؤد میں تلاش کر لیں آسانی سے ل جائے گا۔

جرح د تعديل

اس طرح ہے کچھ راوی وہ ہوتے تھے جن کا حافظ شروع میں اچھا تھا۔ بعد میں عمرزیادہ ہوگئی۔نو سے سال ،سوسال ہوگئ اور حافظ جواب دے گیا۔ اب کس سے حافظ کمزور ہوا؟ کس میں میں تھوڑا کمزور ہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یہ تعین ہوا؟ کس میں میں تھوڑا کمزور ہوا۔ جب تک میں معلومات نہ ہوں تو یہ تعین دشوار ہے کہ میر دوایت کس دور کی ہے۔ اس پر الگ ہے کتابیں ہیں۔ امام داقطنی کی ایک کتاب ہے کہ کتساب میں حدث و نسی ۔ ان لوگوں کے تذکرہ کے بارے میں جنہوں نے پہلے حدیثیں ہیں اور بعد میں بھول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت بیان کیس اور بعد میں بھول گئے۔ وہ سارے نام ایک ساتھ معلوم ہوجا کمیں گے جن کی یا دداشت اخیر میں جواب دے گئی تھی۔ اس کتاب میں سنوں کے تعین کے ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ فلاں س جس فلاں سن تک ان کا حافظ تھیک تھا، فلاں سن میں کمزور ہونا شروع ہوگیا اور فلاں سن میں بالکل ۔ حواب دے گیا۔

کل یا پرسوں میں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف حدیث کی ایک قتم ہے مدلس، اس سے مرادوہ حدیث ہے۔ جس میں راوی نے اپنے شخ کے بارہ میں کوئی misrepresentation کی ہو غلطی سے یا جان ہو جھ کر، کہ جس سے سننے والوں نے ہے سمجھا کہ روای وہ نہیں ہے جس سے انہوں نے روایت لی ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ میں نے اس سلسلہ میں ایک فرضی مثال دی تھی کہ مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو شخص مثال کے طور پرامام ما لک کے زمانے میں مدینہ منورہ میں کوئی راوی ہے جو کمز ور ہے۔ اب دو شخص اگر کوفہ یا دمشق میں حدیث بیان کر ہے گاتو لوگ متنفر ہوجا تمیں گے۔ اس سے نیخ کے دوسرا شخص اگر کمز ور آ دمی کے حوالہ سے بیان کر ہے گاتو لوگ متنفر ہوجا تمیں گے۔ اس سے نیخ کے فقص اگر کمز ور آ دمی کہ حدث نے الامام العادل، الامام الک بیر فی المدینة المنورہ۔ اب سننے والے کاف ہمن فورا امام ما لک کی اور مراد ہے۔ اس سے التباس ہوسکتا ہے۔ اس لئے الی حدیث کو مدلس کہتے ہیں۔ مدسین پر یعنی تدلیس کرنے حالوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مراتب المدسین اور طبقات المدسین والوں پر الگ سے کتا ہیں موجود ہیں۔ اس موضوع کو مراتب المدسین اور طبقات المدسین

بعض اوقات نام کا حوالہ دینے میں بھی ایک عجیب وغریب لذت معلوم ہوتی ہے۔مثلاً امام محمد بن حسن شیبانی جو بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں اور امام ابو حذیفہ کے

شاگردوں میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کے نوے فیصد اجتہا دات انہوں نے ہی مدوّن کے ہیں، آج فقہ فقی امام تحد کی کتابوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ امام تحد نے ابتدائی کسب فیض ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تو امام محمد کی عمر کوئی اٹھارہ انیس سال تھی۔ بقیہ بھیل انہوں نے امام ابو بیسف سے کی اور چندسال انہوں نے مدیند منورہ میں امام مالک سے بھی کسب فیض کیا اور مکہ مکرمہ میں حدیث کی تکیل کرنے کے بعد وہ کوفہ آگئے۔ جب وہ کوفہ آئے تو امام ابو پوسف اس وقت چیف جسٹس بن چکے تنے۔امام محمدادران کے درمیان تھوڑی سی غلط فہمی ہوگئی جوعام طور پر انسانوں میں ہو جاتی ہے۔جس دور میں ان دونو ل کے درمیان غلط ہی ہوئی اس دوران امام محمد جب کسی روایت میں امام ابو یوسف کا حوالہ دیتے ہیں تو اس میں اس غلط نہی یا بد مزگی کے باوجود امام ابو یوسف کا بورا احتر املحوظ رکھتے ہیں اگر چداس بشری بدمزگی کی وجہ سے وہ امام ابو بوسف کا نام نہیں لیتے ،لیکن جو ، بات بیان کرتے ہیں اس سے ان کے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار اور اعلیٰ ترین ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدثنی من اثق فی دینه و امانته مجھ سے الشخص نے بیان کیا جس کے دین اور امانت پر مجھے پورااعتماد ہے۔ ناراضگی کی وجہ سے نامنہیں لکھتے ، کیکن ناراضگی کے باوجوديه بيان كرتے بين كر جھےان كردين اور امانت پر پورااعماد ہے۔ حدث ندى من ائق في دينه وامانته عدانني الثقه، حداثني الثيب، حداثني الحجة الثقه مجم عايك اليراوي نے بیان کیا جو جحت ہے، ثبت ہے اور ثقد ہے۔ اور سب کومعلوم ہوتا تھا کہ اس سے امام ابو بوسف مراد ہیں اس لئے بیصدیث مبہم یا مد سنہیں ہے۔لیکن اس سے بیا نداز ہ کرلیں کہ اعتماد اور ذمہ داری کتنی غیر معمولی تھی ۔اس طرح کی ایک اور مثال بھی میں عرض کرنے والا ہوں جس ہے اُس غیرمعمولی او عظیم ذمه داری کا احساس ہوگا جوراویان حدیث نے ملحوظ رکھی اوراس ذمه داری کا ثبوت دیا جوآج نا قابل تصور ہے۔

ایک کتاب اعلام النساء پر بھی ہے اس سے مرادہ خواتین ہیں جوروایت حدیث سے متعلق رہی ہیں اور ان کا سارا تذکرہ پانچ جلدوں پر شتمل ایک کتاب میں دستیاب ہے۔ بقیہ تذکروں میں بھی ہے۔ رجال کی ہر کتاب میں مردراویوں کے ساتھ خواتین راویوں کا تذکرہ بھی مدھ دیں۔

جیسے جیسے یہ موادسا منے آتا گیا۔ وہ مرتب ہوتا گیا، یہاں تک کہ چوتھی پانچویں صدی ہجری تک سارا کام ممل ہوگیا۔ یہ تحقیق عمل کمان میں سے سراوی پر کیااعتراض ہے یا سراوی پر کیااعتراض ہے یا سراوی پر کوئی اعتراض ہیں ہے، اس پرالگ کتا ہیں کھی جانی شروع ہوئیں۔ یہ وہ علم ہے جس کوعلم جرح تعد میل کہتے ہیں۔ بَرُ مَ کے معنی زخی کردینا اور بُرح کے معنی بھی زخی کردینا ہیں۔ لیکن عربی زبان میں رزخم لگا میں رزخم لگا میں رزخم لگا میں ہوتا ہے۔ ایک منہوم تو کسی چھری یا ہتھیا رہے جسم پر زخم لگا دل پر ہے کہ دیے کا ہے اس کے لئے عربی زبان میں بُرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک رخم لگا خادل پر ہے کہ کوئی الی بات کہددی جودل کوزخی کرگئی اس کے لئے بُرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

#### جراحسات السنسان لها التيام ولا يسلتسام مساحسرح السلسسان

کہ تلوار کا زخم تو اچھا ہوجا تا ہے لیکن زبان اور الفاظ کا جوزخم ہوتا ہے وہ مند مل نہیں ہوتا،
وہ دیر تک باقی رہتا ہے۔ لہذا جرح کے ہیں معنی کسی کے بارے بیں ایسی بات کہنا کہ وہ سے تو اس کو

بری گئے۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد ہیہ ہے کہ حدیث کے کسی راوی کا کوئی ایسا عیب
بیان کر تا جس کی وجہ سے وہ عدالت کے مرتبہ سے ساقط ہوجائے اور اس کی بیان کر دہ روایات
ضعیف حدیث شار ہوجا کیں یا کسی راوی کی کسی ایسی کم وری کو بیان کر تا جس کی وجہ سے اس راوی
کی عدالت ختم ہوجائے یا عدالت کا درجہ کم ہوجائے ، اور اس کی بیان کر دہ راویات ضعیف حدیث
شار ہوجا کیں۔ یہ ہے جرح کی تعریف علامہ این اشیر جو ایک اور مشہور صدت ہیں اور لغت
حدیث بران کی کتاب المنہ یہ فی غریب المحدیث بردی مشہور ہے اور پانچ جلدوں میں ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ جرح سے مراد وہ وصف ہے کہ جس کی کسی راوی سے جب نسبت کر دی جائے تو اس
کا اعتبار گھٹ جائے اور اس کی بات یو عل کرنالازی خدر ہے۔ اس عمل کو جرح کہتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسراعمل ہے تعدیل کا، کہ کی راوی کے بارے میں پی تحقیق کرکے بتادیا جائے کہ میں سے ایک شرط کی تین کرکے بتادیا جائے کہ میدراوی عادل ہے۔ میراوی ان چارشوا نظر کو بین سے ایک شرط کی تین فریلی قسمیں ہیں، یعنی سات شرائط کو پورا کرتا ہو، کہ میدراوی مسلمان تھا، عادل تھا، بیعنی ان تمام اخلاقی اور روحانی خوبیوں اور اچھا ئیوں کا حامل تھا جوا یک راوی حدیث کے لئے ضروری ہیں، اس

کا حافظ اچھاتھا،اس کا ضبط اچھاتھا،اس کی بیان کردہ روایت میں کوئی علت نہیں ہے،اس کی سند کے راستہ میں کوئی رکاوٹ اور چے میں کوئی خلانہیں ہے اور بیاو نچے کردار کا انسان تھا۔ جب ان ساری چیزوں کی تحقیق ہوجائے تو تحقیق کے اس ممل کو تعدیل کہتے ہیں۔ جرح کے معنی کمزوری بیان کرنا اور تعدیل کے معنی عدالت بیان کرنا۔ گویا جرح اور تعدیل کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ ایک رادی اگر لوگوں کے مفروضہ میں عادل ہے اور آپ نے بیتایا کہ بیرادی جموا ہے تواس کی عدالت سلب ہوگئی۔ یا آپ نے کہا کہ جھوٹا تونہیں لیکن بعض لوگوں نے اس پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے تو وہ مشکوک ہوگیا۔ یا آپ نے اس کے بارے میں تحقیق کرکے پتہ چلایا کہ فاس ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جن کا کرنے والا فاسق ہوجا تاہے ، نعوذ بالله شراب پیتا ہے، یا جھوٹی گواہی دی ہے یاکسی ایمی بڑی بدعت میں مبتلا ہے جس کے بدعت ہونے پرا تفاق ہے۔ ا یک تو وہ بدعت ہے جس کے بدعت ہونے میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو بدعت سمجھتے ہیں ا بعض نہیں سمجھتے ،بعض ایک عمل کوسنت سمجھتے ہیں بعض بدعت سمجھتے ہیں،ایسانہیں بلکہ بدعت کے سی ا پیے عمل میں شریک ہے جس کے بدعت ہونے پرسب کا اتفاق ہے۔ یا پیرمجبول ہے،غیرمعلوم ہے، پینہیں کون ہے، کس زمانے کا ہے کس جگہ کا ہے،اس کا استاد کون ہے،علم حدیث کس سے حاصل کیا، یعنی جمہول الکیفیت اور جمہول الحال ہے۔ یاذات تومعلوم ہے کہ فلاں آ دمی ہے، فلال کا بیٹا ہے فلاں شہر کا ہے۔ لیکن اس کی صفات کا پیٹنہیں کہ س سم کا آ دمی ہے۔ اچھا ہے کہ براہے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز اس میں کم ہوتو اس کی عدالت ختم ہوجاتی ہے۔اور عدالت ختم ہوجائے گی توه ه راه ی مستنزمین رہے گا۔اس طرح اگر تعدیل ختم ہوگئ تو جرح ہوگئ۔اس عمل کوجرح کہتے ہیں۔ اس طرح صبط كامعامله بكة بك تحقيق مين اس كاحافظ الجهاتها تحل اورادا دونون کے وقت اورا خیرتک اچھار ہائجل سے لے کراوا تک سب باتیں ٹھیک ٹھیک یا در ہیں ،لیکن بعد میں تحقیق سے پیتہ چلا کہ اس کا حافظہ خم ہو چکا تھا۔ شروع سے ختم ہو گیا تھایا بعد میں ختم ہو گیا، شروع ے خراب تھا یا بعد میں خراب ہو گیا تھا یہ مسئلۃ تحقیق سے ثابت ہوگا۔ یا مثلاً کسی راوی کے بارہ میں تحقیق سے پہا چلا کہ ان کا حافظہ تو ٹھیک تھا، لیکن بعض اوقات وہ ایک آ دمی اور دوسرے آ دمی میں اختلاط کردیا کرتے تھے یا ایک بات اور دوسری بات میں اختلاط کردیتے تھے۔ یا پی ثابت ہوا كه حافظ تو تھيك ہے ليكن جوروايتيں بيان كرتے ہيں وہ عام عِقد اور متندراويوں مے مختلف كوئى

محاضرات حديث

جرح وتعدمل

چیز بیان کرتے ہیں۔مثال کےطور پرکوئی الی بات بیان کرے جوسب راویوں کے بیان سے مختاف مو

مثلًا اکثر راوی یہ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ جب نماز بڑھا کرتے تھے تو یہاں (ناف یر) ہاتھ باندھا کرتے تھے، کھلوگوں نے بیان کیا کہ یہاں (ناف کے اور پر) باندھا كرتے تھى، كچھنے يہ بيان كياك يہال (سينہ كے اوير) باندها كرتے تھے، كچھنے يہ بيان كيا کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ جار روایتیں متندراو بوں کے ذریعے آئی ہیں۔ان چاروں کے بارہ میں بیاختلاف تو ہوسکتا ہے کہان میں بہترعمل کونسا ہے۔ پچھ کے خیال میں یہاں انضل ہے، کچھ کے خیال میں یہاں افضل ہے، کچھ کے خیال میں چھوڑ نا افضل ہے۔ جومستنداور ثقتہ راوی ہیں وہ ان جار میں محدود ہیں ۔اباس کےعلاوہ کوئی شخص کچھاور بیان کرے مثلاً پیے کہ رسول النَّهِ اللَّهِ الله الله ) يهال ( گردن ير ) ہاتھ باندھا کرتے تھے، بالفرض اگراليي روايت ہوتو بيہ نقات کے خلاف ہے ، راوی کا درجہ جو بھی ہولیکن روایت قابل قبول نہیں ہوگ ۔ ایساغیر ثقد بیان بھی راوی کی عدالت کوساقط کردیتاہے اوراس سے راوی مجروح ہوجاتا ہے۔اس لئے کہ اگرسیا ہوتا توالی بات کیوں بیان کرتا جوعام طور پرکسی نے بیان نہیں کی۔ پاکسی راوی کے بارے میں بیہ ثابت ہو کہا خیر میں کثرت ہےان کوالی کیفیت پیش آنے لگی تھی جس میں وہ بات کو بھول جایا كرتے تھے۔ بڑھانے میں كثرت سے اپيا ہوتا ہے كہ بعض اوقات حافظ اچھا ہوتا ہے اور بعض اوقات کچھ بھی یا ذہیں رہتا۔آپ نے ای نوے سال کی عمر کے بزرگوں میں دیکھا ہوگا کہ پورے پورے ہفتے ایسے گزرتے ہیں کہ یا دواشت ٹھیک رہتی ہے اور بعض اوقات احیا نک ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کچھ یا دنہیں رہتا۔ایے گھر والوں کو بھی نہیں پیچا نتا۔ تو یہ تحقیق ہونی حیا ہے کہ کسی راوی کی یہ کیفیت تھی کہ نہیں تھی ۔ بعض اوقات ایک راوی کوئی فاش غلطی کرتا ہے اوروہ ایس غلطیاں ہوتی ہیں جن سے صرف نظرنہیں کیا جا سکتا۔ اگراس طرح کی چندغلطیاں ثابت ہو جا کیں تو اس کوبھی عدم تعدیل یا جرح قرار دیں گےاوروہ رادی غیرمشنداور مجروح ہوجائے گا۔

بیساری کی ساری اہمیت علم اسناداورعلم جرح وتعکد میل کی ہے۔ ذخیرہ کو دیث کا بیش تر دارو مداران حضرات کی تحقیق اور علم رجال کی تفصیلات پر ہے۔ علم صدیث کے دو بڑے ستون ہیں ،ان میں سب سے بڑا اور مرکزی ستون ،اگر کسی خیمہ کے درمیانی ستون سے مثال دیں تو وہ علم

اضرات حديث جرح وتعديل

اسناد علم روایت اورعلم جرح وتعدیل ہے۔ اس لئے محدثین کرام نے اس کی طرف زیادہ توجہ ولا دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے فر مایا کہ اسناد و بن کا ایک حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتا تو جس کا جو جی چاہتا بیان کر دیا کرتا۔ امام شعبہ بن المحجاج ، جن کے بارے میں ہارون الرشید نے کہا تھا کہ وہ پچھوڑ کر اور چھان کر کھوٹے اور کھرے کوالگ الگ کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کھر ااور کھوٹا الگ الگ کر کے ثابت کر دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام شعبہ علم حدیث اور جرح وتعدیل کے بہت بڑے امام شھے۔

امام اوزای جوفقیہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، ان کا کہنا یہ تفا کہ علم مدیث اس وقت زائل ہوگا جب علم اسنا داور علم روایت زائل ہو بیائے گا علم اسنا دکی بقاعلم مدیث کی بقائے مترا دف ہے ۔ امام مالک نے فرمایا کہ بیعلم جوتم حاصل کرتے ہو یہ سرایا دین ہے، لہذا اس بات کو بیتی بناؤ کہ تم بیعلم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند راوی سے حاصل کر و فیر متند راوی سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند راوی سے حاصل کر رہے ہو۔ لہذا اس علم کو متند کا تعین کسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال حاصل نہ کر و۔ اب سوال ہی ہے کہ متندا ورغیر متند کا تعین کسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ علم رجال اور علم جرح و تعدیل سے ہوگا۔ سب پہلے جس محدث نے جرح و تعدیل سے کا ملیا وہ امام شعبی ہے ۔ امام عامر بن شراحیل اشعمی جن کی وفات ۱۹۰ یا ۱۹ ما دہ ہیں ہوئی اور تا بعین میں ان کا برا اون نچا درجہ ہے ۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقید اور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم درجہ ہے۔ وہ اپنے زمانے کے بڑے فقید اور بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے اس علم کی منا ڈائی۔ میتا بعین میں درمیا نہ درجہ کے تا بعین اساوہ میں بڑے و تعد بل سے کام لینا شروع کیا۔ حضرت حس بہلے راہ تابعین میں درمیا نہ درجہ کے تا بعین اس درمیا نہ درجہ کے تابعین میں ورمیا نہ درجہ کے تابعین کا زبانہ تھا۔ ان حضرات نے سب سے پہلے اس کام کی منا ڈائی۔ بیتا بعین کا زبانہ تھا۔ ان حضرات نے اس فن کو با قاعدہ استعمال کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے راہ توبوں کی جرح و تعدیل سے کام لیا۔ خواد و تعد مل اورحسن طن

جرح وتعدیل کے بارے میں حسن طن سے کام نہیں چاتا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ بیا قرآن پاک میں جوآیا ہے کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیناً اور حسن طن سے کام لو، سوے طن سے کام مت لو، ان بعص الظن اثم ۔ ان اصولول کا اطلاق علم حدیث پر نہیں ہوتا۔ بیرسول التعلیق

محاضرات حديث

کی صدیث کا معاملہ ہے، یددین کی ثقابت اور authenticity کا معاملہ ہے۔ اس میں پی خطرہ مول نہیں لیا جاسکتا کہ ہم خوش گمانی ہے کہی کو با کردار ، نکوکار اور راستہا نہ ہم خوش گمانی ہے کہ کہ اس میں تو انتہائی تحقیق ہے کام لینا پڑے گا۔ اس میں ذرہ برا بر مداہنت یا کمزوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ امام سلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمہ میں اس پر تفصیل ہے گفتگو کی ہے۔ ان ہے کسی نے کہا کہ آپ جرح وتعدیل ہے کام لیتے ہیں۔ یہ تو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنی مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ تو فیبت ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں امام سلم نے اپنے مقدمہ میں گفتگو کی ہے۔ واقعہ یہ کا حافظہ جواب دے گیا ہے ، تو یہ یقینا اس کی ذات پر ایک منفی تبرہ ہے۔ لیکن تمام محدثین اور کا حافظہ جواب دے گیا ہے کہ یہ دو ہوشوں ہے ۔ لیکن تمام محدثین اور فقہانے بالا تفاق یہ قرار دیا ہے کہ بیدہ ہو فیبت نہیں ہے جوشر یعت میں نا جائز اور حرام ہے۔ بلکہ بیر تو دین کی خاطر دین کی خاطر دین کی خاطر کو ای خاصل کی اس طرح جھان پھٹک کی جائے گی جس طرح میں گواہوں کی جھان ہین کی جاتی ہے۔

محدثین نے جب گواہوں کی اس چھان بھٹک کے تذکرہ ہے آپ کے ذہمن میں سے
سوالی پیدا ہوا ہوگا کہ جرح و تعدیل کا بیساراعمل ہوا کیے؟ بیہ پیتہ کیے چلا کہ بیراوی بھولتا ہے یا
نہیں بھولتا؟ بیراوی سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اب تو بیر کام بڑا آسان ہے۔ درجنوں بلکہ بینکڑوں
کتابیں ہرجگہ دستیاب ہیں۔ کتابوں میں جاکر دیکھ لیس لیکن لوگوں نے اس کام کو کیے کیا، میں
اس کوعرض کرتا ہوں۔

کے حضرات نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگائی کہ ان تمام احادیث کو جمع کیا جو ایک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعمال بالنبات و انسا لیک راوی سے مروی ہیں۔ مثلاً حضرت عمر فاروق کا ارشاد ہے کہ انسا الاعمال بالنبات و انسا لیک امر ۽ ما نوی 'یہ بات حضو علی ہے ہیاں کی تھی حیجے بخاری میں ہے کہ حضرت عمر سے منبر پرخطبہ کے دوران بیان کیا کہ میں نے خود بیارشاد حضو میں ہے سنا ہے۔ پھر حضرت عمر سے فلال نے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے والے ایک مرحلہ پر جاکر بہت سارے حضرات ہوجاتے ہیں۔ اب ان بہت سارے حضرات کے جوشح ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ فرض کیجے شیخ الف سے ہیں آدمیوں نے اس کوروایت کیا۔ اب ایک محدث یہ چیک کرنا

جاہتے ہیں کہان ہیں راویوں کا درجہ جرح وتعدیل کی میزان میں کیاہے۔اب وہ یہ کریں گے کہ ایک ایک آدمی کے پاس جا کر ملا قات کریں گے۔ کوئی مدینہ میں ہے تو کوئی مکہ میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے تو کوئی بھرہ میں ہے۔ چھ چھ مہینے سفر کرکے ان کے پاس پہنچیں گے۔ اور جاکران شاگردوں کےشاگرد بن کر بیٹھیں گے۔ان سےان احادیث کی روایت کریں گے۔ بیس آ دمیوں ہے روایت کا بیمل ظاہر ہے کہ ایک دوسال میں کمل نہیں ہوا ہوگا۔اس میں بہت وقت لگا ہوگا۔ دس دس سال میں کہیں جا کر مکمل ہوا ہوگا، ہیں سال میں ہوا ہوگا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کتنا وقت اُگا ہوگا۔ جب بیمل کھمل ہوجائے گا تو پھروہ ان روایات کا باہم مقابلہ کر کے دیکھیں گے۔اگروہ پیہ دیکھیں کہانیس راویوں کی روایت ایک جیسی ہے اور بیسواں راوی مختلف بات کہتا ہے تو اس کے معنی پیر ہیں کہ بیسویں راوی ہے یا تو بھول چوک ہوگئ پااس کا حافظہاس میں کا منہیں کرتا تھا، یااس نے نعوذ باللہ جان بوجھ کرکوئی چیز ملاوٹ کی ہے۔اب آگروہ اختلاف یا تبدیلی سنجیدہ قتم کی ہے بینی الی ہے جس سے معنی ومفہوم میں فرق پڑتا ہے، تو بیاس راوی کے خلاف جائے گا اور اس کی عدالت كمزور موجائ كى \_اورا كراس اضافه يا تبديلى معنى اورمفهوم ميس كوكى خاص فرق نبيس یرتا ،صرف لفت یا الفاظ کا فرق ہے ، تو اِس ہے اُس رادی کے حافظ کے بارہ میں رائے پر اگر یڑے گا۔اور کہا جائے گا کہ گویا اس کا حافظ اتنا اچھانہیں تھا، ورنہ جب نیس راوی ایک طرح سے بیان کررہے ہیں تو پھر بیسوال دوسری طرح کیول بیان کررہاہے؛ اب یا تواس کے حافظ میں کمی ہے یا پھراس کی نیت میں فتورہے۔اگر معنی میں فرق پڑتا ہے تو نیت میں اور اگر صرف الفاظ میں فرق ہے و حافظ میں فقور ہے۔اب کو یابیا کی مفروضہ ہے کہاس راوی کے حافظ یا نیت میں سے کسی ایک چیز میں فتور ہے۔ اب وہ محقق اس راوی کی بقیہ روایات کی تحقیق کر ہی گے۔ ان راویوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ یانچ دس سال کسب فیض کریں گے۔ یانچ سال میں ان کی ساری احادیث جع کرنے کے بعد،ان کے جواسا تذہ ہیں،ان کے پاس جا کیں گے۔اُن سے اِن کی تقىدىق كريں گے تواس میں بھی پچیس تمیں سال لگیں گے ۔ان پچیس تمیں سالوں میں کہیں عاکر بینا بت ہوگا کہ داقعی ان صاحب کے حافظہ میں کمزوری تھی یا نیت میں فتورتھا۔ پھران کی جرح کی باری آئے گی اور یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ بدراوی مجروح ہے۔ بدکام آسان نہیں تھا۔اس برلوگوں کی نسلول کی نسلول نے کام کیا اور اس طرح سے مختلف روایات کی veriations جمع کیس ۔ ان

veriations کوطریق بھی کہتے ہیں۔ دجہ بھی کہتے ہیں اور صدیث بھی کہتے ہیں۔ احادیث کی گنتی کا مسئلہ

یہاں ضمنا ایک اور بات بھی س لیجئے۔آپ نے سنا ہوگا کہ امام بخاری نے چھولا کھ احادیث میں سے اپنی یہ کتاب صحح بخاری مرتب کی۔امام احمد بن عنبل نے سات لا کھا حادیث ہے مرتب کی۔اس سے بیخیال بیدا ہوتا ہے کہتے جاری میں تو کل دو ہزار اور کچھ سواحادیث ہیں، ۔ چھبیں سو کے قریب ہیں تو یہ بقیہ چاریا نچ لا کھا حادیث کہاں گئیں؟ منکرین حدیث اس بات کو بہت اچھالتے ہیں کہ دو ہزار حدیثیں لے کریاتی لاکھوں احادیث کوجھوٹی قرار دے کر پھینک دیا گیا ہے۔ یا امام احمد نے ساڑھے سات لا کھ میں ہے تیس جالیس ہزار بیان کیس یا تی سب جھوٹی تھیں ۔یا در کھئے بیا یک بہت بزامغالط ہے۔یا تو منکرین حدیث علم حدیث ہے واقف نہیں ہیں، یابدنیتی سے ایسا کہتے ہیں۔ میں نہیں جانا کراس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب کوئی محدث پر کہتا ہے کہ میرے پاس ایک لا کھا حادیث ہیں تو ایک لا کھا حادیث ہے ایک لاکھمتن مرادنہیں ہوتے ، بلکہ ان کی مرادیہ variation ہوتی ہے کہیں آ دمیول کے یاس گئے ان سے جاکرا یک روایت کی تحقیق کی اور حدیث کامتن سنا۔ یوں پیپیں حدیثیں ان کے پاس ہو گئیں۔اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ سے ہیں احادیث عاصل کیں۔وہی ایک روایت بیں اور آ دمیوں سے حاصل کی ،تو وہ کہیں گے کہ بیں نے مزید بیں احادیث حاصل کیں بیس سی ہو گئیں، بیس شعبہ کی ہو گئیں، تو کل جالیس ہو گئیں۔ حالانکہ وہ بہت کم ہوں گی جمکن ہے جار ہوں، ممکن ہے یا نچ ہوں۔حضور میلانی کے بعض ارشادات ایسے ہیں کہ اگر ان کے سارے طُرُ ق اور سارى روايات كوجمع كياجائة توان كى تعداد كى تى سوبنتى ب\_مشهور حديث بانساالاعسال بالنیات ،اس کے سارے طرق ملاکر سات سوساڑ ھے سات سوجیں۔ساڑ ھے سات سوطرق سے بیروایت آئی ہے۔اب محدث کے گا کہ میرے پاس ساڑھے سات سوطرق یا ساڑھے سات سو احادیث ہیں ۔ لیکن اصل میں حدیث ایک ہی ہے۔ امام بخاری نے پیکام کیا کہوہ ایک ایک حدیث کوئفرم اور ری کفرم اور ویریفائی اور ری ویریفائی اور ری ری ری ویریفائی کرنے کے لئے درجنوں آدمیوں کے پاس مگئے سینکروں اساتذہ کے پاس جاکرایک ہی حدیث مختلف سندوں

سے حاصل کی۔ایک دوسر ہے ہے کولیٹ (Collate) کیا۔ پھران میں سے جو بہترین سندھی
اس کو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ساری روابیتیں اور ساری سندیں نقل کرنے کی ضرورت
عی نہیں تھی۔اگر وہ ایک ایک حدیث کی ساری سندیں نقل کرتے تو شاید پوری صحیح بخاری اس ایک
حدیث، انسالاعسال بالنبات کی سندہ ہجر جاتی ۔انہوں نے تمام اسا تذہ سے تصدیق
کرنے کے بعد سب سے بہترین سند کا استخاب کر کے نقل کردی اور باتی کونقل کرنے کی ضرورت
نہیں تھی ۔لہذا جب امام بخاری ہے کہتے ہیں کہ میں نے چارالا کھا حادیث میں سے صحیح بخاری منتخب
کی تو اس کے معنی ہے ہیں کہ ایک ایک حدیث کو میں نے سینکلو وں مرتبدویریفائی کیا، در جنوں شیون خوص اور صحابہ کی روایا ہے کہتے کیا اور پھران میں سے جو سند جمھے سب سے زیادہ بہترین گئی میں نے اس
کو اختیار کر لیا اور باقی سندوں کونظر انداز کردیا لہذا جب تعداد بیان کی جاتی ہے تو اس سے بیمراد
ہوتی ہے۔

امام کی بن معین جوصحابہ کے بعد محدثین کے سب سے او نیچے در ہے میں شار ہوتے ہیں۔ اوراپنے زیانے میں امیر المونین فی الحدیث کہلاتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک جھے کوئی حدیث تمیں طُرُ ق سے خال جائے، میں اپنے کو یتیم سمجھتا ہوں۔ میں اس حدیث کے بارے میں یتیم ہوں جس کے تعیی طرق یا تعیی سندیں میرے پاس موجود نہ ہوں، زیادہ ہوں تو اچھا ہے اور جتنی زیادہ ہوں اتنا اچھا ہے۔

ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن سعید، جوامام سلم کے اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم نے ان سے روایات کی ہیں۔ ان سے ایک محدث ملنے کے لئے گئے اور ان سے کہا کہ میں آپ سے حضرت ابو بکر صدیق کی فلاں روایت سننا چا ہتا ہوں۔ آپ کی سند سے وہ کیسے پیٹی ۔ گویا سے وہریفیکیشن کی ایک قتم تھی۔ انہوں نے اپنی ملازمہ سے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی جوروایات ہیں ان کی 23ء یں جلد لے آؤ۔اب ان صاحب نے جرت کے ساتھ سوچا کہ حضرت ابو بکر گی ساری روایات ملاکر بھی شاید چالیس اور پچاس سے زیادہ نہیں بنتیں۔ جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساستی ہیں، تو بیتے سویں جلد کہاں سے جوزیادہ سے زیادہ دس پندرہ صفحات کے ایک کتا بچہ میں ساستی ہیں، تو بیتے سویاس کے لگ بھی بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے تھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے تھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے آگی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ بنتی ہیں، ان کی مرویات کی تھیو یں جلد کہاں سے آئی ؟ انہوں نے کہا کہ جب تک میر سے کھگ

محاضرات حديث

پاس کسی ایک روایت کے سوطر تی جمع نہ ہوجائیں اس وقت تک نہ میں اس کو متنز نہیں سمجھتا ہوں اور نہ آگے بیان کرتا ہوں۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ہر روایت کے کم از کم سوسوطر ق جمع کر کے ایک ایک جلد میں مرتب کرر کھے ہیں۔ بیر حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں بیت تھیویں جلد میں ہے۔ حدیث ایک ہے باتی ساری اس کی سندیں ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کس کس نے سااور انہوں نے کہاں کہاں بیان کیا۔

اب سوسوسندیں اس طرح بنیں۔ کہ ایک صاحب سن کر کوفہ چلے گئے۔ جب انہوں نے وہاں اس روایت کو بیان کیا۔ وہاں سینکڑوں شاگردوں نے اس ایک حدیث کوسنا۔ تو کوفہ میں الگ سندیں وجود میں آگئیں۔ ایک دوسر صصاحب سن کر بھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے گئ ہوگئیں۔ اب یہ بزرگ پہلے بھرہ گئے ، وہاں سے سن کر بھر کوفہ گئے ۔ اس طرح سے انہوں نے گئ کئی جلدوں میں اس پور سے سلسلہ اسناد کوجع کیا۔ اس طرح اس مسلسل عمل کے ذریعے روایات اور متون کا باہمی مقابلہ (Collate) کیا گیا۔ یہ کوئی آسان عمل نہیں تھا۔ لیکن اس کے نتیجہ میں راویوں کی بھول چوک کا اور اگران کی کوئی کمزوری ہے اس کا پورا پورااندازہ ہوجایا کر تا تھا۔

اس باب میں سب سے زیادہ تخت امام شعبہ بن الحجاج تنے، جن کے بارے میں چھانے کی بات ہارون رشید نے کہی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ٹی عشرے اس کام میں لگائے۔ کتنے عشر ک لگائے۔ کتنے عشر ک لگائے ہم نہیں جانے ۔ لیکن ٹی عشر ے اس کام میں لگائے کہ مختلف راویوں سے جواحادیث آئی ہیں ان میں وریئیشنز کون کون کی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا حافظ میں کی ہے یا کسی اور وجہ سے وریئیشن ہے۔ پھر انہوں نے انہائی ختی کے ساتھ چھان بین کا یہ کام کیا۔ ان کامعیار ہوا او نیجا تھا، انہوں نے اسے اس معیار سے لوگوں کی جرح و تعدیل کی۔

جرح وتعدیل کے اس عمل میں جن لوگوں نے اپنی زندگی کھپائی۔ پچاس بھاس ، ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر سال کھپائے ، ان کے اندرا یک ایسا ملکہ پیدا ہوجایا کرتا تھا کہ وہ آسانی سے پہتہ چلالیا کرتے تھے کہ اس روایت میں بیر پیکر وریاں ہیں ،الفاظ میں بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے اور بیہ ہوتا چاہئے ۔

ایک مشہور محدث ہیں ۔ وہ اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے ہیں ، جرح وتعدیل کے امام بھی ہیں ،امام ابن ابی حاتم الرازی ، جرح وتعدیل پران کی آٹھ جلدوں پر مشمل ایک مفصل کتاب بھی ہے ۔ امام ابن ابی حاتم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ میرے استاد میں مضرات حدیث جرح وتعدیل جرح وتع

نے مجھ سے بیحدیث بیان کی ہے اور بوری سند کے بعد حدیث بیان کی۔امام ابن انی حاتم نے خاموثی سے بوری حدیث من اور پھر کہا کہ اس میں مید کروری ہے، یہ کروری ہے اور بد کمزوری ہے۔فلاں کی روایت فلاں سے ثابت نہیں ہے،فلاں کی روایت فلاں واسطہ سے ہے اور فلاں کی فلال واسطه کے بغیر ہے۔ کوئی آٹھ دس کمزوریاں بتائیں۔ان صاحب نے کہا کہ آپ نے توجیک کے بغیریہ سب کمزوریاں بیان کردیں۔ آخرآب نے بیسب کھکس بنیادیر بتادیا؟ غالبًا ان صاحب کوشبہ ہوا کہ شاید ایسے ہی کہدہ یا ہو۔اس پرامام ابن الی حاتم نے کہا کہ اگر آپ کومیری بات میں کوئی شک یا شبہ ہے تو امام ابوزر عدرازی، جوالیک اور امام تھے، وہ بھی اس درجہ کے امام ہیں اورانہوں نے بھی جرح وتعدیل پرایک کتاب کھی ہے،ان کے پاس چلے جائیں اور جا کر یو چھ لیں۔وہ امام ابوزرعہ کے یاس چلے گئے۔ان ہے وہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے بھی فور آہی کوئی حوالہ یا کتاب چیک کئے بغیرز بانی وہی ساری دس بارہ باتیں دوبارہ بتا کیں جواس ہے قبل ا مام ابن ابی حاتم نے بتائی تھیں۔اب ان صاحب کو ہڑی جیرت ہوئی کہ انہوں نے بھی وہی کچھ بتایا جوابن ابی ابوحاتم نے بتایا تھا۔انہوں نے حیرت سے بوچھا کہ آخرا کے بیرسب باتیں کس بنیاد یر بتارہے ہیں،آپ کی دلیل کیاہے۔انہوں کہا کہ جبتم کسی سنار کے یاس کوئی کھوٹا دینار لے کر جاتے ہو،اور وہ اس کو د کھے کر کہے کہ پیکھوٹا ہے تو کیا اس سے دلیل پوچھتے ہو؟ جیسے سنار کو کھو لے کھرے کا اندازہ ہوجاتا ہے کیا ہمیں نہیں ہوتا؟ سنارسکہ کو ایک بار ہاتھ میں لیے کرذ راا چھالتا ہے اوراس کونوراْ معلوم ہوجا تاہے کہ سونا کھوٹا ہے کہ کھر اہے۔محدث کو، جس کی عمراس میدان میں گزری ہو،اس کو بھی انداز ہ ہو جاتا ہے کہ کیا کھر اہے اور کیا کھوٹا۔

### جرح وتعديل كے مشہورائمه

وہ حضرات جنہوں نے جرح وتعدیل میں اپنامقام پیدا کیاان کے نام الگ الگ بیان کے جا کیں تو بات بڑی لمبی ہوجائے گی۔ اور اگر جرح وتعدیل میں ان کا اسلوب بھی بیان کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہوجائے گی ۔ لئین میں مختصراً ،صرف برکت کے لئے اس نیت سے کہ اللہ تعالی روز قیامت جب ان کا حشر کر ہے تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر لے ،صرف اس وجہ سے میں ان کے نام د ہرادیتا ہوں۔

مرات مدیث جرح وتعدیل

- (١) امام سفيان توريًّا،
  - (٢) امام مالك،
- (٣) امام شعبه بن الحجائج،
  - ( ١٠) امام ليث بن سعدً،
    - (۵)سفيان بن عيبيَّه،
  - (٢)عبداللدين مبارك،
- (۷) يخي بن سعيد قطان،
- (۸) یکی بن سعیدانصاری ایر ب که روایت مین یکی بن سعید قطان اور

یکی بن سعیدانصاری کا ورجہ ایک ہے۔ لیکن جرح وتعدیل میں یکی بن سعید قطان کا ورجہ ادنجاہے۔)

(۹) وکیج بن الجراح ، بیامام شافع کے استاد ، امام ابوصنیفہ کے شاگر داور اپنے زمانہ کے صف اول کے محدثین میں سے تھے۔ آپ نے امام شافعی کا شعر سنا ہوگا ، وہ انہی وکیج کے بارے میں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں ۔۔۔

شَكُوتُ الى وكيعِ سوء حفظى فاوصانى الى ترك المعاصى فان العلم نور من الهِ و نور الله لايعطىٰ لعاصى

کہ میں نے وکیج ہے اپنی یا دداشت کی کمزوری کی شکایت کی۔ انہوں نے مجھے گناہ چھوڑ نے کی نفیجت کی۔ اس لئے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے ادراللہ تعالیٰ کا نور کی گناہ گار کوعطانہیں ہوتا۔

- (۱۰) اس کے بعدامام شافعی اوران کے شاگرد،
  - (۱۱) پھرامام شافعی کے شاگر داحد بن عنبل،
  - (۱۲) احد بن طبل کے ہم عصر یکی بن معین،
- (۱۳)ان کے شاگر دعلی بن المدیقی ، جوامام بخاری کے استاد ہیں۔

یہ جرح وتعدیل کے بڑے بڑے اٹمہ ہیں جودوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اوائل کے ہیں۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں بھی بڑے بڑے محدثین ہیں

جو جرح و تعدیل کے فن میں او نچا مقام رکھتے ہیں۔ مثلاً امام داری جن کی سنن داری مشہور ہے۔
ابوزر عدراز کی جن کا ذکر ابھی کیا گیا، امام ابوحاتم راز کی امام بخار کی امام سلم ، امام ابوداؤ آوران
کے بعدوالے طبقہ میں امام داقطن کے سیسب وہ حضرات ہیں جوعلم حدیث اور جرح و تعدیل کے
بڑے بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان کا متفقہ فیصلہ جرح و تعدیل کے باب میں حتمی اور آخری
فیصلہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی راوی کی جرح تعدیل کے بارہ میں اگران حضرات میں اختلاف ہوتو اس
کودور کرنے کے تفصیلی قواعد ہیں جو جرح و تعدیل کی تفصیلات میں آتے ہیں۔

ان حفرات نے جرح و تعدیل کے کام کو کتنی دیانت داری ہے کیا اس کی دومثالیں عرض کرتا ہوں۔ دومثالیں اس لئے کہ پہلی مثال میں شاید کوئی شبہ ہوجائے۔ ایک بزرگ تھے محمد بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری بن ابی السری کے بارے میں کہا، کہ 'لانسکت و اعن احدی فانه کذاب میرے بھائی سے روایت نہ کریں اس کئے کہوہ جھوٹا ہے۔ ممکن ہے کسی کے دل میں خیال آئے کہ بھائی سے لڑائی ہوگئ ہوگی ، مکان کی تقسیم پر جھڑ اہوگیا ہوگا یا باپ کی میراث پر اختلاف ہوگیا ہوگا اس لئے بھائی کی روایت کو تبول نہ کرنے کا مشورہ ہوگا۔ یہ سب با تیں کہنے والے کہ سکتے ہیں۔

اس سے بھی آ گے بڑھ کراہام علی بن المدین کی مثال لیجے جواہام بخاری کے استاد سے اوراپ زمانے میں المونین فی الحدیث کہلاتے سے ،ان کا کہنا ہے کہ الانسکتب واعن ابی ، فان ابی ضعیف ،میر بوالدی روایت مت لینا، ووضعف راوی ہیں۔اپ والدکوانہوں نے ضعیف قرار دیا اوران کی روایات کوشیح قرار نہیں دیا۔ باپ کے بارے میں کسی کا یہ کہنا کہ وہ علم صدیث کی روسے ضعیف ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بات صرف وہی آ دمی کہ سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہواور دنیا میں کسی اور کا خوف اس کو نہ ہو۔ ورنٹمکن نہیں کہ کوئی آ دمی اپنے باپ کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اور باپ بھی وہ جو متی مسلمان ہو، عالم ہو، علم صدیث براسے کے استاد اور شاری ہو، لوگ اس سے صدیث براسے کے لئے جاتے مسلمان ہو، عالم ہو، علم صدیث براسے میں یہ کہنا آسان نہیں ہے۔

علم حدیث اور جرح وتعدیل میںائمہ فن کا ایک طبقہ بڑا متشدد اور بخت مشہور ہے۔وہ ذرای بات میں راوی کومجروح قرار دے دیتے ہیں۔وہ جب کسی راوی کوعادل قرار دیتے ہیں تو بری مشکل سے عادل قرار دیتے ہیں۔ وہ کسی کوآ سانی سے عادل قرار نہیں ویتے۔ان متشد وین میں بھی بن معین اورابن ابی حاتم رازی نمایاں ہیں۔ بچی بن معین اورابوحاتم رازی کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ سی کوعادل قرار دے دیں تواس راوی کودانت سے پکڑلو، فسعند و علیه بالنواحذ ،جس طرح دانت مضبوطی سے پکڑا جاسکتا ہے اس طرح پکڑلو،اس لئے کہوہ بہت یکا راوی ہے۔ جب ان جیسے لوگ کسی کو عادل قرار دے دیں تو پھراس میں کوئی اختلاف نہیں۔اور پہ طبقہ اگر کسی کو مجروح قرار دی تو دیکھو کہ دوسر بےلوگ بھی اس کو مجروح قرار دیے رہے ہیں یانہیں۔اگر دوسر لوگ بھی اس کو مجروح قرار دے رہے ہیں تو پھران کی جرح قابل اعتاد ہے۔ اور اگر دوسر بےلوگ مجروح قرار نہیں دیے رہے اور صرف یہی متشدد حضرات اس کو مجروح قرارد برہے ہیں تو پھردیکھوکہان کی جرح کی بنیاد کیا ہے۔اگروہ جرح کی کوئی کی بنیاد اور وجہ بتار ہے ہیں تو پھران کی جرح قابل قبول ہے، راوی کومجروح قرار د دے دینا جا ہے لیکن اگر بیلوگ این جرح کی کوئی بنیاد یا وجنہیں بتارہے ہیں تو ہم سیمجھیں گے کدان کے معیار کی تختی کی وجہ سے وہ راوی ان کے پیانے پر پورانہیں اتر اہوگا۔اب ایسا پیانہ کہ کوئی آ دمی اینے باپ کو کمزور قراردے، یہ ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس لئے اتنے او نیچے پیانے پرنہیں نا پنا جا ہے۔ کیکن اگر پیرحضرت اپنی جرح کی کوئی وجہ بتارہے ہیں کہ میں نے اس کوفلاں کام میں مبتلا ویکھا یا فلاں جگہ فلطی کی یا جان ہو جھ کرغلط بیانی کی تو پھرٹھیک ہے۔وہ جرح جس کی وجہ نہ بیان کی گئی ہو اس کوجرح غیرمفسر کہتے ہیں بعنی وہ جرح جس کی تفسیر بیان نہیں کی گئی ہو۔ان حضرات کے جرح غیرمفسر کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ جرح مفسر معتبر ہے۔

ایک طبقہ ہے متساہلین کا جوتساہل سے کام لیتے ہیں۔ان حضرات کا اندازیہ ہے کہ انہوں نے اپنے انتہائی تفویٰ کی نظر سے سب کو دیکھا، جو بظاہر نیک اور متی نظر آیا انہوں اس کو اپنے پر قیاس کیااور کہا کہ رہیمی قابل اعتاد ہے۔ان کی جرح غیر مضرمعتبر ہے، تعدیل غیر مضرمعتبر

نہیں ہے۔ جب وہ کسی کوعادل قرار دیں تو وہ معتبر نہیں ہوگی جب تک وجہ نہ بتا کیں کہ ان کو کیوں عادل قرار دے رہے ہیں۔ان سب متساہلین میں بیر حضرات شامل ہیں: امام حاکم ،امام بہتی اور کسی حد تک امام تر مذی ۔امام تر مذی کے ہاں بھی بڑی حد تک نرمی ہے۔اور کئی ایسے کمز ور را دیوں کو انہوں نے عادل قرار دے دیا ہے جو دوسرے حققین کی تحقیق میں مجروح تھے۔

\*\*\*

جمارے اسلاف نے دین کو درست انداز میں پہنچانے کے لئے کتنی کوشش کی ، انہوں نے اپنی ساری زندگیاں اس میں کھیائی، ذہن میں سوال آتا ہے کہ زندگی کی دیگر ذمہ داریاں، رزق طلال کاحصول بھریلواور فانکی ذمہ داریوں کی ادائیکی کس طرح بوتی تھی ؟

واقعی بیدا یک بنیا دی سوال ہے۔اس سلسلہ میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔امام ربیعة الرائے ، یعنی امام ربیعہ بن عبدالرحمٰن ایک بڑے مشہورا مام ہیں ، امام مالک ؒ کے استاد ہیں علم حدیث اورعکم فقہ دونوں میں بڑا اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ان کے دالد بہت بڑے تا جریتھے۔انہوں نے بہت دولت اپنے گھر والوں کو دی اور تجارت کی خاطر کسی دوسر ے ملک میں چلے گئے۔وہاں حالات کچھا بسے رہے کہ وہ وقت پر واپس ندآ سکے اور آنے میں بندرہ ہیں سال لگ گئے۔ جب جار ہے تھے تو ایک نھا بچہ چھوڑ کر گئے تھے جو گھر میں رہتا تھاادرابھی پڑ ھنا شروع نہیں کیا تھا۔ان کی اہلیہ نے ان کے جانے کے بعداس میے کوئسی کاروبار میں لگانے یا محفوظ رکھنے کے بجائے بیچے کو جگہ جگہ بھیجا جہاں سے اس نے علم حاصل کیا اور اتناعلم حاصل کیا کہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے امام اور سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ ان کی رائے اتنی قابل احتر ام تھی کہ لوگ دور دور سے ننے کے لئے آتے تھے اور ان کالقب ہی ہوگیا، ربیعۃ الرائے بیس پجیس سال کے بعد ان کے والدواليس آئے۔ برانے زمانے میں دستورتھا اور سنت بھی ہے کہ جب آ دمی سفرے واپس آئے تو یہلے معجد میں جاکر دور کعت نفل اداکر کے پھر گھر میں آئے معجابہ اور تابعین کے زمانہ میں ریسنت رائج تھی۔افسوس ہے کہاب لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ چنانچہامام ربیعۃ الرائے کے والدیہلے مسجد میں گئے اورنوافل ادا کئے ۔وہاں دیکھا کہا یک بڑا خوبصورت اورصحت مندنو جوان بیٹھاہوا ہےاور علم حدیث بیان کرر ہاہے اورلوگ من رہے ہیں۔ یہ بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہاور عالم فاضل ہے۔ جب گھروالیس آئے، گھروالوں سے ملے، بیٹے کے بارے میں بوچھا۔ انہوں نے کہا کہ کہیں گیا ہوا ہے، تھوڑی دہرییں آئے گا۔انہوں نے کہاا چھا۔ پھر یو چھا تو یہی کہا كتھوڑى دىريىں آجائے گا۔اس دوران انہول سنے اپنے پیپوں كے بارے میں يو چھاتو اہليہ نے بتا ما کہ وہ تو میں نے بڑے مفید کاروباراور بڑی اچھی تجارت میں لگا دیجے ہیں۔اس ا ثنا میں والد صاحب اس منظر کی کئی بارتعریف کر چکے بتھے جو دہ معجد میں دیکھ کرآ رہے تھے کہ مسجد میں ایک نو جوان حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے تھوڑی دیر میں رقم کا حساب پوچھا تو پیت

چلا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے سب ختم ہوگیا ہے۔انہوں نے پوچھا کہ وہ پیسہ کہاں خرچ ہوگیا تو انہیں بتایا گیا کہ ایسے کاروبار میں لگادیا گیا ہے جو ہڑا مفید کاروبارتھا۔انہوں نے کہا کہ وہ مفید کاروبار کہاں ہے، اس کے اثر ات تو کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔گھر میں تو فقروفاقہ کا منظر نظر آرہا ہے تو جواب دیا کہ وہ آپ ہی کا بیٹا ہے جو مجد میں درس دے رہا ہے۔وہ آپ ہی کا صاحبز ادہ ہے اور میں نے سارا پیساس کی تعلیم برخرچ کردیا ہے۔

اس طرح سے لوگ ہی عمر بحری کمائی علم پرخرچ کردیا کرتے تھے۔لیکن ایسے حضرات بھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ کھی تھے جوایک سال تجارت کرتے تھے۔ پچھ لوگ بیرکرتے تھے کہا اور دوسرے بھائی کو حدیث کی خدمت کے لئے وقت کردیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ابتدائی دس بارہ سال علم حدیث میں لگائے بھر چند سال کاروبار میں لگائے ، پھر علم حدیث میں میں چند سال لگائے۔ اس لئے کہ علم حدیث میں کے لئے طویل طویل سفر کرنے پڑتے تھے ، اور بیکام پیسے کے بغیر نہیں ہوسکتا تھا۔ پیسہ حاصل کرنے کے لئے مخت کرنی پڑتی تھی۔

اگر ہم علم حدیث حاصل کر ناچاہیں تو ایسے ادار سے کہاں کہاں موجود ہیں براہ مھر بانی سرید علم مے لئے رہنمائی کر دیں۔

علم حدیث کے الگ اداروں کے بارے میں تو میں پھھ کہدنہیں سکتا۔ البتہ دینی اداروں میں ہم جگہ کر درائین اُس کے لئے اداروں میں ہر جگہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ بعض جگہ اچھی ، بعض جگہ کرورائین اُس کے لئے آپ آپ کے پہلے آٹھ سال ابتدائی علوم پڑھنے پڑیں گے۔ پھرعلم حدیث کا نمبرآئے گا۔اس لئے آپ عربی کے بہلے آپ کے بہاں خود پڑھائروع کردیں۔ بیتو عمر جرکا کام ہے۔

معمر ات کو آپ اینے ساتھ ایک ضخیم کتاب لائے تھے اس کانام بتاد س۔ وہ صحاح سنہ لیعنی بخاری مسلم ، تریزی ، ابوداؤ د ، ابن ماجہ اور نسائی کا مجموعہ تھا۔ بخاری کی احادیث مے عنو انات میں کوئی خاص جوڑ نظر نہیں آتا.....

یہ بات بظاہر صحیح معلوم ہوتی ہے۔مثلاً حصرت ابوہریر اُ کی حدیث ہے' اوصانی خلیلِ بٹلا ش'۔اس کو بخاری میں دوعنوا تات کے تحت بیان کیا گیا ہے باتی کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ یہ بڑی غور دخوض کی بات ہے۔اس موضوع پرلوگوں نے الگ سے کتابیں کھی ہیں۔امام بخاری جب

محاضرات حديث جرح وتعديل

کوئی عنوان بیان کرتے ہیں تو وہ عنوان بڑی گہری بصیرت پر دلالت کرتاہے۔ بعض اوقات حدیث کے الفاظ میں وہ چیز نہیں ہوتی الیکن حدیث کے معانی پرغور کریں تو وہ چیز سامنے آجاتی ہے۔ مثلاً میں نے محیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی تھی جس کاعنوان امام بخاری نے دیا ہے ہاب قول الله عزوجل و نضع موازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بني آدم توزن كرياس باب کاعنوان ہے، کہ اللہ تعالی کے اس ارشاد کے باب میں کہ ہم روز قیامت برابر کا ایک تر از و رکھیں گے اوراس اعلان میں کہ بنی آ دم کے اعمال تو لے جائیں گے، پیعنوان ہے اور حدیث ہے كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم، كوياوه زبان سے تكلنے والأعمل ميزان ميں بھارى كيے ہوگا؟ بير بلكا ساجملہ جوزبان سے نکلاتو اس کو کیسے تو لا جائے گا۔ کیااس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے؟ جب اس کے تو لے جانے کی کوئی شکل ہے تو اعمال کے تو لے جانے کی بھی یقینا کوئی نہ کوئی شکل ممکن ہے۔ جب اعمال کے تو لے جانے کا ذکر ہے تو موازین قبط کے معنی معلوم ہو گئے ۔اس طرح سے امام بخاری بالواسط طور پر بتاتے ہیں کہ ان کی مراد کیا ہے مجھے بخاری کے عنوانات برلوگوں نے الگ ہے کتابیں کھی ہیں اور در جنوں جلدوں میں بعض اوقات ہیں بیس جلدوں میں کتابیں کھی گئی ہیں ادر بخاری کے ترجمۃ الباب کی تفسیر کی گئی ہے۔ مولا نامحدادریس کا ندھلوی لا ہور کے ایک مشہور محدث تھے، انہوں نے تحف القارى فى على تراجم البخارى كے نام سے ايك كتاب كمى ہے جوابھی تک چھپی نہیں ہے، لیکن ان کے صاحبز ادگان، جن کے پاس وہ کتاب ہے، ان کا کہنا ہے کداگروہ حصے گی تو بچیس تمیں جلدوں میں آئے گی۔اس میں صرف بخاری کے عنوانات کی تشریح ہے۔اصل کتاب کی تشریح نہیں بلکہ صرف عنوانات کی تشریح ہے۔

شبہ ات کے حوالہ سے لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کو کیے در ست کیاجائے؟

لوگوں سے ان کے عقائد کے بارے میں لڑنا جھڑ ٹانہیں چاہئے۔ لوگ عقائد کے معالمہ میں خاصے متشد دہوتے ہیں، ایک مرتبہ اختلاف میں شدت پیدا ہوجائے تو پھر کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ آپ آ ہستہ آ ہستہ زمی سے بیان کریں۔ جولوگ شب برات پر پچھ عبادت وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی سیم چھ کر کرتے ہیں کہ حدیث میں شب برات کی عبادت کا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ کی صحیح حدیث میں تو نہیں آیا ہے۔ اس لئے آ ہستہ آ ہستہ ان کو قائل کریں۔ اگر پہلے ہی دن تنقید

میں شدت آگئی تو پھر مناسب نہیں ہوگا۔

صدیث میں دول کے لئے سونا، چاندی اور بلاٹیم کی انگوشیاں استعمال کرنے کا تحیایان ہے؟ مردول کے لئے صرف سونے کی انگوشی کی ممانعت ہے۔ چاندی کی انگوشی اگر کسی مقصد کی خاطر ہوتو جائز ہے اور بقیہ چیزوں کی انگوشی پہننامردوں کے لئے حرام نہیں ہے جائز ہے، صرف سونے کی انگوشی جائز نہیں ہے۔

كيا جم حضو علية كوبانئ اسلام كهرسكته بين؟

مير ب خيال مين تونبيس كهناچا ہے۔ دين تو الله تعالى كا ہے، ان الدين عندالله الاسلام ،رسول الله الله اس كے پہنچانے والے اور داعى بين مير ب خيال ميں بانى كهنا درست عبيں ہے۔

مبهقی او رتر مذی کے حوالہ سے شعبان کی پندر ھوس کی روایت کابیان ہے۔

محد شین میں جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کا کہنا ہے کہ بیرحد بیٹ ضعف ہے اس لئے اگر پھے

اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ۔ لیکن چونکہ حدیث ترفدی اور پہتی میں آئی ہے اس لئے اگر پھے

لوگ اس پھل کرتے ہیں تو ان سے نہ اختلاف کرنا چاہئے اور نہ خواہ گؤ اہ الجھٹا چاہئے ۔ کیونکہ وہ

اپنی دانست میں تو حدیث پر ہی عمل کررہے ہیں، چاہے وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

تحقیق میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ ایک محق کے نزد یک وہ ضعیف ہوگی تو دوسرے کے نزد یک وہ

حسن لغیرہ ہوگی، تیسرے کے نزد یک حسن لعینہ ہوگی ۔ تو چونکہ اس طرح کا اختلاف ہوسکتا ہے اس

لئے اس میں زیادہ تختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام پہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام

لئے اس میں زیادہ تختی سے کام نہیں لینا چاہئے۔ امام پہتی کا مقام بہت ہی او نچاہے۔ ان کا مقام

لیکن ان کی کتابوں میں بعض احادیث معاف بھی ہیں، بعض کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی خلطی سے اس نے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا خلطی سے ہر اذات

موضوعات بھی ہیں۔ لیکن کی خلطی سے اس نے مقام پر کوئی فرق نہیں پڑتا خلطی سے ہر اذات

الله تعالیٰ کاار خاد ہے کہ اس رات بائٹ دیا جا تاہے برحکمت و الا کام .....، اکثر علماء کے نز دیک اس سے لیلۃ القدر ای مراو ہے۔ شب برات محم متعلق و ضاحت کریں۔

كاضرات حديث إلام المعالم جرح وتعديل

بھی لوگوں کوشب برات کرنے دیجئے۔اگرلوگ آپ سے پوچیس تو آپ صرف اتنا جا دیجئے کہ شب برات کی کوئی با قاعدہ عبادت صحیح حدیث سے تابت نہیں ۔لٹھ نے کر پیچی پڑجانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاکر ریڈ بواور ٹی وی والوں سے لڑیں، بہ صحیح نہیں ہے۔اس سے مسائل بگڑتے ہیں اور خیالات ہیں شدت پیدا ہوتی ہے۔ نری سے کام لیس تخق وہاں کرنی چاہئے جہاں واضح طور پرکوئی چیز دین میں جرام اور ممنوع ہو، اور مشرکی حیثیت رکھتی ہو۔ جہاں اختلافی چیز ہووہاں شدت نہیں کرنی چاہئے۔صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا۔ ایک کے نزدیک ایک عمل سنت تھا۔ دوسر سے کے نزدیک دوسراعمل سنت تھا۔ ایک صحاب کرائی ہیں ہوئی چیز کھائی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے کوئی چیز کھائی جائے تو اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس ٹے سامنے بیان ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں سر ہیں گرم تیل لگاؤں تو کیا مجمد دوبارہ وضوکر نا پڑے گا؟ گویا نہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ کیا گرمحابہ میں اختلاف ہوسکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف لٹھ لے کر نہیں نگلے تو ہم کیوں نگلیں؟ آپ شب برات پر عبادت کرنے والوں کو عبادت کرنے دیجئے۔ اس طرح کے معاطات میں زیادہ تی نہیں کرنی چاہئے۔

ا یک عالم اور محدث جویہ جانتے ہیں کر جوشخص حضور کتا ہیں۔ و ہ دو زخ میں اپنا شھکانہ بنالے ، پھر و ہضعیف حدیث صوب بیان کرتے ہیں؟

د یکھے ضعیف حدیث ایک درجہ میں تو حدیث ہے۔ محدثین کا کہنا ہے کہ اس کو بیان

کرتے وقت اس کے ضعیف کا حوالد دے دینا چاہئے کہ ایک ضعیف حدیث میں یہ بات آئی ہے۔

پچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ضعیف حدیث میں کوئی ایسی بات آئی ہو کہ جو و یے خود اپنی جگہ ٹھیک

ہواور خابت ہو، اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک ضعیف حدیث

میں آیا ہے کہ زمول اللہ عظیمات نے اپنے بچا کو صلوق التیم سکھائی۔ اس کا ضعف بھی کم در جے کا ہے

اور اس میں ایک نماز کی تلقین ہے۔ اب اگر کوئی اس پھل کرنا چاہے تو کرلے، اچھی بات ہے اور

اگر نہ کرنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر مسلمانوں میں کوئی اختلاف

پیدا کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔

حضرت ابو بكرة حضور تقليك ببت قريب تفي اوربرو قت ساته ريح تفي بيمران سي اتني

كم روايات كيون بي

یہ بڑااچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ دوایات کی ضرورت اس دفت محسوں کی گئی جب صحابہ کرام گئی تعداد کم ہوتی گئی۔ چونکہ عام طور پر صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ فلال معاملہ میں حضور علیہ کیا فیصلہ کیا تھا اس لئے صحابہ کو آپس میں حدیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی فرور آیا اور تا بعین کو تھی ۔ حدیثیں بیان کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کا دور آیا اور تا بعین کو رہنمائی کی ضرورت پٹن آئی ۔ صحابہ کرام نے ان سے بیان کیا کہ کس معاملہ میں حضور کی راہنمائی اور تعلیم کیا تھی ۔ جب تک رہنمائی کی ضرورت پٹن نہیں آئی تو صحابہ کرام نے روایات بیان نہیں کیس ۔ ان حالات میں حضر سالو بحرصد این میں سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا جان سے روایات آئی بی کم ہیں ۔ اور جن صحابہ کا زمانہ جتنا بعد کا ہان سے روایات آئی بی زیادہ ہیں ۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ روایات کرنے والے صحابہ وہ ہیں جن کی وفات میں اسی ، بچا ہی ، نو ہے ، جری یا اس کے بعد ہوئی ، اس لئے کہ ان کو زیادہ میں ۔ ضرورت پڑی ، لوگوں نے زیادہ رجی عکیا ۔ حضرت عمر سے ای لئے روایات کم ہیں ۔

کیا جرح و تعدیل کے بھی در جات ہیں؟

جی ہاں جرح وتعدیل کے بھی درجات اور طبقات ہیں۔جن بارہ طبقات کا میں نے حوالہ دیا وہ مراتب رواۃ کہلاتے ہیں۔ان میں پہلے چھ طبقات تو مقبول راویوں کے ہیں اور بقیہ چھ طبقات کمزور راویوں کے ہیں جن میں سے آخری چارمتروک راوی ہیں اوران کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ یہ خلاصہ آپ علامہ حافظ ابن حجرکی تقریب التہذیب کے مقدمہ میں دیکھے لیس اس میں تکھا ہوا ہے۔

مدیث میں مرغے محدیو لئے محے وقت کی دعا میوں سکھائی گئی ہے؟ میرے خیال میں بیہ جو دعا سکھائی گئی ۔ ہے ریھی ایکے ضعیف یا موضوع حدیث ہے۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے اس لئے میں کچھنہیں کہ سکتا۔

ا كرعلم عديث مح شعبه كوايناناچامون تو تحيايها عربي مي ماستركر نامو كا؟

اگرآپ علم حدیث میں ماسر کرنا چاہیں تو ہمارے ہاں بین الاقوامی اسلامی یو نیورشی اسلام آباد میں داخلہ لے لیں، یہاں اصول الدین میں ایم اے ہوتا ہے، حدیث اورتفیر میں ایک

101

سپیشلا مُزیش ہے جس میں حدیث کے بنیادی کورسز پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے بی اے آنرز میں اصول الدین کرنا ہوگا جو کہ انٹر میڈیٹ کے بعد چارسال کا کورس ہے۔ اس میں بھی علم حدیث کے کورسر لازمی ہیں۔ اس کے بعد دوسال کا سپیشل کورس درک ہے پھرایک سال کا تقییس ہے اس میں آیے علم حدیث کے Intensive کورسز کرسکتے ہیں۔

کیا آج مدیث کی جو کتا ہیں شائع کی جاتی ہیں ان میں اتنی می اصتیاط کی جاتی ہے جتنی پہلے کی جاتی تھی؟

میر علم کی حدتک واقعی اتن ہی احتیاطی جاتی ہوتی ہوتی جاتی احتیاطی میں رائے ہاس کی پروف ریڈنگ جاتی احتیاطی میں رائے ہاس کی پروف ریڈنگ مولا نا احمد علی صہار نپوری جیسے جیداور بالغ النظر عالم نے کی تھی ، جو اپنے زبانہ کے صف اول کے عدیثین میں سے تھے۔ برصغیر کے محدثین ، وہ اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے تعلق رکھتے ہوں یا علماء دیو بند کے مسلک سے یا کسی اور مسلک سے ، لیکن ان میں بہت سے بالواسطہ والا نا احمد علی سہار نپوری کے شاگر دہیں۔ انہوں نے تھے جاری کی پروف ریڈنگ کی تھی۔ ای طرح سے معار سے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ مار سے ایک دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ ان کے دوست ، جن کی ایک کتاب کا حوالہ میں اگلے کسی دن کی گفتگو میں دوں گا ، ڈاکٹر مصطفیٰ نے شاکع کردیا ہے اور تھی کا جوزیادہ سے زیادہ امکان ہوں اور ابن ماجہ اور ابن ماجہ اور آب نے اس امکان کی حد تک انہوں نے شاکع کردیا ہے اور تھی ہوں گی ان پر علامہ ناصر اللہ بن البانی نے طویل عرصہ تک کا م کیا ہے اور بہت عرصہ تک کا م کیا ہوں بن ان ہوں کو جوزیاد کی ان کتابوں کے حجے ایڈیشن چھوائے ہیں۔ ان سب اور شابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کا کام ہور ہا ہے۔ اس لئے آپ اعتماد کے ساتھ ان کتابوں پر کم وہیش بارہ سوسال سے مسلس شخیق کیں۔

میں گئے پر جاناچاہتی ہو ل میر امحرم نہیں ہے .....

جب محرم نہیں ہے تو آپ پر جج بھی فرض نہیں ہے۔ آپ محرم کے ساتھ جج کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرامشورہ یہی ہے۔ آپ کی کے مشورہ پر نہ جا کیں اور ای مسلک پڑمل کریں کہ بغیر محرم کے جج نہیں ہوتا۔

\*\*\*

M01

## ساتواں خطبه

# تدوين حديث

پير، 13 اكتوبر2003



#### ت. ندوین حدیث

تدوین حدیث کے موضوع پر گفتگو کا مقصداس پور عل کا ایک خلاصہ بیان کرنا ہے جس کے نتیجہ میں احادیث نبوی کو جمع کیا گیا، مرتب کیا گیا اور کتابی صورت میں مدون کر کے ہم تک پہنچایا گیا۔ ممکن ہے آپ میں سے بعض کے ذہن میں بیدنیال پیدا ہو کہ قدوین حدیث کا موضوع تو گفتگو کے آغاز میں ہونا چا ہے تھا اور سب سے پہلے بیہ تانا چا ہے تھا کہ احادیث کیسے مدون ہوئیں اوران کی تدوین کی تاریخ کیاتھی۔

لین بیموضوع میں نے نبیٹا آخر میں اس لئے رکھا ہے کہ ابتدائی چھودن کی گفتگو سے اس بات کا ایک عموی اور سرسری سااندازہ ہوجائے کہ علم حدیث کی تدوین کن مضبوط علمی بنیادوں پر ہوئی ہے۔ جولوگ علم حدیث کی تدوین کے نقطہ نظر سے شبہات کا اظہار کرتے ہیں ان کے شہبات کا خیا داور کتنے کم فرور ہیں۔ اس کا پچھاندازہ گزشتہ ہفتہ کی گفتگو سے ہوگیا ہوگا۔ واقعہ بیہ کے کعلم حدیث کے بارے میں محدثین کرام نے جس باریک بنی اور دفت نظر سے کا مہلی محدیث محت ، محبت ، محبت ، محبت ، معقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ واللہ محت ، محبت ، معقیدت اور کاوش سے علم حدیث کو آئندہ نسلوں تک پہنچایا گیا اور رسول اللہ واللہ واللہ واللہ واللہ منظر د ، عجیب وخریب اور بے مثال کارنامہ ہے۔ اس کارنامہ سے جولوگ واقف ہیں اور جن کو اس کارنامہ کی عظمت کا اور اس بارے میں جو شکوک وشہبات خاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور ہز بے بارے میں جو شکوک وشہبات خاہر کئے جاتے ہیں وہ بالکل بے بنیاد ، نہایت کمزور اور ہز کے بارے میں ، تو ان سے کسی حد تک صرف نظر کیا

اضرات حدیث تدوین حدیث

جاسکتا ہے۔ لیکن اگر یہ شبہات کی بدنیتی پر بٹنی ہیں اور اسلام کے بارے میں کسی بدگمانی کو بیدا کرنے کی کوشش کا ایک حصہ ہیں تو چریدا یک بہت بردا جرم ہے۔ اسانی جرم بھی ہے، علمی جرم بھی ہے۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو اس جرم کے اثر ات سے محفوظ رکھے جو اس فلط بنی کا کسی وجہ سے شکار ہوگئے ہیں۔

کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے نام ہے آج جوذ خیرہ علم وہدایت مسلمانوں کے پاس موجود ہے وہ تاریخی اعتبار ہے استناد کا وہ درجہ نہیں رکھتا جو کسی فرجی روایت کے لئے ضروری ہے۔ یہ بات سب سے پہلے مسلمانوں میں سے کسی نے نہیں کہی بلکہ اس کا آغاز مغربی مستشرقین نے کیا۔ مغربی مستشرقین یعنی یورپ اور دنیا ئے مغرب کے اُن اہل علم نے جنہوں نے اسلامیات نے کیا۔ مغربی علوم وفنون کا مطالعہ کیا، سب سے پہلے ذات رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کونشانہ بناما۔ ستر ھویں اور اٹھارویں صدی عیسوی میں اور کسی حدیک انیسویں صدی کے آغاز میں جو کتا ہیں کھی گئیں ان میں پیشتر حملے رسول التقایشی کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان کتا ہیں کھی گئیں ان میں پیشتر حملے رسول التقایشی کی ذات گرامی پر ہوتے تھے۔ ایک مسلمان ان بین کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات است بودے، اپنی کتابوں میں کھا کرتے تھے۔ لیکن بہت جلد ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ الزامات است بودے، متاثر نہیں ہوسکا۔

یا تو یہ وجہ ہوگی یا پھر خودان کوا حساس ہوگیا ہوگا کہ جو ہا تیں وہ کہدرہے ہیں وہ غلط ہیں اس لئے انہوں نے اس بے کا رہم کو چھوڑ دیا اور حملہ کارخ قرآن پاک کی طرف کر دیا۔ یعنی اب تو پوں کا رخ قرآن مجید کی طرف موڑ دیا۔ قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی الجھنیں اور غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور اندیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے شروع میں قرآن پر انگریزی، فرانسیسی ، جرمن اور بہت ہی دوسری زبانوں میں بہت پچھ کھھا گیا۔ ان تحریوں میں قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس پچپاس قرآن پاک کے بارے میں ہر طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ چالیس پچپاس سال کے بعدان کو اندازہ ہوگیا کہ یہ چیز بھی بہت کم ور ہے اور قرآن پاک اتنی مضبوط بنیا دوں پر شائ کے بارے دیا نوں کواس طرح کے کمز ور انزامات کی بنیاد پر بلا ناممکن نہیں ہے۔ چنا نچہ انہوں نے قرآن مجید کو تھی چھوڑ دیا اور اپنی تو پوں کارخ حدیث نبوی کی طرف کر دیا۔ اب بڑے نوروشور

ran )

ے اس موضوع پر دنیائے مغرب میں کتابیں آنی شروع ہوئیں جن ہے مشرق میں بھی ہڑی تعداد میں لوگ متاثر ہونے لگے۔

میں نام نہیں اور کی ان میں بہت ہوگ دنیا ہے چلے گئے ہیں، لیکن مغربی حققین کو جولوگ حرف آخر بجھتے ہیں اور کسی انگریز یا کسی مغربی مصنف کے قلم نے نگلی ہوئی کسی بھی کزور سے کمزور بات کو حقیق کا سب سے او نچا معیار قرار دیتے ہیں، وہ لوگ ہوئی تعداد میں مستشر قین کی تحریروں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے حدیث کے بارے میں وہ غلط فہیاں وہرانا شروع کردیں جومغربی مصنفین وہرایا کرتے تھے۔الحمد للہ بیدور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے ہرایا کرتے تھے۔الحمد للہ بیدور بھی گزرگیا اور اب مغربی مصنفین نے مضبوط اور گہرے ستونوں پر قائم ہے کہ کوئی اس کو ہلانہیں سکتا۔اب ان کانشانہ دوسری چیزیں ہیں۔

علم حدیث کے بارے میں ان حضرات کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے نہ سنت کا کوئی تصورتھا نہ حدیث کورسول اللّعظیفیۃ نے بطور ماخذ شریعت اور ماخذ قانون کے بھی بیان کیا، نہ حدیث کے نام ہے کوئی فن موجودتھا، نہ حدیث اور سنت کی حفاظت کے لئے وہ سب کچھ کیا گیا جو بتایا جا تا ہے، بلکہ ریسب بروپیگنڈا ہے۔ یہ میں مغربی مصنفین کی بات کرر ہا ہوں ذراغور سے من لیجئے گا۔

ان کامفروضہ پی تھا کہ تیسری چوتھی صدی ججری ہیں مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے مختلف اقوام سے پی تھا چھی اچھی چیزیں حاصل کیں ، دوسرول سے سی کھرا چھے اصول اپنائے۔ اوران کو ایک فہ جبی نقدس دینے کے لئے رسول اللہ اللہ اللہ کا بیا۔ ساری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ باری سندیں اور ساری چیزیں جعل سازی سے گھڑی گئیں اور انہیں سابقہ لوگوں سے منسوب کردیا گیا۔ جو آدمی علم صدیث کے بارے میں اتنا بھی جانت ہو جتنا سمندر میں انگلی ڈال کر پائی حاصل کیا جاسکتا ہے، تو وہ وہ اس بات کے بے بنیاد ہونے کا اتنا ہی قائل ہو گا جتنا کی بھی بداست کا انکار کیا جائے تو آدمی اس سے انفاق نہیں کرتا۔ جن لوگوں کو علم صدیث سے واقفیت نہیں تھی یا مغرب سے بہت زیادہ متاثر اور مرعوب تھے انہوں نے اس بات کو اس طرح دہرانا شروع کیا کہ مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد بھن برنا کی تعداد میں مسلمان اس سے متاثر ہونا شروع ہو گئے۔ کہا جانے لگا کہ احادیث کی بنیاد بھن نوں پر ہے۔ امام بخاری نے اپنے زمانے میں جو ادھرا دھر کی با تیں سنیں وہ جمع کردیں جو سب فضول ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

جب احادیث کے بارہ میں یہ بے بنیادادر غیر علمی بات کہی گئ تو محدثین ادر علماء تاریخ نے ایک سے انداز سے علم حدیث برغور وخوض شروع کردیا۔ بچیلی چینشتوں میں جو گفتگوہوئی ہے ان کو سننے کے بعد آپ کو یہ بات و لیے بھی بے بنیاد معلوم ہوگی اور بید خیال ہوگا کہ بیاتی کرور ادر غلط بات ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں دینا چاہئے۔ چنا نچیشر وع میں مسلمان علماء کا یہی روئیہ رہا، اس لئے کہ وہ حدیث سے واقف تھے اور علم حدیث بران کی نظر تھی ۔ ان کو یہ چیز آئی کمز ور، اتن سطی اور مفتحکہ خیز معلوم ہوئی کہ انہوں نے اس کا جواب و بینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن پچھ عرصہ کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر لی تعلیم کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں میں جولوگ علم حدیث سے واقف نہیں ہیں یا مغر لی تعلیم کے بعد انہوں سے متاثر ہور ہے ہیں ۔ اس احساس کے بعد مسلمان علماء نے علم حدیث کے ذیا کراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیس جن سے فابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کے ذیا کراور تاریخ کی شہادتوں سے وہ معلومات جمع کیس جن سے فابت ہوتا ہے کہ علم حدیث کی فتگو میں کر باہوں ۔

پہلی بات تو مغربی مصنفین کی طرف ہے یہ ہی گئی تھی کہا مدیث کا سارا ذخیرہ زبانی روایات کی بنیا د پر مشقل ہوا ہے۔ اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے اور تھوڑی دیر کے لئے تسلیم کرلیا جائے کہ زبانی روایات کی بنیا دیو بھی مدیث مرتب ہوا ہے تو پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زبانی روایت کی بنیا دیو کو گئی چیز منتقل نہیں ہو گئی؟ کیا ماضی میں زبانی روایات کی بنیا دیو پر علوم وفنون کے ذکا کر منتقل نہیں ہوئے؟ کیا اگر ماضی میں کچھ ذکا کر زبانی روایات کی بنیا دیو منتقل ہوئے ہوں تو کیا ان کے بارے میں بھی ای طرح کے شک وشیر کا اظہار کیا گیا؟ ان تندی سوالات کے جوابات نفی میں ہیں۔ دنیا میں بہت کی اقوام کی تاریخ اور دنیا کے بہت سے اقوام کے علمی ذکا کر زبانی روایات کی بنیا دیو نتقل ہوئے۔ آج آگر مسلمانوں کی صد تک اس اصول کو مان لیا جائے کہ جو چیز زبانی روایات کی بنیا دیو نتقل ہوئی ہوئی ہو ہو میں جور وایات دریا برد کرنے کے قابل ہیں۔ اس لئے کہ دنیا کی ہرقوم میں جور وایات ذبی ہر وہ میں اور غیر ادبی اور علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں ساری کی ساری نبی اور غیر منہی ، ادبی اور غیر ادبی اور علمی اور غیر علمی منتقل ہوئی ہیں وہ آغاز میں ساری کی ساری زبانی بنیا دوں پر ہی منتقل ہوئی ہیں۔ چونکہ پوری دنیا کے تمام تحریری اور غیر تو میں ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ دریا بردی وایا ہے۔ نام ہر ہے اس روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے کہ دریا بردی وہ تو تو ہر ہر ہی ان فیا ہوئے ہیں۔ اس لئے کھر ان سب کو دریا بردکر دینا چا ہے۔ نام ہر ہے اس روایات کے ذریع نتقل ہوئی ہیں۔ اس لئے کھر ان سب کو دریا بردکر دینا چا ہے۔ نام ہر ہے اس

44+

کے لئے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ یونا نیوں کا سارا ذخیرہ آج آپ تک کیے پہنچا؟ جولوگ یونا نیوں کے علوم وفنون پراظہار تعجب کرتے ہیں ان سب کواس ذخیرہ سے ہاتھ دھو لینے چا ہمیں اوراس سار ب ذخیرہ کو در پابرد کردینا چاہئے۔ کیا آج افلاطون کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مکالمات کا کوئی ننی موجود ہے؟ کیا آج منطق پرارسطو کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دستیاب ہے؟ کیااس کی تخریریں بوطبقا وغیرہ موجود ہیں؟ کیا حکیم افلاطون اور جالیوس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے آج موجود ہیں؟ اگر بیسب چیزیں آج موجود نہیں ہیں توجس بنیاد پرعلم صدیث پرشک وشبہ کا اظہار کیا جارہا ہے انہی بنیادوں پران تمام علوم وفنون کا انکار کردینا چاہئے؟ اور کہنا چاہئے کہ یہ نسخ منسوب کی ہائے وہ افلاطون اور جالیوس نے نہیں بلکہ بعد کے کسی آدمی نے مرتب کئے تھے اور پچھلے لوگوں سے غلط منسوب کردیئے گئے؟ یہ بات تو ہزی مجیب ہے کہ جو بات اہل مغرب سے منسوب کی جائے وہ چاہئے تھی ہواور منسوب کردیئے گئی ہی کمزور ہو ہرصورت میں قابل قبول ہے۔ اور جو چیز مسلمانوں سے نسبت رکھتی ہواور رسول الشکھائے کی ذات گرامی سے منسوب ہو، وہ کتنی ہی روز روش کی طرح ہو کتنے ہی آئی سلملہ سے منسالک ہواس کا انکار کردیا جائے یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔

کھر مزید برآں جو چیز تاریخی طور پر ثابت ہے اور نہ صرف ثابت ہے بلکہ بارہ تیرہ سوسال ہے بھی زیادہ مدت تک لوگ اس ہے اتفاق کرتے رہے ہیں، وہ عربوں کے حافظہ کا معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر جوذ خائر محفوظ رکھے، معاملہ ہے۔ عربوں کا حافظہ ضرب المثل تھا۔ عربوں نے اپنے حافظہ کی بنیاد پر ان کو یہ پیتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے چلے آئے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کو یہ پیتہ چلا کہ کفار مکہ اسلام پر کس قتم کے اعتراضات کیا کرتے تھے وہ ذخائر آج ہم تک کس ذریعے سے پہنچے ہیں؟ اب یہ بات کہ اگر کفار مکہ نے اسلام پر کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض تو پھر کی کئیر ہے اور آئمئی دلیل ہے کہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اس اعتراض کیا تھا اس کے کہ وہ انہی محد ثین کی مرتب کردہ تاریخ ہیں موجود ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئی تاریخ ہیں موجود ہے؟ انہی تاریخوں ہیں تو موجود ہے جو بقول مغر بی حققین محض زبانی روایات کی بنیاد پر ہم نے آپ تک پہنچا کیں۔ مسلمانوں نے دنیا کے سامنے رکھیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ روایت تو قابل قبول ہے جس میں کہا گیا ہو کہ ابوجہ ل نے یہ کہا اور ابولہ ہب نے وہ کہا اور عبد اللہ بن روایات کی اس طرح

ہے فدائیت کا مظاہرہ کیا اور سیدنا عمر فاروق نے اس طرح سے اسلام کی خدمت کی۔ اگر قابل قبول ہیں۔ ان قبول ہیں تو سب نا قابل قبول ہیں۔ ان دونوں میں فرق اور امتیاز کی کوئی بنیا ڈئیس ہے۔

پھراسلام سے پہلے کے جوذ خائر عربوں نے محفوظ کے ہیں، عرب شاعری اور خطابت کے نمونے ، جاہلیت کے اوب کے نمونے ، جن کو گزشتہ ڈیڑھ ہزارسال سے اہل علم و تحقیق پڑھے چیا آرہے ہیں ان سے عربوں کے اس مزاج کا اندازہ ہوجا تا ہے جو وہ چیزوں کے محفوظ رکھنے کے بارہ میں رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے جا ہلی اوب کے نمونے جمع کر کے محفوظ کرنے میں اپنی عمریں کھیائی ہیں، جن لوگوں کو سینئٹر وں اشعار پر شتمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ میریں کھیائی ہیں، جن لوگوں کو سینئٹر وں اشعار پر شتمل قصائد زبانی یا دہوا کرتے تھے ان کے حافظ کی مثالیس ضرب المثل ہیں۔ وہ اسے تو اتر کے ساتھ اور اتنی کم شرب کا دکی شاعر تھا جس کا افکار کرسکتا ہے کہ شار نام کا کوئی شر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا افکار کرسکتا ہے کہ شار نام کا کوئی فر مازوا بھی تھا جو جرمنی میں گزرا ہے۔ یا وہ تاریخ کی ہر چیز کا افکار کرسکتا ہے۔

جن لوگوں نے بیس کر وں قصا کہ محفوظ رکھے جو تسلسل اور تو اتر کے ساتھ اسلام سے مشہور چلے آرہے ہیں، جو قوم ان چیز وں کو صرف اد بی ذوق اور دلچیں کی وجہ سے محفوظ رکھتی ہے، وہ اس غیر معمولی دین جذبہ اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی دین جدب اور حمیت کی وجہ سے، جو صحابہ کرام میں موجز ن تھا، اس غیر معمولی محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو رسول النہ اللہ تھیں کہ ذات گرامی کے لئے ان کے دلوں میں موجود تھی، کیوں وہ اس پور نے خیرہ رشدہ ہدایت کو محفوظ ہیں رکھ سکتے جن پراحادیث ہوی تھیں۔ عربوں کے حافظ کی مثالیں دیکھنی ہوں تو جابلی ادب اور شاعری کا مطالعہ کریں کہ رسول النہ اللہ تھیں کی ولا دت مبار کہ سے گئی گئی سوسال پہلے کے قصائد لوگوں نے تقل کئے ہیں اور آئ سے اس طرح محفوظ ہیں۔ آج زمانہ جابلیت کے درجنوں نہیں سینکڑوں قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفھلیات اور ایسے ہی دوسر نے مجموعوں میں موجود یہ قصائد موجود ہیں۔ معلقات، اصمعیات، مفھلیات اور ایسے ہی دوسر نے مجموعوں میں موجود یہ قصائد اسلام سے گئی گئی سوسال پہلے کے ہیں۔ ابھی چند سال قبل ایک معاصر عرب محقق نے تیسری صدی عیسوی کے جو بی اشعار کا پتا چلایا ہے جورسول النہ علی اللہ کا سے سے تین ساڑ ہے تیں سوسال پہلے کئے جورسول النہ علی ہوں تو جورہ سوچوہیں میں آج میں آج میں آپ کو پڑھ کر اسے جو تو م ان اشعار کو محفوظ رکھ کئی ہے، جن کو چودہ سوچوہیں میں آج میں آپ کو پڑھ کر

محاضرات هديث تدوين مديث

عاسكتا بول، وه توم احاديث اورقر آن پاك كوكيول محفوظ نبيس ركه يحق؟

پھر بیمفروضہ بھی اپنی جگہ غلط ہے کہ کسی چیز کو محفوظ رکھنے کے لئے جب تک تحریری شہادتیں نہ ہوں وہ محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حالانکہ اگر کسی تاریخی حقیقت یا واقعہ کی بنیاد صرف تحریری شہادت ہوتو وہ بھی مشکوک ہے۔ خود تحریری شہادت کے بارے میں بد کیسے پیتہ چلے گا کہ یہ وہ ہی تحریر ہے جو فلال سن میں کسی گئی۔ فرض سیجئے کہ آئی رسول اللہ بھی تھے کے ارشادات کا کوئی مجموعہ جو سیدنا ابو ہریرہ نے نے کسما موجود ہوتا ہتو جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہ اس مجموعہ کے بارہ میں بھی ای طرح شکوک و جبہات کا اظہار کرتے جیسے آئی کررہے ہیں۔ مستشر قین کہتے کہ نہیں سے جو حضرت ابو ہریرہ سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے کلی کر نہیں سے جو حضرت ابو ہریہ ہی سے منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بعد میں کسی نے کلی کسی سے جو حضرت ابو ہریہ ہی سے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا۔ مانے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہیں ۔ انکار کرنے والے اس کے باوجود ہر چیز کا انکار کرتا ہیں ۔ انکار کرنے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچائی گئی وہ والے تو تر آن کا بھی انکار کرتے ہیں جو ہر طرح سے تو اتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ اس لئے کسی موافق یا خالف کے انکار سے بات نہیں بنتی ، بات اور دلیل اس بنیاد پر قائم ہوتی ہے کہ جو چیز پہنچائی گئی۔ اس کے مقت کے استخوار کھا گیا۔ اس کے مقن طرح سے کتے استخوار کھا گیا۔ اس کے مقن کی جو اصالت یعنی بہنچائی گئی۔ کشی قوت اور اہمام کے ساتھ اس کو تھوظ رکھا گیا۔ اس کے مقت کی خواصالت یعنی بہنچائی گئی۔ کشی قوت اور اہمام کے ساتھ اس کو تھوظ رکھا گیا۔ اس کو تھے کسی طرح سے منتقل کہا گیا۔

جس طرح سے بیاللہ تعالیٰ کی بجیب وغریب سنت ہے اور بیں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بید بخیب وغریب سنت ہے اور بیں اس کی بابت اپنا مشاہدہ آپ سے بیان کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ بجیب وغریب حکمت رہی ہے کہ جو محض علم حدیث میں دلچیبی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حافظہ میں برکت عطاء کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جن لوگوں کا آپ نے بہترین حافظہ دیکھا ہوگا یا انسادہ دیکھنے کا موقع ملے گا وہ علم حدیث سے وابستہ ہوں گے اور جن کا علم حدیث کے ساتھ اختصاص کا تعلق ہوگا وہ حافظہ اور یا دداشت میں دوسروں سے نمایاں طور پرمتاز نظر آسے گا۔ محدث جلیل مولا نا انورشاہ کشمیری کے حافظہ کے واقعات ہم سب نے کشرت سے سنے ہیں۔ ماضی قریب میں شخ عبدالعزیز بن باز اور شخ ناصر اللہ بن البانی کے حیرت انگیز حافظہ کا مشاہدہ کرنے والے کشرت سے موجود ہیں۔

محاضرات حديث

خودمیرے ایک استاد، جن کی سند ہے میں آخری دن ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، مولانا عبدالرحمٰن صاحب مینوی، مردان کے قریب کسی علاقہ کے رہنے والے تھے، پٹھان تھے، اردو بہت کم جانتے تھے، جب میں ان سے حدیث پڑھتا تو وہ عربی، اردوپشتو کوملا جلا کر بولا کرتے تھے۔ان کا طریقہ بیرتھا کہ فجر کی نماز کے بعد درس کا آغاز کرتے تھے اور ظہر تک مسلسل پڑھایا کرتے تھے۔اس کے بعد تھوڑی دیرآ رام کیا کرتے تھے ،عصر کے بعد واک کرنے جایا کرتے تھے۔مغرب کے بعد کچھ طلبہ کو ایک اور کتاب پڑھایا کرتے ،عشاء کے بعد سوجایا کرتے تھے اور پھر تبجد کے لئے اٹھتے تھے۔ میں نے ان کے کمرے میں کوئی کتاب، کوئی نوٹس، کوئی یا دواشتیں، کوئی اس طرح کے بوائنش بھی لکھے ہوئے نہیں دیکھے جس طرح کہ میں نے اس کا غذ کے برزہ بر کھے ہوئے ہیں۔وہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور زبانی بیان کرنا شروع کردیتے تھے۔ پڑھنے والاطالب علم ایک ایک حدیث پڑھتا جاتا تھا۔اس کے بعدوہ اس حدیث برزبانی گفتگو کیا کرتے تھے،اور بتایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں دس مسائل ہیں،اس میں گیارہ مسائل ہیں،اس میں پندرہ مسائل ہیں، پہلامسئلہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرایہ ہے۔اس کے بعدفر ماتے آگے چلو، درمیان میں ہرراوی پر ایک ایک کر کے جرح یا تعدیل کرتے تھے کہ اس راوی کے بارے میں فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے، فلال نے بیلکھا ہے اور ہرراوی کی بوری تفصیل بیان کیا کرتے تھے،اس حدیث میں جتنی روایات،طرق یا variations ہوتی تھیں وہ سب بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کوکوئی کتاب چیک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔اگر میں ان کو نہ دیکھتا تو شاید میں بھی بھی بھی اس شبہ میں یر جایا کرتا کہ جو کھے محدثین کی یادداشت کے بارے میں سنا ہوہ شاید مبالغة میز ہوائیکن چونکه ان کو میں نے خوداینی آنکھوں سے دیکھا،اس لئے میرے ذہن میں کسی مبالغہ آمیزی کا وسوسنہیں آتا۔ میں نے کئی اور لوگوں کو بھی دیکھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی علم حدیث سے وابستہ رہنے والے افراد کے حافظہ میں ایک خاص برکت عطا فر مادیتا ہے جو ہاتی لوگوں کے حافظ میں اکثر نہیں ہوتی۔

امام احمد بن خلب جن کے نام سے ہرمسلمان واقف ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو کے بارے میں اپنی یا دداشتوں کے جو تحریری ذخائر تھے، وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھے۔ عربی زبان میں ایک لفظ آتا ہے

دخل 'قرآن مجید میں بھی پیلفظ استعال ہوا ہے' حِمْل بعیر وانا بہ زعیم 'ایک اونٹ کا بوجہ ہو حمل اس وزن کو کہتے ہیں جو ایک اونٹ پر لادا جاسکے۔ اور ایک اونٹ پر دونوں طرف لادا جاتا ہے۔ امام احمد کے پاس جو تحریری ذخائر شے وہ بارہ اونٹوں کے بوجھ کے برابر شے۔ کتنے ذخائر شے ، یہ تو کوئی اہم بات نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ۔ لیکن اصل اور اہم بات سے خوائر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ امام احمد نے خود کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فر مائی اور ان کے جانے والوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ سارے ذخائر ان کوز بانی یا دیجے۔

۔ کی بن معین نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے اس ہاتھ سے چھ لا کھ روایات لکھی ہیں۔
روایات سے مراد ہے کہ ایک حدیث مختلف روایات سے آئے تو حدیث ایک ہی رہے گی۔ لیکن
روایات بہت می ہوں گی۔ اس کو حدیث بھی کہتے ہیں، روایت بھی کہتے ہیں اور طریق بھی کہتے
ہیں ۔ تو یحیٰ بن معین نے چھ لا کھ روایات اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں اور بیسب کی سب ان کوزبانی
یا تھیں اور ان میں سے کوئی چیز انہیں بھولی نہیں تھی۔

ابوزرعدرازی نے لکھاہے، کہ میں نے سفید پر سیاہ رنگ سے کوئی الی چیز نہیں لکھی الاواحفظہ ، جو مجھے یادنہیں ہے۔ کاغذ پر جو بھی لکھاوہ میں نے یاد کرلیااور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یاد ہو گیا۔امام معمی ،امام ابوصنیفہ کے اساتذہ میں سے جیں،انہوں نے بھی یہی بات ککھی ہے کہ میں نے کئی بات ککھی ہے کہ میں نے کئی سفید چیز پر سیاہ رنگ سے الی کوئی چیز نہیں لکھی،اور کئی شخص نے مجھے کوئی ایسی حدیث روایت نہیں کی جو مجھے ربانی یادنہ ہو، ہر چیز کو میں نے زبانی یادکیا۔

اسلام کے ابتدائی ادوار میں لکھنا کوئی کارنامہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لکھنے پر تو اب زور دیا جانے نگاہے۔ ان کے ہاں اصل کارنامہ یہ تھا کہ یاد کتنا ہے۔ آپ نے بچپن میں شایدامام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی کا قصہ پڑھا ہوگا۔ ایک زمانہ میں تیسری چوتھی جماعت کے کورس کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا، کہام غزائی کی سال تک طلب علم کر کے کہیں سے اپنے وطن واپس آرہے تھے۔ اپنی یا دواشتیں، نوٹس اور کتا ہیں وغیرہ ایک گھڑی میں باندھ کرساتھ لئے ہوئے تھے۔ قافلہ پر ڈاکہ پڑا۔ ڈاکو دوسری چیز وں سمیت ان کی گھڑی بھی اٹھا کر لے گئے۔ امام غزائی جواس وقت نوجوان تھے اور عالم فاضل ہو چکے تھے، ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میری گھڑی میں تو کوئی مال ودولت نہیں تھی ، دہ تمہار کے کی کام کی نہیں۔ اس لئے وہ مجھے واپس کردو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے

محاضرات حديث

کہا کہ اس میں کیا تھا؟ امام غزالی نے کہا کہ میں طلب علم کے لئے گیا تھا اور دس بارہ سال میں جو علم سیکھ کر آر ہاہوں وہ تحریری یا دداشتوں کی صورت میں اس گھڑی میں موجود ہے۔ میری یا دداشتوں اس گھڑی میں ڈاکو بھی بڑے نالم فاضل ، بوتے ہے۔ ڈاکو وَں کا سردار ہنسااور اس نے کہا کہ اچھا تمہاراعلم اس گھڑی میں ہے؟ یہ کیاعلم ہوا کہا گرڈاکو تہباری کتابی لوٹ لیس تو تم جابل ؟ اور تمہاری کھڑی واپس کردیں تو تم عالم ؟ وہ کیاعلم ہوا ہے جو گھڑی میں رکھا ہوا ہوا وار اگر گھڑی لٹ گئ تو تم جابل ہو گئے ، اور اگر واپس مل گئ تو عالم ہوگئے ۔ امام غزائی پر اس کا بڑا اثر ہوا، کہنے گئے کہ واقعی ڈاکوٹھیک کہتا ہے۔ چنانچہ دوبارہ واپس میں سے جو گھر کی بیا اور کہا کہا ہو ہے۔ دوبارہ واپس میں میں چیز کامحتاج نہیں ہوگئے ، دوبارہ کسب فیض کیا اور جو پڑھا تھا سارا زبانی یا دکیا اور کہا کہ اب میں کسی چیز کامحتاج نہیں ہوں ، مجھے سب زبانی یا د ہے۔

آپ نے ڈاکٹر حیداللہ کا نام سناہوگا، میں نے ان کود یکھا ہے۔ ان کا موضوع بھی علم حدیث پر بڑا کام حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ہوگا۔ انہوں نے علم حدیث پر بڑا کام کیا۔ وہ پوری دنیا میں جایا کرتے تھے۔ میں نے بھی ان کے ساتھ بعض سفر کئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ساز وسامان نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جیب میں ایک قلم ہوتا تھا، دوسری جیب میں چندلفا فے اورایروگرام ہوتے تھے۔ جب بھی کہیں سفر پر جانا ہوتا تھا خالی ہاتھ گھر سے نکل کر جہاز میں سوار ہوگر روانہ ہوجاتے تھے۔ جد ان کے پاس کیڑے ہوتے تھے نہ کتا ہیں نہ کاغذ۔ رات کو او پر کا جولیاس ہوتا تھا اس کو اتار دیا کرتے تھے اندر سے ایک اورلباس کرتا پا جامہ نکلتا تھا، اس کو پہن کر جوایا ہوتا تھا تھا۔ کیا ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا تھے۔ کیا میں اور سوجایا کرتے تھے۔ ہفتہ دو جوڑے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیٹر وں کے ایک دو جوڑ سے چھوٹے سے بیگ میں ساتھ لے لیتے تھے۔ علم ان کے دماغ میں اور کیا میں اور کیا ہوتا تھا۔ دنیا کے ہرموضوع پر گفتگواورتقر پر کرتے تھے، خطبات بہاولپور دینے کے گئے آئے تھے مطبات بہاولپور دینے کے لئے آئے تھے مظرات بہاولپور دینے کے دائر جمیداللہ کا یہ مظراتو میں نے بھی دیکھا ہوگا۔

محدثین کے ہاں بھی مسلمانوں کی روایت کے عین مطابق کاغذ پر لکھا ہونا کوئی کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یادداشت اصل کارنامہ تھی۔ محدثین میں ایسے حضرات بھی تھے جو پہلے صدیث کو لکھتے

ناضرات حدیث ۲۲۲ تدوین حدیث

سے، لکھنے کے بعد یادکرتے سے، یادکرنے کے بعد ضائع کردیا کرتے سے حضرت سفیان توری
نے اپنے تمام ذخائر لکھے، لکھ کران کو یادکیا، یادکرنے کے بعد ان تحریوں کومٹا کرضائع کردیا۔ وجہ
سیار شاد فرمائی کہ خوف من ان ینکل الفلب علیہ ' یعنی اس خوف سے ضائع کررہا ہوں کہ میرا
دل اس پر مطمئن نہ ہوجائے، بھروسہ نہ کرلے کہ لکھا ہوا تو موجود ہے اس لئے یادر کھنے کی کیا
ضرورت ہے۔ اگر چیز لکھی ہوئی ہواور کتاب آپ کے پاس کھی ہوتو خیال ہوگا کہ جب ضرورت
ہوگی دیکھے لیس کے۔ یادکرنے کودل نہیں چاہے گا۔ لیکن اگر کوئی آپ کوایک تحرید دے کر کھے کہ کل
واپس کردیں اور آئندہ بھی آپ کوئیں ملے گی تو آپ اس کو یادکرنے پر توجہ دیں گے اور وہ جلدی
آپ کو یاد ہوجائے گی۔ اس لئے محد ثین نے یادکرنے پر بھی زور دیا اور تحریری ذخائر پر بھی زور

## كيارسول التعليبية نے احادیث لکھنے سے منع فرمایا؟

کتب حدیث کی جمع اور تدوین کا کام رسول الشیکی کے زمانہ مبارک میں شروع ہوگیا تھا جس میں ہے بعض مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کردیتا ہوں لیکن مثالیں دینے ہے پہلے ایک مسلم کوصاف کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول الشیکی لئے اصادیث کو لکھنے ہے منع فرمایا۔ اسی طرح ہے بعض واقعات میں یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بمرصد ابن اور سیدنا عمرفاروق نے پہلے اعادیث کے مجموعہ وضائع کردیا۔ مرتب کرانے کا ادادہ ظاہر کیا، اور بعد میں یا تو ادادہ بدل دیا، یا اس تیار شدہ مجموعہ کوضائع کردیا۔ ان روایات کی بنیاد پرمشرین حدیث نے بہت کچھ حاشیہ آرائی کی ہے اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ رسول الشیکی ہے اور نظر آن میں کو واجب التعمیل قرار دیا ہے اور نظر آن مجید کو بھنے اعادیث صروری ہے۔ نہ ضروری ہے۔ اگر سنت کو واجب التعمیل قرار دیا ہے اور نظر آن مجید کو بھنے اعادیث صروری ہے۔ اگر سنت واجب التعمیل اور تدوین حدیث ضروری ہوتی تو رسول الشولی اعادیث کو بھی ای طرح تکھوا ہے۔ یہ بظاہرا سی مضبوط دلیل معلوم ہوتی ہے کہ جو تھی اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجا تا ہے۔ لین یہ تصویر کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجا تا ہے۔ لین یہ تصویر کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ متاثر ہوجا تا ہے۔ لین یہ تصویر کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک کہ جو شوا سارخ ہے۔ آپ نے ممانعت فرمائی ؟ کن لوگوں کے لئے ممانعت فرمائی ؟ کس زمانے تے فرمائی ؟ کس زمانے

محاضرات حدیث ۲۶۷ مدیث

میں ممانعت فرمائی؟ اس پر کوئی منکر حدیث اظہار خیال نہیں کرتا۔ اس طرح وہ احادیث بھی موجود ہیں جن میں رسول الشخاصی نے احادیث لکھنے کی اجازت دی، احادیث کولکھوایا، اپنے حکم سے اپنے بعض ارشادات کو ضبط تحریر میں منتقل کروایا اور صحابہ کرام کو تحریری طور پر منتقل کیا۔ کوئی منکر حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ عدل وانصاف اور حدیث بھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لئے کہ یہان کے نقطہ نظر کے خلاف ہے۔ معدل وانصاف اور کیا بت اس کے کہ یہاں کے دونوں رخ دکھائے جا کیں اور پھر دلیل سے ثابت کیا جائے کہ اصل بات کیا ہے۔

مثال كطورايك جلَّد حديث مين آتا بي الاتكتبوا عني ميرى طرف سامت كلهو، و من كتب عنهي غيرالقرآن ،اور جو مخص مجھ ہے قرآن كے علاوہ كچھ لكھے، فيليه محه ،اس كو مثادے،و حدثوا عنی ،بال میری طرف سے روایت کرو، و لا حرج ،اس میں کوئی حرج نہیں ، ومن كذب على متعمداً فليتبوّ أمقعده من النار سيب وه صديث جس كيار عيس منكرين حديث كاكبنا بكرسول الله الله الله علية في احاديث كولكه يصمع فرمايا تهاراس لئ ان لوگوں کے دعوے کے مطابق آپ کے زمانے میں احادیث نہیں کھی گئیں۔صحابہ کرام نے نہیں لکھیں اور جب صحابہ کرام نے نہیں لکھیں تو بعد میں لکھے جانے کا کوئی اعتبار نہیں لیکن اس ندکور ہ باا حدیث سے مراد کیا ہے، برسول الدافسة نے کس کومنع کیا تھااور کیوں منع کیا تھا؟ بدایس چیز ہے جس پرمکرین حدیث زور نہیں دیتے ۔ لیکن خود اس روایت میں دولفظ برے قابل غور ہیں۔ایک آپ نے بیفر مایا کہ حدثوا عنی،مجھے احادیث بیان کرو،اس میں علم حدیث ادرآ یا کے ارشادات س کرروایت کرنے کا حکم واضح طور پرموجود ہے، گویا اس حدیث ہے کم ہے کم اتنا تو ثابت ہوا کہ آپ نے زبانی روایت کرنے کا حکم دیا اورا حادیث کوزبانی منتقل کرنے کا تکم دیا۔ لکھنے کی ممانعت کی الیکن زبانی بیان کرنے کا تھم دیا۔ دوسرااہم لفظ ہے کہ جوکوئی قرآن کے علاوہ کچھ لکھے اس کومٹادے، آپ نے بیٹیس فر مایا کہ اس کوضائع کردے، کھاڑ دے یا کھینک و ہے۔ یا اس کوجلا دے ویا زمین میں دفن کرد ہے، مثاوینے کا لفظ ذراغور سے یادر کھئے گا اس رآ گے مات آئے گی۔

تدونن حدیث حضوراً کی حیات مبار که میں

کرام کو لکھنے کی اجازت دی بلکہ آپ کی موجود گی میں اور آپ کی مجاس میں صحابہ کرام آپ کے استادات کو لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی کروایت سنن داری میں منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ قانے کے کہل میں بیٹھا ہوتا تھا اور جو کچھ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے وہ لکھا کرتا تھا۔ مجھ سے قر کیش کے بعض ذمہ دار حضرات نے بیہ کہا کہ تم رسول اللہ قانے کی ہر بات لکھتے ہو میمن ہے بعض اوقات آپ خصہ میں ہول، بعض اوقات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو میں ابعض اوقات مزاح کا موڈ ہوسکتا ہے اور وہ کوئی بات مزاح کے طور پرارشاد فر ماسکتے ہیں، تو میں ابعض کوئی کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ میں کہ میں نے رسول اللہ علیہ عرف کیا گئے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ میں کہا کہ وہ کہا کہ تو میں کہا ہوں وہ حق مانے کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی ۔ اب د کھنے کہ آپ نے قتم کھا کرفر مایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں اللہ الکھو۔

حضرت عبداللہ بن عمروبن العاص جوبات سنتے تھے وہ لکھا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے ڈیڈھ ہزاد اعادیث اس مجموعہ میں لکھیں۔ یہ جموعہ عیفہ صادقہ کہلا تا ہے۔ اس مجموعہ کی این ایک تاریخ ہے، اس مجموعہ کی تاریخ پراگر بات شروع کی جائے تو گفتگو بہت کمی ہو جائے گی۔ یہ جموعہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے بعدان کے صاحبز ادے کے حصہ میں آیا۔ انہوں نے اپنے والد سے پڑھنے کے بعداس کو روایت کرنے کی اجازت حاصل کی۔ وہ آگے۔ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے بعد یہ مجموعہ ان کے بوتے کے حصہ میں آیا جن کا نام شعیب تھا۔ اس کے بعدان کے پڑپوتے عمرو کے حصہ میں آیا، اور وہ اس کی روایت کیا کرتے تھے۔ کتب حدیث میں آپ نے یہ روایت بار ہا پڑھی ہوگی، مند امام احمہ اور ترفہ کی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کابوں میں ہے۔ عن عسمرو بن شعیب عن ابیه عن جدہ عن النبی علیه ساتھ الصاف و السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے وادا سے، جدہ کی المحاف و السلام ، عمر بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، جدہ کی ضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین والد اپنے دادا سے، جدہ کی خورت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین العاص سے بہتے ہوں کہ حضوع و بین العاص سے روایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین العاص سے بہتے ایک صحابی نے داد سے روایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین العاص سے بہتے اس طرح بین العاص سے دوایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین العاص سے بہتے ایک صحابی نے دوسے روایت کرتے ہیں کہ حضوع و بین العاص سے بہتے ایک صحابی نے دھوری میں العاص سے بہتے ایک صحابی نے دھوری میں العاص سے بہتے ایک صحابی نے دھوری میں العاص سے بہتے ایک صحابی نے دھوری کی میں مرتب کیا ،

تدوين عديث

اس کوزبانی یا دکیا، زبانی یا دکرنے کے بعدا پنے بیٹے کو پہنچایا، بیٹے نے آگے لوگوں تک پہنچایا اور ان کے شاگر دول نے آگے تک پہنچایا، اور بول بیز خیرہ امام احمد بن شبل تک پہنچا۔ امام احمد بن ضبل نے اس ذخیرہ کا بیشتر حصد اپنی مند میں محفوظ کرلیا۔ (سارا اس لئے نہیں کیا کہ احادیث کے اس خفات کے ساتھ تقریباً پورا کا استخاب میں ان کا اپنا ایک معیارتھا۔) اب مندا مام احمد میں بعض تخفیفات کے ساتھ تقریباً پورا کا پوراموجود ہے۔ مندا مام احمد تیسری صدی جمری میں کسی گئے۔ لہذا ہے کہنا کہ تیسری صدی جمری میں پوراموجود ہے۔ مندا مام احمد تیسری صدی جمری میں تکھے جانے والے مجموعوں میں لوگوں نے یا دواشت سے سی سائی با تیں لکھو دیں، اس کی ایک تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مندا مام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ تاہی ہی رہی، تر دید تو آپ کے سامنے آگئی کہ مندا مام احمد میں ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے جورسول اللہ تاہی ہی رہی، ترین دوایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو تحرین دوایت بھی رہی۔ اور امام احمد نے اس کو جوں کا توں شامل کردیا۔ لہذا امام احمد کے بارے میں بیا عتراض تو بے بنیا داور کمز ذر ثابت ہوگیا کہ دوائی سے بات ثابت ہوگئی۔ کہانہوں نے سی سائی با تیں لکھی تھیں۔ اس ایک مجموعے سے بیا بات ثابت ہوگئی۔

حضرت الوہريده رضى اللہ تعالى عنہ كى دوايت ہے۔ يس پہلے بھى عرض كرچكاہوں كہ انہوں نے بتايا كہ بيں اورعبداللہ بن عروبن العاص بم دونوں حضور كى مجل بين بينے ہوتے ہے ،
ان كے پاس حديثين زياده ہوتى تھيں اور مير بياس كم ہوتى تھيں ۔ ف ان اللہ كان يكتب و لا اكتب اس لئے وہ لكھة رہتے ہوئى تھيں اور مير نہيں لكھتا تھا۔ اس لئے ان كا مجموعہ زيادہ تھا۔ مير اتھوڑا تھا۔ پر اتھوڑا تا ہے كہ بيل نے حضور سے شكايت كى كہ مجھے اكثر يا وہ بيل رہتا تو آپ نے فرمايا كہ لكھ ليا كرو، مجھے لكھنے كى ہدايت كى تو اس وقت سے بيں بھى لكھنے لگا۔ عافظ كى مرورى كى شكايت كے حوالہ ہے آپ نے فرمايا اليك چا در لاؤ ، بيل نے ايک چا دريا دومال بيل نے لاكر پيش كرديا۔ اس بيل آپ نے بچھ پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو باندھ كر مجھے دے ديا كہ اس كو سينے كا لار بيش كرديا۔ اس بيل آپ نے بچھ پڑھ كر پھوؤكا۔ اس كو بات بھولتا نہيں ہوں۔ مجھے ہر چيزيا در رہتى ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بين العاص كى طرح ہے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ مين العاص كى طرح ہے ميرى يا دداشت بھى تيز ہوگئی۔ مين جو جيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوردايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقا فو قا چيك كرتے ہو۔ اور اس مجموعہ بين حو چيزيں لكھى ہوئى تھيں ان كوردايت كيا كرتے تھے۔ لوگ وقا فو قا چيك كرتے

رہتے تھے۔جیسا کہ مروان بن تھم خلیفہ نے ایک مرتبہ چیک کیا تھا،اور چیک کرنے کے بعد بعینہ وہی لکلا تھاجو پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت ابو ہر بری ، جوحضور کے انقال کے بعد پچپاس سال تک زندہ رہے،اورا پی زندگی کے اگلے پچپاس سال تک جو بھی روایات بیان فرماتے رہے اس میں کسی ایک روا تا دران کے تحریری ذخیرہ میں التباس نہیں ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عندی روایت ہے کہ حضور گفر مایا کہ فیسدو السعسلہ بسالکت اب 'کہ جوعلم تم جھ سے حاصل کرتے ہواس کو تحریم فید کرو، منبط تحریم میں لاؤ۔ بیتیسری مثال ہے کہ حضور گنے لکھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ تھم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی رضی مثال ہے کہ حضور گنے کھنے کی ندصرف اجازت دی بلکہ تھم ارشاد فر مایا۔ حضرت رافع بن خدی کہ میں اللہ تعالی عند کی روایت ہے، امام سیوطی نے تدریب الراوی میں نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی عند کی روایت ہے، مام آپ سے بہت می اشیا سنتے ہیں تو کیا ان کولکھ لیا کریں؟ آپ نے فر مایا اکتب و اولا حرج ' کھولیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ۔ اس کے بعدرا فع بن خدی بھی کھنے گئے۔ بیا کہ اور صحافی گئی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور گے ارشادات حضور گئی مثال آپ کے سامنے آئی۔ کہ صحابہ حضور گے ارشادات حضور کے دمانہ ہی میں حضور گی اجازت سے نکھا کرتے تھے۔

رسول النظینی جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے سامنے موجود تھے۔ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایا۔ جب آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک خطبہ ارشاد فر مایک ہوں ہے۔ آپ نے والے ایک صحافی تھے جن کا نام ابوشاہ تھا ، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ نے خطبہ اگر کوئی جھے کو کھے کردے دے تو بڑا ہی اچھا ہوگا ۔ جبح بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فر مایا اکتبو الابی شاہ ' ابوشاہ کو کھے کے دے دے دو لوگوں نے ابوشاہ کو خطبہ کا کمل متن لکھ کردے دیا جوان کے پاس مکھا ہوا موجود تھا۔ رسول اللہ یا تھے کہ تھے کے کہ ایک کھے اسے آپ کا بورا خطبہ کھی کرایک صحافی کودے دیا گیا۔

 کا جائشین انسار میں سے ہوتا تو یقینا سعد بن عبادہ ہی ہوتے ، ان کے پاس ایک تحریری ذخیرہ احادیث موجود تھا۔ کان بملک صحیفہ ، ان کی ملکیت میں ایک صحیفہ یعنی ایک کتاب تھی ، حصع فیہا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے فیہا طائفہ من احادیث الرسول علیہ الصلوۃ و السلام و سننہ 'جس میں انہوں نے احادیث رسول اور سنتوں کی ایک بڑی تعداد محفوظ کرر تھی تھی۔ یعنی ان کے پاس احادیث رسول اور سنتن پر شمتل ایک ایک بڑی تعداد محفوظ کر رکھی تھی۔ یعنی ان کے ماجز ادے کے پاس سنن پر شمتل ایک ایک ایک اور کو و تھا۔ ان کے بعد وہ صحیفہ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان گیا۔ ان کے صاحبز ادے کے بعد ان کی سائر دوں کے پاس گیا۔ یہ بہتے تو ایک ہی نسخہ تھا، اب اس کے سینکڑ وں نسخ تیار ہوگئے ۔ ہم شاگر دونے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے تھے اور شاگرد کے اپنانسخہ تیار کر لیا۔ جیسا کہ طریقہ تھا کہ استاد اپنانسخہ سامنے رکھ کر ہو گئے۔ تھے اور شاگرد کے باس ایک نسخہ تیار ہوجا تا تھا۔ یہ ایک اور اہم مثال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ متال ہے کہ رسول اللہ علیہ علیہ کے در مانے میں صحاحہ کرام ٹے نام دیث کے نسخ تیار کے اور لکھ کران کو محفوظ در کھا۔

اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ علیہ نے کم وہیش، بعض روایات میں آتا ہے 104، بعض میں آتا ہے 105 تبلیغی خطوط مختلف حکمرانوں کے نام کھے۔ اگر حضور گا ہرار شاد حدیث ہے تو ہرنامہ مبادک بھی ایک حدیث ہے۔ تیم گا ایک نامہ مبارک سنادیتا ہوں:

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمدعبدالله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدئ

اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام\_ اسلم تسلم يوتك الله احرك مرتين\_ فان توليت فانما عليك اثم اليريسيين\_و السلام على من اتبع الهدى \_

محمد رسول الله

.. بغرو کن حدیث

یہ نامہ مبارک بلاشک وشبہ صدیث تھی ،حضور ؓ نے لکھوائی۔104 اس طرح کی احادیث آپ نے لکھوائیں مختلف لوگوں کو آپ ؓ نے بھیجیں۔ ان میں سے چھ آج بھی اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہؓ نے فرانسیسی زبان میں ایک کتاب کھی ہے جس کامضمون یہی چھ اصل نامہ ہائے مبارک ہیں جومختلف مقامات پرموجود ہیں۔ انہوں نے ان کی پوری تفصیل اور

محاضرات مديث ( ٢٢٢

تاریخ اس کتاب میں بیان کی ہے۔ ایک بڑی اہم چیز ہے ہے کہ میمتن جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے آپ نے بیا ہوا کر ھا ہوا ہوا ہوا ہوں میں بھی اس کو چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بعض نقتوں میں بھی چھپا ہوا دیکھا ہوگا ، بیمتن بار ہاچھپا ہے۔ لوگ اس کونقل کرتے ہیں۔ بیمتن اور شیحے بخاری میں دیا ہوا متن بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسانیت ہے۔ بیمتوب نبوی 1864ء میں ایک عیسائی کے بالکل ایک ہے۔ دونوں میں سوفیصد یکسانیت ہے۔ بیمتوب نبوی جسے جو تھے بخاری میں ایک عیسائی کے بیاس دریافت ہوا اور اس کی بیرعبارت پڑھی گئی تو بہتہ چلا تو اس کا متن بعینہ وہی ہے جو تھے بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ گویا تھے بخاری بخاری کے بیاس جو ماخذ تھے دو بالکل شیح ترین ماخذ تھے۔ میاس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کہی جاری میں تیسری صدی ہجری میں اس طرح لکھی گئی تھی۔ اب اس بات کی گویا ایک اور تصدیق ہوگئی کرمیج مین ماخذ تھے۔

رسول التعلیق نے صرف ان نامہ ہائے مبارک پر اکتفائیس فر مایا تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب رسول التعلیق مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے قبائل اور یہود یوں کے درمیان ایک معاہدہ فر مایا جو میٹاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ 52 دفعات پر مشتمل دنیا کا پہلاتح بری دستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی دستور تحریری طور پر مرتب نہیں ہوا۔ دنیا کی سی قوم میں اس طرح کی مستور ہے۔ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، بید دستاویز کسی مدون مستور کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ، بید دستاویز کسی مدون دستور کی بہلی مثال ہے۔ یہ حضور ان کلاما ، لوگوں نے اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آج اس کا متن کتب حدیث میں موجود ہے۔ یہ حضور ان کلوا سط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض حدیث میں موجود ہے۔ حکم بخاری میں اس کا بوا اسط حوالہ ہے، سنن ابوداؤ دمیں اس کے بعض مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں اس کا پور سے کا پور امتن نقل ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک اور مثال ہے کے عہد نبوی میں حدیث میں موجود ہے۔ کہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں کئیں اور رسول التعلیق کے حکم سے کسی گئیں۔

ان کے علاوہ حضور یے مختلف قبائل سے معاہدے فرمائے ، ہر معاہدہ ایک حدیث ہے۔ اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کو کو اس لئے کہ کس معاہدہ میں کس قبیلہ کے ساتھ آپ نے کیا شرائط طے فرمائیں؟ کس قبیلہ کو کوئی حقوق دیئے؟ بیسب ان معاہدوں سے ثابت ہوتا ہے۔ تو بیسب معاہدے احادیث ہیں۔ اس طرح کے جومعاہدے رسول التعلیق نے فرمائے ان کی تعداد کم دہیں جارساڑھے چارسو کے قریب ہے۔ ان میں سے بیشتر معاہدے آج بھی موجود ہیں اور مکا تیب نبوی اور و تاکق نبوی کا اہم حصہ ہیں۔ اس موضوع پر در جنول کی تعداد میں

الگ ہے کتابیں موجود ہیں جوصد راسلام ہے آج تک کھی جارہی ہیں۔لوگ ان پر کام کررہے ہیں۔اس لئے ان مثالوں کے بعد ریم کہنا کہ رسول اللہ وقت کے تھی میں۔اس لئے ان مثالوں کے بعد ریم کہنا کہ رسول اللہ وقت کے تھی میں۔اس انتخاص کی تھی است فضول اور نے بنیادے۔

ایک سوال پھر بھی پیدا ہوتا ہے کہ جوممانعت والی احادیث آئی میں ان کا کیا مفہوم ہے۔ان کے تین مختلف مفاہیم ہیں ۔سب سے پہلے تورسول اللہ اللہ فیصفہ نے اسلام کے بالکل آغاز کے دور میں ممانعت فر مائی ۔ جب حضوراً پسے ماحول میں تھے جہاں لکھنے والے بہت تھوڑے تھے۔ آغاز اسلام میں مکه مکرمه میں تمام لکھنے والوں کی تعدادستر دیتھی جبیبا که بلاذری نے لکھا ہے۔ جب رسول النّعافية جرت كركے مدينه منوره آئے تو باره تيره آ دميوں كے سوا كوئى لكھنانہيں جانتا تھا۔ ان لکھنے والوں میں ہے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھاوہ تعداد میں اور بھی تھوڑے تھے۔سب نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔مثلا ابوجہل لکھنا یڑھنا جانتا تھا لیکن اس نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ابولہے لکھنا جانتا تھا،عبداللہ بن ابئ بھی لکھنا جانتا تھا،کیکن انہوں نے تو اسلام قبول نہیں کیا۔ اس لئے اسلام قبول کرنے والوں میں جولکھنا جانتے تصان کی تعدا داور بھی کم تھی اور رسول التُعلِينة انبى عرر آن ياك كصوان كاكام لياكرت تصراس لن اگرشروع مين قرآن یا ک اورا حادیث دونوں چیزیں یہی حضرات لکھا کرتے تو اس بات کا بڑاام کان تھا کہ قرآن اور احادیث کے مضامین آپس میں مخلوط ہوجائیں اور کسی کوآ کے چل کریہ شبہ ہوجائے کہ بیقر آن یا ک کی آیت ہے یا حدیث ہے۔مثلاً حضرت عمر فاروق ککھنا جانتے تھے لیکن اگر رسول التعلیقی شروع میں حضرت عمر فاردق گواس کی اجازت دیتے کہا یک کاغذ کے ایک سرے برقر آن یا ک لکھیں ، جوتھوڑ اتھوڑ انازل ہور ہاتھا۔ اور دوسرے سرے پر حدیث لکھیں اور بید ذخیرہ حضرت عمر فارونؓ کے خاندان میں چلاآتا تو سو پچاس سال کے بعداس بات کا امکان تھا کہ وہ دونوں کاغذ کسی ایسے آ دمی کوملیں جوقر آن کا حافظ نہیں ہادروہ حدیث کو بھی قر آن کا حصہ مجھ لے۔اس كا امكان تو بهرحال موجودر بتا \_اس لئة رسول التعليقة في شروع مين قرآن ياك كے علاوہ كوئى اور چیز لکھنے کی ممانعت فر مائی۔

دوسری وجہ بیہ ہے کہ رسول النتی اللہ صحابہ کی بیتر بیت فر مارہے تھے کہ جوحضور الوکر تا ہوا دیکھیں اس پرخود بخو دعمل درآ مدشروع کردیں ، بجائے صحیفہ پر نکھنے کے اس کوسینوں میں اتارلیں تا کہ وہ مل کے ذریعے محفوظ ہوجائے۔قرآن پاک الفاظ کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،سنت آپ کے عمل کے ذریعے محفوظ ہوجائے ،اورلوگوں کے رگ وید میں ساجائے ،لوگوں کے طرز عمل اور شب وروز کی نشست و برخواست کا حصہ بن جائے۔اس کئے شروع میں رسول التعلیق نے اس کی حوصلہ افرائی نہیں فرمائی کہ حدیث اور سنت کو کھا جائے۔

اس کے بعد دوسری ممانعت آپ نے کا تبان وقی کے لئے فرمائی۔ جولوگ خاص
کا تبین وقی تصان کے لئے فرمایا کہ وہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور چیز نہ کھیں۔اس لئے کہ
اگر کا تبان وقی کوئی اور چیز لکھیں گے توان کے بار نے میں التباس کا زیادہ امکان ہے۔اگر دوسر سے
حضرات لکھیں، مثلاً حضرت ابوشاۃ کے پاس کھی ہوئی چیز موجودتھی اور ابوشاۃ کا تبان وقی میں سے
نہیں تھے۔اس لئے ابوشاۃ کے ذخیر ہے میں کوئی چیز نکلے تو اس میں بیغلط نہیں ہوسکتی تھی کہ بیہ
قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں ہے۔ایک فی ال کھ بھی اس کا امکان نہیں تھا۔لیکن مثلاً حضرت زید
بن نابت کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو مغالطہ کا امکان تھا اس لئے حضورا نے کا تبان وی کومنع
فرمایا۔

تیسری چیز جو ہوئی ہم ہے وہ سے کہ حضور گنے فرمایا تھا کہ جس نے قر آن کے علاوہ کوئی چیز جو ہوئی اہم ہے وہ سے کہ حضور گنے نے مالوہ کوئی سے فلید حد ، وہ اس کومٹاد ہے۔ بعض صحابہ سیکر تے تھے ، اورا کیٹ مرتبہ حضور گنے دیکھا کہ وہ اس کر رہے تھے کہ قرآن پاک کے اپنے نسخہ میں تغییری حواثی لکھ لیتے تھے یا ای کاغذ پر جوجگہ پچتی اس پر آپ کے ارشادات گرائی لکھ لیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کے علاوہ کوئی چیز کھی ہے تو مثاد و۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک ہی چیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر ہوئی المجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ اگرا یک ہی کاغذ پر ایک بی خیز ہوگی تو اس سے آگے چل کر ہوئی المجھن بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ آگرا یک ہی خاتم میں بیدا ہوسکتی ہے۔ اس لئے کہ آگرا یک ہے مثانے کا تھم دیا ، ضائع کرنے کا تھم نہیں دیا۔

یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں لوگ جان ہو جھ کریا غلط بھی کی بنیاد پرشبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور کے لکھنے کی ممانعت بہت آغاز کے سالوں میں تھی ، کا تبین وہی کے لئے تھی اور قرآن پاک جن چیز وں پر لکھا ہوتا تھا ان پر حدیث لکھنے ہے منع کرنے کی ہدایت تھی۔ اس ایک پہلو کے علاوہ حضور نے خودا حادیث لکھنے کی اجازت وی ، آپ کی مخل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت سے کھی گئیں ، آپ نے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، کی مخل میں احادیث لکھی گئیں ، آپ کی اجازت سے کھی گئیں ، آپ نے خودکھوا کرلوگوں کو دیں ، بہت می دستاویزات اور وٹائق آپ نے تیار کروائے جو آج کتب حدیث میں موجود ہیں اور ان

ے ای طرح احکام نکلتے ہیں جیسے سنت کی باتی چیزوں سے احکام نکلتے ہیں۔ بیطریقہ صحابہ کرام " کے زماند میں بھی جاری رہا۔

### تدوین حدیث صحابہ کرامؓ کے دور میں

مشہور صحابی حضرت آئس بن ما لک کو حضرت ابو برصد این نے کسی ذمہ داری پر بھیجا۔
صدقہ اور زکو ق کی وصولی کے لئے محصل بنا کر بھیجا۔ مندا مام احمد کی روایت ہے کہ تحت اب و بہکسر لانس بن مالك فرائض الصدقہ التي سنھا رسول الله ﷺ ، کہ حضرت ابو بکر صداین نے حضرت انس بن مالک کو وہ تمام احکام جوز کو ق کے بارے میں بیں اور حضو و الله سے تابت بیں وہ سب لکھ کرد ہے۔ یہ واضح طور پر حضرت ابو بکر صداین کی طرف سے صدیث کو تحرین طور پر مرتب کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ ایک صحابی وہ سرے صحابی کو ارشادات رسول کی کھر دے رہے بیں۔ مندا مام احمد بی کی دوسری روایت ہے کہ تحت عدر لعقبہ بن فرقد بعض السنن ، کہ عقبہ بن فرقد جو ایک تابعی بیں ، ان کو حضرت عرش نے بعض سنتیں لکھ کردیں۔ یہ دوسرے صحابی اور خلیف داشد کی طرف سے سنت کو تحرین طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔ خلیفہ داشد کی طرف سے سنت کو تحرینی طور پر مرتب کرنے کی ایک مثال ہے۔

بعض جاہلوں اور بدؤوں میں شہورتھا کہ حضرت علی گوحضور نے کوئی خاص قتم کاعلم دیا تھا جو باتی صحابہ کونہیں دیا تھا۔ یہ بات حضرت علی کی حیات مبارکہ ہی میں لوگوں نے پھیلا دی تھی حالانکہ رسول النہ علیہ کو تھا تھا کہ بالیہ السرسول بلغ ماانزل البك ، جوتم پر نازل کیا گیا ہے حالانکہ رسول النہ علیہ کو حضور کے بارے میں یہ کہنا نعوذ باللہ کہ خاص خاص چیز میں صرف اپنے اہل خاندان کو پہنچا کیں اور عام چیز میں باقی لوگوں تک پہنچا کمیں ، یہ بڑی بدگانی کی بات ہے۔ اللہ تعالی اس سے محفوظ رکھے لیکن بعض لوگوں نے یہ بات پھیلادی کہ حضور ہے نے کوئی خاص قتم کاعلم حضرت میں کو دیا تھا جو باقی صحابہ کونہیں دیا۔ کسی نے اس پس منظر میں حضرت علی سے ان کے زمانہ خلا فت میں بوچھا کہ آپ کورسول اللہ علیہ ہے کوئی خاص علم ملاہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ، حضور ہے ہمیں مصرف تین چیز میں ملی ہیں۔ ایک قرآن مجید ، ایک وہ خاص فہم جواللہ تعالی سی انسان کوعطا کرتا ہے اور ایک وہ ہدایات جواس صحیفے میں کسی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے بوچھا کہ اس میں دیت اور قید یوں کوآزاد کرانے کے احکام کھے ہوئے ہیں اور یہ تھم کسی ا

محاضرات حدیث تدوین حدیث

ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ یہ بعض خاص حالات میں حضور ؑنے ہدایت فرمائی تھی۔ یہ تین قتم کے مسائل اس صحیفہ میں لکھے ہوئے جو حضور ؓ کے زمانہ میں لکھے ہوئے جھے دیئے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز خاص طور پر جھے نہیں دی گئی جو بقیہ صحابہ کوئی وہ مجھے بھی ملی۔ اس سے میہ پہتہ چلا کہ ایک صحیفہ حضور ؓ کے زمانے کا لکھا ہوا حضرت علی ؓ کے پاس بھی موجود تھا جس میں و بیت، قید یوں کی رہائی کے احکام اور یہ بات کہ مسلمان اور کافر کوایک دوسرے کے مقابلہ میں قتل کیا جاسکتا ہے کہیں، اس کے بارے میں بعض ہدایات دی گئی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی ایک سے ابی اوفی ایک سے ابی استان ہوں ہے افر میں انتقال کرنے والے صحابہ میں سے نفے۔ مجھے سے من یادئیس لیکن سن اٹھا ک نوائی جمری کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا۔ چند آخری صحابہ میں سے ہیں۔ ان کے پاس ایک صحفہ، لینی احادیث کا لکھا ہوا مجموعہ، موجود تھا جس میں سے وہ روایت کیا کرتے تھے۔ حضرت سمرہ بن جندب مشہور صحابی ہیں، آپ نے ان کا نام سناہوگا، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر نے تہذیب التبذیب میں لکھا ہے کہ 'حصد فیھا احدیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت کا احادیث کثیرہ اس رسالہ یا کتاب میں انہوں نے بہت کا حادیث بحت کی تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تعداد میں احادیث بحت کی تحص ۔ خصیں ۔ حضرت ابورافی رسول اللہ اللہ کے کی ذخیرہ موجود تھا جس میں نماز کے بعض احکام لکھے ہوئے تھے۔ یہ بھی ایک صحابی کا لکھا ہواذ خیرہ ہے۔

حفرت ابوموی اشعری کا مرتب کیا ہوا ایک جموعہ آج بھی دستیاب ہاوراسنبول کے کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں اس کا مخطوطہ موجود ہے۔ مشہور صحابی خصرت جابر بن عبداللہ انصاری گئے دست مبارک کا لکھا ہوا ایک اور مجموعہ اس کتب خانہ سعیدعلی پاشا میں موجود ہے جس میں جج کے احکام لکھے ہوئے ہیں۔ میدوہ چند نمو نے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں لکھے گئے۔ ایک اور محونہ حضرت ابوسلمہ اثبجی گامرتب کیا ہوا مجموعہ بھی آج موجود ہے۔ استبول میں ایک اور کتب خانہ ہے جو کتب خانہ فیض اللہ کہلاتا ہے وہاں موجود ہے۔ دمشن کا ایک کتب خانہ دار الکتب الظا ہریئ ہے جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ جو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ حو بہت بڑا اور نفیس کتب خانہ ہے اور اب اس کی ایک جدید ترین ممارت بنائی گئی ہے، اس میں یہ کتب خانہ موجود ہے۔ الملک الظا ہر البجیر س ایک حکمر ان تھا جس نے یہ کتب خانہ بنایا تھا اور قد یم

محاضرات حدیث تدوین حدیث

کتابیں اس میں جمع کی تھیں۔ اس میں یہ مجموعہ موجود ہے۔ ایک اور مجموعہ ہے جو حضرت ابو ہریرۃ کے شاگر درشید ہمام بن منہ ، جو ایک تا بعی تھے، ان کا مرتب کیا ہوا ہے، لیکن اس طرح مرتب کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو ہریۃ نے ان کو جواحادیث الماکرائیں وہ انہوں نے اس مجموعہ میں مرتب کردیں۔ اصل مجموعہ حضرت ابو ہریۃ کا تھا، لیکن ہمام کے نام سے اس لئے مشہور ہے کہ تریہ مام بن منبہ کی تھی۔ یہ دستیاب صحائف میں قدیم ترین ہے جو مطبوعہ شکل میں موجود ہے، غیر مطبوعہ تو اور بھی ہیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ یہ مجموعہ بار ہاچھ یا ہے جس کا اردو، انگریزی، فرانسیسی، ترکی اور کئی دوسری زبانوں میں ترجہ موجود ہے۔ اصل مجموعہ بی میں ہے جس کو ڈاکٹر حمیداللہ نے آج سے کوئی بچاس یا ساٹھ سال پہلے ایڈٹ کیا تھا۔ یہ چند مجموعہ ہیں جو صحابہ کے زمانہ میں تار ہوئے۔ یہ مثال کے طور پر ہیں نے ذکر کئے ہیں۔

#### ت بدوین حدیث تابعین کے دور میں

ہمارے ایک بہت محرم اور فاضل دوست ڈاکٹر محمصطفے اعظمی نے ایک کتاب انگریزی میں لکھی ہے آپ ضرور پڑھے گا۔اس کا نام ہے Hadith Literature ہوئے 48 مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعوں کے کا تذکرہ کیا ہے جن میں یہ چند مجموعوں کے مائٹ کا تذکرہ کیا ہے۔انہوں نے تاریخ ساتھ ساتھ انہوں نے تابعین کے زمانہ کے کم وہیش 250 مجموعوں کا ذکر کیا ہے۔انہوں نے تاریخ سے دھائی سوتا بعین کے مرتب کی ہے جس سے پنہ چلا کہ ڈھائی سوتا بعین کے مجموعوں کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ان میں سے چند مجموعے جو بہت اہم ہیں وہ میں آب کے سامنے بیان کرتا ہوں۔

کیکن ان کاذکرکرنے سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کانام لیمنا ہر اضروری ہے جن ہ انتقال غالبًا 101 ہجری میں ہوا۔ ہجرت کے تقریباً نو سے سال کے بعد کا ان کا زمانہ ہے ۔ لیکن اپنے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کی گورنری کے زمانہ خلافت سے پہلے وہ کچھ عرصہ مدینہ منورہ کے گورنر رہے۔ مدینہ منورہ کے میں جو غالبًا ساٹھ یاستر ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ اس زمانہ میں انہوں نے مدینہ منورہ کے ایک محدث حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری سے جوامام مالک کے استاد ہیں ، بیکہا کہ آپ

للام ات حدیث الله می مدیث الله مدیث الله می مدیث الله مدیث الله می مدیث الله می مدیث الله مدیث

مدیند منورہ کے شیوخ حدیث سے احادیث کا ایک مجموعہ جمع کر کے مرتب کریں۔ چٹانچہ مدیند منورہ میں جتنے راویان حدیث اور شیوخ حدیث تھے، ان سب کے پاس جا کر انہوں نے کسب فیض کیا اور ان سب احادیث کا ایک مجموعہ سرکاری اہتمام میں مرتب کیا۔

جب بن 99-98 ھے کلگ بھگ حضرت عمر بن عبدالعزیز غلیفہ ہوئے تو انہوں نے ایک سرکلر جاری کیااور مختلف علاقوں میں لوگوں کوخطوط لکھے کہ احادیث کے مجموعے مرتب کر کے مجھے بھیج جا کیں۔ انظروا الی حدیث رسول الله ﷺ فاجمعوہ 'رسول الله ﷺ کی احادیث کا جائزہ لواور ان کا پینہ چلا کر ان کو مجموعوں کی شکل میں مرتب کرو۔ بید حضرت عمر بن عبدالعزیز کا منشورتھا، ایک سرکلر تھا جو انہوں نے صوبوں کے گورزوں کے نام لکھا تھا۔ مختلف لوگوں نے بیہ محجموعے تیار کر کے بھیج جن میں تین مجموعوں کا تذکرہ صراحت سے محدثین نے کیا ہے۔ ایک تھے قاضی ابو بکر محمد بن عمروبی دین جزم، انہوں نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ اور کتب حدیث میں جابجا اس کے حوالے ملتے ہیں اور بعض محدثین نے ان کو یکجا بھی بیان کیا ہے۔ ایک محموعہ تو دیے۔

دوسرا مجموعه ایک خاتون محد شکاتھا۔ حضرت عمرہ بنت عبدالر سن انصاریہ، مدینہ منورہ کی ایک صاحب علم خاتون تھیں جوا ہے زمانہ کی بہت بڑی محد شقیں ۔انصار ہے تعلق تھا۔ بڑے بڑے محد شین ان کی خدمت میں جاکر حدیث بڑھا کرتے تھے۔اور کسب فیض کیا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کہنے پر اپنا مجموعہ مرتب کیا اور ان کو بجموایا۔ ایک تیسرا مجموعہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے منشور کے جواب میں لکھا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کا مرتب کردہ تھا جوتا بعین میں سے تھے۔ ان کے والد کی والدت اس سن میں ہوئی تھی جس میں رسول الشیکھی کا انتقال ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو ان محمد بن ابی بکر کی عمر دوسال تھی۔اس لئے ان کا شار صحابہ میں نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔ آپ نے نہیں بلکہ تا بعین میں ہوتا ہے۔ان کے بیٹے قاسم بھی تا بعین میں سے تھے، قاسم بن محمد۔ آپ نے مبید کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد میں سات فقہا بڑے مشہور تھے جن کو فقہا کے سبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پرتین بڑے محد شین صبعہ کہا جا تا ہے۔ان میں سے ایک قاسم بن محمد بھی ہیں۔ یہ گویا سرکاری طور پرتین بڑے محد شین کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے کی طرف سے تین بڑے مجموعے تیار کے گئے۔ان کے علاوہ حضرت امام محمد بن شہاب زہری نے

محاضرات حديث

بھی ایک مجموعہ مرتب کیااوراس کو لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے، و فسد مدہ المدی عسر بن عبدالعزیز '،عمر بن عبدالعزیز نے وہ مجموعہ و یکھا، انتہائی جامع مجموعہ تھا، امام زہری صف اول کے محد شین میں سے میں، بہت سے محد ثین ان کے شاگرد ہیں۔ امام مالک جسے محد ث کا تعلق ان کے تلافہ ہ سے بان کا مجموعہ بہت جامع قتم کا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نہ بعث الی کل ارض دفترا من دفاترہ '، ہرعلاقہ میں اس کا ایک نی یا تارکرا کے جسمی تاکہ لوگوں کے پاس میہ مجموعے مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا ابعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا ابعین کے دور میں مرتب ہوجا کیں۔ یہ مجموعے صحابہ کرام کے بعد تا ابعین کے دور میں

#### ید وین حدیث تبع تا بعین کے دور میں

تنج تابعین کے ابتدائی دور میں اور صغار تابعین کے دور میں کتنے مجموعے مرتب ہوئے ،ان کی تعداد بیان کرنا بڑادشوار ہے۔ڈاکٹر مصطفے اعظمی نے صرف تابعین دور کے ڈھائی سومجموعوں کا پیتہ چلا ہے۔ وقنا فوقنا دوسرے محققین بھی ان کا پیتہ چلاتے رہے ہیں۔دوتین کی مثالیس دینے پر میں اکتفا کرتا ہوں۔

محد بن اسحاق جن کا تعلق تبع تا بعین کی بڑی نسل ہے ہے۔اوربعض لوگوں نے ان کو صفار تا بعین میں بھی شار کیا ہے۔ ان کا مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے ان اصادیث کو جمع کیا جن کا تعلق سیرت ہے،رسول اللہ علیہ کے غزوات اور آپ کی ذات گرا می سے ہے۔وہ ساری احادیث محمد بن اسحاق کے مجموعے میں آج مطبوعہ شکل میں موجود ہیں اور اردواو را گریزی زبانوں میں اس مجموعہ کا ترجمہ بھی دستیاب ہے۔

ایک اور تا بعی حضرت معمر بن راشد تھے، یمن کے ایک بڑے حدث تھے۔ انہوں نے ایک کتاب الجامع المسند کے نام سے لکھی تھی۔ الجامع اس لئے کہ اس میں حدیث کے آشوں ابواب کا تذکرہ تھا اور المسند اس لئے کہ وہ صحابہ کی ترتیب پرتھی۔ انہوں نے اس کتاب کو دس جلدوں میں مرتب کیا تھا جس کی آخری یا نچ جلدیں آج بھی مخطوطہ کی شکل میں ترکی کے ایک کتب خانہ میں موجود ہیں۔ معمر بن راشد کا تعلق تا بعین کے متوسط دور سے ہے۔ معمر بن راشد کے براہ راست شاگر دعبد الرزاق بن ہمام نے ان سے احادیث روایت کیں۔

محاضرات مديث للم ١٨٠٠ من مديث

معمر کے مجموعے کی جوآخری پانچ جلدی آج دستیاب ہیں ان ہیں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری مسندعبدالرزاق ہیں بھی موجود ہیں۔ مسندعبدالرزاق آج مطبوعہ موجود ہے۔ گویا مسند عبدالرزاق کی حد تک ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عمر بن راشد نے جواحادیث تحریری طور پر مرتب کیں جن کا تعلق صفار تا بعین کے طبقہ سے تھا، وہ ساری احادیث تحریری اور زبانی طور پر عبدالرزاق کو منتقل ہو کئیں۔ عبدالرزاق بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں۔ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ اور اس زمانہ کے بہت سے محدثین بشمول امام احدین حنبل ان کے تلائد و میں شامل ہیں۔ ان کو جواحادیث ملیں ان کا بہت بڑا حصہ عبدالرزاق کے ذریعہ ملا۔ ان میں وہ احد میں شامل ہیں جو معمر بن راشد کے مجموعہ میں شامل تھیں۔

#### ندوین حدیث تیسری صدی ہجری میں

سے بخاری ،جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی جبری میں لکھی گئی، ایک بزرگ نے سے بخاری کی ان روایات کوجع کیا، وہ آج کل جرشی میں رہتے ہیں، بہت فاضل انسان ہیں، بیسویں اوراکیسویں صدی کے غالبًاس وقت فاضل ترین اہل علم میں سے ہیں، اگر جھ سے کہا جائے کہ اس دور کی تین فاضل ترین شخصیات کے نام بتاؤ، تو میں سب سے پہلے ان کا نام بتاؤں گا۔ ڈاکٹر فواد بیزگن، انہوں نے پندرہ بیس جلدوں میں ایک کتاب کھی ہواور ہرجلد بہت صخیم اور ہزار ہزار مخوات پرشتمل ہے، یہ کتاب انہوں نے جرمن زبان میں کھی ہے جس میں انہوں نے صدراسلام، یعنی پہلی چارصد یوں میں تمام اسلامی علوم وفنون کی تاریخ بیان کی ہے۔ قرآن، صدیث براس سے زیادہ جامع کتاب وکی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث براس سے زیادہ جامع کتاب وکی نہیں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جلد پوری حدیث پر ہے۔ حدیث کی تاریخ پر چننا مواداس کتاب میں ہے کی اور کتاب میں نہیں ہے، یا بہت کم کتابوں میں ہے۔ اس کتاب کی چوتھی جداری کے آخذ کیا تھے۔ اس میں انہوں نے اور کو بہت کی مثاری کی وہ روایات انہوں نے کہا کہا م بخاری کی وہ روایات بھی بہت کی مثالی دیں اور عبد الرزاق کی جو دیں مسلم عبد الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری عبد الرزاق کی مند میں موجود ہیں۔ مند عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں عبد الرزاق کی وہ تمام احادیث جو معم بین راشد سے لی ہیں وہ ساری کی ساری معمر کی جامع میں

عاضرات *عدي*ث

موجود ہیں۔ انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا کہ بغیرکسی حرف یالفظ کے اختلاف کے، زبرزیرکا بھی اس میں فرق نہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ بیسارا سلسلہ زبانی یا دواشت کی بنیاد پر چل رہا تھا یہ بالکل ہے بنیاد ہے۔ انہوں نے اس پر پوری کتاب کھی ہے۔ میں نے اصل کتاب نہیں پڑھی، وہ جرمن اور ترکی زبان میں ہے، کیکن اس کے خلاصے دکھیے ہیں، اور خودان سے ملاقات کا موقع ملاتو ان سے بہا تیں معلوم ہو کیں۔

اس بات کی تر دید کرنے کے لئے یہ چند مثالیں کافی ہیں کہ احادیث زبانی روایت پرچل رہی تھیں، سی سنائی با تیں تھیں اور تیسری صدی ہجری کے محدثین نے ان کو جوں کا توں نقل کیا ہے۔

حفرت عبداللہ بن مبارک جن کا تعلق تی تابعین کے اونے طقہ سے ہان کے اسے دست مبارک کی مرتب کی ہوئی دومطبوعہ کتابیں آج موجود ہیں۔ ایک کتاب الزید ہے جس میں زہد سے متعلق احادیث ہیں اور ایک کتاب الجہاد ہے جس میں جہاد سے متعلق احادیث ہیں۔ امام مالک جن کا تعلق کچھ روایات کے مطابق صغار تابعین سے ہاور اکثر روایات کے مطابق ان کا تعلق تج تابعین کے اونے طقہ سے ہدان کی کتاب موطاسے تو ہم سب واقف میں۔ جن حضرات نے تابعین میں سے کتابیں لکھیں اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہیں ان میں حضرت ہشام بن عروہ بن زبیر کھی شامل ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانچ کے بیٹے تھے۔ حضرت عائشہ سے بہت کی روایات عروہ بن زبیر کرتے ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتب خانہ میں موجود ہیں۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ ترکی کے شہید علی کتب خانہ میں موجود ہیں۔

حضرت ابومری اشعری کے بیس ان کوملیں جن کی بنیاد پروہ روایت کیا کرتے تھے، حضرت ابوموی اشعری کا مجموعہ ان کوملا اور بہت کی کتا بیس ان کوملیں جن کی بنیاد پروہ روایت کیا کرتے تھے۔ ان کا مرتب کیا ہوا مجموعہ دمشق کے کتب خانہ ظاہر رہیں موجود ہے۔ اسامہ بن ما لک، ابوعدی الہمد انی، ابوز بیرمحمد بن مسلم الاسدی۔ بیدہ چندصغار تابعین ہیں جن کے مجموعے آج کتب خانوں ہیں موجود ہیں۔

ام ان حضرات کے علاوہ تنج تابعین میں سے صغار تنج تابعین کا طبقہ تھا، یعنی مشہور محدثین سے پہلے کا طبقہ ان کی جو کتا ہیں آج ہمارے پاس موجود ہیں، ان میں قدیم ترین کتب میں سے امام ابوداؤ دطیالی کی مند ہے جومند ابوداؤ دطیالی کے نام سے ہر جگہ ملتی ہے۔ ان کا انتقال 204

کاخرات مدیث تروین مدیث

ہجری میں ہوا تھا۔ان کی کتاب دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئے۔وہ آج چار جلدوں میں مطبوعہ موجود ہے اور ہر جگہ دستیاب ہے۔امام ہخاری کے استاد حمیدی کی کتاب مندالحمیدی بھی دوسری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے۔امام حمیدی کا انتقال 219ھ میں ہوا۔انہوں نے انتقال سے خاصا پہلے یہ کتاب شروع کی تھی۔ تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں یا دوسری صدی ہجری کے بالکل اواخر میں یہ کتاب کتاب مرتب کی تھی۔اس میں انہوں نے فتن سے جنہوں نے کتاب الفتن کے نام سے ایک کتاب مرتب کی تھی۔اس میں انہوں نے فتن سے متعلق احادیث کو جمع کیا تھا۔اس کا مخطوطہ برکش میوز یم میں آج بھی موجود ہے۔یہ کتاب تیسری صدی ہجری کے بالکل شروع میں مرتب کی ہوئی ہے۔

جومجو ع آج دستیاب ہیں ان میں اما م ابو بربن ابی شیبہ، جوشہور محدثین اور فقہا میں سے ہیں ان کی کتاب المصنف پاکستان سمیت ہر جگہ چھپی ہوئی موجود ہے اور کئی بارچھپی ہے، ان کا انقال 235 مد میں ہوا تھا۔ تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ان کی کتاب مرتب ہوئی اور المصنف کے نام ہے آج بھی موجود ہے۔ ایک اور محدث عبد بن جید ہیں جن کی مند کا نسخہ فاس 'فینی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انقال بھی تیسری صدی ہجری کے فاس 'فینی مراکش کے جامعہ قرو کین میں موجود ہے، ان کا انقال بھی تیسری صدی ہجری کے ان کا تعلق بھی تیسری صدی ہجری کے نصف اول سے ہے۔ بیمثالیس اس بات کی دلیل ہیں کہ ہر دور میں علم صدیث کے مجموع مرتب ہوتے رہے ہیں ۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں غلم صدیث کے جموع مرتب ہوتے رہے ہیں ۔ صحابہ کے دور کی مثالیس آپ کے سامنے دور میں نی دور اور آخری دور کی آگئیں۔ تع تا بعین کے بہری دور کو رأ بعد کی جو مثالیس درمیا نی دور اور آخری دور کی مثالیس آگئیں اور تع تا بعین کے آخری دور کے قتلوہوگی۔ درمیا نی دور اور آخری دور کی جان کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگوہوگی۔ ہیں دہ ان صحاب سے کے ان صحافین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگوہوگی۔ ہیں دہ ان صحاب سے کے ان صحابین کی ہیں ، جن کے بارے میں انشاء اللہ آگے گفتگوہوگی۔ ہیں دہ ان صحاب سے کے ان صحابیں انشاء اللہ آگے گفتگوہوگی۔

 $^{\circ}$ 

ا یک دن آپ نے کہا تھا کہ قر آن تمام کا تمام قطعی الشوت ہے لیکن دوسرے دن ایک سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ قر آن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا ایک سے زیادہ مفہوم نکل سکتا ہے۔

نہیں،آپ کو بیجھے بیں غلطی ہورہی ہے۔ جہاں کسی ایک لفظ میں ایک سے زیادہ منہوم نکل رہے ہوں، وہ ظنی الدلالت کہلاتے ہیں۔ میں نے دو چیزیں بتائی تھیں ایک یہ کہ قرآن پاک سارا کا سارا قطعی الثبوت ہے اوراس کا قرآن ہونا ثابت ہے، اس باب میں تو پوراقرآن الحمد سے کے کروالناس تک ایک ایک حرف، ایک ایک شوشہ اورا یک ایک زبرز برقطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی میں کوئی اختلاف نہیں۔ احادیث کا بھی بہت بڑا حصہ قطعی الثبوت ہے اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کی بعض آیات ہیں جن کا ایک سے زیادہ منہو منگل سکتا ہے، وہ فلی الدلالت ہیں، یعنی جن کے مفہوم میں ایک سے زائد معانی اور مطالب کی گئج اکثر ہے اور علاء طدیث یا علماء تفسیر نے ان کے ایک سے زائد مطلب قرار دیتے ہیں۔ وہ سارے مطالب ظنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت اللہ قرار لاتے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں سے ہر مطلب بیک وقت صبح ہوسکتا ہے، اس لئے میں نے طنی الدلالت ہیں۔ ان میں بولا تھا۔قرآن یا ک پورے کا پور آفطعی الثبوت ہے۔

بعض حفنرات كہتے بيس كه حضرت فاطمه رضى الله تعالىٰ عنها سے احاد يث كيول وايت نهيس

کی گئیں؟ کی گئیں؟

میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث کو بیان کرنے کا زیادہ موقع اس وقت ملاجب سے سے سے بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لہ احادیث عبار ہے تھے۔ صحابہ کرام کو آپس میں احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لئے کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں پر تی تھی۔ احادیث بیان کرنے کی زیادہ ضرورت اس وقت پیش آئی جب تا بعین کی تعداد بڑھتی گئی اور صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی گئی۔ حضرت فاطمۃ الز براً کا انتقال رسول التعقیقی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے چھ ماہ کے اندراندر ہوگیا تھا اور ان چھم بینوں میں انہوں ٹے جس پریشانی اور کرب میں اپناوقت گزاراوہ سب کو معلوم ہے۔ وہ چھ ماہ کے اس زمانے میں جو اشعار وقنا فو قا پڑھا کرتی تھیں ان میں ہے ایک بیتھا ہے۔

صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرن ليا ليا مجھے پر جومصائب آن پڑے ہیں اگر وہ دنوں پر پڑتے تو دن راتوں میں تبدیل ہوجاتے۔ حضرت فاطمہ تھیں۔ دن رات اپنے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ اور جیوماہ کے بعدان کا بھی انتقال ہوگیا۔اس لئے ان کوا حادیث بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔

تدوين عديث مي خواتين كاذ كرنهي آيا؟

ابھی میں نے آپ کے سامنے عمرہ انصاریہ کا ذکراس لئے تو کیا ہے کہ جب خواتین کا ذکر ہور ہا ہے تو خواتین کی کم از کم ایک مثال سامنے آ جائے ۔خواتین سے بہت کا حادیث روایت ہوئی ہیں۔ مندعا کشر الگ سے چھی ہوئی موجود ہے ، وہ احادیث جو حضرت عا کشر نے روایت کیں وہ الگ مجموعہ کی شکل میں مرتب ہیں اور پاکتان کی ایک قابل احترام خاتون محدثہ ڈاکٹر جیلہ شوکت نے نے ان کو ایڈٹ کیا ہے ، وہ ایک عرصہ تک پنجاب یو نیورٹی میں شعبہ اسلامیات کی چیئر پرس رہی ہیں۔ اسلامی نظریاتی کو اسل میں ہم دونوں رکن کی حیثیت سے کولیگ رہے ہیں۔ بیس انہوں نے مندعا کشر کے نام سے کتاب مرتب کی ہے ، جو چھی ہوئی موجود ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت کہنا درست نہیں کہ خواتین کا ذکر نہیں ہے ۔خواتین کا ذکر ماتا ہے۔

آپ نے علم ر جال محے تین گر و ہ پتا نے تھے ،متشد دین ،معتدلین او ر .....

تیسرا گردپ تھا شما ہلین کا، جوتساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے باہے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کسی کو عادل قرار دیں تو وہ تساہل سے کام لیتے ہیں، جن کے اس میں کمزوری پیدا ہوجاتی ہے۔ ان میں سے ایک امام ترندی میں اور ایک امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم ہیں جومتدرک کے مصنف ہیں۔ امام حاکم اگر کسی راوی کو عادل قرار دیں تو اس کے بارے میں عام اصول ہے ہے کہ دوسری کتابوں سے بھی اس کو چیک کرنا چاہئے۔ اگر دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دوسرے ائمہ جرح وتعدیل بھی اس راوی کو عادل قرار دیس وی اس کی عادل قرار دیس کے اور اگر دوسرے ائمہ نے اس کو عادل قرار نہیں دیا تو بھر امام حاکم یا امام ترندی کی تعدیل پر زیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ لیمی میں۔ تعدیل برزیادہ بھروسے نہیں کرنا چاہئے۔ یہ تیسرے گروہ لیمی میں۔

جميں بتايا تحياہے كدمرغ كى آواز بركوئى دعانہيں ليكن پيارے رسول كى پيارى دعائيں ميں

110

يەد عاموجود ہے۔

مجھ سے خلطی ہوئی ہوگی، جہاں تک ججھے یاد ہے وہ یہی ہے کہ مرغ کی بانگ اور دعا کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔لیکن اگر بیروایت موجود ہے توضیح ہوگی میں اعتراف کرتا ہوں کہ ججھے اس خاص روایت کی تحقیق نہیں۔لیکن میں نے موضوعات کی کئی کتاب میں اس کو پڑھا تھا، کہ مرغ کود کچھنے اور دعا کرنے کے بارے میں جنتی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ میں دوبارہ چیک کروں گامکن ہے میری یا دواشت سے خلطی ہوئی ہو۔

اعادیث تو سببت سے صحابہ کر ام سے رو ایت ہو ٹئی لیکن کیاو جہ ہے کہ مثکرین حدیث زیاد ہ تر حضرت ابوہر پر ڈ کونشانہ بناتے ہیں۔

ہمارے منکرین حدیث میں بہت زیادہ اور پجنگئی نہیں ہے۔ وہ تمام باتیں مغربی لوگوں کی ہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہمارا کوئی منکر حدیث ایمانہیں ہے جس نے کوئی نئ بات اپنی طرف ے نکالی ہو۔ جرمنی کا ایک شخص تھا جو پچھلی صدی کے اواخر میں اور موجودہ صدی کے اوائل میں تھا گولڈ تسیمر ،سب سے پہلے اس نے حدیث برکام کا آغاز کیا تھا۔اوراس کا ایک شاگر دتھا جوزف شخت ، یہ بھی جرمن تھا، دونوں یہودی اور دونوں جرمن تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث کے بارے میں بدگمانی پھیلائی۔ایک بدگمانی بہ پھیلائی کہ حضرت ابو ہربریؓ نے تو سنسات ہجری میں اسلام قبول کیا، اورسات جری کے بعد گویا صرف تین سال ان کوحضور اگرم کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، ان سے جوروایات ہیں وہ ساڑھے یا نچ ہزار بتائی جاتی ہیں اوران صحابہ کی روایات تھوڑی ہیں جوطویل طویل عرصہ حضور ؓ کے ساتھ رہے۔ جوآ دمی صرف تین سال ساتھ رہااس نے تو ساڑے یا نچ ہزارروایات بیان کیں اور جوہیں ہیں، پچیس بجیس سال اور پوری زندگی ساتھ رہے ان ہے مروی احادیث بہت تھوڑی ہیں۔ بیگویا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو ہر بر ی تعوذ باللہ غلط بیانی کیا کرتے تھے۔ انہی الزامات کوان لوگوں نے دہرایا۔ ہمار لوگوں نے بھی انہی کودہرایا۔ ہارے ایک اور دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے عالم فاضل انسان ہیں علم حدیث پرانہوں نے بہت کام کیا ہے۔ وہ بھی مدیند منورہ کے رہنے والے ہیں، اورمصطفے اعظمی کی طرح اعظمی میں لیکن ان کا نام ہے ضیاءالرحمٰن اعظمی ۔ان کی ایک خصوصیت سیہ ہے کہ یہ پندرہ سال کی عمر تک ہندو تھے اور پھراسلام میں داخل ہوئے تو ان کے رشتہ داروں نے

. مدوین صدیت محاضرات عديث

ان پر غیر معمولی مظالم و هائے اور اشخ مظالم کئے کہ ان کی تفصیل من کررو تکئے کھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ اس کے باوجودوہ نہ صرف اسلام پر قائم رہے، بلکہ علم دین حاصل کیا ،علم حدیث بیس تخصص پیدا کیا۔ سعودی عرب چلے گئے اور اب گزشتہ تقریباً بچیس تیس سال سے مدینہ منورہ میں قیام پیدا کیا۔ سعودی عرب کی شہریت ان کو ملی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں جامعہ اسلامیہ میں حدیث پر جو کام کیا گاستاد ہیں اور حدیث پر انہول نے بہت کی کتابیں تکھیں۔ انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہیہ کے کہ انہوں نے حفرت ابو ہر بر ان کی احادیث پر کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہ کی احادیث پر جواعتر اضات جوزف شخت اور گولڈ تسیمر نے اٹھائے تھے وہی اعتر اضات مصر کے ایک منکر حدیث محود ابور بیے نے بھی اٹھائے ہیں محود ابور بیانے ایک کتاب کتاب کتاب کتاب کتاب کتسی ابسو هریرہ و مسرویاته '، ابو ہریرہ اوران کی روایات ، اوراس ہیں وہی ہا تیں دہرا ئیں۔ دہرا ئیں جو وہ لوگ کہتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے یہی با تیں باربار دہرا ئیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی نے کمپیوٹر کی مدو سے حضرت ابو ہریرہ کی ساری روایات کوجمع کیا۔ ان کے تمام طرق کوجمع کیا اور بیٹا بت کیا کہ جومتون ہیں وہ کل پندرہ سو کے قریب ہیں ، باقی سارے طرق ہیں ۔ پندرہ سومتون کا ایسے آ دمی کے لئے یا در کھنا جو لکھتا بھی ہوتین سال میں کوئی مشکل بات نہیں ۔ روز انداوسطاً دو تین حدیثیں بھی نہیں بنتیں ۔ تو ایک آ دمی تین چار پانچ احادیث تو روز انداکھ سکتا ہے اور یا دہمی کرسکتا ہے اس میں ایس کوئی بڑی بات نہیں ۔ بیضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب میں سکتا ہے اور یا دہمی کرسکتا ہے اس میں ایس کوئی بڑی بات نہیں ۔ بیضیاء الرحمٰن اعظمی کی کتاب میں حدیث کو چونکہ حضرت ابو ہریرہ گی کر است سے حدیث پر اعتراض کا موقع ماتا ہے اس لئے حضرت ابو ہریرہ گی کوزیا دونشانہ بناتے ہیں۔ ابو ہریرہ گی کوزیا دونشانہ بناتے ہیں۔

احاد یث محضعف مح بھی در جے ہوتے ہیں؟

یقینا ہوتے ہیں۔ ہیں نے عرض کیا تھا کہ ضعیف احادیث کی بیالیس قسمیں ہیں جن میں سے چند میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان سب کے الگ الگ درجات ہیں۔ضعیف احادیث کو بالکل مستر دنہیں کیا جاتا۔ بعض شرا کط کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے کیکن اس قبولیت کا دارو مدارضعف پر ہے۔ زیادہ ضعف ہوتو قبول نہیں کی جاتی ، جو کم ضعف والی ہو اس کو پہلے دیکھا جاتا ہے کہ آیا دوسری ضعیف احادیث سے تائیہ ہوتی ہوتو

محاضرات عديث

بعض معاملات میں ضعف کے باوجود اس کو قبول کرلیا جاتا ہے، بعض معاملات میں قبول نہیں کیا جاتا۔ دکام اور عقائد میں ضعف حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا۔ فضائل میں قبول کرلیا جاتا ہے۔ مثلاً حدیث میں آیا ہو کہ قلااں دن کا روزہ رکھنا افضل ہے تو روزہ رکھنا ویسے بھی افضل ہے۔ اگر دونین ضعیف احادیث ہے ایک بات کا پہتہ چانا ہوتو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیمحدثین کی بڑی تعداد کی رائے ہے۔ بعض لوگوں کی رائے ہے بھی ہے کہ اسے حضور سے منسوب نہیں کرنا چاہئے ادراس بڑمل نہیں کرنا چاہئے۔

یاد داشت کو بڑ حانے کے لئے کوئی ایکسر سائز یا دعابتاد سیجئے ۔۔۔۔۔ شاہ و لی اللہ کے بارے میں لکھا گھا ہے کہ تحیار صار ماد ام رو زانہ کھایا کرتے تھے ۔۔۔۔۔

جھے توالیا کوئی آئی نیخ ہیں معلوم،اگر آپ کے علم میں آئے تو جھے بھی بتا ہے گا۔ میر کے علم میں تو کوئی الی ایکسرسائز نہیں ہے جس کے کرنے سے حافظ بڑھتا ہو۔اگر بادام کھانے سے یا دواشت بڑھتی ہوتو آپ ضرور کھا کیں۔ میں نے وید کی ایک کتاب میں پڑھا تھا۔آیورویدک جو ہندوؤں کے ہندوؤں کی تقریباً بٹن ہزارسال پرائی میڈیکل سائنس ہے۔اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک دوا ہے جو مہا سرسوتی چورن کہلاتی ہے، اس کے کھانے سے آدمی کا حافظ بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ مہا سرسوتی یعنی بہت بڑا علامہ بن جاتا ہے تو میں نے بندوستان میں رہنے والے ایک عزیز کوفون کیا جو وہاں سے آرہے تھے، اب ان کا انتقال ہوگیا ہے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتے میں نے ان سے کہا کہ پاکستان آتے وقت کی وید کی دکان پر جا کرمہا سرسوتی چورن لے کرتے میں تا کہ آز مائش ہو جائے کہ یا دواشت اس سے بڑھتی ہے کہ بیس بڑھتی۔

البتة ایک وعام وب زدنسی علماً بیدها پڑھیں۔ ایک اور وعامیں نے کی کتاب میں پڑھی تھی اللهم انبی استلك علماً لا ینسی اے الله میں پڑھی تھے سے ایسے علم كاسوال كرتا ہوں جو بھلا بانہ حاسكے۔

ید دعا کمیں بھی پڑھا کریں۔لیکن ایک گر جومیں نے دیکھا ہے لیکن اس پرخود مجھے کمل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، وہ بید کیلم حدیث سے زیادہ اعتنار کھیں۔جوآ دی علم حدیث زیادہ پڑھتا پڑھا تا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہوجا تا ہے۔ توبی تینوں کا م کریں، بادام بھی کھا کیں، یہ دعا بھی پڑھیں اور علم حدیث کا بھی مطالعہ رکھیں اور اگروہ مہا سرسوتی چورن ملتا ہے تو اس کو بھی آنر مالیں۔

\*\*\*\*

MA

# آثهوان خطبه

# رحلة اورمحد ثين كي خدمات

منگل، 14 اکتوبر2003

# رحلة اورمحدثين كي خدمات

آج کی گفتگوکاعنوان ہے: رحلة فی طلب الحدیث ، یعنی علم حدیث کے حصول اور تدوین کی غرض سے سفر۔ یوں تو حصول علم کے لئے دوردراز علاقوں کا سفر کرنا مسلمانوں کی روایات کا بمیشہ بی ایک اہم حصد ہا، لیکن علم حدیث کے حصول کی خاطر سفر کا اپنا ایک منفر دمقام ہے۔ محد شین کرام نے علم حدیث کے حصول ، احادیث کی تحقیق ، راویوں کی جرح وتعدیل اور رجال کے بارے بیں معلومات جمع کرنے کی خاطر جوطویل اور مشقت انگیز سفر اختیار فرمائے ان سب کی داستان ندصرف دلچ سپ اور جیرت انگیز ہے، بلکہ علم حدیث کی تاریخ کا ایک بڑا نمایاں اور منفر د باب ہے۔ محد شین میں جس شخصیت نے جمنے زیادہ سفر کئے ہوں ، تذکرہ حدیث اور تذکرہ محد شین میں اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محد شین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی محد شین میں اس محدث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محد شین کے تذکر سے میں رَحال ، یعنی معلوں بہت زیادہ سخر کرنے والا اور جو الل اور جو الل ، بہت زیادہ پھر نے والا ، بہت کر شرق کی عام میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق کئے چکر رگایا تھا۔ حساب الآف ای انہوں نے چاردا تک عالم میں سفر کئے تھے۔ انہوں نے مشرق محد شین علم حدیث کی تلاش میں چھان مار ہے۔ یہ عبارتیں اور الفاظ تذکرہ محد شین عیں ام جیں۔

القاب محدثين

علم حدیث میں محدثین کے لئے جوالقاب استعال ہوتے ہیں ان میں سے ایک لقب رُحلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر حدیث کی کسی کتاب میں آپ کو ملے گا، مثلاً بیسنن نسائی کے شروع

میں ہے، قبال الامام العالم الربانی المحدث الحافظ الثبت الرُّحله ، یعنی امام نسائی کاجب فرکر ہوتا ہے تو کہاجا تا ہے: فرمایا امام نسائی نے جو بہت بڑے جمت تھے، ثبت تھے، علم حدیث میں او نچامقام رکھتے تھے اور رُحلہ تھے۔ رُحلہ سے مراد وہ محدث ہے جس کی طرف سفر کر کے آئے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہواور روئے زمین کے ہرگوشے سے طلبراس کے پاس آتے ہوں۔ ایسے مرجع خلائق محدث کوعلم حدیث کی اصطلاح میں رُحلہ کہا جاتا ہے۔

ایک اور محدث ہیں ابن المقری، جو غالبًا پانچویں صدی ہجری کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے روئے نہیں میں مشرق ومغرب سے لے کر چار مرتبہ سفر کیا۔ طسف الشرق و السف الشرق و السف الشرق اور غرب کہتے ہیں تو شرق سے ان کی مرا دوسط الیٹیا کے وہ علاقے ہوتے ہیں جو مسلمانوں میں علوم وفنون کا مرکز ہتے ہم قداور بخارا۔ اور غرب سے ان کی مرا دہوتی ہے اپنین ، اندلس ، غرنا طے ، فاس ، قیروان ، رباط ، گویا اندلس سے لے کر سمر قداور بخارا تک اور شال میں آذر بائجان اور آرمینیا سے لے کر جنوب میں مصر اور یمن تک ۔ انہوں نے علم حدیث کی تلاش میں اس پورے علاقے کا چار مرتبہ چکر لگایا۔

محدثین میں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے جوعلم حدیث کی تلاش اورجہتو میں سفر پر نکلے ،سفر کے دوران مفلس ہو گئے ، پینے تم ہو گئے اوران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مفلسین فعی طلب الحدیث کا تذکرہ الگ سے ملتا ہے ، یعنی راہ حدیث میں سفر پر نکلنے والے اوراس سفر کی وجہ سے افلاس کا شکار ہوجانے والے جان شاران علم ۔ ظاہر ہے یہ سفر آسان نہیں ہے ، ان اسفار میں پیسہ بھی خرج ہوتا تھا ، دولت بھی خرج ہوتی تھی ، پریشانیاں اور مشکلات بھی پیش آتی تھیں ۔ان سب چیزوں کے تذکرہ اور تاریخ برالگ سے کتا بیں ہیں۔

خود علم حدیث کے رائے میں سفر کیے کیا جائے ،سفر کے آ داب کیا ہیں ، فوائد کیا ہیں ، ان پرالگ سے کتا ہیں ہیں ۔ان میں سے بیا یک کتاب میں آج ساتھ لا یا ہوں 'السر حلة فسی طلب الحدیث '، بیخطیب بغدادی کی کتاب ہے۔ گفتگو کے آخر میں اس کتاب سے دوواقعات پڑھ کر سناؤں گا۔

امام کی بن معین جن کا میں گئی بار ذکر کر چکا ہوں۔اور واقعہ رہے کہ علم حدیث کا کوئی بھی تذکرہ ان کے نام نامی کے بغیر کلمل نہیں ہوسکتا۔ان کے والد نے دس لاکھ پچپاس ہزار در ہم تر کے میں چھوڑ ہے جو تی بن معین کو ملے یکی بن معین نے بیساری کی ساری رقم علم حدیث کے حصول اوراس کی خاطر سفر کرنے میں صرف کردی۔ نسب تبو سع فی طلبه و رحلته من احله ، انہوں نے وسیع پیا۔ پسفروں کا سلسلہ اختیار کیا اور علم حدیث کے حصول میں جو تو شع وہ اپنا سکتے معدون نہوں نے اپنایا۔

یکی بن معین نے ایک مرتبدامام احمد کے ساتھ مل کرایک علمی سفر کیا۔ طویل سفر طے کر کے بمن پہنچے اور وہاں امام عبدالرزاق بن جمام الصنعانی ، جن کا ذکر آچکا ہے، ان سے ان دونوں بزرگوں نے بعض احادیث کی تحقیق و تحصیل نے کی۔ بیدونوں بزرگ بغداد سے سفر کر کے بین پہنچے تھے۔ امام عبدالرزاق کی خدمت میں رہے اور جن احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کرنی تھی ان احادیث کی تحقیق کی ۔

ایک مرتبربید دونوں بزرگ کوفہ گئے۔ دہاں ایک محدث ابونعیم فضل بن دکین تھے۔ امام احمد نے بحل بن معین سے کہا کہ بیا یک بہت متند راوی ہیں۔ اطمینان رکھو، میں نے تحقیق کرلی ہے۔ امام بحی بن معین نے کہا کہ جب تک میں خود تحقیق نہ کرلوں میں ان کے عادل اور جحت ہونے کی گوائی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بید دونوں بزرگ ان کی خدمت میں پنچے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا اور نہ بی اپنا نام بتایا۔ جا کرصرف یہ بتایا کہ دور دراز کے ایک علاقہ سے آپ کے پاس علم حدیث سیجھنے آئے ہیں۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ محدثین میں ہے بعض کا طریقہ بیتھا کہ طالب علم پڑھے اور
استاد ہے۔ چنانچہ اابوقعیم نے بخل بن معین ہے کہا کہ سنا کیں۔ بخل بن معین نے پہلے ہے ان کی
احادیث کا ایک جموعہ مرتب کرلیا تھا جو انہوں نے پہلے ہے سنا ہوا تھا اور روایت سے ان تک پہنچ

وکا تھا۔ اس سفر ہے ان کے پیش نظراسی جموعہ کی احادیث کی تحقیق اور تصدیق تھی اور اس بات کا
یقین کرنا مقصود تھا کہ کیا واقعتا ان کی یا دداشت اور حافظہ میں بیر دوایات اس طرح محفوظ ہیں کہ
نہیں ہے تی بن معین نے وہ روایات پڑھنی شروع کیس اور ہردسویں روایت کے بعد ایک روایت کا
انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا جو اس محدث یعنی ابوقیم بن دکین کی روایت نہیں تھی۔ جب وہ
روایت آتی تو ابن دکین اشارہ کرتے کہ اس کو نکا لو ۔ پھر آگے گیارویں سے شروع کرتے اور جب
دوسری دس پوری ہوتیں تو وہ پھر ایک روایت کا اپنی طرف سے اضافہ کردیتے۔ اب پھر ابوقیم ہاتھ

ے اشارہ کرتے اور کہتے کہ اس کو نکالو۔ جب چوتھی پانچویں مرتبہ ایسا ہوا تو ابونعیم مسکرائے اور کہا کہ کتنا امتحان لینا چاہتے ہو۔ چھر کہا کہ تہہارے اس دوست نے تو یشرارت میرے ساتھ نہیں گ۔
تم کیوں ایسا کرنا چاہتے ہو۔ لیعنی ان کواپئی روایت اور حافظہ پرا تنااعتاد تھا کہ ایک دومرتبہ ہی میں ان کواندازہ ہوگیا کہ یہ محض غلطی نہیں بلکہ جھے آزما نامقصود ہے۔ چنانچد دونوں بزرگوں ، امام احمد اور تکیٰ بن معین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان سے اجازت لے کرواپس آگے۔ امام احمد احمد نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میہ بہت قابل اعتاد ہیں اور ان کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اس ذاتی تحقیق کے بعد ہی بھی بن معین نے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ابونعیم متندراوی ہیں۔

رحليه

رحلہ ایک اصطلاح ہیں علم حدیث عاصل کرنے کے لئے سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرنا رحلہ کہلاتا ہے۔ رقال اس محدث کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سفر کرے اور رُحلہ وہ محدث جس کے پاس سفر کر کے جایا جائے۔ بعض حضرات نے قرآن مجید میں سورۃ التو بہ میں جو آیت آئی ہے السائے۔ حون 'یعنی سفر کرنے والے سے طلب علم کا سفر مراد لیا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہاں سفر کرنے والے سے مرادوہ سفر کرنے والے بیں جو کسی نیک مقصد کی خاطر سفر کریں۔ مثلاً جہاد کے لئے ، یا دعوت دین کے لئے یا پھر مثلاً طلب علم کے لئے۔ اور بی آخری قول جن لوگوں کا ہے ان میں حضرت عکر میڈ، (حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگر د) بھی شامل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہے۔ مطلب اس سے مراد حدیث کے طلب ہیں۔ گویا اگر حدیث کے طلب اس سے مراد حدیث کے طلب عدیث کے طلب عدیث کے لئے گھر سے نگانا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید سے مراد راست بھی ثابت ہے۔

لیکن بالواسطه طور پرقرآن مجیدگی ایک آیت سے بد بات واضح ہوتی ہے کہ شریعت میں طلب علم کے لئے گھر سے تکلنے اور سفر کرنے کا تکم دیا گیا ہے۔ سورة توبہ ہی کی آیت ہے، فلولانفرمن کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعواالیهم

490

رحلة اورمحدثين كى خد مات

لعلهم بحدوون '، پھراہیا کیوں نہ ہو کہ ہرگروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت اس کام کے لئے نگلے تا کہ وہ دین میں گہری بصیرت حاصل کر سے اور جب واپس آئے تو اپنی تو م کوڈرائے اور اپنی قوم کو اس کی اطلاع دیے۔ اس سے بھی ہیر بات نگلتی ہے کہ طلب علم کے لئے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا قرآن مجید کا ایک عظم ہے۔

بعض حفزات نے حفزت موئ کے واقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موئ کے اقعہ ہے بھی استدلال کیا ہے۔ کہ حفزت موئ ف نے ایک مرتبہاللہ تعالیٰ ہے ہو چھا کہ آپ کا سب سے مقرب بندہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ بھر حفزت موئ نے مزید تفصیلات ہو چھیں اور نام ہو چھا تو بتایا گیا کہ اس بندے کا نام نموشر 'یا نیمشر' ہے جو فلال جگہ یائے جاتے ہیں۔ حضرت موئ نے وہ سفر اختیار کیا جس کا قرآن مجید کی سورة کہف میں تذکرہ ہے۔ گویا ایک پینمبر نے طلب علم کے لئے ایک طویل علاقے کا سفر اختیار فرمایا اور داستے میں جومشکلات پیش آئیں ان کو بھی برداشت کیا۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے: حضور کلیے الصلوق والسلام نے فرمایا کہ 'من سلك طریقا بلتمس فیہ علماً سہل اللہ به طریقه الی البحنة 'کہ جو خص کسی راستے پر چلا اوراس کا مقصد علم حاصل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ سان کردیتے ہیں۔اس سے بھی علم حدیث اور علم دین افتایا رکرنے کے لئے سفر کرنا لیندیدہ معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اوراس کے رسول نے اس کوایک لیندیدہ چیز اور جنت کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے۔

#### علواسنا داورنز ول اسناد

جن مقاصد کے لئے محدثین کرام سفر اختیار فرماتے تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ان میں سے بہتر بنایا جائے۔ کل انگر آگے آئے گا۔ ان میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنی سندکو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ کل علوم حدیث کے عنوان سے اس موضوع پر بھی اس پر بات ہوگ کہ علو اسناد اور نزول اسناد سے کیا مراد ہے۔

علو اسناد سے مرادیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ اور محدث کے درمیان کم سے کم واسطے ہوں۔جیسا کہ امام مالک کی موطامیں اعلیٰ ترین اعادیث وہ ہیں جو ثنائی ہیں اور جن میں امام مالک ّ اوررسول التراقطية كردميان صرف دوداسط بين ، ما لك عن نافع عن بن عرر امام بخارى كى عالى اسنادك بارك بين الكيك دوروزقبل مجمع سے غلطى ہوگئ تھى ميں اس كى اصلاح كرديتا ہوں ۔ آپ بحص اپنى يا دداشتوں ميں اصلاح كرليں ۔ امام بخارى كے بال جوسنديں سب سے اعلى بيں وہ شلا ثيات كہلاتى ہيں جن ميں امام بخارى اور رسول الشفيلية كے درميان تين واسطے بيں ۔ ميں نے غالبًا بيكہا تھا كہ ثلا ثيات كا بيش ترحصه على بن مدينى سے منقول ہے ۔ بيغلطى ہوئى على بن مدينى سے منقول ہيں۔ كى بن ابراہيم اور على بن مدينى سے منقول بيں كى بن ابراہيم اور على بن مدينى دونوں امام بخارى كى بيشتر ثلا ثيات كى بن كى بزى تعداد كى بن ابراہيم سے منقول ہيں ہے ہے منقول ہيں ہے منقول ہيں ہے ہے منقول ہيں ہے ہے منقول ہيں ہے ہے منظول ہيں مدينى سے منقول ہيں ہے ہے ہے منقول ہيں مدينى سے منقول ہيں ہے ہیں دونوں امام بخارى كے اسا تذہ ہيں ۔ ليكن ثلاثيات كى بن ي تعداد كى بن ابراہم سے منقول ہيں ہے ہے ہے ہیں بن مدينى سے منقول نہيں ہے ۔

اس علواسناد کے بارے میں امام احمہ کا ارشاد ہے کہ صلب علو الاسناد من الدین '
کہ علواسناد کو حاصل کرنا بھی دین کا ایک حصہ ہے ، یہ چیز دین کا حصہ اس لئے ہے کہ سندیں
اورواسطے جتنے کم ہوں گے بات اتی بیٹنی ہوگی۔رسول النوائی ہے کے ارشادات جتنے بیٹنی انداز میں
کسی تک پہنچیں گے اتنا ہی زیادہ اس پڑمل درآ مد کے لئے جذبہ بیدا ہوگا۔ جتنا عمل درآ مد کا جذبہ
پیدا ہوگا اتی ہی دفت نظر کے ساتھ انسان عمل کرے گا۔ اس لئے علوا سناد کا حصول بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ
حصہ ہے۔ جب علوا سناد کے لئے انسان سفر اختیار کرے گا تو وہ بھی دین کا ایک حصہ ہوگا اور اللہ
تعالیٰ کی بارگاہ ہے اس کا اجر ملے گا۔

آپ نے مشہور ہزرگ اور صوفی اہراہیم بن ادھم کا قصد سنا ہوگا۔ ان کا زمانہ وہی ہے جب محدثین کرام طویل اور مسلسل سفر اختیار فرمایا کرتے تھے اور علم حدیث کے بارے میں معلومات جمع کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے جو بلا کیں اور آزمائش اٹھائی ہیں اس کی ایک وجہ محدثین کرام کے طویل سفر بھی ہیں ، یعنی محدثین جو طویل سفر اختیار فرماتے ہیں اور جو مشقت ہر داشت کرتے ہیں اس کی برکت سے اور اس کی بہت کی بیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بہت کی بلا کیں ہنا دی ہیں اور ختم کر دی ہیں۔

علم حدیث کے لئے صحابہ کے سفر

علم حدیث کے لئے سفر کرنے کا طریقہ سب سے پہلے خود صحابہ کرائم نے شروع کیا۔
صحابہ کرائم نے گی مواقع پرطویل سفرا فتیار فرمائے ، جن کا مقصد بیقا کہ حدیث کے بار سے میں جو
معلومات کی اور صحابی کے پاس بیں ان کو حاصل کیا جائے ۔ حضرت عبداللہ بن مسعور جوعباولہ
ار لعہ میں سب سے پہلے درجہ پر فائز بیں ۔ لینی عبداللہ نام کے چار مشہور صحابیوں میں جن کا درجہ
سب سے پہلا ہے اور صحابہ کرائم میں جو فقہ اور افرا میں سب سے نمایاں صحابہ میں سے تھے ، ان کا
ارشاد ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت الی نہیں ہے جس کے بار سے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ کب
بار سے میں جھے علم ہے ۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں جس میں نہ جانتا کہ
ہرسورہ کے بار سے میں مجھے علم ہے ۔ اگر کوئی آیت الی ہوتی جس کے بار سے میں میں نہ جانتا کہ
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیناں پہنچا عتی ہیں میں
موجود ہوتا تو میں اس کے پاس سفر کر کے جاتا اور جہاں تک سواریاں اور اونٹیناں پہنچا عتی ہیں میں
مسلم دونوں نے اس کونقل کیا ہے ۔

رحلية اورمجد ثثن كي خديات

تھا کہ وہ آپ کے پاس ہے۔اس کے الفاظ کیا ہیں اور آپ نے رسول اللہ علیہ ہے کن الفاظ میں اس حدیث کوسا تھا؟ انہوں نے دو ہر ایا کہ ان الفاظ میں ساتھا۔انہوں نے کہا المحمد لله، صرف اس غرض کے لئے آیا تھا اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں ہے۔اونٹ کی باگ موڑ دی اور واپس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت جابر بن عبدالله الله كوايك مرتبه ايك اورحديث كي حصول كے لئے مصر حانے کا موقع ملا۔مصرمیں ایک صحافی کے بارے میں انہوں نے ستا کدان صحابی کے علم میں کوئی حدیث ہے اور ان کے علاوہ کوئی اور صحابیؓ اس وقت ایسے نہیں ہیں جو اس حدیث کاعلم رکھتے ہوں۔وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ وہ صحابی مصر کے گورنر تھے۔ دروازہ کھوکٹایا۔ملازم نکلانو بولے کہ گورز ہے کہو کہ باہر آئے۔ملازم کو بڑی جیرت ہوئی کہ بیکون شخص نے،اس کئے کداس طرح تو کوئی نہیں کہتا۔لوگ تو درخواست لے کرآتے ہیں کہ میں گورنرہے ملنا عا ہتا ہوں، کس وقت ملا قات کا موقع مل سکتا ہے وغیرہ۔ بدکون شخص ہے جو گورنر سے باہر آنے کا کہدرہا ہے۔اس نے جا کرکہا کہ باہرا یک بدوآیا ہےاور کہتا ہے کہ گورنر سے کہو کہ پاہرآئے۔وہ بھی اینے ساتھیوں کے مزاج شناس تھے، تمجھ گئے کہ کوئی صحابیؓ ہوں گے ۔ کہا کہ جا کرنام یو چھ کر آؤ۔ اِنہوں نے کہا' جاہر'۔ اُنہوں نے کہا کہ ہونہ ہو بیہ جاہر بن عبداللہ ہیں ، دوڑتے ہوئے باہر آئے، گلے ملے اور بوچھا کہ کیے آٹا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس كالفاظ بين كه من ستر عور قمسلم فكانمااحيامودة، يعنى جم في مملمان كي سي کمزوری کو چھیایا وہ ایساہی ہے جبیا کسی نے زندہ درگوری جانے والی پی کو زندگی بخشی کسی مسلمان کی کسی کمزوری کو چھیانا ابیاہی کارثواب ہے جبیباکسی ایسی جان کو بیجالینا جس کواس کے رشتہ دار زندہ درگور کرنے کے لئے آمادہ ہوں۔گور نرصاحب نے تصدیق کی اور دوبارہ حدیث كالفاظ وبرادي \_ انهول في الفاظ في العاظ عند عرفكبير بلندكيا ،الله اكبركهااوروالس تشريف لي محد حضرت ابوالوب انصاری کو پیتہ چلا کہ بھی حدیث دوسرے الفاظ میں ایک صحافی کے یاس ہے۔انہوں نے بھی مدینہ منورہ ہے مصر کا سفرا ختیار کیا۔ان صحابیؓ کے مکان پر دستک دی اور بيحديث ان الفاظ مين من سترمومناً في الدنيا ستره الله في يوم القيامة ، وتحتف اس دنیا میں کسی مومن کی بردہ پوٹی کرے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی بردہ پوٹی کرے گا۔انہوں

رحلة اورمحد ثين كي خد مات

نے اللہ اکبر کہا، الحمد لله کہا اورائی سواری کی باگ موثر کروائی تشریف لے گئے۔

ایک صحابی جن کا نام عبیداللہ بن عدی ہے۔ان کا تعلق رسول اللہ علی ہے تھیلہ بن عبر مناف سے تعادان کو پید جلا کہ حضرت علی کے باس کوئی حدیث ہے جوان تک نہیں پیچی ۔ یہ مدینہ نورہ سے چلے، کوفہ پنچے، حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان سے حدیث سی ، یہ کی ہوئے کہ اور واپس چلے گئے۔

# علم حدیث کے لئے تابعین کے سفر

جب تابعین کا زمانہ آیا تو بیروایت اور بھی زیادہ عام ہوگئی۔ اتی عام ہوگئی کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک ایک بات سیمنے کے لئے تابعین طویل سفراضیتا رفر مایا کرتے تھے۔ امام شعبی جن کی وفات 104 صیس ہوئی اور وہ امام ابوضیفہ کے اسما تذہ میں سے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ اگر کوئی مخص شام کے انتہائی شائی علاقہ سے سفر کرے اور یمن کے انتہائی جو بی علاقہ تک جائے اور کسی صحدیث کا ایک لفظ یا دکر کے واپس آجائے ، فسح فظ کلمہ اکوئی ایک کلمہ س کر آجائے ، نسفع فی ما بیست قبلہ ، جو ستقبل میں اس کے لئے مفید اور کا را آ مدہو، تو میرا بی خیال ہے کہ اس کا بیسفر ضا کع منبیں ہوا۔ بیسفر کا میاب اور کا مران و مفید ہے۔

حصرت علقمہ اور اسود دومشہور اور بڑے تا بعین میں سے میں اور ان کا درجہ تفقہ میں اور مشریعت کے فہم اور بصیرت میں بہت او نچا ما تا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام ابو صفیفہ نے ایک بار ارشاد فر مایا کہ اگر شرف صحابیت اور احترام صحابیت مانع ندہوتا تو میں بید کہنا کہ علقمہ کا تفقہ عبد اللہ بن عمر سے بڑھے کے دونوں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کوفہ میں تھے۔وہ اور اسود تخی دونوں حضرت

عبدالله بن مسعودٌ کے شاگرد تھے اور بقیہ لوگوں ہے بھی احادیث اور روایات سکھتے رہتے تھے۔
ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عمر فاروق کے حوالہ سے لوگوں سے بعض روایات سنیں۔حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں حیات تھے۔ ان دونوں حضرات نے ایک دومر تبہبیں بارہا کوفہ سے مدینہ منورہ کا سفرا فقتیا رکیا اور وہ روایات براہ راست حضرت عمر فاروق کی زبان سے منیں جووہ پہلے تابعین کے ذریعے بالواسطہ سنتے تھے۔ اس میں علوا سناد بھی ہے اور روایت کا مزید حقق اور تثبت بھی ہے۔

ایک مشہورتا بی بیں ابوالعالیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول اللہ کے بارے میں روایات سنتے رہتے تھے۔ ان نے وہ روایات جوتا بعین روایت کرتے تھے وہ بھرہ ہیں ہم تک پہنچی تھیں۔ فسما نبرضیٰ حنیٰ نر کب الی المدینہ ،ہم اس پرراضی نہ ہوتے تھے جب تک مدینہ جا کر براہ راست ان صحابہ کرام کی زبان مبارک سے نہ نیل ۔ فسسمع من افو اہھم ،ان کی زبان مبارک سے نہ نیل مافو اہھم ،ان کی زبان مبارک سے براہ راست سننے کے لئے ہم مدینہ کاسفر اختیار کرتے تھے۔ اِس وقت اگر سؤک کے راستہ بھرہ سے مدینہ منورہ آئیں ،اور یا در ہے کہ سعودی عرب کی سراکوں پرسوڈ پڑھ سو میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنامعمول کی بات ہے۔ آئے بھی بھرہ سے مدینہ منورہ تک پہنچنے میں کم از کم تمیں بیٹیں گھنٹے کیس کے۔ اس زمانے میں سیکم وہیش ایک ڈیڑھ میں بیٹی کاسفر ہوا کرتا تھا۔

حضرت ابوعمان النہدی ایک اور تا بعی ہیں۔ ان کو پیۃ چلا کہ حضرت ابوہریرہ کے پاس
ایک ایک روایت ہے جو ہراہ راست انہی سے بل سکتی ہے کسی اور صحابیؓ کے پاس وہ روایت نہیں
ہے، یا کم از کم ان صحابہ کے پاس نہیں ہے جن تک ان کی رسائی تھی۔ انہوں نے مدینہ منورہ کاسفر
افقیار کیا۔ مدینہ منورہ بینچتے ہی پیچتے جی کا زمانہ آگیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابوہریرہؓ جی کے لئے
تخریف لے گئے۔ یہ بھی جی کے لئے چلے گئے۔ جی سے فارغ ہوکر حضرت ابوہریہؓ کی خدمت
میں بینچ اور عرض کیا کہ ہمارا ارادہ تو جی کرنے کا نہیں تھا، کین میسنا تھا کہ آپ کے پاس ایک
موایت ہے جو کسی ذریعہ سے جھے تک پیچی ہے۔ میں اس کے بارے میں ہراہ راست آپ سے
روایت ہے جو کسی ذریعہ سے جھے تک پیچی ہے۔ میں اس کے بارے میں ہراہ راست آپ سے
تختیق کرتا چا ہتا ہوں۔ حضرت ابوہریہؓ نے یو چھا: وہ کیا روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روایت ہے
کہ رسول النجائی کے نے فرما یا کہ ان اللہ لیک تب لعبدہ المومن بالحسنة الواحدۃ الفّ
الفِ حسنة 'اللّٰدَ تعالیٰ بعض اوقات اپنے موکن بندے کے لئے ایک نیک کے بدلے میں دی لاکھ

رحلة اورمحدثين كي خد مات

نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا کہ سننے والے سے غلطی ہوئی۔ سیجے الفاظ بینیس ہیں۔ اب ان کو ہڑی مایوی ہوئی کہ میرے پاس ایک بہت حوصلہ افز ااور ایمان افر وز حدیدہ تھی جس کی تصدیق حصد ابن حضرت ابو ہریہؓ نے نہیں کی۔ فوراً ان کے دل میں مایوی کی ایک کیفیت طاری ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ بی ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المعومن بالحسنة ہوگئی۔ حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا: اصل الفاظ بی ہیں: ان الله لیعطی لعبدہ المعومن بالحسنة الله تعالی ایک مقابلہ میں ہیں الکھ نکیاں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے جرت سے دیکھا کہ ایک نیکی کے مقابلہ میں ہیں الکھ نکیاں نکیے ہوگئی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کوقر ش کیسے ہوگئی ہیں۔ اس پر حضرت ابو ہریہؓ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جولوگ اللہ کوقر ش دیں گے۔ قوانہوں نے کہا کہ ہمارے تہارے دی میں الکھ کھوڑی رقم ہے۔ اللہ کے لئے تو دیں ہیں الکھ کوئی ہوی بات نہیں ہے۔ وہ اس دیں گا۔ وہ اس خوائی دور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور سے صدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کرے ہراہ اصافہ اور ترمیم کے ساتھ خوشی خوشی واپس آئے اور سے صدیث انہوں نے ایک واسطہ کم کرے ہراہ راست صحائی رسول سے میں گی۔

ایک تا بعی تھا بن الدیلی، فلسطین میں رہتے تھے۔ان کو پیۃ چلا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، جوصیفہ میں ، یہ بینہ منورہ آئے ہوئے ہیں اوران کے پاس ایک الیک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر الیک روایت ہے۔ وہ فلسطین سے سفر کرکے مدینہ منورہ پنچے۔ مدینہ میں لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مکہ مرمہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ہیں۔ وہ سفر کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے ۔ وہ بال پنچے تو کسی نے بتایا کہ حضرت عبداللہ طائف میں اپنے باغ کی و کھے بال کے لئے گئے ہیں اور وہیں پر مقیم ہیں۔ چنانچہ سے طائف پنچے۔اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بوچھا کہ کیا آپ نے رسول اللہ اللہ سے کوئی حدیث شراب فور کی وعید کے بارے میں نے رسول اللہ اللہ علیہ بقول ، میں نے رسول اللہ علیہ کو یہ فر ماتے ہوئے سائ من شرب الحمر ، جس نے شراب بی ، لم تقبل له صلوٰۃ اربعین صباحاً ، فرماتے ہوئے لیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

ایک صاحب امام اوزائ کے پاس علم حدیث سکھنے کے لئے تشریف لائے۔ چار پانچ دن امام اوزائ کے پاس رہے۔ مجمع سویرے امام کی خدمت میں حاضر ہوجاتے تھے اور رات تک ان کی خدمت میں رہتے تھے۔ امام اوزائی ایک دن میں ایک ہی حدیث سانے پر اکتفا کرتے تھے۔ چار پانچ دن کے بعد انہوں نے قدرے ناگواری سے عرض کیا کہ میں چار دن سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ نے چار دنوں میں مجھے چار ہی حدیثیں سائی ہیں۔ امام اوزائی عالبًا یہی بات ان سے کہلوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضرت جابر گاوہ قصہ سایا جس میں انہوں نے ایک اونٹ خرید ااور پہلے دمثق جاکرایک روایت کی تصدیق (confirmation) کی۔ پھر ایک دوسرے موقعہ پر سفر کر کے مصر گئے اور ایک وہاں ایک دوسری روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی صحابہ کرام آیک ایک روایت کے حصول کے لئے نہیں ، کیونکہ روایت تو ان کو پہلے سے حاصل ہوتی محض محابی ہے ہوا دور دورو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محقی محض محابی ہے براہ راست سننے کے لئے ایک ایک اور دورو مہینے کا سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ محمل ہوتی اس لئے انہوں نے مطریقہ اختیار کیا اور ان کو یا دولایا۔

ایک اورتابعی بین حضرت ابوعلی بغدادی الاسدی ان کویہ پیۃ چلا کہ فراسان میں کوئی تابعی بین ۔ فراسان بہت بڑا صوبہ مجھا جاتا تھا جس کی حدود موجودہ ایران میں شہد سے لے کرپور نے افغانستان کے شاکی حصہ اور وسط ایشا کے جنو بی حصہ اور موجودہ تا جکستان کے حدود تک بھیلی ہوئی تھیں ، اور یہ پورا علاقہ فراسان کہلا تا تھا۔ آج وسط ایشیا میں جوعلاقہ فارس بان ہے یہ فراسان کہلاتا تھا۔ امام ابوعلی بغدادی کو یہ پیۃ چلا کہ فراسان میں کی صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مغرہ بن شعبہ نے خضرت معاوید وایک خطاکھا تھا اور اس میں یہ کلھاتھا کہ رسول التعلیق نے یہ دعارسول التعلیق کے دارہ اللہ و حدہ له السلا والحد المحدو هو علی کل شئی قدیر اللهم لامانع لما اعطیت و لامعطی لما منعت و لایسنفع ذائحہ دمنك الحد 'انہوں نے کہا کہ یہ دعارسول التعلیق نے جمھے کھائی تھی تم بھی پڑھا کرو۔ حضرت معاویہ ہے بھر بھیہ تابعین نے اس دعا کو یاد کیا۔ یہ روایت ان تابعی سے براہ کرو۔ حضرت معاویہ سے بانہوں نے بغداد سے فراسان کا طویل سفر انتہارکا۔

 حضرت معاویر شخیرہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔اس حدیث کو براہ راست ان تابعی کی زبان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بخد زبان سبارک سے سنا تھا انہوں نے بغداد سے خراسان کا سفر اختیار کیا اور خراسان جا کراس حدیث کا ایک واسطہ کم ہوگیا اور بیرحدیث انہوں نے اختیار کی۔

آپ نے حضرت زِربی خیش کا نام سنا ہوگا۔ زربی حیش ایک مشہور تا بھی ہیں۔
قرات کے فن میں بہت بڑے امام ہیں۔ حضرت اُبئ بن کعب ؓ کے خصوصی تلاخہ میں سے ہیں۔
حضرت اُبئ بن کعب ؓ وہ صحابیؓ ہیں جن کو حضورؓ نے بیاعز از عطافر مایا کہ آپ ؓ کے بارے میں بی
گواہی دی کہ القرنهم اہی ، میر ہے حابہ میں سب سے اچھے قاری اور سب سے اچھاقر آن پڑھے
والے ابئ بن کعب ؓ ہیں۔ حضرت ابئ بن کعب ؓ قر آن فہمی اور قر آن نوانی میں سب صحابہ کرامؓ میں
ممتاز ہے۔ جتنے قرات اور تجوید کے سلسلے ہیں وہ سارے کے سارے بااکثر و بیشتر حضرت ابئ بن
کعب ؓ تک چہنچۃ ہیں۔ جو بڑے بڑے قر آ ہیں، جو قر اسبعہ کہلاتے ہیں ان میں سے بیشتر کی
روایت حضرت ابئ بن کعب تک پنچی ہے۔ ان کے شاگر دوں میں بڑا نمایاں نام حضرت زر بن
منورہ آیا اور اس پور سے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر صحابہ کرامؓ
منورہ آیا اور اس پور سے سفر کا مقصد صرف حضرت ابئ بن کعب ؓ سے ملا قات اور دوسر صحابہ کرامؓ
کونی اس کے ملاقات نے اس کے علاوہ میر اکوئی اور مقصد نہیں تھا۔

حضرت ابوالعالیہ جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ، یعیٰ تابعی حضرات کی شخ حدیث سے طاقات کے لئے کئی گی روز کاسفر کر کے پینچتے تھے، یا تو کسی حدیث کی حقیق کی فاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ حقیق کی فاطر، یا ایک نئے طریقے کا اضافہ کرنے کی فاطر۔ سفر کرنے کے بعد جب ہم مزل پر پہنچتے تھے تو سب سے پہلے ہم یدد کھتے تھے کہ ان کے ہاں نماز کا اہتمام کتنا ہے۔اگر وہ نماز کا اہتمام کمل طور پر کرتے تھے تو ہم وہاں ٹہر کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور حدیث کے بارے میں جو بی بیانی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بیانی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بیانی جاتھ اور حدیث کے بارے میں جو بی بی بیانی جاتھ ہے۔اور اگریدد کی محتے تھے کہ نماز میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ہم الٹے پاؤں واپس آ جاتے تھے اور ان سے نہیں ملتے تھے اور ہمارا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جو نماز کے

رحلة اورمحدثين كياخد مات

بارے میں اہتمام نہیں کرتا اور نمازوں کوضائع کرتا ہے وہ باتی چیزوں کو بھی ضائع کرتا ہوگا۔

ایک اور تا بھی جیں جن کا شار عالبً صغار تا بعین میں ہے ، زید بن الحباب ، یا تنع تا بعین میں ہے جیں ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھے ایک روایت کی اورے میں بعتہ چلا کہ اس کو تبین بررگوں نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت کے راوی کو فیہ میں ، دوسری روایت کے راوی مدینہ میں اور تبیس کی اور ایت کے راوی مدینہ میں اور تبیس کی اور ایت کے راوی مصر میں ہیں۔ میں پہلے کوفہ گیا۔ وہاں شخ ہے لکر اس کی تقد بیتی کی اور اس روایت کو واصل کیا۔ اس کے بعد دوسرا سفر میں نے مدینہ منورہ کا افتقار کیا۔ مدینہ منورہ میں جوشخ سے اس روایت کو لیا اور وہاں ہے مصر پہنچا تو معلوم ہوا کہ جن سے مطنق آیا ہوں ان جو سات کے ملاقات کے اوقات مقرر ہیں اور ان مقرر اوقات کے علاوہ وہ کی نے بیس ملتے۔ فحلست عملی بات کے دوراز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے درواز سے پر بیٹھا ہوا ہے۔ بو چھا کہ کس لئے آئے ہو، بتایا کہ اس غرض سے آیا ہوں۔ انہوں نے صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صیامنا و صدیث پڑھ کر بتائی اور صدیث کے الفاظ کو verify کیا کہ بی الفاظ تھے: فرق مابین صیامنا و وہ سے آیاں کتاب اکہ اس میں ایک ایم فرق ہے ہیں تو سحری کا ہے۔ اہل کتاب اکلة السحر کے جی تو تو سے جی تو تو سے جی تو تو ہی کہ اس کے اور ہم جب روز وں میں ایک ایم فرق ہے جی تو سے کی کی کھا کر رکھتے ہیں۔ وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب جب روز وں رکھتے ہیں تو سحری کیا ہے۔ اہل کتاب ایک بی بروز وں کھتے ہیں تو سے کی کھا کر رکھتے ہیں۔ وہ حری کا ہے۔ اہل کتاب ایک بی بروز وں کھتے ہیں تو سے کی کھا کر رکھتے ہیں۔

اس روایت کے ان الفاظ کے تحقق اور تیقن کے لئے انہوں نے تین بڑے شہروں کا سفر اختیار کیا۔ اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، کتنے پیے لگے ہوں گے، کتنے وسائل خرچ ہوئے ہوں گے، اس کا ہم صرف اندازہ ہی کر سکتے ہیں، یفین سے پھی بیتہ چلن کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی اپنا حساب کتاب لکھ کے نہیں چھوڑا، ورنہ ہمیں شاید ہے بھی پیتہ چلنا کہ راستے میں کتنا خرچ ہوا، کتنی منزلیں آئیں اور کہاں کہاں شہرے۔ وہ اس کام کو صرف اللہ کے لئے کرنا چاہتے تھے، اس لئے انہوں نے شاید اپنا حساب نہیں لکھا۔ اگر حساب کسی نے لکھا ہوتا تو آج شاید اس بہن کے سوال کا جواب بھی مل جاتا جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان کے اخراجات کیے اور کہاں سے پورے ہوتے تھے۔

رحلة اورمحدثين كي خدمات

ناضرات مديث

# علم حدیث کے لئے تبع تابعین کے سفر

عبدالرحمٰن بن مندہ ایک اور محدث ہیں جن کا شار تبع تا بعین ہے بعد کی نسل میں ہوتا ہے۔ غالباً 5 9 8 ان کا س وفات ہے۔ یہ ایک طویل سفر پر نکلے مختلف شہروں، علاقوں اور براعظموں میں گھوے اور جہاں جہاں محدثین پائے جاتے تھے، (اور یاد رہے کہ محدثین کرام تین براعظموں میں پائے جاتے تھے؛ یورپ، افریقہ اور ایشیا۔) وہاں وہاں انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور جب واپس آئے تو چالیس اونٹوں پر ان کی کتابیں اور مادواشتیں لدی ہوئی تھیں۔ وہ مرساراذ خمرہ لے کروہ واپس لے کرآئے۔

یہ چندمثالیں ہیں جوحدیث کی کتابوں سے سرسری طور پر میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں ہیں۔ تذکرۃ الحفاظ جوا مام ذہبی کی مشہور کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ ایک سرسری نظراس کتاب پرڈالیس، تو اس طرح کے بہت سے واقعات نظر آئیں گے۔علامہ خطیب بغدادی کی یہ کتاب جس کاعنوان ہے: السر حساسہ فسی طیاب المحدیث '۔اس میں بھی اس طرح کے سفروں کے واقعات اور مثالیس بیان ہوئی ہیں۔

#### اسفار محدثين كے مقاصد

یہ سفر کیوں اختیار کیا جاتا تھا؟ اس کے فوائد کیا تھے اور اس کے آ داب کیا تھے؟ اب میں اس بارہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔

سب سے پہلا فاکدہ تو یہ تھا کہ وہ مختلف سندیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے راویوں کے ذریعے مرتب ہوئی تھیں ان میں مکسانیت اور وحدت پیداہوجاتی تھی۔ مدینہ منورہ میں رہنے والے ایک شخ سے روایت کرتے تھے، خراسان کے رہنے والے ایک شخ سے روایت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی سے روایت کی اور دمشق میں رہنے والے راوی نے قاہرہ میں رہنے والے راوی سے روایت کی۔ اس طرح یہ دو براعظموں میں رہنے والے راوی اور مختلف ملکوں میں رہنے والے محدثین ایک سلسلہ سند سے وابستہ ہوجاتے تھے۔ وحدت اسناد ایک ایسا بڑا فائدہ تھا جو رحلہ کے ذریعے حاصل ہوااور اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا تھا۔ دوسرا بڑا فائدہ تھا اشتر اک روایات ، کہ وہ روایات جو بعض خاص صحابہ کرام گی وجہ

سے ان خاص علاقوں میں محدود ہو عتی تھیں وہ پوری دنیائے اسلام میں پھیل گئیں۔ مثلاً حضرت علی مدید منورہ سے ہجرت فرما کرکوفہ تشریف نے دیسے منورہ سے ہجرت فرما کرکوفہ تشریف نے لیے ۔اباگر تابعین بڑی کثرت سے کوفہ تشریف نے لیے ہوتے اور کوفہ کے تابعین دوسر سے شہروں میں تشریف نہ لے گئے ہوتے تو حضرت علی کے پاس جوعلم تھا وہ سارے کا سارا کو فے میں محدود ہوجا تا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص قاہرہ تقاہرہ تشریف لے گئے تو ان کے علوم وفنون قاہرہ میں محدود ہوجا تے۔حضرت عبادہ بن صامت ومثق تشریف لے گئے۔ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ دوسرے دوست و غیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رصلہ اور دشق تشریف لے گئے۔ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ کور مشت تشریف کے گئے۔ ان سب صحابہ کرام کاعلم قاہرہ کور مشت رفتی وغیرہ تک محدود ہوجا تا۔ رصلہ اور پے در پے سفروں کی وجہ سے روایات ایک دوسرے کے ساتھ شریک کے ساتھ مشترک ہوگئیں۔ یعنی انہوں نے اس ذخیرے کو ایک دوسرے کے ساتھ شریک کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ دیسے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام کرلیا۔ تمام صحابہ کرام گئے کہ دیسے فراہم ہونے والی رہنمائی باتی علاقوں کے لوگوں کے لئے عام ہوگئی۔

رحلہ کا تیسرافا کدہ تھاو صدت فکر۔اس طرح کہ مختلف احادیث اور آیات قرانی کی تعبیر و تشریح میں جوایک خاص نکتہ نظرایک خاص علاقے کے صحافی کا تھااس سے باتی لوگوں نے استفادہ کیا۔ یوں ایک وحدت فکر پیدا ہوتی چلی گئی جس نے پوری دنیائے اسلام کے اتنے بڑے علاقے کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین کو متحد رکھا جس کی حدود تک پھیلی ہوئی تھیں۔ تین براعظموں پرمشمل بیوسیج دنیائے اسلام ایک ایسی غیر معمولی وحدت فکر کا نمونہ پیش کررہی تھی جس کی مثال نہ پہلے ملتی تھی نداب ملتی ہے۔ بیصرف رحلہ کے ذریعے ممکن ہوا۔

وحدت فکر وعلم کے ساتھ ساتھ وحدت عمل بھی پیداہوئی۔ وحدت عمل اس طرح پیداہوئی کہ دین کے احکام پرعمل کرنے کا جوطریقہ صحابہ کرام کے پاس تھا وہ ان کے ذریعے تابعین تک اور پھر ان کے ذریعے پوری دنیائے اسلام میں عام ہوتا گیا۔ جب کسی تابعی کو پتہ چلنا کہ کوئی صحابی کسی علاقہ میں تشریف لائے ہیں تو وہ کشریت سے ان کے قریب جمع ہوتے تھے۔

جب تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو تبع تابعین ؒ اس طرح تابعین کے پاس جمع ہوتے تھے جب تبع تابعین کا زمانہ ختم ہونے لگا تو بقیدلوگ ان کے پاس جمع ہوتے تھے اور یوں وحدت کا ایک عمل پوری دنیائے اسلام میں ان سفروں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یا نجواں برا فائدہ تھاعلواسناد،جس کا میں ذکر کر چکاہوں کہ جوسندیں محدثین کے پاس جمع ہوجایا کرتی تھیں ان کا درجہ مزیداد نیےا ہوجاتا تھا کبھی دودر ہے بھی تین در ہے۔وہ روایت جو دو یا تین داسطوں سے ان تک پیچی ہوتی تھی ان میں ایک یا دو داسطے کم ہوجاتے تھے ادر براہ راست کسی صحابیؓ یا نتابعی یا تبع تابعی یا بزے محدث کی زبان سے ان کوا حادیث سننے کا موقع ملتا تھا۔ روایات اور طرق کی تحقیق کاایک فائده اور بھی تھا ، ایک روایت یا طریق لعنی variation جس چینل ہے آئی ہے اس کے بارے میں یہ بات confirm ہوجائے کہ واقعی بدروایت یا سند درست ہے۔ ایک اور فائدہ بدتھا کہ جن لوگوں کے بارے میں بیشبہ تھا کہ بد تركيس سے كام ليتے ہيں۔ان كے بارہ ميں بيلقين ہوجائے كمانہوں نے سندميں تدكيس كى ب یانہیں۔ تدلیس سے مراد misrepresentation ہے۔ یعنی کوئی راوی جس حدیث یا محدث سے روایت کرنا بتاتے ہیں واقعتاس سے روایت کرتے بھی ہیں یانہیں کرتے مثلاً کسی مخص نے مدیندے واپسی پرکہا کہ عن قاسم بن محمد، قاسم بن محمد سے منقول ہے، اب ان الفاظ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے کہ کیا براہ راست آپ نے سنا ہے یا ان کے بارے میں مشہورتھا کہ وہ بدروایت کیا کرتے ہیں اور آپ نے کہیں اور سے من سنا کر بیان کردیا۔اس کا امکان موجودتھا کرانہوں نےخودنہ سناہو بلکہ کسی اور سے سناہوتو عن کے ذریعے میربات کہی جاسکتی ہے تاكد بعديس الركوئي سوال كرية كهيس كميس في توكها تهاكم عن قاسم بن محمد يتواكركوئي تھنحض براہ راست قاسم بن محمد سے حدیث نقل کرے اور براہ راست ان کے اصحاب سے سنے تو اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس کرتے ہیں یانہیں۔ پیتہ چل جاتا تھا کہان کی قاسم سے ملاقات ہو کی تھی یا نہیں۔اور جب بیصا حب مدینه منورہ آئے تصانو قاسم بن محمدو ہاں تشریف فر ماتھے کہ نہیں تھے۔ اس سے ریبھی اندازہ ہوجاتا تھا کہ تدلیس یاضعف کے جودوسرے اسباب ہیں وہ حدیث میں موجود ہیں کنہیں ہیں،اوراگر ہیں تو کس حد تک ہیں۔

ایک فاکدہ پرتھا کہ راویوں کے حالات کی تحقیق ہوجاتی تھی۔ جب محدثین دوسرے شہروں میں جاتے تھے تو ان کے پاس پہلے ہے راویوں کی فہرست ہوا کرتی تھی کہ فلال شہر میں کون کون سے راوی کون سے شیوخ حدیث ہیں جومعروف ہیں۔پھروہاں جا کروہ یہ تحقیق کرتے تھے کہ یہاں کے مشہور شیوخ کون کون ہیں اور کس درجہ کے انسان ہیں۔ ان

کا کردار کیسا ہے، اخلاق کیسے ہیں ان کی تعلیم کہاں ہوئی، انہوں نے کن اسا تذہ ہے سیمھا، ان کا محکم کیسا ہے، انہوں نے جن مشائخ ہے سیمھا ہے واقعثا اِن کی اُن سے ملا قات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ یہساری معلوبات جوآج فن رجال اور رواۃ کی کتابوں میں ملتی ہیں وہ اس طرح کے سفروں کے ذریعے جمع کی گئی تھیں۔ مزید برآں ایک اور فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے عام حالات سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا جس سے امت مسلمہ میں مزید وحدت اور پیجہتی پیدا ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ علماسے خدا کرہ اور تباولہ خیال کا موقع بھی مل جاتا تھا۔

یہ دہ فوائد ہے جولوگوں نے خاص علم حدیث کے حوالے سے بیان کئے ہیں۔ان کے علاوہ کچھاور فوائد جو خالوگوں نے خاص علم حدیث کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر علمی پختگی پیدا ہوتی تھی۔ فاری میں کہتے ہیں کہ بسیار سفر باید تا پختشود خامے ، بہت سفر کرنے کے بعد ہی ایک خام آدمی پختہ ہوتا ہے۔ کچے آدمی میں پے در پے سفر اختیار کرنے سے پختگی پیدا ہوجاتی ہے۔ جب مختلف پس منظر رکھنے والے اہل علم سے تبادلہ خیال کا اوران کی با تیں سننے کا موقع ملتا ہے تواس سے علم کی نشر واشاعت میں مدوملی تھی اور یوں سب کو علمی فائدہ ہوتا تھا۔ اسلامی شقافت میں وسعت پیدا ہوتی تھی۔ مکارم اخلاق و کردار اور صبر و ہمت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی تھیں۔ یہ فوائد تھے جور حلہ کے ذریعے ایک خالص علمی انداز میں سامنے آرہے تھے۔

## علم حدیث کے لئے سفرکرنے کا طریقہ

ابن خلدون نے مقدمہ بیں جہاں علم حدیث کی تاریخ پر بحث کی ہے اور مسلمانوں کی علمی روایات کا تذکرہ کیا ہے وہاں ایک خاص فصل اس مفہوم کی رکھی ہے کہ علم حدیث کے لئے سفر کا کیا طریقہ تھا۔ اس فصل کا عنوان ابن خلدون نے یہ با ندھا ہے: 'فصل فی ان الرحلة فی طلب العلوم ولقاء المشبخه مزید کمال فی التعلم 'فصل اس امر کے بیان میں کہ طلب علم کے لئے سفر اور مشائخ کی ملاقات ہے تعلم میں مزید کمال پیدا ہوتا ہے علم میں اور علم حاصل کرنے کی اس مہم میں مزید پختگی آتی ہے۔ اس لئے بیروایت مسلمانوں میں طویل زمانے تک جاری رہی۔ برصغیر کے علم بھی اس سے خالی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں گفتگو برصغیر میں علم حدیث کے موضوع پر ہونے والے خطبہ میں آئے گی۔

جن حضرات نے علم حدیث سیکھنے اور سکھانے کے آ داب پر کتابیں کہ سی ان میں رحلہ کے آ داب پر کتابیں کہ میں ان میں رحلہ کے آ داب پر بھی کتابیں کہ میں ایسانہیں ہوتا تھا کہ جب منداٹھا چل پڑے اور جب جی چا ہوا ہیں آگئے بلکہ کچھ آ داب اور قواعد کی پابندی لازمی تجھی جاتی تھی۔

خطیب بغدادی کی ایک کتاب ہے الکھایہ فی علم الروایة اورایک دوسری کتاب ہے الرحلة فی طلب الحدیث ' اس میں خطیب بغدادی نے بیسار نے واعدوضوابط بیان کئے میں کہ علم حدیث کے طالب علم کوکن آ داب اور قواعد کی پابندی کرنی چاہئے ۔ ایک اور کتاب ہے ' الحامع فی احلاق الراوی و آ داب السامع ' بیکتاب دوجلدوں میں ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ دراوی کے اخلاق کیے ہونے چاہئیں اور جوحدیث سننے والا ہے بعنی روایت کرنے والا ہے اس کوکن آ داب کی پیروی کرنی چاہئے ۔ بیکتاب دوجیم جلدوں میں ہے جس میں ایک ایک مرحلہ اس کوکن آ داب الگ الگ تر تیب وار بیان کئے گئے ہیں ۔ ان میں بعض کا ذکر علوم حدیث کے باب میں ہوگا۔ اس طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جاکر بیٹھے تو الما لینے میں ہوگا۔ اس طرح سے بیجھی بتایا گیا ہے کہ جب راوی شخ کی خدمت میں جاکر بیٹھے تو الما لینے کے آ داب کیا ہوں ۔ اس پرایک الگ کتاب بھی ہے جس کا نام ہے: ' آ داب الام ۔ ۔ ' الاستملاء ' الملا اور استملا کے آ داب۔

جیسا کہ میں نے بتایا کہ جب حاضرین زیادہ تعداد میں ہوتے تھے تو شخ کی حدیث کا ایک جملہ پڑھتے تھے، آگے ایک مستملی بیٹھا ہوتا تھاوہ اس کو بلند آواز سے دہرا تا تھا، پھر آگ ایک اور مستملی بیٹھا ہوتا تھاوہ مزید بلند آواز سے دہرا تا تھا، یہاں تک کہ تمام حاضرین تک بات بہائے جائے۔ اس کے آواب کیا تھے؟ اس بارے میں علوم حدیث میں بات ہوگی۔

علم حدیث کے لئے سفر کے آ واب

اختصار کے ساتھ رحلہ کے جوآ داب بیان کئے گئے ہیں وہ یانچ ہیں۔

(۱) سب سے پہلا اوب یہ بیان کیا گیا ہے کہ سفر اختیار کرنے سے پہلے اپنے وطن کے علم نے حدیث سے لم حدیث عاصل کیا جائے۔ اس لئے کہ ان کے پاس جو ذخیرہ علم ہے ، اس کو چھوڑ کردور کا سفر اختیار کرنا اس وستیاب نعمت کی قدر نا شناسی ہوگی علم حدیث اگر اپنے شہر میں دستیاب ہے تیاب اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا میں دستیاب ہے تیم جان جنرہ وہاں دستیاب ہے پہلے اس کو حاصل کیا جائے۔ اس کے بعددور کا

رحلة اورمحدثين كي خدمات

سفر اختیار کیاجائے۔ بیرحدیث رسول ؑ کے ادب اور احتر ام کے خلاف سمجھا گیا کہ قریب کے دستیاب ذخیرہ کونظرا نداز کر کے دوسرے سی علاقے میں دستیاب ذخیرہ کو حاصل کرنے کے لئے سفراختیار کیا جائے۔

(۲) دوسراادب بیر تھا کہ جب اپنے علاقے میں حدیث کے ذخائر اور حدیث کے مشائخ سے پورے کا پوراعلم حاصل کر لیاجائے اور دوسرے کی علاقے کا سفر اختیار کیا جائے تو جگہ کے تعین اور انتخاب میں اہتمام سے کا م لیاجائے ۔ بید یکھا جائے کہ زیادہ بڑا ذخیرہ کہاں دستیاب ہے۔ مشائخ کس علاقہ میں بڑی تعداد میں موجود ہیں ۔ حدیث کے حریی ذخائر جس علاقہ کے مشائخ کے پاس زیادہ ہیں، پہلے اس کو منتخب کیا جائے ۔ اس کے بعد بتدری جس علاقہ میں جدیث کی روایات جتنی زیادہ ہوں اس علاقہ کا سفر پہلے اختیار کیاجائے۔

(۴) چوتھاادب بیتھا کہ دوایات یاعلم حاصل ہوجائے تواس کا ندا کرہ اس علاقہ کے محقق اہل علم کے ساتھ سلسل کیا جائے۔جواحادیث آپ نے سیھی ہیں اور جو کسی اور داوی نے سیھی ہیں تواب دونوں راوی مل کران کا ندا کرہ کریں۔وہ آپ کو پڑھ کرسنا کیں آپ انہیں پڑھ کر سنا کمیں۔جومطلب انہوں نے سمجھا وہ آپ سے بیان کریں اور جو آپ نے سمجھا ہے آپ ان سے

رحلة اورمحد ثين كي خديات

بیان کریں۔راویوں کے بارے میں جومعلومات آپ کوملی ہیں وہ آپ ان سے بیان کریں اور جو اُن کوملی ہیں وہ آپ سے بیان کریں تا کہ ایک دوسرے کاعلم پختہ ہواوراس میں مزیدعلم اور سکتے سامنے آئیں اور دونوں کاعلم کمال تک پہنچ جائے۔

(۵) پانچوال ادب بیر تھا کہ جب سفراختیار کیا جائے توشر بیت میں سفر کے جوآ داب ہیں جو کی بیت ہے موضوع بیان ہوئے ہیں ان کا کاظر کھا جائے ۔ سفر کے بہت ہے آ داب ہیں جن کاعلم حدیث کے موضوع سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے ، لیکن ان آ داب کی پابندی جب ہر سفر میں ضروری ہوتی جائے ۔ حدیث کے دینے کے جانے والے سفر میں بطرین اولی ان آ داب کی پابندی ہوئی چاہئے۔ چنانچہ جب سفراختیار کیا جائے تو اللہ کی رضامقصود ہو ، کوئی جائے ۔ دنیاوی شہرت مقصود نہو ۔ جس پینے سے صرف رسول اللہ کی احادیث کا تحفظ اور بھامقصود ہو ، کوئی مادی منفعت مقصود نہو ۔ جس پینے سے سفراختیار کیا ہوائے وہ جائز بیسیہ ہواور اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہ ہو۔ جو ہمراہی اختیار کئے جائیں وہ متی اور پر ہیز گارلوگ ہوں ۔ اگر ایک سفر کر رہے ہیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیا جائے اور باتی اس کی امارت میں سفر کریں۔ جہاں ٹہر نا ہو وہ جگہ صاف سخری ہوئی جا ہئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر چاہئے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر بیا ہے ۔ حلال وحرام کا خیال رکھیں ۔ یہوہ آ داب ہیں جو ہر سفر پر منطبق ہوتے ہیں ۔ اس لئے بہتر بیا ہو کے کمشر یعت میں سفر کے جنتے بھی آ داب ہیان ہوئے ہیں ان سب کا کھا ظراکھا جائے ۔

یدہ آ داب سے جن کا تمام رادیان حدیث اور محدشین کرام کحاظ رکھتے تھے۔انہوں نے دور دور کے سفر اختیار کرے ایک جگہ کہ دور دور کے سفر اختیار کئے۔ بعض او قات ایسابھی ہوا کہ ایک محدث طویل سفر اختیار کرے ایک جگہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ جن کی خدمت میں حاضر ہونے آئے ہیں وہ تو انتقال فرما گئے ہیں۔

اس طرح کے حوصلہ شکن واقعات کی ایک بڑی مثال ایک حالی تعبد الرحمٰن الصنا بحرا کی میں محال ایک حوالی تعبد الرحمٰن الصنا بحرا کی دور ہے۔ وہ بہت ہے۔وہ حجا بی تو نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ صحابہ کے تذکرہ میں ان کا نام تشرفا کو کھا جاتا ہے۔وہ بہت دور ہے، یمن سے ،رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیا نیا اسلام قبول کیا تھا۔ بڑے اشتیاق اور دردمند کی کے ساتھ تیز رفتاری سے یمن سے مدینہ کی طرف آر ہے تھے کہ رسول اللہ اللہ تھا۔ کہن چاہ کیا۔ خدمت میں حاضر کی در باررسالت میں حاضر کی غرض سے نہائے دھونے کا اہتمام کرر ہے تھے۔ صبح سویرے اٹھ کر در باررسالت میں حاضر کی غرض سے نہائے دھونے کا اہتمام کرر ہے تھے۔ اسے نیاس موجود کیٹروں میں سے بہترین لباس پہن لیا۔خوشبولگائی اور در باررسالت میں حاضر کی

کے خیال سے خوش ہور ہے تھے۔ ابھی سفر شروع کر ہی رہے تھے کہ مدینہ کی ست سے پچھلوگ آتے وکھائی دیئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں جارہے ہو۔ بتایا کہرسول اللہ اللہ کی خدمت میں جارہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ و انسالیلہ کی تدفین سے فارغ ہوکر آرہے ہیں۔ اب ان پر جوگزری ہوگی اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بیاس کی ایک بڑی مثال ہے کہ علم حدیث کے حصول کے لئے کسی بڑے نے کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے اور مین وقت پر جاکر پہنے چلا کہ جب لب بام ایک ہاتھ رہ گئی قرکند ٹوٹ گئی۔

# حصول علم حدیث کے لئے محدثین کی قربانیاں

امام اوزاعی جوامام اہل شام کہلاتے ہیں۔ اسے بوے امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ہیں کہ ان کا درجہ امام ابوہ نیفہ اور امام شافعی کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ علم حدیث میں امام مالک کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں وت میں رہے تھے، جہاں آج بھی ان کا مزار موجود ہے اور جس علاقہ میں ان کا مزار ہے وہ محلّہ امام اوزاعی کہلاتا ہے۔ یہ کوفہ اور بھرہ کے سفر کے لئے روانہ ہوئے۔ ارادہ یہ تھا کہ حضرت حسن بھری اور محمد بن سیرین سے علم حدیث کی روایت حاصل کریں گے۔ جب وہاں پنچ تو پہتہ چلا کہ حسن بھری کا تو انقال ہوگیا ہے اور محمد بن سیرین بیار ہیں۔ ان کے ہاں پنچ تو معلوم ہوا کہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ طبیعوں نے آرام کا مشورہ دیا ہے اور لوگوں سے ملنے کی ممانعت کر دی ہے۔ انہوں نے جاکر دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر کچھ حاصل کئے بیروت والی چل جا کہ دیکھتے رہے ، چند دن بعد ان کا بھی انقال ہوگیا اور یہ بغیر کچھ حاصل کئے بیروت والی چل جا کہ خورے میں سے صرف چندا یک ہیں۔ ایک تابعی کی مثال ہے جو صل پڑنے بغتے رہ گئے اور ایک ہو میں جو بیک وقت محدث اور فقید دونوں شھے۔

ابن ابی جاتم رازی، جو بہت مشہور ہیں اور جن کا میں پہلے بھی کئی ہار تذکرہ کر چکا ہوں،
ان کی کتاب علل الحدیث پر بڑی مشہور ہے۔ بیرے کے رہنے والے تھے جوموجودہ تہران کے
قرب وجوار میں تھا جواب یا تو مث گیایا تہران کا حصہ بن گیا۔ وہاں سے بیسفر کر کے بھرہ پہنچاور
وہاں کے پچھ شیوخ حدیث سے کسب فیض کے لئے وہاں پچھ دن مقیم رہے۔ ایک سال کی نیت
سے بھرہ پہنچے تھے۔ آٹھ ماہ میں جمع پونچی ختم ہوگئ۔ اب کس سے مانگنا انہوں نے اپنی شان

خودداری اوراستغنا کے خلاف سمجھا۔ حدیث رسول کا طالب علم دست سوال نہیں پھیلاسکتا تھا۔
انہوں نے بھی دست سوال نہیں پھیلا یا اور یہ طے کیا کہ جب تک رہ سکتے ہیں رہیں گے۔ چنا نچہ
پانی پی کرگزارہ کرتے رہے۔ جب چار پانچ دن بعد ہمت جواب دینے گئی تو خیال کیا کہ وا پس
چلے جا کیں لیکن کیسے۔ پھرسوچا کہ واپسی میں اگر راستہ ہی میں مرنا ہے تو یہاں کیوں نہ مریں۔
جس شخ کے پاس جایا کرتے تھان کے پاس جانا جاری رکھا۔ آٹھ دس دن کے بعد جب بالکل
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
ہی ہمت نہیں رہی اور کمزوری سے گر گئے تو ایک دوست نے پوچھا کہ اصل بات کیا ہے؟
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ کا شہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت
سکہ ہوتا تھا جو ہمارے حساب سے ساڑھے چاریا پانچ کا شہ کا ہوتا تھا۔ پانچ گرام سونے کی قیمت
اب بھی غالباً کافی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ چلواس کو نیچ دیتے ہیں آ دھا دینا رآپ لے لیں
آ دھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے اسے پیسے ہوجا کیں گے کہڑا سان واپس چلے جا کیں۔ چنا نچہ وہ

ابن مندہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ طوف الاف الیسم ،انہوں نے اقلیموں کے طواف کئے تھے۔ طواف کرنا ایک سفر کونہیں کہتے۔ جب باربار کی علاقہ کا سفر کیا جائے اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ طواف کرنا چکرلگانے کو کہتے ہیں۔ سات چکراسلام کی روایت ہے تو کم از کم کئی سفر کئے ہوں تب کہا جاسکتا ہے کہ فلال علاقے کا طواف کیا ہے۔ یہ چالیس سال سفر میں رہے۔ نیٹا پور، بغداد، مکہ، قاہرہ، بخارا، مرو، بلخ ان سب علاقوں کا انہوں نے سفر کیا۔ یہاں کے محدثین نے جوروایات ان کو دیں وہ سب انہوں نے حاصل کیں۔ چالیس اونٹوں کا وزن لے کراس علاقہ میں پہنچے۔ کل سترہ سوشیوخ سے انہوں نے روایت کی۔ سترہ سوشیوخ حدیث سے روایات لے کراس علاقہ میں پہنچے۔

ایک اور محدث ہیں محمد بن طاہر المقدی ، بیت المقدس کے رہنے والے تھے محمد بن طاہر نام تھا۔ ایک مرتبہ بغداد کے سفر پر روانہ ہوئے ۔ راستے میں پینے تم ہوگئے ۔ جس طرح آج کل ٹریول ایجنٹ یا ٹو راو پر بیٹر زہوتے ہیں اس زمانے میں بھی ٹو را یجنٹ ہوتے تھے، اور وہ بڑے براستے میں پڑاؤ ، خیمے ، اور وہ بڑے بڑے راستے میں پڑاؤ ، خیمے ، مفاطت اور کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ ٹو راو پر بیٹرز کولوگ پیشگی پیسے دے دیتے تھے اور

وہ مسافر وں کواپ قافے میں لے جایا کرتے تھے۔علامہ مقدی نے پہنے دیے جوراستے میں ختم ہوگئے۔ جس منزل تک انہوں نے پہنے دیئے تھے وہ منزل آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو آگئ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو جانا ہے، پیدل ہی روانہ ہوگئے۔ اگر بیت المقدس اور بغداد کے درمیان کا راستہ آپ کے سامنے ہوتو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑا صحوارات میں آتا ہے جو بڑا مشکل اور دشوار گزار ہے۔ گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو بھور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گھوڑ نے اور اونٹ کی پشت پر بھی بہت کم لوگ اس کو بور کر پاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لو اپنی پشت پر کتابیں لا دیں اور پیدل چل پڑا۔ چلتے چلتے جوتے گھس کر پھٹ گئے تو میں نے تو ای کو بھی طیعت آئی خراب ہوئی کہا نے کا انظام بھی ختم ہوگیا۔ پشت پر کتابوں اور کا غذات کا ہو جھی طیعت آئی خراب ہوئی کہ خون کا پیشاب آنے لگا۔ ان تمام تکالیف کے باجود بغداد پہنچ گئے۔ اپنا وقت گزارا، مزدور کی کرکے کچھ پینے کمائے اور مکہ کرمہ آگئے۔ مکہ کرمہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور ی کرکے کچھ پینے کمائے اور مکہ کرمہ آگئے۔ مکہ کرمہ میں بھی یہی کیفیت ہوئی، وہاں بھی مزدور ی کرکے کچھ پینے کمائے اور کھرانے وطن واپس بھی سے گئے۔

امام ابونفر عبداللہ بحتانی ایک اور عدث ہیں۔ان کے بارے ہیں بھی کہاجاتا ہے کہ اطوق الافاق انہوں نے کا نئات کے چکرلگائے۔آفاق زمین یعنی زمین کے گوشوں کے چکر لگائے اور ای چکر میں وہ مختلف جگہوں پر گئے تھے۔ ہوتے ہوتے کی شہر میں جا نگلے۔ وہاں جاکر شہرے، شہرت ہوئی کہ علم عدیث کے بڑے ماہرا کے ہیں۔لوگ ان سے علم عدیث عاصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے عاصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے عاصل کرتے تھے۔ یہ اور وں سے عاصل کرتے تھے۔ رات کو مزدوری کرتے تھے اور دن میں کسب علم کرتے تھے۔ کوئی خاتون بچاری بہت نیک دل تھی اور بڑے اچھے جذبہ والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بیعالم ہیں، محدث ہیں، جذبہ والے ہیں، رات کو مزدوری کرتے ہیں۔ صبح فیض عاصل بھی کرتے ہیں اور بہنچاتے بھی ہیں۔ وہ ایک مرتبدان کے گھر آئی، ان کے شاگر دموجود تھے۔خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں پر دستک دی۔شاگر دنے دروازہ کھول کر دیکھا تو اطلاع دی کہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے بوچھالی بی کیا کام ہے؟ اس نے ایک تھیلی دی کہ یہ میں آپ کے لئے لئے ایما کرنا چاہتی ہوں، اور صرف آپ کی خدمت میں ایک ہوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی خدمت کرنے کے لئے ایما کرنا چاہتی ہوں۔ میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایما کرنا چاہتی ہوں۔ ور صرف آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایما کرنا چاہتی ہوں۔ ور میرااور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کرنے کے لئے ایما کرنا چاہتی ہوں۔ ور میرا اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کے کئے ایما کرنا چاہتی ہوں۔ ور اور کوئی مقصد یا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کی کوئی مقصد کیا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کی کوئی مقصد کیا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی محرمت کیکھوں۔

بن کرآپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس پیسے سے آپ اپنا گزارہ کریں اور علم حدیث کے لئے اپنا وقت لگا ئیں۔ یہ بیسہ اور میری خدمات آپ کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی بی تہارا بہت بہت خکر یہ کین میں نے یہ طے کیا تھا کہ میں صرف اللہ کے لئے علم حاصل کروں گا۔ صرف اللہ بی سے اس کا اجر مقصود ہے۔ میں دنیا میں کوئی اجر نہیں چاہتا ، للہذا جھے تمہاری خدمت اور پسیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری اس پھیکش کا بہت شکریہ۔ جو جھ پر گزرتی ہے یہ گزرجائے گی اور جھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اجرطے گا۔

علامہ ابوحاتم الرازی علم حدیث کے بہت بڑے امام تنے۔ان کےصاحبز ادے بھی علم حدیث اورخاص طور پرجرح وتعدیل کے بہت بڑے ام ہیں جوانین ابی حاتم الرازی کہلاتے ہیں اور نام ان کاعبدالرحمٰن ہے۔ ان کا یہ واقعہ میں خطیب بغدادی کی اس کتاب الرحلة فی طلب الحديث سے يره كرسناتا موں -وه كہتے ہيں ميں نے اپنے والدكوبيار شاوفرماتے سنا كه جب ميں پہلی مرتبطلب حدیث کے لئے نکا نویس سات سال سفر میں رہا۔ میں جتنا پیدل چاتا تھا میں اس کو گنتار ہتا تھا، جب ایک ہزار فرسخ سے زیادہ ہو گیا، (اور جن صاحب نے بیکتاب ایڈٹ کی ہے وہ بھی بڑے عالم ہیں ،انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ایک فرنخ موجودہ یانچ کلومیٹر سے تھوڑا زیادہ ہوتا تھا۔) جب میں نے ایک ہزار فرسخ کاسفر پیدل طے کرلیا ، یعنی ساڑھے یا نچ ہزار کلومیٹر کے لگ بھگ چل لیا تواس کے بعد میں نے گننا چھوڑ دیا لیکن جومیں چلاوہ بیتھا کہ کوفہاور بغداد کے درمیان جوسفریش نے کیا مجھے یا ذہیں کہ کتنی مرتبہ کیا۔ جب کوفہ میں سا کہ کوئی محدث آیا ہے تو کوفہ چلا گیا، پھر سنا کہ کوئی محدث بغداد آگیا ہے تو میں بھی بغداد چلا گیا۔اور مکہ اور مدینہ کے درمیان بہت مرتبہ اور بح مین (جومشرقی سعودی عرب کے قریب ہے وہاں )سے جوسال شہر کے قریب تھامصر کیا۔ اِس وقت ہوائی جہاز میں تین گھنٹے لگتے ہیں۔اورمصر سے رملہ،موجودہ فلسطین کی جواتھارٹی ہےاس کے دارالحکومت رملہ میں،جس کوا خبار والے رام اللہ کہتے ہیں۔اور ملہ سے بیت المقدس پیدل گیااور بیت المقدس سے عسقلان اور رملہ سے طبر پیجو وہیں کا ایک شہر ہے اور طبریہ ہے دمشق اور دمشق سے تمص اور تمص ہے انطا کیداور انطا کیہ سے طرسوس، ریجھی شام کا ایک شہر ہے، پھرطرسوس سے تمص واپس آیا اور ابوالیمان جوایک مشہور محدث تھے ان کی احادیث میں ہے کچھ چیزیں رہ گئیں تھیں وہ میں نے حمص سے حاصل کیں، پھرحمص سے بیسان پیدل آیا، جو

موجودہ عراق اور شام کی سرحد کے قریب ہے۔ بیسان سے رقہ آیا، جو بغداد کے قریب ایک شہر ہے اور رقہ سے دریائے فرات میں کشتی میں سوار ہوا اور بغداد آیا۔ اور شام کے اس سفر سے پہلے میں واسط سے نیل کاسفر اور دریائے نیل سے کوفہ تک ایک سفر کرچکا تھا۔ بیسارے سفر پیدل تھے۔ بیمبر سے پہلے سفر کی تفصیل ہے اس وقت میری عربیں سال تھی اور سات سال میں نے اس پورے سفر میں گزارے۔ رہے ہے جو میراوطن تھا، 213ھ میں نکلا، رمضان کے مہینے میں گھر سے چلا تھا اور 221ھ میں والی آیا۔ بیختصری تفصیل ہے اس سفر کی جوابو حاتم رازی نے کیا۔

ایک اور روایت میں وہ بیان کرتے میں کہ جب ہم مدیندمنورہ سے نکے، واؤ دجعفری و ہال کے کوئی بزرگ تھان کے ہال ہے ہم بندرگاہ پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے ،ہم تین آ دمی تھے،مرو کے نام پر دوشہر ہیں۔ایک مروکہلاتا ہے،صرف مرد،ادرایک مروالروذیعنی مروکاوہ علاقہ جودریا کے کنارے ہے۔میرے ساتھ ابوز ہبر مروالروذی تھے اورا یک اور نیشا پوری بزرگ تھے۔ ہم متیوں سوار ہوئے لیکن سفر ہوا کے مخالف سمت میں تھااس لئے ہماری کشتیاں تین ماہ تک سمندر میں نگر انداز رہیں۔ ہم بہت پریشان ہو گئے اور ہمارے پاس جوز ادراہ تھاوہ ختم ہوگیا ورہم صرف تن تنہارہ گئے ۔ہمنشکی میں اتر کے ،اور بیدل ہی نشکی میں چلتے رہے، یہاں تک کہ جوتھوڑ ابہت یانی اور زاده راه تھاوه سبختم ہوگیا، ہم ایک رات چلتے رہے اور ہم میں سے کسی نے ایک دن رات نه کچه کھایا نه پیا۔ دوسرا دن بھی اس طرح رہا۔ تیسرا دن بھی اس طرخ تمام دن ہرروز رات تک چلتے اور جب شام آتی نمازیں پڑھتے ،اوراینے آپ کوای طرح زمین پرڈالتے ، جہاں بھی ہوتے، بھوک، پیاس اور تھکن سے ہمارے جسم کزور ہو چکے تھے، جب تیسرے دن صبح ہوئی تو بقدرطافت ہم نے چلنا چاہا مروالروذ کے جو بوڑ ھےساتھی ہمار بےساتھ تھے وہ بے ہوش ہوكر گر پڑے، ہم نے ان کو حرکت دی لیکن ان میں کوئی سمجھ بو جھاور عقل نہیں رہی تھی، ہم نے ان کوہ ہیں چھوڑ دیا۔ میں اور میرے نیشا پوری ساتھی چل بڑے، ایک فرسنگ یا دوفرسنگ بعنی ساڑھے پانچ یا گیارہ کلومیٹر چلنے کے بعد میں بھی ہے ہوش ہوکر گر گیا،میرا ساتھی چل پڑااور مجھے حیور دیا، وہ چلتے رہے انہوں نے دور سے ایک گروہ کود یکھاجنہوں نے اپنی کشتی منظی سے قریب کرر کھی تھی حضرت موی علیہ السلام کا جو کنواں کوہ سینامیں ہے اس کے قریب اثریے جب انہوں نے تحتی والوں کودیکھا توا پنا کپڑاان کی طرف کر کے لہرایا۔وہ لوگ یانی لے کرآئے انہوں نے

محاضرات حديث

رحلة اورمحدثين كي خدمات

اس کو پلایااور ہاتھ کیزکر کھڑا کیا،انہوں نے کہامیرے دوسائقی ہیں ان کوبھی لاؤ،وہ وہاں ہے ہوش پڑے ہوئے ہیں، مجھے اس وقت پنہ چلا جب ایک شخص میرے چیرے پر یانی حچٹرک ر ہاتھا تو میں نے آئی صیل کھولیں اور کہا کہ پانی پلاؤ ،اس نے کسی مشک یا کسی گلاس وغیرہ سے مجھے یانی پلایا میں نے یانی بیا تو مجھ ہوش آیا اور جتنا میں پیاسا تھاا تنانہیں بلایا۔اس پر میں نے کہا کہ اور بلاؤ،اس نے تھوڑا سااور بلایااور میراہاتھ بکڑ کراٹھایا۔ میں نے کہا میرے پیچھے ایک اور بڑے میاں بھی پڑے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ایک گروہ ان کے پاس گیااس نے میر اہاتھ بھی پکڑا، میں یا وُں کھینچٹا اور گلسیٹر ہوا ان کے ساتھ چلاتھوڑی تھوڑی دریمیں وہ لوگ مجھے یانی بلاتے رہے ۔ جب میں ان کی کشتی تک پہنچا تو وہ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی لے آئے کشتی والوں نے ہمارے ساتھ بڑا چھاسلوک کیا۔ ہم چند دن ان کے پاس رہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اندر ہمت آگئی اور جان میں جان آگئی۔ پھرانہوں نے ہمیں ایک شہر کے لوگوں کے نام جس کا نام رایتھا ، ایک تحریر لکھ كردے دى۔اس شهر كے گورنز كے نام ،اورجميں كيك ،سنواورياني بھي دے ديا۔ ہممسلسل جلتے رہے۔ ہمارے ماس جو یانی ، کیک اور ستو تھے وہ ختم ہو گئے۔ ہم سمندر کے کنارے بھو کے پیاسے چلتے رہے حتی کہ میں ایک بڑا کچھوا ملاجس کو سمندر نے ساحل پر پھینک دیا تھا۔ اتنا بڑا تھا جتنی بڑی ایک ڈھال ہوتی ہے۔ہم نے ایک بڑا پھرلیاس کی پشت پر ماراتو وہٹوٹ گئی،اس میں ایسے بہت سے انڈے تھے جیسے انڈے کی زردی ہوتی ہے۔ہم نے ایک تیبی اٹھائی جودریا کے کنارے پڑی موئی تھی ۔اس سے ہم اس زردی کو اس طرح کھانے لگے جیسے کوئی چیز پچھی سے کھائی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ہماری بھوک کچھ قابو میں آئی اور پیاس بچھی ، پھر ہم چل پڑے ،اور یہ برداشت كرتے رہے۔ يہاں تك كہم رابيشهر ميں داخل ہو گئے اور وہاں كے عامل يا كورزكو وہ خط پہنچايا اس نے ہمیں اینے گھر میں شہرایا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا۔روز انہ ہمیں کدو کھلاتا تھا،اور ا پنے ملازم سے کہا کرتا تھا کہان کے لئے چھوٹے اور نرم کدولا وُاور روزانہ ممیں وہ کدورو ٹی کے ساتھ کھلا تاتھا۔ ہم تیوں میں سے ایک نے فاری میں کہا؛ کیا ہیہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھلاتے اور اس طرح کہا کہ گھروالابھی من لے۔وہ بولا: میں بھی فاری جانتا ہوں ۔میری دادی ہرات کی رہنے والی تھی۔اس کے بعد وہ ہمیں گوشت بھی کھلانے لگا۔ پھر وہاں ہے ہم نکلے،اوراس نے ہمیں مزید زادراہ دیایہاں تک کہم مصرآ گئے۔ ایک اورطویل واقعہ امام حاکم کا ہے جوخطیب نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، کیکن وقت کم ہے اس لئے اس کو چھوڑ دبتا ہوں۔ اس میں بھی اس طرح کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ ان واقعات سے اندازہ ہوجائے گا کہ محدثین نے کن مصائب اور مشکلات کے ساتھ بید ذخیرہ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب آج اگر کو گی اٹھ کریہ کچے کہ بیسب سی سنائی با تیں بیں اور غیر تھی اور غیر علمی بیں تو انسان کو چرت ہوتی ہے کہ اس بار ہے بیس اب کیا کہے۔ یا تو الی بے بنیا دبات کہنا سراسر بدنیتی ہے، بددیا تی ہے بار سے باس کے علاوہ اور کیا سبب ہوسکتی ہے۔ یہ بددیا تی ہے بارے میں چندمثالیں تھیں جو بیس نے آپ کے سامنے کھیں۔ وائٹ دعو ناان الحمد للدرب العلمین

\*\*\*\*

كهية تبي شب برات كى فضيلت مير چاليس ضعيف احاد يث مبي؟

بھی شب برات کو چھوڑ دیجئے ، جوآپ کا جی چاہے وہ کر لیجے۔ایک اصولی بات میں عرض کر دیتا ہوں اس کو آئندہ بھی یا در کھیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ احادیث ہیں جو قطعی الثبوت ہیں۔ فلی الثبوت وہ ہیں جن کے حدیث سیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اختلاف ہوسکتا ہے۔وہ آکٹر خبر واحدیا اخبار آحاد ہیں۔ان میں شروع سے علما اور محد شین کے در میان اختلاف ہوسکتا ہے۔ایک محدث ایک حدیث کو ثابت شدہ مانتے ہیں ،ان کی نظر میں وہ سیح ہے۔دوسرے محدث اپنی تحقیق میں اس کو ضعیف مانتے ہیں۔ان کی نظر میں وہ ضعیف ہونے ہیں۔وہ اس پڑلی نظر میں وہ ضعیف مانتے ہیں وہ اس پڑلی نہیں کرتے ، کیونکہ ان کی تحقیق میں اس کو صحیف مانتے ہیں وہ اس پڑلی نہیں کرتے ہیں۔اس لئے اگر کوئی کسی ضعیف حدیث پڑلی کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جوکوئی اس پڑلی نہیں کرر ہا ہے حدیث پڑلی کرر ہا ہے تو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اور جوکوئی اس پڑلی نہیں کرر ہا ہے تو بیکوں قابل اعتراض بات نہیں ہے۔

اعتراض یا نگیر صرف وہاں کرنا چاہئے جہاں شریعت کے کی واضح جملی الثبوت اور قطعی الدوت اور قطعی الدلالت تعلم کی خلاف ورزی ہورہی ہو۔اس لئے اگر کوئی شب براۃ کی احادیث پرعمل کرتا ہے تو آپ کا کیا لیتا ہے، کرنے دیجئے۔اگر آپ کی تحقیق میں وہ احادیث کمزور ہیں یا ان لوگوں کی تحقیق میں کمزور ہیں جن کے علم پر آپ کواعتاد ہے تو آپ ان پڑمل نہ کیجئے لیکن اگر بچھ اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد نہیں ہے لیکن وہ ان احادیث کو تابت شدہ بجھ کران پر اورلوگ ایسے ہیں جن کی تحقیق پر آپ کواعتاد میں جنے۔ یہ ایک جزوی می چیز ہے اس پر زیادہ بحث اوراختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔

حضرت ابوہریر ہ ٹی کے بارے میں یہ کہاجا تا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم بھٹھنے وہ بتایا کہ اگرمٹی اس وقت باہر کیل کر لوگوں کے سامنے بچ کہد دوں تو میر اقتل مسلمانوں پر واجب ہوجا تا اور وہ مجھے قتل کر دیتے۔

ینہیں کہا کہ میراقل مسلمانوں پر واجب ہوجاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ی چیزیں میرے علم میں ایک ہیں کہ اگر میں ان کو تھلم کھلا بیان کروں تو شایدلوگ مجھے قبل کردیں۔ وہ یہ بتاتا چاہتے ہیں کہ جب علم حدیث یاعلم دین بیان کیا جائے تو تدریج اور ترتیب کے ساتھ بیان کیاجائے۔ اس طرح بیان نہ کیا جائے کہ سنے والے لوگ پہلے ہی مرحلے میں اس کا انکار کردیں۔
آپ پہلے اسلام کے عقائد پھر اخلاق پھر تربیت اور تعلیم اور پھرا دکام بتا کیں۔ یہ وہی چیز ہے جو حضرت عائشہ نے فرمائی کہرسول اللہ بھی اگر پہلے ہی دن سے کہتے کہ شراب نوشی چھوڑ دو تو شاید عرب میں بہت کم لوگ آپ کی بات مانتے ۔ آپ نے تدریج کے ساتھ پہلے ان کو مکارم اخلاق سکھائے ، پھر نماز سکھائی پھرا کیک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائی سے آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور سکھائے ، پھر نماز سکھائی پھرا کیک ایک کرکے باقی چیزیں سکھائی سے آخر میں کہا کہ شراب نوشی اور فلاں فلاں فلاں فتم کے گناہ چھوڑ دو تو لوگوں نے چھوڑ دیئے کیونکہ تربیت ہوچکی تھی۔ یہی بات حضرت البو ہر بریہ نے کہی کہ میں ایسا علم بھی رکھتا ہوں کہ اگر میں بیان کرون تو شاید لوگ جھے قبل کردیں اس لیک کہ ایسی ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی اور شائد وہ ان کو سننے کے لئے تیار نہ ہوں ۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور مشکرین حدیث اس سے جومطلب نکالنا چاہتے ہیں وہ درست نہیں ہے۔

کل آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ کی کتاب خطبات بہاو لپو ، کاذکر کیا،اس کا کچھ حصمت پڑھ کی میں ہوں۔ اس میں انہوں نے بارہ کی کتاب خطبات ہوں سے تشبید دی ہے جن کاذکر قرآن پاک میں ہے۔ میں بھی ان خطبات کو یہ اور است ڈاکٹر حمید اللہ سے سننے کی خواہش رکھتی تھی۔ لیکن ایساند ہو سکا۔ ببت دل مارہ تھا ان نے آپ کے ان بارہ خطبوں سے مستفید ہونے کاموقع دیا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دہ جھے بھی ایسائی اخلاص عطافر ماد ہے جوڈ اکٹر حمیداللہ کو عطافر مایا تھا۔ ان خطبات کاعلمی درجہ وہ نہیں ہے جوڈ اکٹر حمیداللہ صاحب ؒ کے خطبات کا تھا۔ ان خطبات کے دینے والے کا نہ وہ علمی مقام ہے نہ روحانی نہ اخلاقی جو ڈاکٹر صاحب کا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان خطبات اور ڈاکٹر صاحب کے خطبات بہاولپور میں ایک اور ایک ہزار کی میں تبین ہے۔ ایکن ایک اور ایک مشابہت ضرور ہے کہ وہ بھی بارہ تھے رہ بھی بارہ ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آئین

کیا آپ انگریزی میں کسی ایسی اچھی محتاب کا نام بتاسکتے ہیں جوعلم حدیث کے اہم موضوعات سے متعلق مواور اس بارے میں ہماری رہنمائی کر سکے۔

افسوس کہاس وقت انگریزی میں کوئی ایسی کتاب میرے ذہن میں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ان خطبات کے پچھٹوٹس انگریزی میں بنائے ہوں تو ان کوایک ترتیب دے کرایک نقل مجھے بھی دیجئے گا۔ میں بڑی خوثی ہےان کی ایڈیٹنگ کروں گااوران میں ضرور پچھاضا فہ بھی کروں گا۔ بیمیراوعدہ ہے۔

حصفر ت ابوہر پر گائے بارے میں یہ اعتر اض ہے کہ حصنر ت عمراً کے دور میں کسی د جہ سے ان کو جیل میں بند کر دیا گھیا تھا۔

یہ بات میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ حضرت عمر ہے دور میں حضرت ابو ہر پر گاوجیل میں بندگردیا گیا تھایا گورنری سے معطل کردیا گیا تھا۔ میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں تولوگ گورنری سے معطل ہوتے رہتے تھے۔ایک صاحب

سرت مرح رہ ہے۔ ہیں میں و بوت ورزی ہے ۔ بید میں است مقرر ہوئے ہیں۔ ہیں است مقرر ہوئے ہیں کل دوسرے ہوں گے ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ البھر ہ کے گورز تھے، بعد میں وہال سے ہٹادیئے گئے ۔ حضرت عمر و بن العاص مصرکے گورز تھے، ان کو بھی بعد میں ہٹادیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید کما تقرر انچیف تھے ان کو بھی ہٹایا گیا۔ بیتو انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کا

کوئی تعلق حدیث کی روایت سے بیس ہے۔ جھے نہیں معلوم کہ حفرت ابو ہریرہ گورنر تھے کہ نہیں تھے۔ ششس کلمات یا چوکلمو ل کی سند کیا ہے جو ہمارے معاشر وسیں گویا ، یک جز و اسمان بن گئے ہیں؟

معان چھان چھان کے اس کے بارے میں تو کوئی علم نہیں، تاہم مختلف عادیث میں مختلف طریقوں سے ان کلمات کا تذکرہ ماتا ہے۔قرآن وحدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کے مطابق سیہ کلے پڑھنایاان کو یاد کرنا ایمان یا عقیدہ کا کوئی جز ہو۔ میرے خیال میں یہ بعض علمانے عام لوگوں کی مہولت کے لئے تر تیب دیئے ہیں، تا کہ ایمان سے متعلق بنیادی چیزوں کا حفظ کرنا آسان ہو جائے۔اس کے علاوہ ان کی کوئی سندنہیں ہے۔ یہ بچھنا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ تجھنا درست نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ چھکے یاد کر لئے تو وہ اچھا مسلمان ہوگا اور جس نے یا دنہیں کئے اس کے ایمان پرکوئی حرف آئے گا۔ یہ صرف ہولت کے لئے جیں، فرض عین قتم کی کوئی چیز نہیں ہے۔

حصول علم عدیث کے لئے سفر سے بیجی معلوم ہوتا ہے کہ اُس دور میں مسلمانوں کے عروی اور ترقی کی وجہ محیاتھی۔ ان کے اندر علم طلب اور تڑپ تھی۔ برقسمتی سے آج پیر طلب اور تڑپ ہرائے نام رہ گئی ہے۔ اس لئے عروج مجمی ختم ہو گیا۔

ہاں واقعی ختم ہوگیا۔مسلمانوں میں علمی ذوق ختم ہوگیا ہے اس لئے مسلمانوں کاعروج زوال میں بدل گیا۔مسلمانوں کی نشأ ۃ ثانبے کے لئے ان کی علمی زندگی کا احیاضروری ہے۔سب سے پہلے علوم دین میں اس کے بعد باقی علوم میں جب تک علمی اور فکری نشأت الثانيہ ہوگی، اس وقت تک مسلمانوں کاعروج دوبارہ نہیں آسکتا۔

ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار اپنی اجاڑ اور بے کار زمین کو چھوٹے کیانوں کو و و یا پانچ سال کے لئے تھی کے بردستے ہیں اور اس پر سالانہ ایک مخصوص رقم وصول کرتے ہیں ،مثرآ سو کتاب پر سالانہ پچاس ہزار عام ریٹ ہے۔مدت اور رقم کاتعین زمین کی حالت پر مختلف ہوسکتا ہے جبکہ زمین پر محنت اور بیج کسان کا ہو تا ہے۔اس مدت کے دور ان اگر زمیندار پر محبتا ہے کہ اس کی زمین اس کی تو مقر رومدت خم ہونے پر و واپنی زمین کسان سے واپس لے مکتا ہے بیائی کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقر رومدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین زمین واپس کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس کے سکتا ہے بیائی کسان کو زیادہ رقم پر دے دیتا ہے۔مقر رہ مدت کے دور ان وہ کسان سے اپنی زمین واپس ہے ساز امعاملہ دونوں فریقول کی انہی رضامتہ کی سے ہوتا ہے۔

سوال یہ ہے کد کیایہ سود می کی کوئی قسم ہے یا شرعی طور جاز ہے؟ بیرجائز ہےاورسودکی کوئی قشم نہیں ہے۔

آج کل بینکوں سے لیز پر جو گاڑیاں لی جاتی ہیں بحیاد رست ہیں؟

لیز میں بہت ی چیزیں ہیں جود کیھنے کی ہیں۔ایک بنیادی چیز ہے کہ لیز کے بارے میں کوئی عموی بات اس وقت تک نہیں کہی جا سکتی جب تک کی متعین لیز کی دستاویزات نہ دیکھی جا کئی۔گاڑیوں کی لیز کا جو کام میزان بینک والے کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ میں نے اس کی دستاویزات دیکھی ہیں اس کے مطابق لیزشر عا درست ہے۔ بقیہ بینک بھی لیز نگ کا کار و بار کرتے ہیں، لیکن میں ان کی دستاویزات و کیھے بغیر کچھ کہ نہیں سکتا۔ باقی چیزیں چھوٹی ہیں۔البتہ ایک بوری بنیادی چیز ہے کہ جو لیز ڈ پر اپر ٹی ہے اس کارسک اور اس کا encumberance لیسور کے یاس ہونا چا ہے۔

If the lessor undertakes to pay the encumberance and the risk of the leased property, then the lease is parmissible.

الیی لیز جائز ہے اور اگر سارا رسک لیسی پر ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔اس کے علاوہ اور تفصیلات بھی ہیں جودستاویز ات دیکھ کرمعلوم کی جاسکتی ہیں۔

کیا کوئی ایسی کتاب ہے جومگر من حدیث کودی جائے یا اس میں ان مح موالات کے

جوابات مول جوآپ نے ذکر محتے بیل تا کہ بحث کی جائے اور ان کو کتاب دی جائے۔

منکرین حدیث میں دوطرح کے لوگ ہیں۔ پھروہ ہیں جن کو واقعی کوئی غلطہ ہی ہے۔
ان کوتو کئی کتابیں دی جاسکتی ہیں۔ مثال کے طور پرشام کے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی کی ایک عربی کتاب ہے السنہ و مکانتھا فی النشریع الاسلامی ۔ اس کے دوار دوتر اجم ہیں۔ ایک پروفیسر غلام احمد حریری کا کیا ہوا اور دوسر ڈاکٹر احمد حسن کا کیا ہوا ہے۔ یہ دونوں کتابیں آپ ان کو دے سکتی ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میرے بزرگ اور فاضل رجل مولا ناخم تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک ہمارے دوست اور میرے بزرگ اور فاضل رجل مولا ناخم تقی عثانی کی انگریزی کتاب ہیں۔ ایک جماری حدیث سے متاثرہ افراد کودے سکتی ہیں۔ اس طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کا نام ہیں۔ اس طرح سے ایک چھوٹی می کتاب ہے مولا نابدرعالم مہاجر مدنی کی ، ان کی کتاب کا نام ہے جوڈ اکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔ ۔ لیکن بہترین کتاب العمال لے ہوڈ اکٹر مصطفیٰ اعظمی کی ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

# نواں خطبه

# علوم حديث

بده، 15 اكتربر 2003



# علوم حديث

## علم حديث كاآغا زاورارتقا

آج کی گفتگوکاعنوان ہے علوم حدیث ہیں ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات سے ایک اعتبار سے علوم حدیث ہی سے ہے۔ یہ سب موضوعات علوم حدیث ہی کے موضوعات سے کئین علوم حدیث پرالگ سے گفتگو کرنے کی ضرورت اس بات پر زور دینے کے لئے پیش آئی کہ جن موضوعات کوعلوم حدیث کہتے ہیں وہ ایک بہت بڑی ، ایک مفرواورئ علمی روایت کے مختلف حصے ہیں۔ یہ روایت مسلمانوں کے علاوہ کی اورقوم ہیں نہیں پائی جاتی علوم وفنون کے اس مجموعہ کو التعداد المل علم نے اپنی زندگیاں قربان کر کے مرتب کیا۔ اوران تمام موضوعات سے متعلق موادجم کیا جس کا تعلق بالواسط یا باواسط حضور علیہ الصلاق والسلام کے احوال ، اقوال اور شخصیت مبار کہ سے تھا۔ انہوں نے اس مواد کی تحقیق کی اوراس کو مرتب انداز اورنت نے اسالیب ہیں پیش کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ موضوعات بھیلتے گئے۔ ان بیں اضافہ ہوتا گیا۔ ان میں سے ہر جز دی موضوع پر الگ الگ تما ہیں گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، میں سے ہر جز دی موضوع پر الگ الگ تما ہیں گئیں۔ پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، فرحوں کے حواثی کلمے گئے ، پھران کتابوں کی شرحیں کھی گئیں، فروں کے حواثی کلمے گئے ، پھران کتابوں کی تخصیں تیار ہو کیں۔ محتلف اہل علم نے اپنے اپنے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب فرحو سے عوانات کے محت مرتب ہوتے گئے۔ ان سب موضوعات کے مجموعہ کو علوم حدیث علوم حدیث کو یاعلوم حدیث سے مرادعلم وفن کی دہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے کہا جا تا ہے۔ گویاعلوم حدیث سے مرادعلم وفن کی دہ پوری روایت ہے جس کا محدثین کرام نے

فاضرات حديث علوم حديث

اہتمام کیا اور اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ اہل علم کی در جنوں نسلوں نے اس مواد کوفر اہم کر کے مرتب و منظم کیا، کئی سوسال کے تسلسل کے ساتھ اس کی تہذیب و تنقیح کی۔

## علم حدیث کے موضوعات

ان میں سے بعض موضوعات جونسبتازیادہ اہم تھان پرگز ارشات پیش کی گئیں۔ پچھ اور موضوعات اس اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں کہ ان پرالگ سے ایک دونہیں بلکہ درجنوں کتا ہیں لکھی گئیں۔ بعض محدثین نے ان میں اختصاص پیدا کیا اور یوں بیر موضوعات اس اختصاص کا موضوعات اس اختصاص کے موضوعات کا ابتدائی مختضرا ورسرسری تعارف آج مقصود ہے۔

#### معرفت صحابه

ان میں سب سے اولین موضوع جس کا اختصار کے ساتھ پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے،
وہ معرفت الصحابہ ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام گی نشاندہی، پھران کی سیرت وسوانح کی تدوین
ایک ایسا بڑا موضوع ہے جس سے واقفیت کی بھی حدیث کا درجہ متعین کرنے کے لئے ضروری
ہے۔ کسی حدیث کا کیا مقام ومرتبہ ہے، اس کا تعین کرنے میں علم معرفت صحابہ کا بنیا دی کر دار
ہے۔ اگر کوئی روایت کسی صحابی ہے سے مروی ہے اور صحابی تک سند کھمل اتصال اور شلسل کے ساتھ پہنے جاتی ہوتی ہے جات کی سندا س صحابی تک نہیں
ہوتی ہے تو پھر طاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے بہنے تی تو پھر طاہر ہے کہ اس کا درجہ وہ نہیں ہوگا جو صحابی کی روایت کا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے جس سے حدیث کا ہر طالب علم فوری طور پر اتفاق کرے گا۔ مشکل وہاں پیش آتی ہے جہاں کسی شخصیت کے صحابی ہونے یا نہ ہونہ یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دونوں مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی کے حداث میں اختلاف ہونہ یا اس کے صحابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں دونوں مشکل وہاں پیش آتے گی جب کسی صحابی کے حداث میں اختلاف ہونہ یا اس کے صحابی ہونہ یا تابعی ہونے کے بارے میں اختلاف ہونہ یا اس خصابی تھیں اختلاف ہونہ یا اس کے معابی ہونے یا تابعی ہونے کے بارے میں اختلاف ہونہ یا تابعی ہونے کا تابعی ہونے کی جب کسی صحابی کی جب کسی صحابی ہونہ یا تابعی ہونہ یا تابعی ہونہ کسی اختلاف ہونہ یا تابعی ہونہ کسی اختلاف ہونہ یا تابعی ہونہ کے دیا تابعی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کسی اختلاف ہونہ کے دونوں میں اختلاف ہونہ ہونہ یا تابعی ہونہ کسی میں اختلاف ہونہ کے دیا تابعی ہونے کی جب کسی صحابی ہونہ کے دیا تابعی ہونے کی خب کسی صحابی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کی جب کسی صحابی ہونہ کے حصابی ہونے کے دونوں کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونہ کی میں میں میں کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونہ کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کی حصابی ہونے کے دونوں کی حصابی ہونے کی تابع کی حصابی ہونے کی ح

اس تعین کی ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ اگر کوئی تابعی یہ بیان کریں کہ انہوں نے فلال صحابیؓ سے میر حدیث نی اور صحابیؓ کا انقال ایک خاص من میں ہوجانا متعین ہو چکا ہوتو پھر یہ تعین کرنا آسان ہوجاتا ہے کہ ان تابعی کی ملاقات ان صحابیؓ سے ہوئی تھی کہ نہیں۔مثال کے طور پر

محاضرات مدیث کاضرات مدیث

ایک صاحب نے سن 195 ھیں ایک حدیث بیان کی اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک سحابیؓ سے
اس حدیث کوسنا ہے۔ وہاں ایک بڑے محدث بھی موجود تھے۔ انہوں نے بوجھا کہ حضرت آپ کی
عمر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نیری عمر 115 یا 120 سال ہے۔ ان محدث نے فوراً بتادیا کہ آپ
کے دعویٰ کے مطابق اگر آپ کی عمر 120 سال بھی مان کی جائے تو بھی آپ کی بیدائش سے پانچ
سال پہلے ان صحابی کا انقال ہو چکا تھا جن سے آپ دوایت بیان کرر ہے ہیں۔

یہ جوفوری رعمل اورفوری طور پراس بات کا تیقن حاصل کرنا ہے کہ کسی تا بھی کو کسی صحافی سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، ایک تا بعی نے کسی صحافی ہے سے تلمذ حاصل ہے کہ نہیں ، ایک تا بعی نے کسی صحافی ہے ہے ہے۔ بری حد تک اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام گے بارے میں معلومات مکمل ، بیتی اور واضح طور پر جارے باس موجود ہوں۔ جارے باس موجود ہوں۔

## صحابي كى تعريف

ائتہ حدیث کے زود کی صحابی گی بالا تفاق تعریف بیہ ہے کہ صحابی وہ نوش نصیب شخصیت بیں جنہوں نے حالت ایمان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کی ہواور آپ کو دیکھا ہو۔ چاہے یہ سعادت کتنے ہی محدود اور مختفر لمحہ کے لئے حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بیہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اگر بیہ سعادت حالت ایمان میں حاصل ہوئی ہو، لیکن اور وہ صاحب حالت ایمان میں وفات پاگئے تو وہ صحابی تقار ہوں گے۔ اس میں چھوٹا سا مسئلہ بیہ پیدا ہوتا ہے کہ چھولوگ ایسے برنصیب بھی تنے جورسول فالی کے اس میں اسلام لائے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی ہوئے ، لیکن آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سی قبائلی عصبیت یا کسی غلط بھی یا کسی دوسری گراہی کی وجہ سے اسلام سے پھر گے ، کسی ہوئے نا تو کوئی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت حالت میں مرکے ۔ ایسے لوگوں کے حیات ان اور کوئی سوال نہیں ۔ کیونکہ مسلمان کی حیثیت سے اور اسلام کی حالت میں وفات نہیں ہوئی ۔ لیکن ان لوگوں میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی مجمع ہے جو بعد میں اللہ کی تو فیق سے دوبارہ مسلمان ہوگئے ، وہ بھی صحابی ہیں وفات پائی ، لیکن چونکہ انہوں نے حالت ایمان میں میں صور کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی میں وفات پائی ، لیکن چونکہ والت ایمان شلسل سے قائم نہیں رہی اس لئے وہ صحابیت کشرف سے خارج ہوگئے ۔

كاضرات حديث علوم حديث

کی اہل علم کا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو تبرکا صحابی کہاجائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں کہا جائے گا۔محدثین کا عام رجحان سے سے کہ ایسا کوئی شخص صحابی قہیں کہلا سکے گا جو حالت ایمان پر قائم نہ رہا ہوا ور درمیان میں کسی گمراہی ، کفریا شرک کا وقشہ آگیا ہو۔

شرف صحابیت کے حصول میں نہ تو بالغ ہونا شرط ہے، اور نہ روایت کر ناشرط ہے۔ کسی نے رسول النہ اللہ سے کوئی روایت نہ کی ہو، صرف آپ کو دیکھا ہوتو ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے اور اگر وہ اتنے نیچے ہول کہ ان کو معاملات، احادیث، احکام اور شریعت کی بہت زیادہ سمجھ بوجھ نہ بھی ہو کی بیان ان کو یہ یا دہو کہ انہوں نے بچین میں حضور علیہ الصلو قروالسلام کی زیارت کی تھی، تو وہ بھی شرف صحابیت سے مشرف مانے جا کمیں گے۔ ایسے بہت سے حضرات ہیں جو حضو تعلقہ کی رحلت کے وقت بہت کم عمر تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت میچو دبن لبید ہم حضرت ابولی عنہ، حضرت نیچ تصاور پانچ، چھ یا ابولی عامر بن واثلہ اور ان کے علاوہ بھی ایسے کی حضرات ہیں جو بہت نیچ تصاور پانچ، چھ یا سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گو دیکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے حضور گو دیکھا اور بعد میں وہی یا دواشتیں جوان کے ذہن میں مہم سات سال کی عمر میں انہوں نے سے میشرف صحابیت کے لئے کا فی ہے۔

صحابیؓ کی تعریف اور تعین کے بارے میں محدثین اور علمائے اصول میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔علمائے اصول یعنی اصول فقد کےعلماصحابیؓ کی تعریف پچھاور کرتے ہیں۔ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں البنة محدثین کے زدیک صحابی کی تعریف وہ ہے جوہیں نے ابھی بیان کردی۔

صحابہ کرام کی اس تعریف میں مکسانیت کے باوجود صحابہ کے درجات میں فرق ہے۔
بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت عاصل ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا۔ صحابہ پر بات
کرتے وقت دو چیزیں الگ الگ ثنار ہوں گی۔ ایک صحابہ کے طبقات ہوں گے اور دوسری صحابہ کی فضیلت کے معیارات ہوں گے۔ طبقات صحابہ سے مراد ہے صحابہ کرام گی زمانی اعتبار سے تقسیم کہ
کن صحابی کی کتنی عمر ہوئی اور محدثین نے زمانوں کے لحاظ سے ان کو کتنے طبقات میں تقسیم کیا۔ یہ
ایک الگ چیز ہے جو ابھی آئے گی۔

فضيلت كے لحاظ صحابہ كے درجات

جہاں تک صحابہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس اعتبار سے صحابہ کرام می محتلف درجات

ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جس کی قرآن مجید سے تائید ہوتی ہے اور قرآن مجید میں گئی مرتبہ اس کا ذکر بھی آیا ہے وہ السابقون الاولون ہے۔ اس سے مرادوہ صحابہ ہیں جورسول التعلیقی کی تبلیغ وین کے ابتدائی تین سالوں کے دوران اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی تین یا چارسال میں جب رسول النعلیقی نے ضرف مکہ مرمہ تک دعمہ ورکھا اور مکہ مکر مہ میں بھی اپنے قریبی رشند دار قبائل تک اپنی دعوت کو پہنچایا، اوروہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے جوصو میں بھی اپنے قریبی رشند داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید حضرات السابقون الاولون السطہ قبائل رشتہ کی وجہ سے یاخونی رشتہ داری کی وجہ سے وابستہ تھے۔ بید حضرات السابقون الاولون کہ اسلام نے ہیں۔ ان میں خلفاء اور بعہ سیدنا زید بن حارثہ محسرت خدیج الکبری اوروہ تمام صحابہ جو ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی ابتدائے اسلام کے چند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی انتہ اس سے ابتدائے اسلام کے جند سالوں میں اسلام میں داخل ہوئے، شامل ہیں۔ یہ قسیم امام حاکم نے کی تحقیق کی کی سے معرفت علوم الحدیث بوئی مشہور ہے۔ بقیہ محدثین بھی قریب قریب اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ جب رسول التعرب اللے تھی میں داخل موئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون الاعلان دعوت نہیں دی، اس وقت تک جولوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ السابقون الاولون المام کی دعوت نہیں۔

جب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول کرلیا اوران کے قبول اسلام کے ذریعے اللہ نے اللہ نے اللہ کے اللہ نے اللہ کا کہ اسلام اور مسلمانوں کو قوت عطافر مائی تو حضرت عمر فاروق کی تجویز پر رسول اللہ تاہی صحابہ کرام گو لے کر نظے اور دارالندوہ میں عین قریش کے مرکز میں جا کرعلی الاعلان اسلام کا کلمہ بلند کیا۔ اس مرحلہ پر بہت سے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اور جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ صحابیت کے دوسرے درجہ پر فائز کہلاتے ہیں اوران کے لئے امام حاکم نے اصحاب دارالندوہ کی اصطلاح رکھی ہے۔ یعنی وہ صحابہ کرام جو دارالندوہ میں دعوت کے تیجہ میں یاس کے بعد مسلمان ہوئے۔ مرحی میں جبہوں نے حبشہ کی طرف ججرت فرمائی میں داخل ہوئے۔ بیز مائد ججرت حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کیا سے جبہوں نے حبشہ سے لے کر ہجرت مدینہ کیا ہے۔ بیز مائی ہوئے۔ بیز مائی۔

اس کے بعد انصار مدینہ میں ان خوش نصیبوں کا درجہ ہے جو بیعت عقبہ اولی میں شامل رہے۔ یہ گویا انصار کے سابقون الاولون میں۔انصار میں سابقین الاولین وہ حضرات ہیں جو پہلی بیعت عقبہ میں شامل رہے ۔ اس کے بعد وہ حضرات جو دوسری بیعت عقبہ میں شامل رہے۔ بیعت عقبہ کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ دومر تبہ ہوئی اور بعض نے لکھا ہے کہ تین مرتبہ ہوئی ۔ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ بیصرف اصطلاح کا فرق ہے۔واقعہ بیہے کہ عقبہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ ہے مدینہ منورہ کے تین مختلف وفو د کی ملا قات تین مرتبہ ہو گی۔ کہلی مرتبہ چود حفرات سے ملاقات ہوئی۔اس میں کوئی با قاعدہ معاہدہ یا اتفاق رائے نہیں ہوا کہ ر سول التعلیق جمرت كرك مدينه منوره تشريف لے جائيں ، يامدينه منوره ميں اسلام كى دعوت كے كام كوبا قاعده كيس مرتب كياجائ - بعض سيرت نگار حضرات في اس كوبيعت كانام نبيس ويا-لېغدا د ه اس کوبیعت عقبهاو لی قرارنهیں دیتے۔ وہ دوسری بیعت عقبہ کوبیعت عقبہاو لی اور تیسری کو بعت عقبہ ثانیقرار دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ اس موقع پر عقبہ کے مقام پر رسول الشعافیہ اور مدینہ کے چھرکنی وفد کے درمیان با قاعدہ ملاقات ہوئی تھی۔ چھ صحابہ کرام مدینہ منورہ سے وہاں تشریف لائے تصاورانبی سے مدیند منورہ میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اس لئے بیر پہلی بیعت عقبہ ہے، اور جو بیعت دوسرے اہل علم کے نز دیک پہلی بیعت کہلاتی ہے وہ ان حضرات کے نزد یک دوسری ہے اور جو دوسری ہے وہ دراصل تیسری ہے۔ میحض گنتی اور شار کا فرق ہے ور نہ واقعات کی اس ترتیب میں کسی کواختلاف نہیں ہے۔ تو گویا پہلی یا دوسری یا جوبھی تقسیم آپ پیند کریں،ان میں جوحفرات شریک ہوئے ان کا درجہ چوتھا ہے اور جود دسری یا تیسری بیعت میں شریک ہوئے ان کا درجہ یا نچواں ہے۔

اس کے بعدوہ حفرات ہیں جو مکہ کرمہ ہے جمرت کرکے گئے یا مدینہ کے قرب وجوار کے رہے وال اللہ اللہ اللہ کا بیٹہ کے قرب وجوار اللہ اللہ کا بیٹہ کے قیام قبائے دوران اسلام میں داخل ہوئے ۔حضور نے بندرہ دن قبامیں قیام فر مایا جہاں بہت سے حفرات نے اسلام میں داخل ہوئے ۔ان کا طبقہ وہ قبول کیا۔ بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے حضور کے ساتھ مدینہ میں جا کرمل گئے ۔ان کا طبقہ وہ ہے جوامام حاکم کے نز دیک درجہ اور فضیلت کے اعتبار سے صحابہ کرام گا چھٹا طبقہ ہے۔ ابھی بطور ما خذ حدیث یا مصدر حدیث کے بات نہیں ہورہی ہے بلکہ ابھی صرف صحابہ میں درجات اور فضیلت کی بات ہورہی ہے۔

پھرسا تواں درجدان کا ہے جواصحاب بدر ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بیسوال

محاضرات حديث

پیدا ہوکہ ہم تو ابھی تک میہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ اصحاب بدر کا درجہ سب سے او نچاہے۔ بیسا تو ال درجہ کیول بتایا جارہا ہے۔ اس سوال پر میرا پہلا جواب تو یہ ہے کہ بید بین نہیں کہ رہا ہوں بلکہ امام حاکم بتارہے ہیں۔ دوسرا جواب میہ ہے کہ جو پہلے تمام درجات ہیں اصحاب بدران میں شامل ہیں۔ سابقون اولون میں سے کوئی نہیں جوغز وہ بدر میں شامل نہ ہو۔ اصحاب وار الندوہ میں کوئی نہیں جو بدر میں شامل نہ ہوا ہو۔ بیسارے کے سارے اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ اس لئے جب ہم اصحاب بدر کے درجہ کا ذکر کریں گے تو ایک آ دھ کے استثنا کے ساتھ بیسارے کے سارے اس فیمیں شامل ہوں گے۔

اصحاب بدر کے بعد صلح حد بیبیہ سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے ان خوش فعیبوں کا درجہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ان کا درجہ اس لئے او نچاہے کہ صلح حد بیبیہ سے پہلے پہلے مکہ مکر مہ کے لوگوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید جنگ اور کشکش کی کیفیت تھی اور تمام اہل مکہ اور ان کی وجہ سے بقیہ قبائل کے بہت سے لوگ مسلمانوں کے شدید دخمن سے لہذا جو خض مکہ مرمہ یا کسی اور قبیلہ سے اپنا وطن چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے اور مدینہ منورہ آکر گویا اپنی سابقہ شہریت کو منسوخ کر کے مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوجاتا ہے وہ پوری برادری اور گھریار چھوڑ کر پورے عرب سے دشمنی مول لے کرمدینہ منورہ کی بستی میں آتا ہے تو اس کا درجہ بعدوالوں سے بلاشبہ او نچاہونا چاہے۔

صلح حدیبیہ کے بعد صورت حال بدل گی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کا معاہرہ ہوا۔
دوسر سے قبائل سے بھی معاہدات ہوئے ، کچھ قبائل سے دوئی کے عہد و بیان ہوئے۔ مسلمانوں
کے لئے حالات نسبتا بہتر ہوگئے اور اب دشمنی کی وہ کیفیت نہیں رہی۔ ان حالات میں جواصحاب
تشریف لائے ان کی قربانی پہلے آئے والے حضرات کے مقابلہ میں نسبیۃ کم ورج کی ہے۔ اس
لئے آشھوال ورجہ ان کا ہے جوسلح حدیبیہ کے بعد اور بیعت رضوان سے پہلے پہلے تشریف لائے۔
پھر بیعت رضوان میں جولوگ شریک ہوئے قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے لقد رضی الله
عن المو منین اذیبا یعونك تحت الشحرہ اللہ تعالی راضی ہوگیاان لوگوں سے جو درخت کے
عن المو منین اذیبا یعونک قب سے الشحرہ آن مجید کی اس گوائی کے بعد تو کسی شک وشبہ کی گنجائش

محاضرات حديث

پھروہ حضرات ہیں جو بیعت رضوان کے اس واقعہ کے بعداور فتح کہ سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے ۔حضرت خالد بن ولیڈ ،حضرت عمر و بن العاص ،حضرت ابو ہریرہ اور ان صحابہ کرام کی خاصی تعداد ہے جو بیعت رضوان کے بعداور فتح کمہ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے اور اسلام میں داخل ہوگئے۔

گیارهوال درجهان حضرات کا ہے جن کو کہاجا تا ہے مسلمۃ الفتح '، جو فتح مکہ کے موقع پراسلام لائے۔ مثلاً حضرت ابوسفیاتؓ۔

بارہواں درجہان حضرات کا ہے جو بہت بچے تھے جب رسول النہ ﷺ و نیا سے تشریف کے گئے ۔اس لئے ان کوتیر کا اور تیمنا صحابیؓ کہا جا تا ہے ، جن کو بیشرف حاصل ہے کہان کی آئکھوں نے حضور علیہ کے چہرہ انور کا دیدار کیا۔اس کے علاوہ کوئی اور ایسی بات نہیں جس سے وہ صحابہ کرامؓ کے کسی اور طبقہ میں شامل ہو تکمیں۔

یہ بارہ درجات امام حاکم کے بیان کردہ ہیں۔ ان میں سے کہیں کہیں تھوڑی تی اوورلپینگ اور قد اخل بھی ہے۔ لیکن عموی طور پر سیحفنے کے لئے امام حاکم نے بید درجات بتائے ہیں۔ بیصحابہ کرام ﷺ کے آپس میں فضیلت کے اعتبار سے درجات کا ایک عام یا جمہم اندازہ ہے۔ اصل درجہ تو اللہ کومعلوم ہے۔ اگر چہ بعض صحابہ کے بارے میں جمیں یقین سے معلوم ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے، مثلاً حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ یا عشرہ مبشرہ کا درجہ باقی اصحاب رسول سے اونچا ہے۔ لیکن بقیدا کیک لاکھ سے زیادہ جو صحابہ کرام ﷺ ہیں ان کے درجات کا بیا کی جمہم سااندازہ ہے۔ اس میں تین یا قطعیت کے ساتھ ہم پھی ہیں کہہ سکتے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کوکرنا ہے۔

## طبقات صحابه كرام

اس درجہ بندی کے علاوہ محدثین نے صحابہ کرام میں سے طبقات بھی بتائے ہیں۔طبقات سے مرادز مانی اعتبار سے صحابہ کرام میں محرول کو سے صحابہ کرام وہ ہیں جن کرام وہ ہیں جن سے کہارتا بعین کو کسب فیض کرنے کا موقع ملا۔کون سے صحابہ کرام وہ ہیں جن سے اوساط تا بعین کو کسب فیض کا موقع ملا اور کون سے صحابہ وہ ہیں جن سے صفار تا بعین کو کسب فیض

محاضرات حديث علوم حديث

کا موقع ملا۔ ظاہر ہے کہ جن تابعین کو اکابر صحابہ ہے کسب فیض کا موقع ملاء مثلاً اگر کسی تابعی نے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے سیدنا عمر فاروق سے روایت نقل کی تو ان کے تابعی ہونے کا درجہ بھی بڑا ہوگا۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام سے تین طبقات علماء حدیث نے بیان کئے ہیں۔

#### كبارصحابه

سب سے پہلا یاسب سے او نچا اور ہڑا درجہ کبار صحابہ کا ہے۔ ان میں وہ صحابہ کرام اللہ میں جن کو ایک طویل عرصہ رسول الشعافیہ کی خدمت میں گزار نے ، آپ کی سنت کا مشاہدہ کرنے ، آپ سے حدیث کو حاصل کرنے اور آپ کے زیر سایہ براہ راست اور کمل تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یہ کبار صحابہ ہیں جن میں خلفائے اربعہ ، عشرہ مبشرہ اور امہات المونین کے علاوہ مہا جرین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ ان میں انصار اور مہا جرین دونوں گروہوں سے حضور گئے قریب ترین وہ اصحاب شامل ہیں جو شب وروز آپ کے ساتھ رہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے کیکن تین کے ساتھ تھوڑی ہے کہ ان کی تعداد اور کون سے نہیں ۔ آخر میں کبار صحابہ میں کرکے بتانا دشوار ہے کہ کون سے صحابہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور کون سے نہیں ۔ آخر میں کبار صحابہ اور اوساط صحابہ کے درمیان جو Plividing Line آگے وہاں تھوڑ اسااختلاف ہوگا اور وہاں حتی اور قطعی طور پر یقین کرنا دشوار ہوگا کہ یہ وہ لکیر ہے جو کبار صحابہ کو باتی صحابہ سے الگ کرتی ہے تو یہ لکیر کھنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ اس تقسیم سے کبار صحابہ کے بار سے میں ایک عمومی انداز ہ ضرور ہوجا تا ہے۔

#### اوساط صحابه

اس کے بعداوساط صحابہ کا درجہ ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جورسول اللہ علیہ کے حیات ارضی میں اپنے ہوتی وحواس میں سے ،نو جوان سے ،جن کو حضو میں ایک کو در کھنے کے خاصے مواقع ملے ،کیکن نوجوان اور کم سن ہونے کی وجہ سے اسنے قریبی اور خصوصی مواقع نہیں ملے جینے مثل حضرت عمر فاروق یا حضرت عبداللہ بن عمر کا مرفار وقع یا مہات المونین کو ملے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر کا شار مدینہ منورہ کے ابتدائی سالوں میں کم سن بچوں میں ہوتا تھا۔ جب حضور گرنیا سے تشریف لے گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس حضور گئے تو ان کی عمر اکیس باکیس سال کے لگ بھگ تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس حضور ا

محاضرات حديث علوم حديث

کے پاس دس سال کی عمر میں تشریف لائے ،اس لئے ان جیسے نوعرصحابہ کرام کا شار کہار صحابہ میں تو نہیں ہوسکتا۔ لیکن دس سال کی عمر میں اللہ تعالی نے ان کوغیر معمولی فہم سمجھ بوجھاور عقل ودانش ہے نوازا تھا۔انہوں نے تین سالوں میں اتنا کچھ حاصل کرلیا جتنا کہ بہت ہے اور حضرات حاصل نہیں کر سکے ۔اس لئے ان کا شاراوساط صحابہ میں ہے۔ جب حضور کما انتقال ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر تیرہ یا ساڑے تیرہ سال تھی۔ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمرٌ ہیں ، جب غزوہ احد ہوا تو جو صحابہ کرام عز وہ احد میں شرکت کے لئے ہتھیا راور سامان جنگ لے کر نکلے حضور نے مدینہ سے باہر جاکر فوج کا معائنہ فر مایا۔اس وقت ایک ہزار کے قریب شرکا تھے۔بعض لوگوں کو آب في من قرار وے كر واپس بھيج ديا۔ ان ميں حضرات عبدالله بن عرا، ابوسعيد خدري ا اور چنداور حفرات شامل تھے۔ آپ نے ان سے کہا کہتم ابھی کم من ہو، جنگ میں شریک نہیں ہوسکتے اس لئے چلے جاؤ۔ وہ بہت ہوجھل دل اور افسوں کے ساتھ واپس چلے گئے کہ حضور کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اس سعادت عظمیٰ کے حصول کا موقع نہیں ملا۔اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے بارہ تیرہ یا چودہ سال کےلگ بھگ ہوگی ۔الیم عمرتھی کہندان کا شار بچوں میں تھا نہ برول میں فروا پنی دانست میں میر جنگ میں حصد لینے کے اہل تھے، لیکن رسول التوالي نے ازراہ شفقت اورازراه مهربانی اورازراه بزرگی ان کواس کا اہل نہیں تمجھا کہ وہ جنگ میں شرکت جیسی اہم ذمددارى انجام ديكيس

یسارے حفرات جوغز دہ احدیل نوجوان تصان کوغز دہ خندق میں آپ نے شرکت کا موقع عطافر مایا اور وہ اس میں شریک ہوئے۔ بیاوساط صحابہ کہلاتے ہیں۔ان میں سے متعدد حضرات نے کبی عمر پائی اور جن کی عمر زیادہ طویل ہوئی زیادہ تر روایات انہی سے ہیں۔ تابعین نے زیادہ تر انہی حضرات سے استفادہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر محضرات انس بن مالک مضرت زید بن ثابت میاوران کے ہم عمر حضرات اوساط صحابہ میں شار ہوتے ہیں۔

#### صغارصحابه

تیسراطبقہ سحابہ کرام میں صغار سحابہ کا ہے جو حضو میالیہ کی حیات کے زمانہ میں بہت پچے تھے اور ان کی جوانی کا زمانہ آپ کی حیات کے بعد شروع ہوا۔ مثلاً حضرات حسنین سے کوئی

علوم حديث

محاضرات مديث

روایت منقول نہیں ہے۔ بہت عام ہم کی دوایک باتیں ان سے منقول ہیں۔ مثلاً حضور کے حلیہ مبارک کے بارے میں اکا دکا روایت ہوگی۔ ورنہ عام طور پران حضرات ہے کوئی روایت نہیں ہے۔ حضرت محمود بن لبید ہن کا ذکر ہو چکا ہے، ابوالطفیل عامر بن واقلہ، بیدہ حضرات ہیں جنہوں نے رسول الٹنگائی کودیکھا تو سہی کیکن روایت کرنے یا صحبت میں رہنے یا کوئی طویل استفادہ کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی اکثر روایت روسر سے صحابہ کرائے ہے ہیں۔ یہ صحابی ہوتے ہوئے بھی صحابہ سے روایت کرنے والے لوگ ہیں۔

ان طبقات سے یا زمانے کے اس تعین سے بیاندازہ ہوجاتا ہے لہ س صحابی گا زمانہ کس نا میں اور طبقات صحابہ میں کس زمانے تک آتا ہے۔ چونکہ صحابہ کے طبقات برالگ الگ کتا ہیں ہمی ہیں اور طبقات صحابہ میں مور خین اور محد شین نے زمانے کا تعین بھی کیا ہے اس لئے اس بات کا پیتہ چانا بہت آسان ہے کہ اگر کسی تابعی نے کس صحابی ہے دوایت کی ہوتو اس روایت کا درجہ کیا ہے اور وہ روایت ممکن بھی ہے کہ کنہیں۔

## صحابه كرام كى كل تعداد

عكوم حديث

اضرات مدیث

روایت منقول ہے یاسیرت ہے متعلق کسی واقعہ میں ان کا ذکر آتا ہے۔ باقی صحابہ ہے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ انہوں نے حضور گو دیکھا ضرور لیکن ایسا کوئی موقع نہیں آیا کہ وہ کوئی روایت بیان کرسکیں۔

علم حدیث کا ایک طے شدہ اصول ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب عادل بیں ۔لہذاکی صحابی کے عادل یا غیرعادل ہونے کے بارے میں بحث غیرضروری ہے۔ یہ بحث محصیل حاصل ہے۔امام ابوزر عدرازی نے ایک جگہ کھا ہے کہ 'اذا رأیت الرجل ینتقص احداً مسن اصحاب رسول اللہ علیہ ہے کہ کود کھوکہ وہ رسول اللہ علیہ ہے کی کی تنقیص کررہا ہے ،فاعلہ انہ زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ تعقیص کررہا ہے ،فاعلہ مانہ زندیق 'تو جان لوکہ وہ زندیق ہے۔ یعنی بودین اور دہریہ ہے۔ اس لئے کہ قرآن مجید صحابہ کرام ہے کہ واسطے سے ہی ہم تک پہنچا۔ سنت کے ذفائر صحابہ کرام ہی کے کردار اور واسطے سے آئے۔اگر صحابہ کرام ہی کے کردار اور عدالت پر چینئے اڑا دیے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور عدالت پر چینئے اڑا دیے جائیں تو پھر قرآن مجید بھی مشکوک ہے اور کورادین مشکوک ہے۔ اس وجہ سے بالا تفاق محد ثین ،فقہا کے اسلام اور مفسرین قرآن تمام صحابہ کرام ہو عادل قرار دیے ہیں۔

صحابہ کرامؓ ہے جوروایات آئی ہیں ان صحابہ اور ان روایات کے نقط نظر ہے بھی صحابہ کرامؓ کے سیتین طبقات ہیں۔

ا۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کبار صحابہ سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ مثلاً حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا تعلق صحابہ کے طبقہ اول کے بھی طبقہ اول سے ہے۔ لیکن ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ ان کا انقال مکہ مرمہ میں ہوا اور ان کوکسی تابعی نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کا سارا رابطہ صحابہ سے ہی رہا۔ ان صحابہ کرام میں سے کسی کو سرورت ہی چیش نہیں آئی کہ سیّدہ ہے کوئی روایت معلوم کرتا۔ صحابہ کرام کا جو طبقہ زبانی اعتبار سے جتنا زیادہ منقدم تھا ان سے روایتیں اتنی ہی کم جیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے روایتیں بہت ہی کم جیں۔ مندا مام احمد کو آپ کھول کر دیکھ لیں ، غالبًا ہیں چیس صفحات سے زیادہ کی روایات نہیں ہوں گ

r نیادہ روایتیں ان صحابہ کرامؓ سے ہیں جن کا تعلق اوساط صحابہ یعنی متوسط طبقہ

محاضرات حديث علوم حديث

ے ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو حضو میں گئی گئی کے بعد طویل عرصہ تک زندگی گزارنے کا موقع ملا۔
ان میں چھ صحابہ کرام سب سے نمایاں ہیں۔ جو مکٹرین لیٹن کٹرت سے روایت بیان کرنے والے کہ کہلاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ، سیدنا عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ ، معنرت عائشہ صدیقہ ، حضرت جابر بن عبداللہ ، معنوں وہ حضرت عبداللہ بن عبال اور حضرت انس بن مالک ان صحابہ کرام سے جواحادیث مروی ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ان میں سے ہرا یک کی مرویات کی تعداد ایک ہزاریا اس سے اویر ہے۔

س۔ ان کے بعد درجہ آتا ہے ان چارصحابہ کرام کا جن کوعبادلہ کہاجا تا ہے۔ ان میں سے دو پہلے طبقہ میں بھی شامل ہیں۔ لیکن عبادلہ یعنی عبداللہ ہونے کی وجہ ہے ان کواس تیسر ہے طبقہ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ یہ بھی مکٹرین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ بن عبال ،عبداللہ بن عرف لوگ حضرت العاص ،عبداللہ بن غرق اور عبداللہ بن مسعود ہ یہ عبادلہ اربعہ کہلاتے ہیں۔ بعض لوگ حضرت عبداللہ بن عرفوجی ان میں شامل کرتے ہیں اور یول سے حضرات عبادلہ خسہ کہلاتے ہیں۔ بہر حال یہ ایک اصطلاح ہے عبادلہ خسہ اور اربعہ کی ۔ یہ پانچ یا چارعبداللہ ہیں جومکٹرین میں سے ہیں جن یہ یہ یہ عبادلہ عبادلہ ایک منقول ہے۔

۳- ان صحابہ کے علاوہ بھی پھھ صحابہ کرام ہیں جن سے بڑی تعداد میں روایات متقول ہیں۔لیکن ان کی روایات ایک ہزار سے کم ہیں۔ان کے بارے میں حضرت مسروق جو صف اول کتا بعی ہیں،ان کا کہنا ہے ہے کہ میں نے صحابہ کرام گے علوم وفنون کا مطالعہ کیا اور ان پر عفور کیا تو مجھے بیہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام گے بیاس قرآن پاک، سنت اور شریعت کا جو بھی علم تھا وہ سارے کا سار اسمٹ سمٹا کر چھ صحابہ میں جمع ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم الصحابہ الی ستہ 'محابہ کا معابہ کا محابہ کا کہ محابہ کا ہوگیا تھا۔ 'انتھی علم مدٹ کر چھ صحابہ میں آگیا، حضرت عمر فاروق 'محضرت علی بن ابی طالب 'محضرت ابی بن کعب ہوگیا تھا۔ کے پاس آگیا۔ ایک حضرت دیم بیان ہوگیا تو وہ سمٹ کر دوحضرات کے پاس آگیا۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ' وردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ' اوردوسرے حضرت عبداللہ بن مسعود ' اوردوسرے حضرت علی بن ابی طالب ' ۔

امام مسروق کی مید بات بردی وزنی معلوم ہوتی ہے اور بردے گہرے مطالعہ اور مشاہدہ پر بنی ہے۔اس کئے کہ بعد میں جینے محدثین ہمیں ملتے ہیں اور خاص طور پر جینے فقہا ہمارے سامنے آتے ہیں، بالخصوص وہ فقہا جنہوں نے اپنے اپنے مکتب فکر مرتب فرمائے۔ جن کے اجتہا دات اور

محاضرات مديث علوم مديث

خیالات کوان کے شاگردوں نے با قاعدہ طور پرعلم کی شکل میں مرتب کردیا اور جس کے نتیجہ میں مرکا تب فکر وجود میں آئے ،ان میں سے اکثر و بیشتر کے علم کا زیادہ تر دارو مدارا نہی دو صحابہ کے علم پر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ،یا تو براہ راست ان دو صحابہ پر یا کسی واسطے سے ان صحابہ پر جن پران سے پہلے علم جمع ہوا تھا یعنی چرصحابہ۔

مثال کے طور پراہام ہالک مدینہ منورہ میں قیام فرہاتھ۔ان کی پوری زندگی مدینہ منورہ میں گرری۔ مدینہ منورہ میں ان کو کسب فیض کرنے کا سب سے زیادہ موقع ان تابعین سے ملاجن تا بعین نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام سے کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ کسب فیض کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں تابعین نے جن صحابہ سے کسب فیض کیا ان میں دونام بڑے نمایاں میں، ایک حضرت عمر فاروق اور دومر سے حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی گوفہ میں گرارے ہوئے زندگی کے آخری چار پانچ مالوں کے علاوہ پوری زندگی مدینہ نورہ میں رہے۔اہام مالک کی روایات آپ دیکھیں تو اکثر روایات میں ہے مسالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر مدینہ منورہ کے صحابہ کرام میں مسالک عن ابن شھاب اور ابن شہاب کے اسا تذہ اور پھر استاد میں ابور ناد،امام مالک روایت کرتے ہیں مسالک عن ابنی الزناد عن الاعرج عن ابی ھریرہ ہما مالک کے استاد میں اور کی تکایف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے میں الاعرج اس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھا وہ حضرت علی فی تکلیف تھی تو عرف عام میں اعرج کہلاتے سے ۔اس طرح سے مدینہ کا جتناعلم تھا وہ حضرت علی فی حضرت عمر فاروق میں آگیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود ایک طویل عرصہ تک کوفہ میں رہے۔حضرت علی بھی کوفہ تشریف لے گئے۔ان کا اور حضرت عبداللہ بن مسعود گاعلم جو کوفہ میں سمنا وہ ان تا بعین تک پہنچا جنہوں نے ان دو شخصیات سے کسب فیض کیا۔ ان تا بعین میں پھر دو نا مور حضرات بہت نمایال بین: حضرت علقمہ اور حضرت اسود تختی ۔ان دونوں کاعلم سمٹ سمنا کر حضرت امام ابو حفیقہ تک آئیا۔ عبداللہ بن مسعود کاعلم عماقہ تک ،علقمہ کاعلم ابرا ہیم تختی تک ، ابرا ہیم تختی کاعلم عماد بن سلیمان کاعلم عماد بن سلیمان تک ،حماد بن سلیمان کاعلم امام ابو حفیقہ تک ۔ پھر امام ابو حفیقہ کے شاگر دوں میں امام محمد اور امام ابو یوسف کے ناس پر تباہیں مرتب کردیں، پوری پوری لا ہریریاں لکھ کر پیش کردیں اور یوں ایک کھتے فکرین گیا۔

اضرات مدیث

پھروہ حضرات ہیں جنہوں نے کوفہ اور مدینہ منورہ دونوں کے اہل علم سے استفادہ کیا اور ان دوروا بیوں لینی مدینہ اورکوفہ کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لینی عرباق کی روایات کوجمع کیا۔ مدینہ اورکوفہ لینی عربی ہوگئیں۔ امام شافعی نے ہاں بید دونوں روایتیں جمع ہوگئیں۔ امام شافعی نے طویل عرصہ تک مکہ مرمہ میں رہ کروہاں کے علا سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعدوہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں انہوں نے امام مالک سے کسب فیض کیا۔ امام مالک سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق کے اوروہاں امام محد اورعواق کے بقیہ علاء سے سے کسب فیض کرنے کے بعدوہ عراق کے اور دھزت عبداللہ بن مسعود گاعلم تھا۔ اس طرح سے وہ دوروا بیوں کے جامع بن گئے تو ایک تیسرا محتب فکر وجود میں آگیا۔

پھرامام شافعیؒ ہے جن حضرات نے کسب فیض کیاان میں بعض لوگوں نے سے محسوں کیا کہ امام ابو صنیفہ اور امام شافعی کی طرف سے ان دونوں روا تیوں کے جمع کرنے سے اہل علم کا ایک طبقہ سامنے آیا ہے جس کا زیادہ زور عقلیات اور رائے پر ہے۔ لہذا عقلیات اور رائے کے ساتھ ساتھ اواد بیث اور سنت پر دوبارہ سے زور دینے کی ضرورت ہے۔ دوبارہ زور دینے کی اس ضرورت کا احساس جب پیدا ہوا تو امام احمد بن ضبل کا کمشب فکر وجود میں آیا۔ ان چار مثالوں سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہ یہ جو مکا تب فکر وجود میں آئے ہیں بیا یک دوسرے سے اس طرح مربوط ہیں کہ ان کہ اسکتا اور نہ صرف بید کہ الگنہیں کیا جا سکتا بلکہ جن صحابہ کرام سے علمی اثر ات اور اجتہادی بصیرت اور غور وفکر کے نتیجہ میں یہ مکا تب فکر وجود میں آئے وہ تی ہیں اس طرح مربوط ہیں کہ ایک دوسرے سے کسب فیض کرتے ہیں اور سب کا علم چھن ہوں کرایک چگر بہنچتا ہے۔

صحابہ کرام پر بیرمباحث ایک پورنے فن کا موضوع ہے۔اس پر کتابیں ہیں۔ در جنوں کتابیں کئی کی جلدوں میں کھی گئیں جن کا انتہائی مختصرترین خلاصہ بلکہ خلاصہ کا خلاصہ میہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔

تابعي كي تعريف

جس طرح صحابہ کرام میر بحث ہوئی اس طرح سے تابعین پر بھی بحث ہوئی۔ تابعین

محاضرات حديث علوم حديث

کے طبقات اور مراتب پر بھی بات ہوئی۔ جو درجہ صحابہ کرام گا بعد والوں کے لئے ہے وہی درجہ تا بعی تا بعین کا بھی بعد والوں کے لئے ہے۔ تا بعی کی تعریف وہی ہے جو صحابیؓ کی تعریف ہے۔ تا بعی اسے مرا دوہ خوش نصیب شخصیت ہے جس نے حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب اسی حالت ایمان پر انتقال کر گئے ہوں، ایسے خوش نصیب حضرات تا بعی کہلاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگ اس تعریف سے نکل جاتے ہیں جو پہلے تا بعی ہوئے اور بعد بعین خدانخواستہ اسلام سے پھر گئے اور پھر دوبارہ اسلام تبول کیا۔ اگر چہا ہے لوگ ہیں نہیں، لیکن ایسے کسی شخص کے وجود کا کم از کم ایک نظری امکان موجود ہے، اگر کوئی ایسا آ دمی رہا ہو جو بعد میں اسلام سے پھر گیا ہو اور اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں موجود ہے۔ تا بھین دنیا ہے اٹھ گئے تھے تو اس کا شار تا بعین میں نہیں ہوگا۔ حدیث کے راویوں کی حد تک ایسا کوئی آ دمی غالبًا موجود نہیں ہے۔

#### طبقات تابعين

~r )

ہوتا۔ لیکن کسی وجہ سے ان کو قبول اسلام کا موقع نہیں ملا ، اس لئے تابعین میں شار ہوگئے ۔ ان کا انتقال ظاہر ہے جلد ہوگیا۔ بیتابعین کی پہلی نسل تھی اور آخری نسل وہ تھی جنہوں نے کم سنی میں صغار صحابہ کو دیکھا۔ آخری صحابی جن کی و فات 110 ھ میں ہوئی ان کواگر کسی تابعی نے پانچ چھ سال کی عمر میں دیکھا ہواور ان کی عمر سوسال یا ایک سوپانچ سال ہوئی ہو، جو کہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ ہرقوم اور ہر علاقے میں دوچار فی ہزار ایسے لوگ تو ہوتے ہیں جن کی عمر سوسال یا زیادہ ہو۔ تو اگر ایسے پچھلوگ ہوں تو وہ تابعی ہوجا کیں گے۔ اس طرح تابعین کا زمانہ کم وہیش 110 سال آجا تا ہے۔ بیز مانہ نسبتا کم با ہے اور صحابہ کا زمانہ نسبتا کہا جاور صحابہ کا زمانہ نسبتا کہا ہوگا۔ اس لئے تابعین کے طبقات زیادہ ہیں طویل ہے۔ صحابہ کا زمانہ کم ہیں۔ تابعین کے طبقات زیادہ ہیں۔ اور صحابہ کے طبقات کے حیاب سے ہیں۔

### تابعین کے درجات

فن روایت کے نقط نظر سے صحابہ کی طرح تا بعین کے بھی تین ورجات ہیں۔ سب براورجہ کہارتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مراوہ لوگ ہیں السند بسن بسروون عسن کہاراتا بعین کا ہے۔ کہارتا بعین سے مراوہ لوگ ہیں السند بسن بروون عسن کہاراتا بعین کہا تے ہیں۔ کہارتا بعین میں ایک شخصیت الی بھی ہے جس کوالیا شرف حاصل ہے جو کسی اور تا بعی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید کی صحابی کو بھی حاصل نہ ہو۔ وہ ہیں حضرت قیس بن الی حازم ، یہ تمام عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص ایب ہوں تو ہیں جو تمام عشرہ مبشرہ سے دوایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام وہ قیس بن حازم ہیں عشرہ مبشرہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بات امام حاکم نے اپنی کتاب میں کھی ہے۔

اس کے بعداوساط تابعین ہیں جو بقیہ صحابہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی روایت کہار تابعین سے بھی ہے۔ جن کی روایت اکثر و بیشتر کہار تابعین سے ہے اور کہار صحابہ کے علاوہ جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

صغارتا بعین وہ ہیں جنہوں نے صغارصحابہ کودیکھا ہے اور اوساط تا بعین سے روایت کی ہے۔ان میں سے بعض حضرات کی اکا د کاروایت بھی صغارصحابہ سے منقول ہے اور ثابت ہے۔ان

محاضرات حديث علوم حديث

میں امام ابوحنیفہ بھی شامل ہیں جنہوں نے صغار صحابہ کود یکھا تو ہے اور اس پرسب محدثین مثفق ہیں، لیکن کیا روایت بھی کی ہے؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ ان کو صغار صحابہ سے روایت حاصل ہے کنہیں ہے۔

یدزماندایک سوای سال سے دوسود سسال تک کولگ بھگ بنتا ہے۔ تابعین کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ ان کا درجہ ایک حدیث سے بھی ٹابت ہے اور قرآن مجید سے بھی ٹابت ہے۔ قرآن مجید سے بھی ٹابت ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے السابقون الاولون من المھاجرین والانصار والمذین اتبعوا هم باحسان '،سب سے اونچادرجہان السابقون الاولون کا ہے جو مہاجرین اور انصار میں سے بول اور پھر ان لوگوں کا جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی اور احسان کے ساتھ۔ اگر چہ یہاں اصطلاحی تابعین مراذبیں ہیں۔ ان وہ میں صحابہ بھی شامل ہیں جو سابقون الاولون کے بعد آئے لیکن چونکہ آیت میں اتبعو هم کالفظ ہے تولغتا اس میں تابعین بھی شامل ہیں جو شامل ہیں ۔ ایک عموی معنی کے اعتبار سے اس میں تابعین شامل ہوجاتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا تے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا تی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں شامل ہوجا کمیں گے۔ ہر وہ خص جس نے رسول الشعافیہ اور صحابہ کا اتباع کیا وہ اس میں شامل شامل ہوجا کمیں چونکہ لفظ اتبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔ لیکن چونکہ لفظ اتبعو هم آیا ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے اس میں تابعین کو بھی شامل کیا ہے۔

تابعین کی فضیلت اور شرف کا ذکرایک حدیث میں بھی ہے جس میں حضور یفر مایا کہ 'حیرالقرون قرنی ٹم الذین یلونھم ٹم الذین یلونھم 'بہترین زمانہ بیر مین تھوڑاسا زمانہ جو میرے بعد آئے گھر وہ زمانہ جو اس کے بعد آئے۔ اس حدیث کی تعبیر مین تھوڑاسا اختلاف ہے۔ ایک توبید جو پہلائے الذین یلونھم ہے، بیددور صحابہ ہاور جودوسرائے الذین یلونھم ہے، بیددور تابعین ہے۔ جھے ذاتی طور پراس کی دوسری تشریح بہتر معلوم ہوتی ہو وہ یہ سے یلونھم ہے۔ بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ اس لئے کہ حیرالفرون فرنی ہے مراوصحابہ کرام گازمانہ ہے۔ بہترین زمانہ میراز مانہ ہے۔ اس لئے کہ صحابہ کا زمانہ حضور ہی کے زمانہ مبارک کی توسیع ہے۔ صحابہ نے حضور گئے نانہ میں تربیت پائی، آپ کے تلانہ وہ تھے، آپ بی سے کسی فیض کیا، حضور گئی کو آگے پہنچایا، رسول اللہ وہ اللہ وہ تھے، آپ بی سے کسی فیض کیا، حضور گئی کی منتوں کوآگے پہنچایا، رسول اللہ وہ تھے، آپ بی سے کسی فیض کیا، حضور گئیل فرمائی۔ جن کا موں کا حضور گئے تھے دیا، یا

ناضرات حدیث ( ۱۳۲۲ ) علوم حدیث

قرآن پاک میں پیشین گوئی آئی ان کی پخیل صحابہ کرام کے ہاتھوں ہوئی۔ اس لئے نقرنی ، جس کو حضور نے اپناز مانہ کہاوہ دراصل صحابہ کرام گاز مانہ ہے۔ شم الذین یلونهم پھران کا زمانہ جوان کے بعد آئیں گے۔ یہ بلونهم میں ضمیر جمع کی ہے جس سے اس مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ اگر حضور گا اپناز مانہ مراد ہوتا تو آپ فرمات کہ شم الدیس یہ لونی، پھروہ لوگ جومیر سے بعد آئیں گے۔ لیکن آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم الدیس یہ لونهم ۔ گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے ، اس لئے آپ نے ایسانہیں فرمایا بلکہ فرمایا: شم الدیس یہ لونهم ۔ گویا اس میں قرنی سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے ، اس لئے آپ نے بیان کے بعد آئیں گے۔ شم الذین یہ و نهم تج تابعین ۔ تو پہلایہ لونهم تابعین اور دوسرایہ لونهم تج تابعین کے متعلق ہوا۔

ایک بزرگ نے ایک لطیف نکتہ کے طور پر لکھا کہ قرنی سے دور صحابہ مراد ہے۔اس کے شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی شواہد میں سے ایک چیز ہے بھی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کے ناموں کا مخفف بھی آگیا ہے۔ ق سے صدلیق، رسے عمر، ن سے مثان، کی سے علی ۔ خلفائے راشدین کے ناموں کے آخری حروف لیس تو قرنی بنرآ ہے۔ بی مض ایک نکتہ ہے۔اگر آپ کا جی چاہے تو اتفاق کریں اور نہ چاہے تو نہ کریں ۔ لیکن خود صدیث کے الفاظ بلونم سے بھی بیاشارہ ملتا ہے کہ اس سے مراد صحابہ کا دور ہے۔ اس لئے کہ وہ حضور آبی کے دور کی ایک تو سیج اور تکملہ ہے۔

عاضرات حدیث علوم حدیث

کہ افضل ترین تا بعی حضرت قاسم بن محد ہیں جو سید ناصدیق اکبر کے پوتے اور ان کے بیخے حضرت محمد بن ابو بکر کے صاحبزاوے ہیں۔ پچھ کا کہنا ہے کہ افضل ترین تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ہیں جو حضرت عائش کے بھانچ ہیں جنہوں نے حضرت عائش ہے بہت کسب فیض کیا اور جنہوں نے اسلام کی تاریخ ہیں سب سے پہلے سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا سیرت پر کتاب کھی ہے۔ سیرت پر سب سے پہلا معلی کام انہوں نے کیا جس ہیں انہوں نے اپنی غالہ حضرت عائش صدیقہ ہے۔ دوایات من کر جمع کیں اور ان کو ایک کتاب کی صورت ہیں مرتب کیا۔ وہ اپنی غالہ کے پاس جایا کرتے تھے، ان کی بال رہا کرتے تھے، فالہ نے ان کو بچپن سے رکھا اور ان کی تربیت کی اس لئے ان کے پاس جوعلم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو جوعلم تھا وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوسکتا ہے۔ پچھ کا خیال ہے کہ حضرت ابو ادر لیں الخولائی ہیں۔ ابواور لیں الخولائی کا معاملہ بھی بالکل ای طرح کا ہے جو حضرت عبد الرحمٰن الصاب بحق کا سے جو حضرت عبد الرحمٰن ما اسلام لا بچھ تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا بچھ تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اسلام لا بھے تھے لیکن مدینہ منورہ آنے کا موقع نہیں اعلاء جس بدینہ منورہ آنے کا موقع ملا تو حضور و نیاسے تشریف لے جا بھے تھے۔ اس لئے عمر کے مات بی کا وہ تبعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے بھم من تھے، البتہ منصب اور درجہ کے اعتبار سے وہ تا بعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے بی کا تعین کے ہم س ہیں۔ اعتبار سے تو وہ صحابہ کرام کے بی کا تعین کے ہم س ہیں۔

یہ سارے معاملات کہ تابعین اور تیج تابعین کا تعین کیے ہو۔ ان کا داروہدار اکثر وہیشتر ایک فاص فن پر ہے، جس پر علائے حدیث نے بہت کام کیا۔ وہ ہے تواریخ الرواق، یہ ویسے تو ایک ہلکا اور مختصر موضوع معلوم ہوتا ہے لیکن یہ موضوع جلد ہی اتنا تھیل گیا اور اس پر اتنا مواد جمع ہوگیا کہ محدثین نے اس پر الگ الگ کتابیں کھیں۔ ایک کتاب کے بعد دوسری، پھر معلوم کی گیاب الکاریخ الکیہ ہے جو تیسری، پھر چوتھی۔ ایک بہت ہم کتاب اس موضوع پر امام بخاری کی کتاب الکاریخ الکہ ہے جو عالباً آٹھ جلدوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اور لوگوں کی بھی اس پر کتابیں ہیں جن میں انہوں نے بیا پہتے چانے کی کوشش کی کہ کن تابعی کا انتقال کس میں ہوا ، کن تیج تابعی کا انتقال کس میں ہوا اور تیج تابعی کا انتقال کس میں ہوا اور تیج تابعی کا انتقال کس میں ہوا ۔ یہ بات جانا اس کے ضروری ہے اور تیج تابعین کے شاگر دوں میں کس کا انتقال کس میں ہوا۔ یہ بات جانا اس کے ضروری ہے کہ اصافیون کے گھی تا ہوں کے کہ اس تعین سے کی کہ اصافیون کے کہ اس تعین سے کی

ناضرات حديث علوم حديث

حدیث کے قابل قبول یا نا قابل قبول ہونے کا انداز ہ ہوگیا۔

غالبًا علامہ ابن الجوزي كے زمانے بيں جوچھٹى صدى ہجرى كا زمانہ ہے، شام كے يجھ یہودی کوئی دستاویز لے کرعباسی خلیفہ کے پاس آئے ۔ دستاویز کافی برانی معلوم ہوتی تھی ۔ قدیم خط میں کھی ہوئی تھی۔انہوں نے بیدعویٰ کیا کہ بیوہ دستادیز ہے جورسول التھا ﷺ نے فتح خیبر کے موقع پرہمیں دی تھی۔اس میں بیلکھا ہوا تھا کہ ہمیں فلاں فلاں معاملات ہے مشتقیٰ کردیا جائے گا۔ بہت ی مراعات کا اس میں ذکر تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کہ حضور ؑ نے بیہ بیہ مراعات ہمیں دی تھیں ۔انہوں نے کہا کہ بیمراعات حضور کے زمانے تک ہمیں حاصل رہیں ۔لیکن بعد میں جب ہمیں خیبر سے جلاوطن کرکے شام بھیجا گیا تو یہ مراعات بھی ہم سے لے لی گئیں۔لہذا آپ سے مراعات ہمیں دوبارہ دیں۔خلیفہ وقت نے وہ دستاویز اس زمانے کے سب سے بڑے محدث علامہ عبدالرحمٰن ابن الجوزي (جوصف اول کے محدثین میں سے تھے۔) کو بھیجي کہ بتا کمیں اس دستاویز کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے؟ انہوں نے دستاویز سامنے رکھی اوراسے دیکھاتو میہلی ہی نظر میں معلوم ہو گیا کہ جعلی ہے۔ انہوں نے خلیفہ کو خط لکھا کہ بید ستاویز جعلی ہے۔ لوگوں نے بڑی جرت کا اظہار کیا کہ حضو میں ایک سے منسوب ایک دستاویز آئی ہے، خاصی برانی ہے جس برصحابہ کرام کی گواہیاں ہیں اورآپ نے ایک ہی نظرد کھنے کے بعد کہددیا کہ جعلی ہے۔ خلیفہ نے علامدابن الجوزي کو بلايا كه ذراتشريف لا يئے ۔ وہ آئے تو يو چھا كه آپ كس بنياد يريه بات كهه رہے ہیں کدرستاد یزجعلی ہے۔انہوں نے کہا کہاس دستادیز میں کھا ہواہے کہاس کے گواہان میں حضرت معاوية ورحضرت سعدبن معاق بهي شامل بين ادر دعوى بدكيا جار باہے كه بيدوستاويز رسول التُعَلِينَة في يهود يوں كو فتح خيبر كے موقع يرعطاكى -غزوہ خيبرين 6 هديس مواتھا۔ سن 6 ه تك حضرت معاويرًا سلام قبول كركي مدينه منوره نبيس آئے تھے۔ وہ فتح مكس يهل اور سلح عديديرك بعداسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں۔غزوہ خیبر کے وقت حضرت معاویہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے لہذااس وقت ان کا خیبر جانا اور اس معاہدہ پر بطور صحابی رسول مسلمانوں کی طرف سے · دستخط کرنا خارج ازامکان ہے۔ای طرح حضرت سعد بن معادٌّ کا انقال غزوہ احد کے وقت ہو گیا تھا۔ وہ غز وہ احد میں شدید زخی ہو گئے تھے اور اس کے فور أبعد انہی زخموں کی وجہ سے کچھ ہی دن مين ان كا انقال بوكيا تقاروه بهي غزوه خيبر كے موقع پراس وقت دنيامين موجودنبين تقے، للمذاان

ا علوم خدیث

محاضرات حديث

دوجعلی گواہیوں سے پیۃ چلا کہ دستاویز جعلی ہے۔ بیدفائدہ ہے صحابہ کرام ؓ ، تا بعین اور تبع تا بعین اور بقیہ راویوں کے س پیدائش اور س و فات کانعین کرنے کا۔

امام سفیان توری جو بوے مشہور محدث ہیں وہ یہ کہتے ہیں (اور یہ قول کئی کتابوں میں نقل ہوا ہے) کہ السنع مل الرواۃ الکذب جب راویوں نے جھوٹ سے کام لیما شروع کیا استعال شروع کیا استعال شروع کیا استعال شروع کی استعال سے پہنچل جاتا ہے کہ کون کس زمانے میں زندہ تھا اور اس کے روایت ممکن ہیں ہے۔

حضرت خالدین معدان مشہور تابعی ہیں،ان کی وفات 104 ھیں ہوئی تھی،ان سے ا یک صاحب نے کوئی حدیث روایت کی اور دخویٰ کیا کہن 108ھ میں آرمیلیا کی جنگ میں میں نے ان سے سودیث کی تھی۔ ایک مجلس میں ایک صاحب احادیث بیان کرر ہے تھے۔ دوران روایت انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایک بزے تقدراوی نے بداور یہ بیان کیا ہے۔ جب ان ے پوچھا گیا کہ بی ثقدراوی کون بیں۔انہوں نے چرکہا کہ ثقدراوی نے بیان کیا ہے۔ باربار اصرار کیا گیا کہ اس ثقه راوی کا نام بتا کیں۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد بن معدان نے بیان کیا تھا۔ يوچينوالے نے يوچھا كرآپ نےكس س ميسان سے بدروايت لى تقى؟ انہوں نے بتايا كر 108 ھ میں ۔ بوچھا گیا: کس جگہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ آرمیدیا کی جنگ میں شریک تھے۔ جومحدث مید سوالات کررہے تھے انہوں نے کہا کہ بیدروایت سراسر جعلی ہے،اس لئے کہ خالدین معدان کا انقال 104 ھين ہوگيا تھااوروه آرميديا كى جنگ مين بين بلك روم كى جنگ مين شريك ہوئے تھے۔ ا یک اور را وی تھے ابو خالد السقاء ، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت انسؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہے روایت کی ہے۔ یہ دعویٰ انہوں نے سن 209ھ میں کیا۔امام ابلعیم اصفہانی جن کا پہلے ذکر ہو چکاہے، وہ وہال موجود تھے۔ انہوں نے یو چھا کہ آپ کی عمر کیا ہے۔ ابو خالد انہوں نے جواب دیا کہ 125 سال ہے۔ حضرت ابوقیم نے کہا کہ پھرآپ کی پیدائش سے يا نچ سال پہلے حضرت عبداللہ بن عمرٌ وفات پا پھکے تھے۔ویسے بھی 209 ھے بہت ہی صغارتا بعین کا ز ماند ہے۔ بیاوساط تابعین کا ز مانہیں ہے۔ تابعین کا زمانہ صحابہ کرام کے زمانے سے کم وہیش اس ف سال کے بعد تک کا ہے۔ صحاب کا آخری دور 110 ھتک ہے۔ اس کے بعد ای یا نوے سال

علوم حديث

لگا كيس تو تقريبا 190 يا 200 ه ك لگ بهك بيشتر تا بعين كاز مانختم موكيا\_

ان معلومات کا بیشتر ذخیرہ امام بخاری، حضرت علی بن المدینی، ابوحاتم رازی اور امام نسائی کی کتابیں ہیں۔ان میں سب سے بڑا ماخذ حضرت امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر ہے جوآٹھ جلدوں میں ہے۔

ان راویوں کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کانتین کرنے کے ساتھ ساتھ اوران کے صبط، حافظ، عدالت اور کردار کالعین کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ریھی پیدا ہوا کہ ان کی رشتہ دار پول پر بھی بحث کی جائے اور رہے پتہ چلایا جائے کہ کون کس کا بھائی تھا اور کون کسی کی بہن تھی وغیرہ وغیرہ۔اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہا گرایک راوی مثلاً ایک تابعی راوی کے دو بیٹے مول \_ایک بیٹا بہت باکر داراورسچاراوی ہواور دوسرابیٹااس درجہ کا نہ ہو،اور روایت اس طرح کی جائے کہ ابن فلال نے روایت کی توبیہ جاننا بہت ضروری ہوگا کہ یہاں ابن فلال سے کون سابیٹا مراد ہے۔ پہلا بیٹا مراد ہے کہ دوسرا بیٹا مراد ہے۔اگر ایک ہی بیٹا ہے تو پھرتو ابن فلاں کی روایت قبول کرنے میں کوئی شک اور تامل نہیں ہے۔ لیکن اگر دو بیٹے ہیں تو پھر تحقیق کرنی برزے گی کہون سے بیٹے کی روایت ہے اور اس بیٹے کا درجہ کیا تھا۔ اس تحقیق کی ضرورت وہاں ہوگی جہال بیٹابت ہوجائے کہ کسی راوی کے دو یا تین یا چار بیٹے تھے۔ یہی حال بہنوں کا ہے۔مثل عمرہ بنت عبدالرحمٰن ایک انتہائی مستندراویہ ہیں۔انہوں نے احادیث کا ایک مجموعہ بھی مرتب کیا تھا۔عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے روایت کرنے والی ان کی صاحبز ادی ہوں ،مثال کے طور پرفرض کریں کہ ان کی دویٹیاں ہوں اورآپ کے پاس آ کرکوئی کے کہ بنت عمرہ نے بیروایت کی ہے۔اب بنت عمرہ ہے مراد کون سی بیٹی ہے؟ وہ بیٹی جس کا حافظہ اور لردار احیصا تھا یا وہ بیٹی جس کا حافظہ احیصانہیں تھا۔اس تحقیق کی ضرورت تب پیش آئے گی جب میہ پیۃ ہو کہ عمرہ کی دوصا جزادیاں راویات تھیں ۔اس موضوع یرامام سلم نے ایک کتاب کھی تھی علم الاحوہ و الاحوات ۔امام ابوداؤو نے ،امام نسائی نے اور امام بخاری کے استاد علی بن المدین نے بھی اس موضوع پرا لگ سے کتابیں

ایک اور چیز جس کا مخضر تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ وہ حدیث ضعیف کی تفصیل، واقفیت اور معرفت ہے۔ علم حدیث میں جومشکل ترین میدان ہے وہ حدیث ضعیف کا تعین ہے۔

علوم حديث

محدثین نے حدیث ضعیف کے بہت سے درجات بتائے ہیں۔ بعض حضرات بیالیس یا تنآلیس درجات بتائے ہیں۔ چالیس یا تنآلیس درجات بتائے ہیں۔ بعض نے پونسٹھ پینسٹھ اور بعض نے اس سے بھی زیادہ بتائے ہیں۔ چالیس سے لئے کرسو کے قریب قسمیں مدیث ضعیف کی بتائی گئی ہیں۔ جن میں سے ہرایک کے الگ احکام ہیں اور ہرایک کا الگ درجہ ہے۔ لیکن ایک بات پرسب شفق ہیں کہ 'مراتب السف عف منسف و تق 'کیضعف کے اعتبار سے کی منسف و تق 'کیضعف کے درجات متفاوت ہیں۔ لیخی ان احادیث میں ضعف کے اعتبار سے کی بیشی ہوگئی درجات ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات کمی حدیث میں ضعف کا ایک سبب ہوگا، بعض اوقات ایک سبب ہوں گے۔ اس سے زائد اسباب ہوں گے۔ بھاسباب ملکے ہوں گے اور پچھ شجیدہ قسم کے ہوں گے۔ اس لئے اسباب ضعف اور مرات ہیں جہ ضروری ہے۔ ان میں سے بعض پہلوؤں کا اختصار کے ساتھ بیان میں کر چکا ہوں۔ اب دو ہرانے کی ضرورت نہیں۔

## ضعيف حديث يرمل

کیا حدیث ضعیف پر ممل کیا جانا چاہے؟ یانہیں کیا جانا چاہے۔ اس کے بارے میں اہل علم میں تین نقطہ ہائے نظر پائے جاتے ہیں۔ یہاں جب میں اہل علم کا لفظ استعال کر رہا ہوں تو اس سے مراد محد ثین بھی ہیں ، فقہائے کرام بھی ہیں اور وہ حضرات بھی ہیں جو بیک وقت محد ثین بھی ہیں اور فقہا بھی ہیں۔ مثلاً امام شافعی اور امام مالک وغیرہ۔ وہ حضرات بھی مراد ہیں جو صرف محدث ہیں مثلاً امام نسائی یا امام علی بن المدینی یا امام ابو حاتم رازی۔ اس طرح وہ حضرات بھی یہاں مراد ہیں جن کی شہرت صرف فقیہ کی ہے، مثلاً امام ابو حنیفہ۔ ان سب نقطہ ہائے نظر کو تین اقتام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ا۔ ایک نقط نظروہ ہے جواکٹر ویشتر ان حفرات کا ہے جوسرف محدث ہیں۔ یاعلم صدیث میں زیادہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے ہے کہ لا بعد صل ب مطلقاً 'کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل نہیں کرنا چاہے ، ندا حکام میں نہ فضائل میں نہ کی اور چیز میں ۔ اس لئے کہ جس بات یا قول کے بارے میں بیٹا بت ہوجائے کہاں کی نبست رسول اللہ علی ہے کمز ور ہے۔ اس بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار ہے رسول اللہ علی ہے منسوب کرنے کے ایسی بات کی نبست حضور سے کرنا ایک اعتبار سے رسول اللہ علی ہے منسوب کرنے کے اس

محاضرات حدیث ملوم حدیث

مترادف ہے۔ جب اس کی نبیت ہی کچی ہے تو حضور سے آپ کیے اس کومنسوب کر سکتے ہیں اور بطور حدیث رسول اس پر کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ بینقط نظر امام کل بن معین ،امام بخاری ، امام سلم اور امام ابن حزم کا ہے۔ ان حضرات کا کہنا ہیہ ہے کہ اگر کسی حدیث کا ضعیف ہونا ٹا بت ہوگ اتو اس مرعمل درآ مزئییں ہوگا۔

۲۔ ایک دوسرا نقط نظر درمیانه درجہ کے کھالوگوں کا ہے یعنی ان حضرات کا جو حدیث اورفقہ دونوں میں دلچین رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا' یعمل بسه مطلقاً 'ہرحال میں عمل کیا جائے گا۔ بیدائے امام ابوداؤ داورامام احمد بن خلبل سے منسوب ہے۔ امام احمد بن خلبل فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف بھی اگر مل جائے تو وہ ہماری تمہاری رائے سے زیادہ بہتر ہے۔ نیادہ بہتر ہے۔ کہ جمائی یا گئی یا کسی انسان کی رائے پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کریں اس سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف پڑمل کرلیں۔ اگر رسول الشعیف سے منسوب ایک چیز موجود ہے اگر چاس کی نبست کمزور ہے، لیکن پھر بھی اس پڑمل کیا جانا جا ہے۔ یہ ایک طرح سے عاشقا نہ اورا کی والہا نہ فتم کی بات ہے۔

سے تیر انقطہ نظر جو اکثر انتہ فقہا کا نقطہ نظر ہے اور محدثین میں ہے بھی بعض حضرات کا بھی نقطہ نظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ فضائل کے باب میں حدیث ضعیف پر بچھ شرا لکا کے ساتھ عمل کیا جائے گا۔ بیشرا لکھا گرمو جو د ہوں تو فضائل ، منا قب اور دعاؤں کے باب میں اس پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام ثابت ہوتا ہونہ کوئی حلال کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس حدیث ضعیف سے نہ کوئی حلال حرام ثابت ہوتا ہونہ کوئی حلال کا بیت ہوتا ہوں نہوں کو ہوں مدیث حرام جیسے معاملات حدیث ضعیف کی بنیاد پر طے نہیں ہو سکتے ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حدیث ترجیب یا ترغیب کے موضوع پر ہو۔ لینی اس میں کسی نیک کام کی ترغیب دلائی گئی ہو یا کسی بر ے کام کے انجام سے ڈرایا گیا ہو۔ اس میں ایک بات یا در کھنے گا کہ کسی فعل کا اچھا فعل ہو تا اس سے اختیار کرو اور آپ اس ضعیف حدیث میں یہ بتایا گیا ہو کہ فلال فعل اچھا ہے اس کو خابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے خابت ہو اس فعل کی ترغیب دلائی گئی ہواور کسی ایسے فعل کے انجام سے ڈرایا گیا ہو جس کا بر ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذرایا گیا ہو جس کا بر ہو جس کا بر ہونا پہلے سے ثابت ہو۔ اس کا انجام بتایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذرایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذرایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذرایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا ذرایا گیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا

محاضرات حديث

ضعف بہت تخت درجہ کا نہ ہو۔ شدید درجہ کا نہ ہو۔ یہ بین شرا لکا تو وہ ہیں جوان تمام محدثین کے بزد یک ضروری ہیں جو حدیث ضعیف پرعمل کرنے کوجائز سجھتے ہیں۔ بقید دوشرا لکط حافظ ابن حجر عسقلانی نے اضافہ کی ہیں۔ وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ حدیث ضعیف پرعمل کیا جانا چا ہے۔ ان کے بزد کیک ایک شرط یہ ہے کہ اس حدیث میں کسی عمل کی جوفضیات ثابت ہورہی ہو وہ شریعت کے کسی طے شدہ اصول کے تحت آتی ہوتو بھر اس پرعمل درآ مدکیا جائے گا۔ مثال کے طور پرشریعت میں نفل نمازوں کی کشرت کو پہند کیا گیا ہے، اور ہر مشکل اور پریشانی کے موقعہ پرنماز کی تلقین کی گئی ہے۔ حضو تعلیق کے خرمایا کہ میری آتھ کھوں کی شندک نماز میں ہے۔ صحیحین کی روایات میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ فور آنماز کی طرف رجوع فرماتے تھے۔ لہذا نوافل اداکرنا اور ایسے خاص مواقع پر رسول اللہ شاک ایک اصل اور طے شدہ اصول ہے۔ اب اگر کوئی حدیث ضعیف ہے جو کسی خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خاص موقع پر نماز کی تلقین کرتی ہے تو اس پرعمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے کہ ایسا کرنا خور میں عوری دوایات سے ثابت ہے۔

دوسرااصول جوحافظ ابن حجر بتاتے ہیں وہ بیہ کہ جب کوئی شخص کسی ضعیف حدیث پر عمل کر رہا ہوتو یہ بجھ کرکرے کہ یہ ثابت شدہ حدیث نہیں ہے، بلکہ احتیاطا اس پڑکل کرنے میں کوئی مضا تقربیں ہے۔ احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پڑکل کرلیا جائے، تا کہ حضو تعلیقہ کا کوئی ارشاد بغیر عمل کے باتی ندر ہے۔ یہ شرط حافظ ابن حجرعسقلانی نے بیان کی ہے جو حدیث ضعیف پڑکل کرنے کولازی سجھتے ہیں۔ گویا حدیث ضعیف پڑکل کرنے کے بارے میں تین نقطہ نظر ہیں اور یہ تینوں امت میں ہردور میں یائے جاتے رہے ہیں۔

یہ جوبعض بہنیں بار بارشب برات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس تفصیل میں اس سوال کا جواب بھی مل جا تا ہے۔شب براۃ کی راویت ضعیف ہے۔ جوحضرات سیجھتے ہیں کہ ضعیف صدیث پڑ مل کرنے میں کوئی حرج نہیں نوافل ادا کرنا اور تلاوت کلام پاک کرناویے بھی افضل ہے لہٰذاا گر کسی خاص موقع پر تلاوت کلام پاک کرلی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ روزہ اگر نفلی رکھا جائے تو و لیے بھی سنت ہے اور اچھی بات ہے۔ لہٰذاا گر کوئی پندرہ شعبان کو روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ۔ وروزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں وہ ساری اس میں شامل حرج نہیں ۔ کویا وہ تمام شرائط جو حافظ ابن جمراور باقی محدثین بتاتے ہیں وہ ساری اس میں شامل

محاضرات حديث

ہیں ۔اس لئے اگر کوئی مخص عمل کرتا ہوتو اس پراعتر اض نہ کریں۔

جود صفرات سے بچھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل نہیں کرنا چاہے مثلاً علی بن المدینی اور اس طرح ان کے ہم مسلک دوسرے حضرات اس پر متفق ہیں کہ اس پر عمل نہ کریں۔ جو حضرات سی بھتے ہیں کہ صدیث ضعیف پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہے ان میں سے بہت سے عمل کرر ہے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر کوئی پو چھے تو آپ بیان کرد چیئے کہ ہمارا نقطہ نظر سے۔ اس کے دلائل پو چھے تو وہ بھی بیان کرد چیئے کہ ہمارا نقطہ نظر سے ہاں کے دلائل امت میں ایک سے زائد آرا چلی آرہی ہیں امت میں تفریق بیدا نہیں کرنی چاہے۔ امت کی وصدت اورا تفاق قرآن پاک کی نصق طعی سے ثابت ہے۔ قطعی الدلائت اور قطعی الثبوت ہے کہ ان المدید واحد ہ اس کے نابت ہے کہ ان اس کی دوست کے قطعی الدلائت اور قطعی الدلائت اور قطعی التبوت ہے کہ ان امت کی وحدت کا تحفظ کرنا چاہئے۔ البندا اس طرح کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زبانہ سے متعدد ارا کہا گی آر ہی ہوں ، اور بڑے بڑے مور کے اختلائی معاملہ میں جہاں تا بعین کے زبانہ طرح کے بائے جاتے ہیں تو ایسے معاملات میں کمیز میں کرنی چاہئے۔ آج بھی اگروہ تین آراء موجود ہوں تو اس میں کوئی قبر ہیں ہوجائے۔

ضعیف حدیث ہے متعلق ایک دومسائل اور ہیں جوعلم حدیث کے طلبہ کو خاص طور پر
یا در کھنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کتاب پڑھر ہی ہوں۔ فرض کریں کہ آپ جامع
تر خدی پڑھر ہی ہوں یا ابوداؤ دکی سنن کا مطالعہ کررہی ہوں۔ اور پڑھتے پڑھتے آپ کو حاشیہ میں
کسی کی تعلیق یا حاشیہ نظر آئے کہ ضعیف کہ بیر حدیث ضعیف ہے تو اس کے بارے میں فور آبیہ
فیصلہ نہ کیجئے کہ بیحد بیث ہراعتبار سے اور کلیۂ ضعیف ہے۔ اس لئے کہ جب محدثین سے کہتے ہیں کہ
بیحدیث ضعیف ہے تو ان کی مرادوہ طریقہ یا وہ روایت یا وہ راستہ ہوتی ہے جس سے وہ بیان ہوئی
ہے۔ اس روایت میں طریقہ بھی شامل ہے اور متن بھی شامل ہے۔ ہوسکتا ہے کہ رسول الشفیق کے
اس سند کو کمز ور کہدر ہے ہوں اور متن کمز ور نہ ہو۔ بعض او قات ایسا ہوتا ہے کہ رسول الشفیق کے
ایک حدیث ایک سند سے تو کی اور شحیح ہے اور دوسری سند سے ضعیف ہے۔ اب اگر محدث ایک سند

علوم حدیث

محاضرات عديث

ے بھی بیمتن جو پہنچا ہے تو سارے طرق ضعیف ہیں یا بعض طرق ضعیف ہیں اور بعض قوی ہیں۔ پھراگرسارے کے سارے طرق ضعیف ثابت ہوں تو پھراس کا حتی درجہ مقرر کیا جائے گا۔ اگر بہت سارے طرق ضعیف مل جائیں اور ان سب میں ضعف الگ الگ قتم کا ہو تو پھراس حدیث کا درجہ عام ضعیف سے مختلف ہوگا۔

یدا یک لبی بحث ہے۔ میں اگر مثالیں دوں گا تو بات اور بھی لبی ہوجائے گی۔ ضعف الگ الگ قتم کا ہواور مختلف در جات اور مراتب میں ضعف ہوتو وہ ایک دوسر ہے کو بخیر کر دیتا ہے لینی بید دوشم کا ضعف ایک دوسر ہے کو compensate کر دیتا ہے۔ پھر وہ صدیث حسن کے درجہ پر پہنچ جاتی ہے۔ بعض او قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب جگہ پر ایک ہی درجہ اور ایک ہی قتم کا ضعف ہے تو وہ صدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف ضعف ہے تو وہ صدیث ضعیف ہے۔ فرض کریں ایک صدیث روایت ہوئی جس میں راوی الف نے بیان کیا کہ انہوں نے راوی بسے سی ، راوی دبیان کیا کہ انہوں نے راوی و سے بنی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے راوی دسے بنی ، راوی دبیان کرتا ہے کہ انہوں نے مالی صحابی ہے۔ نابر نہیں ہے افروہ مثال کے طور پر تابعین میں سے نہیں ہیں ۔ اب اگر بعد میں کوئی اور سندا کی دستیا ہ ہوجائے جس میں ایک تا بھی اسی صدیث کو کسی اور صحابی ہے سروایت میں گئی ہے روایت میں جو بات جس میں ایک تا بھی اسی صدیث کو کسی اور جو کمز وری تھی وہ دور میں گئی ۔ کرتے ہیں جن سے ان کی ملاقات ثابت ہے تو پھر سے صدیث سے ہوگی اور جو کمز وری تھی وہ دور میں گئی ۔ کویاوہ خاص سند کمز ورتھی ، لیکن چونکہ متن دوسری تھی مندوں سے بھی آیا ہے اس لئے متن وصوب نظیر وہ ہے۔ کیادہ سی تھی آیا ہے اس لئے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ کیادہ سی تھی آیا ہے اس لئے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ کیادہ سی خوتم ہوگی اور دور وہ متن آیا ہے۔ اس کے متن وہ سن لغیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے۔ وہ صوب نظیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو متن آیا ہے۔ وہ صوب کے ہوگی دور وہ سن لغیر وہ ہے۔ لیکن دوسری روایت سے جو آیا ہے وہ صوبے ہے۔

اگر تحقیق ہے یہ چھ چلے کہ جہاں جہاں تا بعی سے صحابی کا سلسلہ جڑنا بیان کیا جاتا ہے وہاں بیخلا پایا جاتا ہے۔ یا تو بہی ایک راوی ہو جو مختلف صحابہ سے بیان کرتا ہے اور اس کی ملاقات کی صحابی سے ثابت نہیں تو اس کا درجہ بہت نیچ چلا جائے گا۔ اس کو متہم بالکذب کہا جائے گا، جو موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نچل شم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں موضوع سے ایک درجہ او نچا ہے اور جوضعف کی سب سے نچل شم ہے۔ اگر پھھتا بعین ایسے ہیں جن کی روایت صحابہ کرام سے ممکن ہے یا ثابت ہے تو پھر سمجھا جائے گا کہ ضعف ذر را او نچ در جے کی در اس لئے کی حدیث کو تتی طور پرضعیف قرار دینے میں بہت احتیاط سے کام لینا چا ہے۔

rar

یہ بات بتانا میں نے اس لئے ضروری مجھی کہ بعض محد ثین نے علم صدیث کی الگ الگ الگ الک اور کے بیتین کرنے یہ تعین کرنے کہ کوشش کی ہے کہ ان کا درجہ مجھے کا ہے، ضعیف کا ہے یا موضوع کا ہے۔ کسی صدیث کا موضوع ہونا تو واضح ہے۔ لیکن جب وہ کسی روایت کوشیف وغیرہ قرار سیت ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دیت ہیں تو وہ صرف اس روایت کوشیف وغیرہ قرار دیت ہیں بیان ہوئی ہے۔ بیضروری نہیں کہ یہ متن دیر مشافع بی بخاری میں کسی اور طریق سے آیا ہوتو وہ بھی ضعیف ہو، وہ طریق ظاہر ہے ضعیف نہیں ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت سے لوگوں کوخود سنا ہے کہ ان کے سامنے ہوگا۔ یہ وضاحت میں نے اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگوں کوخود سنا ہے کہ ان کے سامنے ایک صدیث شعیف ہے، اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگا وہ اور وہ بی کہ دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لئے کی کہ میں نے بہت ہوگا وہ کی دوایت اور سند ہے دوہ اس کروایت کی اور روایت اور سند ہے کہ اور کتاب میں ضعیف ہے۔ لیکن اگر وہ بی روایت کی اور روایت اور سند ہے کہ اور کتاب میں کہ دو بی ضعیف ہو، ہوسکتا ہے کہ حتی ہو، ہو کہ کہ حتی ہو، ہو کہ کی کہ حتی ہو، ہو کہ کہ کی کہ حتی کی کہ حتی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ حتی کہ حتی کہ کی کہ

مخاضرات حديث

بعض محدث میں است او نچ در ہے ہیں کدان سے او نچا درج علم صدیث میں اللہ نے بہت کم لوگوں کو عطافر مایا۔ ان میں سے ایک امام کی بن معین ہیں۔ امام احمد بن طبل ہیں، امام ابوز رعہ ہیں، امام بخاری ہیں۔ یدلوگ بڑے او نچے درجہ کے انکہ صدیث ہیں۔ جب استے او نچے درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہیں اس صدیث سے واقف نہیں، یا جھے نہیں درجہ کے محدث یہ کہیں کہ لااعر ف هذالحدیث کہیں اس صدیث سے واقف نہیں، یا جھے نہیں بیت کہ سے مدیث کیا ہے، تو پھر اس بات کے باور کرنے کے قوئی امکا نات ہیں کہ بیصد بیث سے جم نہیں ہے، یا تو بالکل ہی ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ لیکن کیا محض کی ایک محدث کے کہنے ہے ہم میہ کہددیں کہ صدیث موضوع ہے؟ یہ بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ ہم یہ کہد سے تہیں کہ فلال بڑے محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس محدث نے اس حدیث کے جانے سے انکار کرویا ہے، لہذا یہ کر ور روایت معلوم ہوتی ہے، اس

### علل حديث

میام مدیث کا ایک اوراہم میدان ہے جو بڑا مشکل ہے، بیں اس کی تفصیلی مثالیں وینا علیہ اللہ اللہ علیہ مثال دینے کے لئے بھی بڑی تفصیلی گفتگو چاہئے، امام ابوحاتم رازی کی کتاب معلی الحدیث و وجلدوں میں چھپی ہوئی موجود ہے میں آج وہ ہمراہ لا ناچا ہتا تھا لیکن پھراس لئے نہیں لا یا کہ کتاب سامنے رکھ کرعلل پر گفتگو شروع کی تو بات بہت لہی ہوجائے گی اور باتی موضوعات رہ جا کس گے، علل الحدیث سے مراد کی حدیث میں متن یا سند کے اعتبار سے وہ کمزوری ہے جس کا عام طالب حدیث یا عالم حدیث کو پتہ نہ چلانے کے لئے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہفلاں الحدیث کا اور سب سے مشکل فن علم حدیث میں کہی ہے۔ یہاں ایک بات یا در کھنی چاہئے محدثین نے لکھا ہے کہ السحدیث لا یعلل بالضعیف 'یعنی ایک حدیث جوو لیے تو حدیث بھی میچے ہو۔ واریت کے اعتبار سے بھی صیحے ہو اور آپ الصحیح کے اور آپ موضوع ہے ، مداور متن کے اعتبار سے بھی صیحے ہو اور آپ موضوع ہے کہ دور یا معلل حدیث آپ بعد میٹنی نتیجہ نکال لیا کہ یہ صیحے مدیث ہے۔ اب ای موضوع ہرکوئی کمزور یا معلل حدیث آپ کے سامنے آئی تو اس حدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اس کے گا بہت شدہ اُس صیحے خابت شدہ اُس صدیث کے معلل ہونے کی وجہ سے اِس

علوم حديث

معلل ماضعیف حدیث کی علت دور ہوجائے گی۔ کمزور قوی کومتاثر نہیں کرسکتا ،البتہ قوی کمزور کو متاثر کرسکتا ہے۔ یہ بدیمی اورا کیے عقلی بات ہے۔

# علم حدیث کے آ داب

علم حدیث برجن حضرات نے کتابیں کھی ہیں ان میں علامہ خطیب بغدادی کی دو کتابیں بھی شامل ہیں۔آپ میں سے جولوگ عربی جانتے ہیں وہ ضرور بید دونوں کتابیں پڑھیں۔ ان میں بیر بتایا گیا ہے کہ حدیث پڑھنے والوں کو کن آ داب کی بیروی کرنی جا ہے کل میں نے سفر یعنی رحلہ کے آ داب کا ذکر کیا تھا۔لیکن خودعلم حدیث کے پڑھنے میں کن آ داب کی پیروی کرنی عا ہے، محدث کے آواب کیا ہیں، طالب حدیث کے آواب کیا ہیں، لکھنے والے کے آواب کیا ہیں ، اطلا کے آواب کیا ہیں ، اطلا لینے اور دوسروں کواملا دینے کے آواب کیا ہیں۔ ایک تومستملی وہ ہے جو شیخ سے املا لے کرآ گے لوگوں کو بتار ہا ہے، اور دوسرامستملی وہ ہے جوخود اپنے لئے لکھ ر ہاہے، دونوں کے الگ الگ آ داب ہیں اور اس پر الگ الگ کتابیں ہیں۔ امام خطیب بغدادی کی دوكما بين إنهم بين الكفايه في علم الرواية "اور الحامع في آداب الراوي و اخلاق السامع" ان میں انہوں نے راوی اور سامع کے آواب بتائے ہیں۔الجامع ووجلدوں میں ہے اور الكفايد ا کی صحیم جلد میں ہے۔ان دونوں کتابوں میں انہوں نے جوآ داب بتائے ہیں ان کی تلخیص امام غزالی نے احیاالعلوم میں کی ہے جس کے اردواور انگریزی دونوں تراجم ملتے ہیں۔انگریزی ترجمہ جو ہمارے ملک میں چھیا ہے، بڑا ناقص ہے اس کو بھی آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیس ،اس میں آپ کو آداب ال جائيس كے اس لئے ميں اس كا حوالدد كراس بات كويميں چھوڑ ديتا مول اى طرح كى ايك تماب علامه معانى كى ب جس مين انهول في الداب الاملاء والاسمتلاء عيان کتے ہیں، کداملا کے آواب کیا ہیں اور استملا کے آواب کیا ہیں اور جو مخص املا لے کرآ گے بیان كركا اليني ستملى اس كة واب كيابين -اس كے علاوہ طالب حديث كة واب كيابين ان کا خلاصہ بھی امام غزالی نے دیا ہے دہاں سے دیکھ لیں۔

درس حدیث کی اقسام

ابتدا ہی سے حدیث پڑھانے کے تین انداز اور اسالیب مروج رہے ہیں۔اور بیبڑی

بجیب بات ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبدان کے بارے میں پڑھاتو جھے بہت جرت ہوئی اور کی حد تک وہ جیرت ہوئی اور کی حد تک وہ جیرت آج بھی موجود ہے۔ ان تنیوں طریقوں کا بہت سے اہل علم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے استاد سے شخ ابوطا ہر الکردی، جب آخر میں اپنی سند بیان کروں گاتو ان کا بھی نام آئے گا۔ اس لئے بالواسط طور پر وہ میر ہے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بھی ان تین طریقوں کی تفصیل بیان کی ہے۔

ان ایک طریقہ ہے السرد کا۔ سرد کے معنی ہیں بیان کرنا لینی maration ہے تحت

۔ بیطریقہ اہل علم کے لئے ہے، یعنی وہ لوگ جو حدیث کا اچھاعلم رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کے تحت

شخ کا کام بیہ ہے کہ وہ حدیث کو بیان کرتا جائے ، خود پڑھ کرسائے یا طالب علم سے پڑھوا کر سے ، یا

ایک طالب علم پڑھے اور بقیہ طلبہ نیں ، یا ایک ایک کر کے سب سنا کیں ، یہ طریقہ سرد کہلاتا ہے۔

اس سے آگے بڑھ کرشنے کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نے ایک کتاب پڑھ کرسنائی اور آپ کو
اجازت و دے دی۔ یا آپ نے پڑھ کرسنائی ۔ اس نے من کر آپ کو اجازت دے دی۔ یا ایک ایک کر کے سب نے پڑھ کرسنائی اور سب کو اجازت دے دی۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ علما اور

خواص کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے کہ وہ پہلے سے علم حدیث پڑھ سے بیں سے محدیث کے معانی خواص کے ساتھ محدیث ہیں۔ علم حدیث کے سارے مباحث ان

۲۔ دوسرا طریقہ کہلاتا ہے طریق الحل والجث یعن حدیث کی مشکلات حل کرنے اور جو اور مسائل پر بحث کرنے کا طریقہ ۔ کہتے ہیں کہ بیطریقہ حدیث کے طلبہ کے لئے ہے اور جو حدیث کے طلبہ بول ان کے لئے بہی طریقہ ہونا چاہئے۔ یہاں علم حدیث کے لغوی، فنی اور فقہی مباحث کا ذکر ہوگا۔ فنی مباحث سے مراد علم روایت اور علوم حدیث سے متعلق مباحث ہیں اور فقہی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں فقہ سے متعلق مسائل کا ذکر ہو، کلامی مباحث سے مراد ہے ان احادیث کی خصوصی تحقیق جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید مباحث یعنی عقیدہ سے متعلق اور لغوی مباحث یعنی جہاں کوئی مشکل لفظ آگیا ہے اس پر بحث سید طریقہ طلبہ کے لئے ہے۔ ان اہل علم نے لکھا ہے کہ اس میں اعتدال اور تو از ن سے کام لینا حاس پر دی تھے۔

س\_ تیسراطریقدامعان کا ہے۔امعان یعنی گہرائی ہے کوئی کام کرنا۔امعان کی

نحاضرات حدیث (۵۸

جود صاحت محدثین نے کی ہے شیخ ابوطا ہر کردی بھی اس سے اتفاق فرماتے ہیں۔ یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد میہ ہے کہ حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان سب پر بہت تفصیل سے گفتگو کی جائے اور جو مسائل براہ راست حدیث سے متعلق نہ ہوں بلکہ جن کا بالواسطہ تعلق ہوان پر بھی تفصیل سے بات کی جائے۔ یہ طریقہ امعان کہ بارہ میں ان حضرات کا کہنا ہے ہے کہ یہ نجیدہ لوگوں کا طریقہ نیس ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ بلکہ قصہ گوشم کے لوگوں کا طریقہ ہے۔ دنیا پر سے لوگوں کا طریقہ ہے۔

اس پر جھے حمرت ہے کہ انہوں نے الیا کیوں تھا۔ یہ حمرت ابھی تک قائم ہے۔
انہوں نے تکھا کہ یہ طریقہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دنیا پرست اور قصہ گواور جاہ پرست لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہر حال اللہ تعالی نے ان کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے یہ تین طریقے بیان فرمائے ۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے۔ میری رائے ممکن ہے کہ غلط ہو لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید کچھلوگ اس میدان میں ایسے آگئے ہوں گے جنہوں نے اپناعلم ظاہر کرنے اور اپنے کو ہوا علامہ خابت کرنے کے لئے بوی لیمی چوڑی تقریبی شروع کردی ہوں گی اور لیمے لمیے مباحث علامہ خابت کرنے کے لئے بوی لمی جوڑی تقریبی شروع کردی ہوں گی اور الحاص کے خلاف سمجھا بیان کے ہوں گے تو محلاق اور مقی محدثین نے ان کے اس منی کا اور اخلاص کے خلاف سمجھا ہوگا ، اس لئے یہ بات ارشاوفر مائی ہوگی میکن ہے کہ میری یہ رائے قلط ہو لیکن شاید درست بھی ہو ۔ بہر حال طریقۂ امعان پر استے بوٹے اور جیدائمہ حدیث کے اس منی بلکہ خاصے جار حانہ تبھرہ کی اصل وجہ معلوم نہیں ۔ اس لئے اب تک حمرت ہے۔

#### احاديث ميں تعارض

ایک آخری چیز جو ہڑی کمی ہے لیکن اختصار کے ساتھ میں صرف اصولی بات بیان کرکے ختم کردیتا ہوں۔ وہ یہ کہ بعض اوقات بظاہر بین نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لین نظاہر تو نظر آتا ہے کہ دو حدیثوں میں تعارض لین نظاہر تو نظر آتا ہے لیکن در حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے۔ ایک ہڑے محدث سے اپنے زمانے میں کسی نے بوچھا کہ اگر دواحادیث میں تعارض ہوتو اس کو کسے دور کیا جائے۔ انہوں نے بہت تا گواری سے فرمایا کہ اگر ایک کوئی دوحدیثیں ہیں جو دونوں کمل طور پر سے جین ، ہرا ہر درجہ کی ہیں اور ان دونوں کمل طور پر سے جین ، سرار درجہ کی ہیں اور ان

محاضرات حديث

میں تعارض ہے تو لے کرآ جاؤ ۔ گویاان کی رائے میں ایسی کوئی احادیث نہیں یائی جاتیں جو ہرلحاظ سے ایک درجہ کی ہوں او میچ کے بہت او نیج درجہ کی ہوں اور ان میں تعارض ہو۔

لیکن بظاہر بعض احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ پیتعارض جومعلوم ہوتا ہے اس کو کیے دور کیا جائے؟ اس کے لئے بڑی لمبی بحثیں ہوئی ہیں۔ کچھ دجوہ ترجے یعنی grounds of preferance محدثین نے بیان کئے ہیں،اہل علم نے تلاش کر کے ان کا پتہ چلا یا پھران ک شناخت کی کدوہ وجوہ ترجیح لینی grounds of preferance کیا ہیں جوائمہ حدیث اور فقہائے مجتہدین نے اختیار کئے بین ان میں سے پچھاسیاب ترجیح تو وہ میں جواساد کے اعتبار ہے ہیں، کچھاسباب وہ ہیں جومتن کے اعتبار سے ہیں اور کچھوہ ہیں جومدلول کے اعتبار سے ہیں لینی اس متن سے کمیابات ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ حدیث سے متعلق دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے ہیں۔گویاوجوہ ترجح یااسباب ترجح کی حارفتمیں ہیں۔

سند کے اعتبار سے ترجیح کی وجوہ تیرہ ہیں۔متن کے اعتبار سے جھ ہیں۔ مدلول یعنی مفہوم کے اعتبار سے جار ہیں اور خارجی اسباب کے اعتبار سے سات ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ایک دودومثالیں دے دیتا ہوں۔

سند کے اعتبار سے وجوہ ترجح سے مراد کیا ہے اور وہ وجوہ کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں كها گردو حديثين محيح مول، سنداورمتن براعتبار سے اس درجه كی مول جس بركوئي سحح حديث موتى ہے۔ دونوں کے مندرجات سے بیر پیتا نہ چاتا ہوکہ دونوں حدیثیں کس زمانہ کی ہیں۔ دونوں حديثول مين كوئى اندروني شهادت اليي نه جس سے كوئى اورمفهوم ياميدان تطبيق ظاہر موتا موتو پھر بيد و یکھا جائے گا کہ سند کس کی زیادہ قوی ہے۔ زیادہ راوی کس کے ہیں بینئر راوی کس حدیث میں زیادہ ہیں اور جونیئر راوی کس حدیث میں ہیں۔ کبار صحابہ سے کونی حدیث مروی ہے اور صغار صحابہ سے کون سی ہے۔ کبار تا بعین سے کون سی حدیث مروی ہے اور صغار تا بعین سے کون س مروی ہے۔اس اعتبار ہے تقریباً تیرہ وجوہ ترجیح بنتی ہیں جن کی بنیاد پران دونوں میں ایک کوتر جیح دی جائے گی اور دوسری بیمل نہیں کیا جائے گا۔ طاہر ہے کہ بدایک اجتہادی فیصلہ ہی ہوسکتا ہے، جس کی بنیاد پرمحدث یا فقیہ کوکوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔

ضروري نبيس كريه فيصله برصورت مين بالكل موضوع ياسو فيصد objective موراس

محاضرات عديث عكوم حديث

میں ایک سے زیادہ آ راممکن ہول گی۔اس میں اختلاف رائے بھی ہوگا۔ایک محدث کی نظر میں ایک حدث کی نظر میں ایک حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ایک حدیث کوتر جیج حاصل ہوگی۔اس لئے ان مسائل برزندگی میں بھی بھی لڑیئے گانہیں۔

مثال کے طور پروجوہ ترجیم میں سے بعض کبار فقہا کے نز دیک ایک اہم وجہ ترجیم ہیہ ہے کہ ایک اہم وجہ ترجیم ہیہ کہ اگر دونوں روایت کو زیادہ ترجیم وہ ترجیم ہیں کہ اگر دونوں روایت کو زیادہ ترجیم وہ ترجیم کی جن کو رسول اللہ تالیق کی قربت زیادہ حاصل رہی ہوگی، بہنست ان صحافی کی راویت کے جوحضو تعلیق کے است قریب نہیں رہے۔ یہ بڑی معقول بات معلوم ہوتی ہے اور اس سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہے۔

ایک اور وجبر جی جوایک معقول رائے بر بنی ہے کہ جو بعد کا طرز عمل ہے اس کو ترجیح دی جائے گی، بنسبت پہلے کے طرز عمل کے رسول الله علقہ نے ایک عمل پہلے اختیار فرمایا ، دوسراعمل بعد میں اختیار فرمایا۔ دونوں احادیث بظاہر متعارض معلوم ہوں تو ایسے میں بعد والی حدیث کوتر جیح دى جائے گى ، پہلى والى كوچھوڑ ديا جائے گا۔ امام ابوحنيف كتے ہيں كداس صورت ميں جہاں دونو س احادیث کے زمانۂ صدور کی تعیین ممکن نہ ہو وہاں ان صحابیؓ کی رائے کو ترجیح دی جائے گ جوحضو تعلیقیہ کے زیادہ قریب رہے ہیں۔ جو صحابی حضو علیہ سے زیادہ قریب نہیں رہے یا کم عرصہ قریب رہےان کی روایت کوتر جی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ رفع پدین کے مسئلہ پرلوگ بہت جھڑتے ہیں۔حضرت عبداللہ بن مسعودٌ رفع یدین کی روایت نہیں کیا کرتے تھے اور بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جایا کرتے تھے۔حضرت عبداللہ بن عرار اپنا دست مبارک اٹھا کر رکوع میں جایا کرتے تھے اور گویار فع یدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ دونوں صحابیؓ ہیں، دونوں کا درجہ بہت او نیاہے، دونوں کی روایت کا درجہ بالکل برابر ہے۔ امام ابوصنیفہ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہاں ان صحابی کی روایت کوتر جے دی جائے گی جو حضور کے زیادہ قریب رہے۔وہ صحابی جو مکمہ مرمہ کے چوتھے یا پانچویں سال اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور کے اتنے قریب سے کہ باہر سے آنے والے ان کو اہل بیت میں سے سجھتے تھان کی روایت کور جے دی جائے گی، بنبت عبدالله بن عرظى روايت كے جوغز وہ احد ميں اس لئے واپس كرديئے گئے كه كم من ميں اورا بھى يج ہیں۔

كاضرات حديث

یہ بہرحال امام ابوحنیف کی ایک دائے ہے جس کی ایک مضبوط عقلی بنیا دہمی موجود ہے۔
اس محاملہ میں ہرمحدث اور ہرفقیہ کو ایک دلیل کی بنیاد پر رائے قائم کرنے کا اختیار ہے۔ اس
بارے میں یہ کہنا کہ فلاں فقیہ کا طرز عمل سنت کے خلاف ہے ، یا یہ عمل سنت سے متعارض ہے
اور بدعت ہے، ایسا کہنا درست نہیں۔ یہ بھی سنت ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ محد ثین اپنے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے غیر معمولی تعمق کی وجہ سے ایک درائے کو زیادہ قوی اور دوسری رائے کو نبتا کم قوی سجھتے ہیں اور ان میں سے جس نے جس رائے کو قوی ترسمجھا اس کو اختیار کرلیا۔

ای طرح سے پھے وجوہ ترجیمتن کے اعتبار سے ہیں کہ ایک مدیث کے متن میں کوئی عام اصول بیان ہوا ہے۔ ادر ایک دوسری صدیث میں کی خاص specific situation کے بارے میں کوئی بات بیان ہوئی ہے۔ یہاں یہ کہاجائے گا کہان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہاں خاص صورت حال ہے وہاں بیخاص حدیث قابل عمل ہوگی اور جہاں عمومی صورت حال ہوگی وہاں وہ عمومی حدیث قابل عمل ہوگی۔ دونوں مدلول کے اعتبار سے ایک دوسرے کو compensate کریں گی۔مثال کےطور پر ایک حدیث وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلو زیادہ سامنے آتا ہے اورایک وہ ہے جس میں احتیاط کا پہلونسٹنا کم ہے۔مثلاً ایک حدیث ہے ثابت ہوتا ہے کہ فلال عمل جائز ہے اور ایک اور حدیث سے پت چاتا ہے کہ بیمل جائز نہیں ہے۔اب احتیاط کا تقاضابہ ہے کہ اس کونہ کیا جائے۔مثال کے طور پرایک جگر آیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی پینا مکروہ ہے، جبکدایک دوسری حدیث سے پند چلتا ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔اباس میں بیتونہیں کہا گیا ہے کہ شیشہ کے گلاس میں یانی ضرور پیا کرو۔ اس لئے احتیاط یہ ہے کہ نہ پیا جائے ، ہوسکتا ہے کہ مکروہ ہو، تو احتیاط کا تقاضاہے کہ بلاضرورت شیشہ کے قیمتی گلاس میں پانی نہ پیاجائے۔ یبعض لوگوں کی رائے ہے ہیہے کہ یہاں اس حدیث پڑمل کیا جائے گا جس مین اختیاط زیادہ ہے بنسبت اس کے جس میں اختیاط کم ہے۔ اس طرح بدلول یامفہوم کے اعتبار ہے بھی کیجھاصول ہیں۔

کی اصول ہیں جو خارجی ہیں ۔ لیعن حدیث کے الفاظ میں نہیں کیکن خارجی شواہد کی بنیاد پراس سے ان اسباب کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً دوحدیثیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں

فاضرات حديث علوم حديث

جوبات ارشاد فرمائی گئی ہے وہ انکہ اربعہ یا خلفائے اربعہ کا نقطہ نظر بھی ہے تو خلفائے راشدین کا نقطہ نظر اس کے ساتھ شامل ہوگیا۔ تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ الی حدیث نبیہ نیادہ تو ی ہے، اس پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت پھل کیا جائے گا۔ یا مثلاً ایک وہ روایت ہے جس پھل اہل مدینہ بھی موجود ہے اور دوسری روایت الی ہے جس کی تا ئید کسی ایسے اجتماعی عمل ہے نہیں ہوتی ۔ اب یہاں دور وایت ہیں جی دی جائے اصول روایت کو ترجیح دی جائے گا۔ میں نے اذان بھی ترجیح ہے متعلق امام ابو یوسف کی مثال دی تھی ، امام ابو یوسف نے اپنی روایت کو چھوڑ کراس کو تبول کی ، حالا تکہ دونوں روایت صحیح تھیں ۔ لیکن انہوں نے عمل اہل مدیند کی وجہ سے اپنی روایت کو ترک کر دیا۔ اب یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ امام مالک اور امام ابو یوسف نعوذ باللہ حدیث کے تارک نہیں ہوئے ، بلکہ دو برابر کی حدیثوں میں ترجیح اس کو دی جس کے حق میں عمل ہوری تھی۔

علم ناسخ اورمنسوخ

علم حدیث میں آخری چیزعلم نائخ اور منسون ہے۔ رسول الله الله جب دنیا میں الطور نی اور پنجم کے تشریف الے آتو آپ کی چار فر مداریاں تعین، بتسلوا علیه م آبات و و اید کیه م اور کیه کامل تعلی کوگوں کا تزکید فر استے تقاوید یو کیه م تعام خاندانوں کا تزکید بھی تھا، خال اور متاع کا تزکید بھی تھا، خوگوں کے اوقات کا تزکید بھی تھا، فوگوں کے اوقات کا تزکید بھی تھا، فام اور معاشرہ کا تزکید بھی تھا، ہر چیز کا تزکید بھی تھا۔ کوئی چیز آپ نے تزکید کے بغیر نہیں چھوڑی، ہر چیز کو یا کیز واور سقرابنایا۔

ال ستمرا بنانے کے عمل میں ایک قدری اوراعتدال حضور کے بیش نظر رکھا۔جو چیزیں بنیادی تھیں وہ پہلے بیان فرما کیں، جن کا انداز عمارت کی بنیادوں کے او پراٹھنے والی دیواروں کا تھا وہ آپ نے بعد میں بیان فرما کیں۔جو دیواروں سے آگے بڑھ کر جھت کی نوعیت کی تھیں وہ آپ نے اس کے بعد بیان فرما کیں۔جو بات ستون کی حیثیت رکھی تھی وہ اپنے مقام پر بیان فرمائی۔ جو اس انداز کی تھی کہ مکان بننے کے بعد اس کی تحکیل کیے بووہ آ خرمیں بیان فرمائی۔ بیدا کے منطق ترتیب حضور کے بیش نظر رکھی۔ جیسے ایک طبیب جب کسی بیجیدہ مرض کا علاج کرتا ہے تو پہلے ایک

محاضرات حديث

دوادیتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری، پھر چوتھی اور بقیہ دواؤں کوایک ایک کرے چھڑادیتا ہے۔ پچھ پر ہیز بتادیتا ہے اور بعد میں اس پر ہیز کوختم کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب کھاؤ۔

ای طرح بےرسول اللہ اللہ کا استادات میں بیتدریج یائی جاتی ہے۔اس تدریج میں جب سی عمل کی ضرورت نہیں رہی تو وہ عمل ختم ہو گیا، وہ حدیث گویا ہم کہد سکتے ہیں کہ منسوخ ہوگئی۔مثال کےطور پر جب اسلام آیا تو عرب میںشراب نوشی بڑی کثرت سے رائج تھی۔ ہر جگہ شراب نوش اور مئے خوار یائے جاتے تھے۔شراب کی حرمت کا ذکر قرآن یاک میں تدریج کے ساتھ آیا اور جب مکمل حرمت آگئی تورسول التعقیق نے لوگوں کوشراب نوشی سے بالکل یا ک اور صاف کرنے کے لئے بعض دوسری چیزوں کی بھی ممانعت کردی لیکن حضور کی ممانعت نے وقتی طور پر کتھی صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جو تھی جاری میں بھی ہے۔ ایک صحابیٌ بیان کرتے ہیں كه جمارے قبيلے كا وفد جب حضور كى خدمت مين آيا تو آپ نے جميں فلال فلال چيزول كا حكم ديا اوران چيزول سے روكا ـ و نهانا عن النقير والمزفت والدباء بمين عار چيزول سے روكا، بير عارشم کے برتن ہواکرتے تھے جن میں شراب رکھی جاتی تھی اور بنائی جاتی تھی کسی برتن میں فی نفسہ کوئی احصائی یا برائی نہیں ہے۔ لیکن ایک برتن ہوتاتھا جو کدو سے بنتاتھا۔اس زمانے میں سید پراسینگ مشینیں تونہیں ہوتی تھیں ،اس کے بجائے ایک بڑا کدو لے کراس کوخشک کردیا کرتے تھے۔وہ کدوخشک ہونے کے بعد لکڑی کی طرح سخت ہوجا تا تھا۔اندر سے اس کاریشہ نکال کراس کو کھوکھلا کرتے تھے۔اس میں کھجور پاانگور کا رس بھرکے اس کو اوپر سے بند کرکے درخت سے لئكادية تھے۔وہ كى دن تك لئكار بتاتھا۔ بواكی شندك اوردهوپ كى كرى سے اس ميں خمير پيدا ہوجا تا تھا اور وہ شراب بن جاتی تھی۔ بعد میں اس برتن کو دیگر مقاصد کے لئے بھی استعال کرتے تھے۔اس کودیاء کہتے تھے۔اب بظاہراس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ کدولیں اوراس کوخشک کر کے برتن بنالیں نمکین چونکہ یہ برتن خاص شراب نوشی اورشراب سازی کے لئے استعمال ہوتا تھا اس لئے حضور میلانی نے اس کی بھی ممانعت فر مادی۔ جب شراب کا بالکل خاتمہ ہوگیا اور لوگوں نے تکمل طور پرشراب جپموژ دی پھران برتنوں کی ممانعت کی ضرورت نہیں رہی۔ آئ گارکو کی شخص کدو كابرتن بنانا جائے ہے تو بناسكتا ہے۔

ای طرح سے ایک موقع پرآپ نے فرمایا کہ کنت نھیتکم عن زیارة

كاضرات حديث علوم حديث

السقب ورالافزوروها 'میں نے تم کوقبروں پرجانے سے نتح کیا تھا، ابتم جاسکتے ہو۔ ایک زمانے میں عرب میں قبر پرتی پروروشورسے ہواکرتی تھی، قبروں پر طرح طرح کے چڑ ھادے چڑ ھارے جاتے تھے، طرح طرح کے مشرکاندا عمال ہواکرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ قبروں پر مت جایا کرو۔ جب صحابہ کرام گی تربیت ہوگئ اور بی خطرہ ٹل گیا کہ ان سے قبروں پر کوئی مشرکانہ عمل سرز و ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ الاف و وروها ابتم جاسکتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیند رہ کیا گی جاتے ہو۔ ان دومثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ احادیث میں بیند رہ کیائی جاتی ہے۔

صحابہ کرام میں جوصف اول کے صحابہ کرام میں ، طبقہ اولی کے صحابہ بیں ان سے الی کوئی روایت منقول نہیں ہے جس میں اس مدری کا لحاظ نہ رکھا گیا ہو لیکن طبقہ متوسط اور صخار صحابہ میں فاص طور پر وہ صحابہ جن کورسول الشفیقی کی خدمت میں رہنے کا زیادہ موقع نہیں ملا ان سے الی روایات بھی منقول ہیں جو اس مدری کے کسی خاص مرصلہ کے بارہ میں ان کے مشاہدہ پہنی ہیں ۔ فرض کریں کوئی صاحب یمن میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدین میں رہنے تھے، وہ ایک قافلہ کے ساتھ آئے ، چندون مدین میں رہاور چلے گئے ۔ انہوں نے جود کی صاوبی بیان کر دیا۔ وہ آخر تک وہی بات بیان کرتے رہے اور بعد میں بھی وہی بیان کرتے رہے ، کیونکہ ان کو یہ پہنیس چلا کہ بعد میں یہ چیز میں ہوگئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت ارشاد فر مائی تھی ۔ تا بعین کو وہ چیز بھی مل گئی اور بہت کی اس مقا کہ کون می چیز پہلے کی ہے اور کون می بعد کی ہے ۔ بیا م تا تا وہ میں منسوخ کہلا تا ہے ۔

#### اسباب ورودالحديث

آخری چیز ہے ہے کہ جس طرح ہے قرآن پاک کی آیات میں شان نزول ہوتا ہے جس سے اس آیت کا سیاق وسباق بھے میں مدول جاتی ہے ، یہ پہتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی آیت نازل ہوئی تھی تو کیا حالات تھے ، اس ہے اس آیت کا مفہوم اوراس کا اندازہ کرنے میں آسانی پیدا ہوجاتی ہے۔ جن حالات میں وہ آیت نازل ہوئی اور جن حالات سے عہدہ برا ہونے کے لئے وہ نازل ہوئی ان کو اسباب نزول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ علوم القرآن کا ایک اہم باب ہے۔ اس سے ملتا جاتا ایک فن ہے اسباب ورود الحدیث یعنی کوئی حدیث جورسول التعلیق نے

کاخرات مدیث کاخرات مدیث

ارشاد فرمائی وہ کن حالات میں فرمائی اور اس وقت آپ کے پیش نظر کیا مسئلہ تفا۔ اگر اس حدیث کو اس سیات وسیات و سیات وسیات و سیات و س

علوم حدیث میں اور بھی بہت سے شعبے ہیں، اور بھی فنون ہیں جن کا ذکر میں وقت کی شکل کے باعث چھوڑ ر باہوں۔

اگرآپ پندگریں تو سوالات کل کرلیں گے اور اگرآپ اصرار کرتی ہیں تو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ چونکہ بات کمی ہوگئی میہ موضوع بہت لمبا تھا، اب بھی تقریباً آ دھے کے قریب رہ گیا۔ اس آ دھے میں جو چیزیں زیادہ اہم تھیں وہ میں نے بیان کردیں اور جو بیان نہیں کیں تو جب اللہ تعالی آپ کوموقع عطافر مائے گا آپ باتی موضوعات کا بھی مطالعہ فرما لیجئے گا۔

\*\*\*

## دسواں خطبه

كتب حديث - شروح حديث

جعرات، 16 اكتوبر2003



# كتب حديث - شروح حديث

آج کی گفتگو میں حدیث کی چندمشہور کتابوں اوران کی شرعوں کا تعارف مقصود ہے۔ بی تعارف دوحصوں پرمشتل ہوگا۔ حدیث کی وہ بنیادی کتابیں اوران کی وہ شرحیں جو برصغیر سے باہر کھی گئیں ان پرآج کی نشست میں گفتگو ہوگی۔وہ کتب حدیث اور شرحیں جن کی تصنیف کا کام برصغیر میں ہواان میں سے چندا کی کے بارہ میں کل بات ہوگی۔

علم حدیث جس کی تدوین، تاریخ اورعلوم وفنون کا تذکرہ کسی قدرتفصیل کے ساتھ گزشہ نو دنوں میں ہوا ہے اس سے بخو بی بیاندازہ ہوجا تا ہے کہ محدثین کرام نے جو بے مثال کام کیااس پروہ امت کی طرف سے کتے شکر اور کتنے غیر معمولی امتنان واحترام کے ستحق ہیں۔اللہ رب العزت نے ان کوجس اہم اور عظیم الثان کام کے لئے منتخب فر مایا وہ نہ صرف اسلام کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا میں بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ میں ایک نہایت منفر دنوعیت کا کام ہے۔ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جس کی مثال انسانوں کی فکری ، فرہبی اور تہذیبی تاریخ میں نہیں ملت سے بہت سے کام جو دراصل ملت مسلمہ کی فکری اور تہذیبی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔

جن حفزات نے یہ قربانیاں دیں وہ قربانیاں دے کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن حفزات نے یہ شقتیں ہرداشت کیں وہ مشقتیں اللہ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول ہوئی ہوں گی۔ان سب مشقتوں کی تفصیل ان سب حضرات کے نامدا عمال میں کسی ہوئی ہے۔ان بے پناہ مشقتوں کا علم یاصرف اللہ کو ہے یاان حضرات کو ہے جنہوں نے میشقتیں برداشت کیں۔ ہارے سامنے

ان ساری مشققوں کے جونتائج ہیں اوران کے جو کارنا ہے اورثمرات ہیں وہ ان کتابوں کی شکل میں موجود ہیں جن میں آج احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مجموعےان کی کاوشوں کے نتیجہ میں مرتب ہوئے۔

احادیث کے یہ مجموعے عام کتابوں سے مختلف ہیں۔ عام کتاب جب ایک مخص
کصتا ہے تو اس کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی کتب خانہ میں بیٹھ کر بہت کی کتابیں سامنے رکھ
لیتا ہے، خقیق کرتا ہے اور چند سال یا چند مہینے کی محنت کر کے، کم یا زیادہ مدت میں حقیق کرکے، کتاب تیار کر لیتا ہے۔ احادیث کے مجموع اس طرح تیان بیس ہوئے۔ وہ جس غیر معمولی مشقت اور جن غیر معمولی سفروں کے نتیج میں تیار ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس لئے جب ان کتابوں کا تعارف کرایا جائے اور ان پر کسی جانے والی شروح کا تعارف کرایا جائے تو یہ ساری کاوش اور کوشش جو ابتدائی تین چارصد یوں میں ہوئی وہ ہمارے سامنے وہی چاہئے۔ حدیث کی کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می ہوگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کتاب بظاہر جھوٹی می موگی۔ اس میں احادیث کی تعداد بھی چند ہزار یا چند سو ہوگی لیکن ان کوئی کرار یا چند سواحادیث کا مجموعہ میں کہنچانے کے لئے ان حضرات کو کیا کچھ کرنا پڑا ، اس کا اندازہ آپ گوگر شتہ نو خطبات کے دوران ہوچکا ہوگا۔

یوں تو احادیث کے بے شارمجمو عے مرتب ہوئے۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے مجموعوں کا میں نے ذکر کیا۔ صحابہ کرام ؓ کے براہ راست مرتب کئے ہوئے گئی مجموعے آج ہمارے پاس موجود ہیں جن میں صحیفہ ہمام بن مدبہ ؓ لوا ملا کرایا مقا۔ یہ مجموعہ آج مطبوعہ شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ ای طرح سے پچھاور چھوٹے جھوٹے مجموعہ کا برام ؓ اور تا بعین کے مرتب کئے ہوئے ہم تک پنچے ہیں۔ جن میں سے بعض مطبوعہ ہیں اور بعض ابھی تک کتب خانوں کی زینت ہیں۔

ایسائی ایک مجموعہ کتاب السرد و الفرد 'کے نام سے ڈاکٹر حمیداللہ ؒ نے ایڈٹ کرکے شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ایک بزرگ نے صحابہ اور تابعین کے مرتب کئے ہوئے گئی چھوٹے چھوٹے مجموعے میک جائئے ہیں اور اس اعتبار سے ریہ کتاب احادیث نبوی کے قدیم ترین مجموعوں کا ایک مجموعہ ہے۔ لیکن ریہ مجموعے عام طور پر متداول نہیں ہیں اور صرف ان حضرات کی دلچیں کا میڈف ہیں جن کو علم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام مورش میں جن کو علم حدیث کی تاریخ اور اس پر ہونے والے اعتراضات کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ عام

قارئین کے لئے یاعلم عدیث کے عام طلبہ کے لئے وہ مجموعے زیادہ دلچیں اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے ہیں جو اپنی ترتیب کی خوبی اور جامعیت کی وجہ سے دوسرے قدیم ترجم عول سے زیادہ مفیداور مقبول ہیں۔

موطاامام ما لکّ

ان میں معروف اور متداول ہونے کے اعتبار سے قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطاہے۔ موطاہے پہلے بھی مجموعہ تیارہوئے اوران میں سے بعض آج بھی موجود ہیں لیکن وہ مقبول اور متداول مجموعے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ذکر عام طور پرعلم حدیث کے سیاق مسباق میں کم ہوتا ہے۔ متداول اور معروف و مقبول اور مشہور مجموعوں میں قدیم ترین مجموعہ امام مالک کی موطا ہے۔ موطا کے لفظی معنی تو ہیں: Beaent Track یعنی وہ راستہ جس کولوگوں نے پورپے چل کر اتنا ہمواد کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے درپے چل کر اتنا ہمواد کردیا ہو کہ بعد والوں کے لئے اس پر چلنا آسان ہو گیا ہو۔ امام مالک نے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کر ام م کے آثار، تا بعین کے جب موطامر تب کی تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تمام احادیث، صحابہ کر ام م کے آثار، تا بعین مسلس عمل در آ مد ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی تبیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلس عمل در آ مد ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے کہ کے لئے بھی عمل سے خالی تبیں رہے۔ پھر امام مالک نے مسلس عمل در آ مد ہور ہا ہے اور جوا کہ لیے ہے کہ ان کی تعداد سے تبی عمر جیوتر بین اہل علم کی برای تعداد کو، جن کے بار ب میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تبی مان کو دکھایا اور ان کی منظور کی اور پند کے بعد میں بعض حضرات کا خیال ہے کہ ان کی تعداد سے تبی مان کو دکھایا اور ان کی منظور کی اور پند کے بعد میں مام مالک نے اس مجموعے کومشتہر کیا۔

یہ بات کہ امام مالک کو یہ جموعہ مرتب کرنے کا خیال کیوں آیا۔ اس کے بارے میں بعض روایات کتب عدیث اور کتب تاری میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک بات جو عام طور سے مشہور ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ امام مالک نے یہ جموعہ عباسی خلیفہ منصور کے کہنے پر مرتب کیا تھا۔ منصور عباسی خاندان کا ایک نہایت نامور، ذہین اور صاحب علم فردتھا۔ اس نے خود ایک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں گزاراتھا۔ امام مالک کا ہم درس تھا اور امام مالک کے ساتھ مل کر بہت سے محدثین اور فقہا سے اس نے کسب فیض کیا تھا۔ اس نے طیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت خلیفہ بننے کے بعد امام مالک سے یہ درخواست کی کہ اس وقت دنیائے اسلام میں، جو اس وقت

ایک ہی مملکت پر شمل تھی ،الی کتاب کی ضرورت ہے جس کی تمام عدالتیں ، مفتی صاحبان اور فقہ اسلامی برکام کرنے والے تمام لوگ پیروی کریں۔ اتنی شخص ہو کہ ہر شخص اس سے استفادہ کر سکے۔ اتنی چیونی بھی نہ ہو کہ اس کو برد ھنا وقت اتنی چیونی بھی نہ ہو کہ اس کو برد ھنا وقت طلب ہوجائے۔ اس میں ان تمام سنتوں اور احادیث کو جمع کیاجائے جن پر حضور علیہ الصلاق والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل والسلام کے زمانے سے عمل ہوتا آیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے وہ اقوال بھی اس میں شامل ہوں جن سے قرآن پاک اور احادیث کے مفہوم کو شخصے میں مدد ملے۔ نہ اس میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبار گی رخص ہوں اور نہ عبداللہ بن عرش کی سختیاں ہوں بلکہ وہ ایک درمیانی راستہ کو بیان کرتی ہو۔

رہ بیں ریوں سر بیاں ہوں ہوں۔

امام مالک نے اس تجویز کے مطابق موطالکھنی شروع کی اور ایک طویل عرصہ تک اس

کے لئے مواد جمع کرتے رہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انہوں نے چالیس سال اس کام میں
لگائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بیرچالیس سال منصور کے کہنے کے بعد نہیں لگے ہوں گے۔وہ پہلے سے علم
حدیث پر جوکام کررہے تھے اور جو یا دواشتیں وہ مرتب کررہے تھے، امام مالک نے انہی کوسا منے
رکھا اور منصور کی تجویز کے مطابق مجوزہ کتاب برکام شروع کردیا۔

امام ما لک اس کام کے لئے بقیناً اپنے زمانے میں موزون ترین شخصیت تھے۔ علم حدیث میں بھی ان کو ہڑا نمایاں مقام حاصل تھا اور علم فقہ میں بھی وہ اتنا نمایاں مقام رکھتے ہیں کہ چار ہڑے مسالک فقہ میں سے ایک کے بانی ہیں۔ امام ما لک نے مدینہ منورہ میں جن اصحاب علم سے کسب فیض کیا وہ تمام جیر صحابہ کرام کے علوم وفنون کے جامع تھے۔ حضرات شخیین ، حضرت ابو بکر صدیق میں موزوق میں بن ابی طالب محمد بقتی مضرت عاکشہ صدیقہ مضرت عبداللہ بن عمر ان سے زیادہ احادیث اور سنت کی تختی سے بیروی کرنے والامشکل سے بن عمر میں مورد تا بعرات کے جامع میں صدیث کی روایت کرتے علم کہلاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ جوابک طویل عرصہ مدینہ منورہ میں صدیث کی روایت کرتے رہے اور در بادر سالت کے سیر میں احادیث احدیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ٹابت جو کا تب وی اور در بادر سالت کے سیر بڑی تعداد میں احادیث کے راوی ہیں۔ حضرت زید بن ٹابت جو کا تب وی اور در بادر سالت کے سیر بڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک اور در بادر سالت کے سیر بڑی تھے۔ ان سب کے علوم وفنون مدینہ منورہ میں موجود تا بعین تک

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام کے بعد جونسل بہت نمایاں ہوئی ان میں فقہائے سبعہ کا مقام بہت بلند ہے۔ فقہائے سبعہ وہ حضرات ہیں جو مدینہ منورہ میں علم حدیث اورعلم فقہ میں سب سے نمایاں تھے۔ دنیا بھر سے لوگ ان کے پاس استفادہ اور رہنمائی کے لئے آیا کرتے تھے۔ یہ حضرات مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے علوم وفنون کے امین اور جامع تھے۔ امام ہالک کوان حضرات کا علم بھی پہنچا۔ انہوں نے ان حضرات کے تلانہ ہے اور ان کے میں سال حضرت ان کے اسا تذہ میں امام نافع بھی شامل تھے جو تیس سال حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ شب وروز رہے۔ سفر میں بھی ساتھ در ہے اور حضر میں بھی ۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے علادہ انہوں نے دوسرے مدنی صحابہ سے بھی کسب فیض کیا۔ دنیائے اسلام کے دوسرے شہوں بی کے اسلام کے دوسرے شہوں بی بھی گئے۔

امام مالک نے بہت بھین میں، کم سنی میں امام نافع کی صحبت اختیار کر لی تھی اور ایک طویل عرصہ جس کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ چوہیں سال یا اس کے لگ بھگ ہے وہ امام نافع کے انتقال کے بعد ہی امام مالک نے اپنا علقہ درس قائم کیا۔ اس کے علاوہ امام مالک نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے اساتذہ اور مدینہ منورہ کے صف اول کے محد ثین اور فقیہا سے علم حاصل کیا۔ امام زہری، امام جعفر صادق، بھی بن سعید الانصاری، امام بیٹ بن سعد جو امام شافعی کے بھی استاد ہیں اور جن کا مزار مصر میں ہے، اور دبیعۃ الرائے جو امام مالک کے استفادہ کرنے کے بعد امام مالک کھی۔ بعد امام مالک کھی۔

امام مالک کے بارے میں ایک چیز بڑی نمایاں ہے اور وہ یہ کدان کے شیوخ کی تعداد نبتا کم ہے۔ بقیہ محدثین کے تذکروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ کی نے سترہ سومحدثین سے استفادہ کیا، کسی نے اٹھارہ سوسے کسی نے ہزار سے۔امام مالک کے شیوخ کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ کی ہے کہا کہ ان کے شیوخ کی تعداد چورانو سے ہے۔ کسی نے کہا کہ تریستہ ہے۔ کسی نے اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو سے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔ بیات کی جاتی ہے۔ اس کے کم وہیش بیان کی ہے۔ یعنی ساٹھ اورنو سے کے درمیان ان کے شیوخ کی تعداد بیان کی جاتی ہے۔

اس کی وجدیہ ہے کدامام مالک نے پہلے دن سے مد طے کیا تھا کہ میں صرف اس شخ سے

کسب فیض کروں گا جوعلم حدیث کے ساتھ ساتھ مقتصہ میں بھی بڑااو نیجامقام رکھتے ہوں اور حدیث کے نہم اور عملی انطباق اوراس سے نکلنے والے مسائل بربھی ان کی گرفت مضبوط ہو۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں کسی غیر فقیہ کی محفل میں نہیں بیٹھا اور جن کی محفل میں بیٹھ کراستفادہ کیاوہ سب کے سب جیدفقہاتھ۔خودایک جگه فرمایا که میں نے محض کسی کے زہدوا تقاکی بنیاد براس کی شاگردی اختیار نہیں کی بلکہ صرف ان حضرات کی شاگر دی اختیار کی جوز مدوا تقائے ساتھ ساتھ علم حدیث اور روایت میں او نیامقام رکھتے تھے، اور تفقہ اور بصیرت میں بہت آ کے تھے ۔ میں نے صرف ایسے بى لوگوں سے كسب فيض كيا۔ ايك جُلد كھا كەميں نے مديند منوره ميں ايسے ايسے لوگ و كيھے كه اگر ان کا نام لے کردعا کی جاتی تو شایداللہ تعالی بارش برسا دیتا، گویا دین بتقو کی اور روحانیات میں وہ اس درجہ کے لوگ تھے۔لیکن میں نے دیکھا کہان میں سے پچھ تفقہ میں اونچا مقام نہیں رکھتے تھے اس کئے میں ان کے حلقہ ورس میں نہیں بیٹھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک کے اساتذہ کی تعداد نسبتا تھوڑی ہے۔لیکن دہ تعدادایےلوگوں کی ہے کہ جب ایک مرتبدیہ ثابت ہوجا تا تھا کہ فلاں شخ امام ما لک کے استاد ہیں تو پھرمحدثین ان کے حفظ وضبط اور عدالت وغیرہ کی مزید تحقیق نہیں کرتے تھے۔امام کی بن معین کہتے ہیں کہ اگر مجھے بیمعلوم ہوجائے کہ کوئی راوی امام مالک کے اساتذہ میں شامل ہیں تو میں اس راوی کی مزید تحقیق نہیں کرتا۔ امام احمہ بن صنبل کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخ ے امام مالک نے روایت لی ہوتو پھراس شیخ کی روایت قبول کرنے میں جھے کوئی تامل نہیں۔

ایے برگزیدہ شیوخ ہے روایتیں لے کرامام مالک نے موطام رتب فرمائی جوایک لاکھ اصادیث میں سے انتخاب ہے۔ ایک لاکھ اصادیث میں متون تھوڑے ہیں روایات اور سندیں زیادہ ہیں۔ ایک لاکھ طریقوں ہے جوروایات پنچی تھیں ان میں سے امام مالک نے انتخاب کیا جن میں کم وہیش ایک ہزار سے کچھ کم احادیث ہیں اور دو ہزار کے قریب صحابہ اور تابعین کے اقوال، ارشادات اور آثار ہیں۔ بیسارے کے سارے اندراجات وہ ہیں جو خالص عملی مسائل سے متعلق ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں انسانی کوذاتی ، انفرادی اور اجتماعی معاملات میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے کے سارے معاملات امام مالک کی موطامیں موجود ہیں۔ اس میں خرورت ہیں جوایک ہزار کے لگ بھگ ہیں نے مساری کے ساری حیح بخاری اور تی جو اور مرفوع مسلم میں موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تھمدیق کی ہوں میں۔ کی سب صحیح اور مرفوع موجود ہیں۔ محدثین نے تحقیق کر کے اس بات کی تھمدیق کی ہوں میں کی سب صحیح اور مرفوع

روایات ہیں ان میں ہے کوئی ایک بھی صحت کے اعلیٰ درجہ سے پنچ نہیں ہے۔ ای لئے صحیحین سے پہلے کے زمانے میں جب صحیح مسلم اور صحیح بخاری مرتب نہیں ہوئی تھیں عام طور پر لوگوں کا کہنا یہ تقا کہ موطاا مام مالک اصح کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ امام شافعی کا بیار شاد بہت ی کتابوں میں منقول ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب موطاا مام مالک ہے، اس لئے کہ اس وقت صحیح بخاری اور صحیح مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا اذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ، اس میں دور سے مسلم موجود نہیں تھیں۔ بعد میں چونکہ یہ سارا اذخیرہ بخاری اور مسلم میں شامل ہوگیا ، اس میں مزید سے حال ہو موطاا مام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتاب اور تابعین کے اقوال جوموطا امام مالک میں تعلیقات یا بلاغات کے طور پر آئے تھے ان کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد دونوں کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کو (زیادہ تر حضرات نے صحیح بخاری کو) اصح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیا ہے۔

امام ما لک ایک طویل عرصہ تک موطا پڑھاتے رہے۔ طلبہ دوردور سے ان کے پاس
آیا کرتے ہے اور موطا امام ما لک کا درس لیا کرتے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام ما لک کو جو مرتبہ
عطافر مایا اس کا اندازہ دو چیزوں ہے ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں حضور یٰ فرمایا کہ
عنقریب ایک زماندایہ آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
عنقریب ایک زماندایہ آئے گا کہ لوگ اونٹ کی پشت کو کتے ہوئے دوردور کا سفر کریں گے اور علم
دین کی تلاش میں نکلیں گے لیکن مدینہ کے عالم سے بڑا کوئی عالم انہیں نہیں سلے گا۔ اکثر محد ثین اور
علائے حدیث کی بڑی تعداد کے نزد یک اس حدیث کا مصداق امام ما لک ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے زمانے میں ایسا کوئی عالم نہیں تھا جس کی خدمت میں لوگ دوردور ہے آئیں ۔ تین براعظوں
سے لوگ امام ما لک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ افریقہ ، ایشیا اور پورپ ۔ چنا نچے اپیین
سے امام بخی بن بخی المصمودی جو ان کے شاگر دوں میں سب سے نمایاں مقام رکھتے ہیں اور
موطا امام ما لک کے سب سے مقبول نسخہ کے راوی ہیں ، ان کا تعلق پورپ سے تھا۔ ایشیا میں
خراسان اور سمر قدرجیسے دوردراز علاقوں سے لوگ ان کی خدمت میں آئے اور موطا امام ما لک کا

الله تعالیٰ نے امام مالک کو کو غیر معمولی عزت اور بڑے مال ودولت سے نوازا تھا۔وہ جس مکان میں رہتے تھے وہ ایک زمانہ میں حضرت عبداللہ بن مسعودٌ کا مکان رہ چکا تھا اور جس مکان میں درس حدیث کی محفل بگتی تھی وہ حضرت عمر فاروقؓ کا مکان تھا۔ درس حدیث کے لئے وہاں بڑا پر تکلف اہتمام ہوتا تھا۔صفائی خاص اہتمام ہے کرائی جاتی تھی عود اورلوبان کی خوشبو جلائی جاتی تھی۔امام مالک عنسل کر کے اورعمدہ لباس پہن کرآتے تھے اور تمام حاضرین مود ب ہ؛ كر بیٹےتے تھے۔ا يک مرتبه امام ابوصنيفه حاضر ہوئے اور بقيه عام طلبه كی طرح مودب ہوكر بیٹھ گئے۔ اسى طرح جوبھى آتا تھاوہ چھوٹا ہويا برا، اى طرح مودب ہوكر بيٹھ جاتا تھا۔ امام شافعی بھی طالب علم کی حیثیت ہے اس درس میں شریک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کتاب کا ورق بھی اتنا آ ہستہ پلٹتے تھے کہورق بلٹنے کی آواز نہ ہو۔ آواز ہو گی تو محفل کے سکون اور کیفیت میں خلل پڑے گا۔ ایک دیکھنے والے نے بیان کیا کروہاں دربارشاہی جیسارعب داب ہوا کرتا تھا۔ جب یڑھنے والے بڑھ کر نکلتے تھے تو دروازے برسوار ایوں کا جموم ایسا ہوتا تھا جیسے شاہی دربار برخواست ہو گیا ہواور سواریاں نکل نکل کر جارہی ہوں۔ کسی بھی آ دمی کو وہاں کوئی خصوصی یا نمایاں مقام حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی ۔خلفائے وقت مہدی ، ہارون اورمنصور متیوں کواپنے اپنے ز مانے میں امام مالک کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ بیلوگ اس درس میں آئے تو عام آ دمی کی طرح طالب علم کی حیثیت سے بیٹھے اور اس طرح مودب ہو کربیٹھے رہنے کے بعد چلے گئے ۔ خلیفہ مہدی نے ایک مرتبہ گزارش کی کہ میں مدینه منوره آیا ہوں میری تین گزارشات ہیں۔ایک توبید كەآپ مجھےموطاامام مالك كى اجازت عطافر مائىي، دوسرى بەكەمىرے دونوں بىيۇں كودرس مىں حاضری کا موقع دیں ، اور تیسری مید کہ میرے بدیوں کے لئے خصوصی محفل کا اہتمام فرما کیں۔ امام ما لک نے کہا کہ پہلی دونوں درخواسیں قبول ہیں تیسری قابل قبول نہیں ہے۔ صاحبز او محفل میں آئیں جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں اور درس لے کر چلے جائیں۔ چنانچے مہدی کے دونوں بیٹے، اس فرمازوا کے بیٹے جس کی حکومت انتین سے لے کرسمر قنداور بخارا تک اور آرمیدیا اور آ ذربا یجان سے لے کرسوڈان تک پھیلی ہوئی تھی، اس کے بیٹے امام مالک کے درس میں عام لوگول كى طرح بيشے اور درس لے كرچلے كئے ۔آپ نے فر مايا اور يہ جمله شہور ہے كه العلم يؤتى و لایاتی علم کی خدمت میں حاضر ہواجا تا ہے علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا۔

کچھز مانہ کے بعد خلیفہ ہارون ان کے دربار میں آیا اور گزارش کی کہ امام مالک کوئی حدیث پڑھ کرسنادیں تا کہ میں ساوں اور حدثنا کی اسلوب پر مجھے حدیث پڑھنے کی اجازت دے دیں۔امام مالک نے کہا کہ میرااسلوب حدثنا کانہیں بلکہ اخبرنا کا ہے۔موطا کانسخ کہیں سے لے لیجئے، پڑھ کرسنا ہے میں من کرا جازت دے دوں گا۔ میراطریقہ یہ ہے جس کو میں خلیفہ سمیت کسی کے کہنے پر بھی بدل نہیں سکتا۔ چنانچہ ہارون الرشید نے بیٹھ کر موطا امام مالک پڑھی اور پڑھ کر اجازت لیا کرتے تھے۔

امام شافعی جب امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام مالک کا آخری زمانہ تھا۔ امام مالک ان دنوں صرف مخصوص طلبہ کوموطا کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ عام درس انہوں نے بند کردیا تھا۔ امام مالک کی عمر پچانو ہے برس کے قریب ہوئی تھی۔ بیاس زمانے کا ذکر ہے جب ان کی عمر بانو ہے بیا تر انو ہے سال تھی۔ صحت اجازت نہیں دیتی تھی کہ بڑے پیانے پر طلبہ کو درس دیں۔ امام مالک کی خدمت میں حاضری سے پہلے امام شافعی نے مکہ کرمہ کے گورز سے مدینہ منورہ کے گورز کے نام سفار تی خط لیا کہ نو جوان محمد بین ادریس شافعی کو امام مالک کے دربار میں پہنچا دیا جوان اور اجازت دلائی جائے کہ بیموطا کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔ امام شافعی گورز مدینہ کے بیاس گورز مکہ کاوہ خط لیک کے درس میں شریک ہوں۔

جب دونوں امام مالک کے در دولت پر پنچ تو طاز مدنے کہا کہ بیان کے آرام کا وقت ہے۔ آپ کو ملنا ہوتو فلال وقت پر آسکتے ہیں۔ گور فرصا حب واپس چلے گئے۔ امام مالک کے اٹھنے م کا وقت ہوا تو بید دونوں دوبارہ پنچے۔ وہاں جاکر گور فرنے بہت ادب اور احترام سے درخواست کی اور اپنی شرمندگی دورکرنے کی غرض سے مکہ کے گور فرکا خط بھی پیش کر دیا کہ بیس اس سفارش کے سلسلہ بیس حاضر ہوا ہوں۔ امام مالک نے خط و کھے کر پھینک دیا اور کہا کہ اب فوبت یہاں تک پہنے کی کہ رسول اللہ مقابق کی حدیث گور فرول کی سفارشوں پر پڑھائی جایا کر سے گی اور تاخوش کا اظہار کیا۔ گور فرنے معذرت کی ۔ امام شافعی نے عرف کیا کہ بیر اتعلق رسول اللہ مقابق کے خاندان سے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی نے عرف کیا کہ بیر اتعلق رسول اللہ مقابق کے بھائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام شافعی شعے۔ رسول اللہ مقابق کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے اور امام شافعی ان کی اولا و بیس سے تھے۔ ریاب ہاشم کے بھائی ہے درخور اعتمانیوں سمجھالیکن رسول اللہ مقابق کے خاندان کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مکہ اور مدینہ کے گور فرول کی سفارش کو تھا نہ ان کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مادوں کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔ مادوں کی نبیت کا حوالہ من کر اجازت دے دی۔

اس سے اندازہ ہوگیا ہوگا کہ وہ کس شان کا درس ہوتا ہوگا اور کیسے لوگ موطا کا درس لیتے ہوں گے۔موطا کا درس کتنے لوگوں نے لیااس کا تعین کرنا بہت دشوار ہے۔ بلا شہدہ ہزاروں لوگ ہوں گے۔جن لوگوں کوتخری طور پر با قاعدہ اجازت عطا ہوئی ان کی تعداد بھی سینئڑوں میں ہے، ایک ڈیڑھ ہزار کے قریب ہے۔ ہرعلاقہ میں یہ حضرات موجود تھے۔ تمام ہزے ہڑے محدثین بالواسطہ یا بلاوسطہ امام مالک کے شاگر دہیں۔ امام احمد، امام بخاری ، امام ابوداوؤد، امام تر ذری اور امام نسائی یہ سب حضرات ایک ایک واسطہ سے امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان می فقہ میں سے امام شافعی اور امام حمد بن حسن شیبانی براہ راست امام مالک کے شاگر دیتھے۔ ان غیر معمولی مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب مقام دمرتبہ جس شخص کو حاصل ہوجائے بھر اللہ تعالی اس کے تواضع اور اس کے کردار کو اور جواب دی کے حساس کو برقر اردر کھے، یہ بہت بردی بات ہے۔

ایک مرتبدایک بودی محفل میں مکہ کرمہ تشریف فر ماتھے۔ غالبًا ج کے لئے تشریف لے گئے تشریف لے کے عظم میں جس طرح اور جس پیانے پر تشدگان علم کار جوع ہوا ہوگا اس کا انداز ہ ہوسکتا ہے۔ بوی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ اس محفل میں جہال بوے برے لوگ موجود تھے، امام مالک سے چالیس سوالات کے گئے۔ اڑتمیں سوالات کے جواب میں فر مایا 'لاادری، جمھے نہیں بیتہ ، صرف دوسوالات کا جواب دیا کہ ہاں ان کا جواب میں جانتا ہوں۔

ایک مرتبہ ایک شخص چھ ماہ کی مسافت کا طویل سفر کر کے پہنچا۔ قالباا پین سے آیا تھا اور کوئی مسلد پوچھا۔ امام مالک نے بتایا کہ میں نہیں جا سات میر علم میں نہیں ہے۔ اس نے تقور اسانا خوثی کا اظہار کر کے کہا کہ میں چھ مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں ، لوگوں نے آپ سے سے مسلد پوچھنے کے لئے مجھے بھیجا ہے۔ میں جب والیس جاؤں گا توان لوگوں کو کیا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا کہ ال کے نے کہا ہے کہ بچھے معلوم نہیں۔ جس چیز کے بارے میں کھل اور سوفیصد تحقیق نہیں ہواکرتی تھی اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے۔

موطاامام مالک کم دہیش 140 ھے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام مالک کم دہیش 140 ھے لگ بھگ مرتب ہوئی۔ جب موطاامام مالک مرتب ہوئی اوراس کومقبولیت حاصل ہوئی تو اور بھی کئی لوگوں نے ، جن میں کئی حضرات استناداور ثقابت کے اعتبار سے زیادہ بلند معیار کے نہیں تھے، کتا بیں کھنی شروع کردیں۔ لوگوں نے امام مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے مالک سے کہا کہ فلاں بھی لکھ رہا ہے۔ آپ نے

( MZA

ا یک بات ایی فر مائی کہ آج اس کی تصدیق سب کے سامنے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو بقا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ' حسن نیت کو بقا ہے۔ جس نے اچھی نیت سے لکھی ہوگی اس کی کتاب کو بقا ہوگی۔ آج کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کتابیں کتابیں کہاں گئیں۔ تذکروں میں ذکر ماتا ہے کہ لوگوں نے امام مالک کے مقابلہ میں کتابیں کسیس تھیں۔ لیکن وہ سب کتابیں فنا کا شکار ہوئیں۔ لیکن بقاموطا امام مالک کو حاصل ہوئی۔

امام مالک کی کتاب میں چالیس ثنائیات ہیں۔ ثنائیات سے مرادوہ احادیث ہیں جن میں حضوراً ورامام مالک کے استاداور دوسرے میں حضوراً ورامام مالک کے درمیان صرف دووا سطے ہوں۔ ایک امام مالک کے استاداور دوسرے کوئی صحابی رسول سی ایک میں سے ایک سندوہ بھی ہے جس کا میں کئی بارڈ کر کر چکا ہوں ، مسالك عن نساف عن ابن عمر ، امام مالک امام نافع ہے روایت کرتے ہیں اور وہ عبداللہ بن عمر سے ، صرف دووا سطے ہیں۔

امام مالک ہے موطا کا املالینے والوں میں ہزاروں حضرات شامل تھے۔ سننے والے اور عمومی استفادہ کرنے والے لئے ہوں گے، شاید لاکھوں ہوں گے۔لین جن لوگوں نے پوری موطا امام مالک پڑھ کراس کی با قاعدہ اجازت لی اور سندحاصل کی ان کی تعداد چودہ سو کے قریب ہے۔ان چودہ سو میں سے تمیں حضرات جواپٹی اپنی جگہ بڑے نامور صاحب علم ہوئے۔ حدیث اور فقہ کے امام ہوئے ۔انہوں نے اپنے اپنے کئے موطا کے نسخے تیار کئے ۔ان تمیں شخوں میں سے سترہ نسخوں میں سے سترہ نسخوں بیار سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ سے متداول اور معروف نسخہ ہے وہ سے امام مالک کے شاگر دخاص بھی بن تکی کا ہے۔

می بن کی بن کی اسین سے تشریف لائے تھے۔ طویل عرصہ امام مالک کی خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے خدمت میں رہے۔ موطانام مالک کے اصل ننے کے راوی وہی ہیں۔ انہی کے ننے کوموطا کہاجا تا ہے۔ جب کہاجا تا ہے کہ موطانام مالک میں یہ ہے تو مراد ہوتی ہے تکی بن یکی کانسخہ۔ باتی ننے ان کے مرتبیں کی طرف منسوب ہوتے ہیں، مثلاً موطانام محمد تو یہ موطانا مام محمد کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ امام مالک کی موطاکا وہ ننے ہے جوام محمد نے تیار کیا۔ ای طرح موطاقعنی بھی ہے تعنبی نے خود کوئی موطانیا زنہیں کی تھی بلکہ یہ موطانام مالک کا وہ ننے ہے جوقعنی نے تیار کیا۔ ای طرح باتی شیخ ان کے نام سے مشہور ہوئے۔ یکی بن یکی کانسخدام مالک کے نام سے مشہور ہوئے۔ یکی بن یکی کانسخدام مالک کے نام سے منسوب ہوا۔

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں درس ہور ہاتھا۔ کی بن کی بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔
کہیں سے شور مچا کہ ہاتھی آیا ہوا ہے۔ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا رلوگوں کے لئے ایک عجیب
چیزتھی۔ تمام حاضرین نکل کر ہاتھی دیکھنے چلے گئے ۔ کئی بن کئی بیٹھے رہے۔ امام مالک نے پوچھا:
میں اسپین سے آپ کو دیکھنے نہیں گئے؟ یکی نے جواب دیا کہ میں اسپین سے آپ کو دیکھنے کے لئے آیا ہوں۔
آیا ہوں، ہاتھی کو دیکھنے کے لئے نہیں آیا ہوں۔

امام ما لک کی اس کتاب کی بہت ہی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر میں بھی لکھی گئیں اور برصغیرے باہر بھی ککھی گئیں۔ دوشرحول کا ذکر کل برصغیر کے سیاق وسباق میں ہوگا۔ دوشرحیں جو ہوی مشہور ہیں وہ برصغیرے باہر کامھی گئیں۔اتفاق سے دونوں اسپین میں لکھی گئیں۔ایک پر ڈگال کے ایک عالم نے لکھی اور دوسری اسپین کے ایک عالم نے لکھی۔ اسپین کے عالم تھے علامہ ابن عبدالبر،ان كى كتاب التمهيد لما في الموطامن المعانى والاسانيد ب-اس كدوتين ایڈیٹن چھے ہیں۔ایک ایڈیٹن جو میں نے دیکھا ہے وہ مراکش کی وزارت اوقاف نے شائع کروایا ہے۔خالباتمیں بیس جلدوں میں ہے۔الت مهد بروی طویل اور مفصل شرح ہے۔اس کے مصنف علامدابن عبدالبر، جن كا ذكريس يبلي بهي غالبًا تذكره صحابه كيضمن ميس كرج كابول، یانچویں صدی هجری کے بڑے مشہور محدث اور عالم تھے۔ان کی اور بھی بہت ی کتابیں ہیں۔اس شرح کا زیادہ زورعلم روایت اورعلوم حدیث پر ہے۔موطاامام مالک میں صحابہ کے جتنے اقوال آئے ہیں انہوں نے ان کی سندیں معلوم کی ہیں اور ان کا درجہ متعین کیا ہے جوسب کا سب صحت کو پنچتاہے۔ای طرح سے دواقوال اور قباد کی جوامام مالک نے بغیر سند کے بیان کئے ہیں ان کی بھی سندیں انہوں نے بیان کی ہیں اور بیر بتایا ہے کہ س کس سند سے بیفنا وی اور اور بیارشادات پہنچے میں۔ جہاں امام مالک نے بتایا ہے کہ الل مدینہ کا طرزعمل یا سنت کیا ہے۔ اس کے سنت ہونے کے شوامدعلامہ ابن عبدالبرنے حدیث کی بقیہ کتابوں سے جمع کئے ہیں ۔اس لئے بیاس اعتبار سے بری غیر معمولی شرح ہے کی علم روایت اور علوم حدیث کے نقط دُنظر سے موطا امام مالک کی تشریح اور تائيدييں جو پچھ كہاجاسكتا ہے وہ كم وبیش انہوں نے سارے كاسارا كہدویا ہے۔اس سے زیادہ پچھ کہنا اب تقریباً ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ کوئی انسان خاتم العلمانہیں ہے، لیکن عام اسباب اور شواہد . ے اندازہ ہوتا ہے کہ موطالهام مالک کی احادیث پرروایتی اور اسنادی نقطہ نظرے اس کتاب ہے

دوسری شرح جس شخصیت کی ہےوہ پر تگال کے ایک مشہور عالم اوراینے زمانہ کے فقید تھے، نعنی علامه ابوالولیدالباجی، جب کتب حدیث میں بدالفاظ آسیں و فسال الساحبی تواس سے مرا دعلامه ابوالولیدالباجی ہوتے ہیں۔انہوں نے موطاامام مالک کی شرح کھی جو بروی صحیم سائز کی ہے اور باریک حروف کی یانچ جلدوں پرمشمل ہے۔ پہلاا ٹیریشن یانچ جلدوں میں نے دیکھا تھا۔ اب سناہے کہ دوسراایڈیشن چھیاہے جوغالبا پندرہ سولہ جلدوں میں ہے۔ میں نے ویکھانہیں ہے۔ کیکن یانچ جلدوں والا ایڈیشن میں نے دیکھا ہے۔اس میں علامہ ابوالولیدالباجی نے موطاامام ما لک کے فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا ہے۔گویا پیدونوں شرحیں مل کرایک دوسری کی تکمیل کرتی ہیں۔ایک موطاامام مالک کی حدیثیات کی تحمیل کرتی ہے دوسری فقہیات کی تحمیل کرتی ہے۔اور سے دونوں مل كرموطاامام مالك كے دونوں بہلوؤں كو بيان كرتى بيں۔اس لئے كمموطاامام مالك حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی ہے۔ حدیث کی کتاب اس لئے کہ وہ احادیث کا مجموعہ ہے اور فقد کی کتاب اس لئے کہ اس میں امام مالک کے اپنے فراوی ، صحاب اور تابعین کے فآوی بھی ہیں اور تمام عملی مسائل میں صحابہ کرام کی جوسنت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔اس طرح بی نقد کی کتاب بھی ہے، فقد الحدیث بھی ہے اور حدیث کا مجموعہ بھی ہے۔ ان دونوں کتابول میں ان تینوں نقطہ ہائے نظر سے بحث ہوئی ہاور یوں بیدونوں کتابیں ایک دوسری کی پھیل کرتی ہیں۔ موطاامام مالک کی کل شرحیں جو کھی گئیں ان کی تعداد تمیں کے قریب ہے۔ یعنی یہ تمیں شرحیں وہ ہیں جوآج کھی ہوئی موجود ہیں ، کتابوں میں ان تذکر و ہے اور کتب خانوں میں پائی جاتی ہیں۔موطاامام مالک کی براہ راست شروح کے علاوہ موطاامام مالک پرلوگوں نے کتابیں بھی کھی ہیں ۔مثلاً موطاامام مالک میں جوا حادیث ہیں ان کے رجال پرلوگوں نے کتابیں کھی ہیں۔ اس کی احادیث میں جومشکل الفاظ ہیں ان کے حل لغات برکتابیں آئی ہیں۔ جوغریب الفاظ آئے ہیں ان کی غرابت پر کتابیں ہیں۔ بید کتابیں کم دہیش ستر کی تعداد میں ہیں۔

مُصَنَّف عبدالرزاق

موطاامام ما لک کے بعد دوسری صدی ہجری کے اوا خرمیس مرتب اور مدّ ون ہونے والا سب سے بڑا مجموعہ مُصَنَّفت عبد الرزاق ہے۔مصنف عبد الرزاق بارہ جلدوں میں چھپی ہے۔اب اس کا دوسراا فیریش بھی آیا ہے۔ یہ بارہ جلدی مصفّف کے نام سے مشہور ہیں۔ مصفّف اس کتا ہہ کو کہتے ہیں جس میں احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ اور تابعین کے اتوال اور فباوئ بھی موجود ہوں۔ اس لئے مصنف عبدالرزاق صحابہ اور تابعین کے فباوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فباوئ کا ایک بہت بڑا ماخذ ہے۔ اس میں تابعین کے فباور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن تابعین کے فباوئ کے ساتھ ساتھ جو نمایال تنع تابعین میں اور ان میں بھی جو بڑے فقہا ہیں جن میں خود امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق بھی شامل ہیں ، ان کے فباوئ کا ایک بڑا مجموعہ شامل ہے۔ امام عبدالرزاق فیک کیا۔ علم حدیث اور علم فقد دونوں میں ان کا بہت او نیما مقام ہے۔

ا مام عبدالرّ زاق کے بعدایک اورمُصَّعَف ، (مُصَّعْف سے مرادتو وہ آ دمی ہے جس نے کو ئی کتاب تصنیف کی ہو۔ لیکن مصنّف ن کے زبر کے ساتھ ، کا مطلب ہے وہ کتاب جوتصنیف کی گئی ہو علم حدیث کی اصطلاح میں مصنّف ہے مراد حدیث کی ایک خاص انداز والی کتاب ہے جس میں تمام ابواب برحدیثیں مرتب کی گئی ہوں اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے اجتہادات اور اقوال سب موجود ہوں۔) ابو بکر بن ابی شیبہ کی مصنّف بھی ہے جس کے گئی ایڈیشن نکلے ہیں کوئی بارہ جلدوں میں ہے کوئی وس میں ہے کوئی پندرہ میں ہے کوئی سولہ میں ہے۔ ابو بکر بن الی شیبہ کی وفات 235ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدوسری صدی ہجری کے اواخر اور تیسری صدی ہجری کے اواکل کے محدث ہیں۔ان کے اساتذہ میں امام سفیان بن عیمینہ،عبداللہ بن مبارک ، وکیع بن الجراح، امام شافعی کے استاد اور کی بن سعید قطان جیسے جیدترین محدثین شامل ہیں۔ان کے براہ راست تلانده میں امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ابن ماجه، ابوزرعه اور ابوحاتم رازی جیسے لوگ شامل ہیں ۔مصنف ابی بکر بن ابی شیبہ کی تر تیب فقهی ابواب پر ہے۔ یعنی وہ مسائل جوفقهی نوعیت کے ہیں۔مثلاً پہلے طہارت کے ابواب ہیں، بھروضو کے ابواب ہیں، پھرنماز کے، پھرروزے کے ، پھر حج کے پھر نکاح وطلاق وغیرہ کے ابواب ترتیب ہے موجود ہیں عملی سیائل کے متعلق ابواب كى ترتيب كے ساتھ بيكتاب فقهيات حديث كابهت برا ماخذ بادرا حاديث احكام كاسب سے برااور جامع مجموعه ہاورا تناصحيم ہے كه پندره سوله جلدول ميں آيا ہے۔اس لئے احاديث احكام ساری کی ساری اس میں آگئی ہیں۔

مندامام احدبن حنبالة

اس کے بعد مشہور ترین مجموعہ مند امام احمد بن خبل " بے۔امام احمد بن خبل کی وفات 241 ھیں ہوئی۔اس میں جوا حادیث ہیں وہ غالباً اور پجنل مجموعوں میں تعداد کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ کم از کم اس بارہ میں کوئی اختلا ف نہیں کہ یہ کتاب احادیث کے چند خینم ترین اور جامع ترین والے مجموعوں میں سے ایک ہے۔اس مجموعہ کی اہمیت کے اظہار کے لئے تا امام احمد کا نام نامی کافی ہے۔امام احمد کے بارے میں غالباً علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ انسان کو متبع سنت اور محب سنت ہونے کے لئے یہ بات کافی ہے کہ اس کو امام احمد سے مجبت ہو لیعنی جس کو امام احمد سے مجبت ہوگی۔جس کو سنت رسول سے مجبت ہوگی۔ جس کو امام احمد سے محبت ہوگی۔ ایک اور بزرگ کافول ہے 'لا یہ حب الا مومن تقی' بی کو لاز آنام احمد بن خبیل رکھ سکتا سوائے اس محبت ہوگی۔ایک اور بزرگ کافول ہے 'لا یہ حب الا مسافق شقی ' ان سے محبت ہیں رکھ سکتا سوائے اس مختص کے جو بد بخت منافق ہو۔ اس سے اندازہ کیا جو اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ کس درجہ کے انسان ہیں۔

امام احمد کے اساتذہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلافہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں اوران کے تلافہ کا بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ،اس لئے کہ وہ اس ورجہ کے انسان ہیں کہ ان کے اساتذہ کا نام لینے سے ان کی بوائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس کی بوائی میں اضافہ ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان ہوسکتا ہے۔ اس طرح ان کے تلافہ و کی عظمت میں بھی امام احمد کی نسبت کی وجہ سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ امام احمد کے حب سے تمایاں استادامام شافعی ہیں۔ جن کا انہوں نے انتہائی اجتمام سے ہر جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کھی ہے کہ میں نے تمیں سال سے کوئی نماز الی نہیں پڑھی جس کے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا نہی ہو۔ امام شافعی سے کتنا کہ فیعنی کیا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بعد میں نے امام شافعی کے لئے دعا میں ہو۔ امام شافعی سے کتنا کہ فیعنی کیا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بعد ہیں بیشین سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا ہوگا ، کتنا کہ وجہ سے بہت زیادہ سیکھا۔

امام احمد بن عنبل جب درس دیا کرتے تصافوایک ایک وقت میں پانچ پانچ ہزار طلبہ

درس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام ابوداؤد براہ راست ان کے شاگر دوں میں شامل ہیں۔ اسے اندازہ ہوسکتا ہے کہ ان کے شاگر دبھی کس شان کے ہیں۔
امام احمد نے جب بیہ کتاب مرتب کی تو اس میں تمیں ہزادا حادیث شامل کیں۔ بیمیں ہزارا حادیث وہ تھیں جن پر امام احمد مسلسل نظر ثانی کرتے رہتے تھے۔ اور ہر تھوڑ نے وقفہ کے بعد اس کا نیانسخہ (version) تیار کیا کرتے تھے۔ پھر دکھ دیا کرتے تھے کہ ابھی مزید غور وخوش کرتا ہے۔ اس طرح پوری زندگی اس ایک کتاب پرغور وحوض کرتے رہے۔ اس کے الگ الگ اجز السلسل کی شکل میں یا الگ الگ ابواب کی شکل میں ان کے پاس موجود تھے، اس لئے کہ ہر کویا پہنلٹ کی شعد ایک نیاور ژن تیار ہوتا تھا۔

جب امام احمد كانتقال موكياتوان كے صاحبز اوے حضرت عبدالله بن احمد نے (جوان کے شاگر داور خود بھی بہت بڑے محدث تھے )اس کتاب کی تہذیب و تکمیل کی۔انہوں نے اس كتاب مين تقريباً دس بزاراحاديث كامزيداضافه كيابيدس بزاري احاديث پانج اقسام مين تقسيم ہیں۔ایک قتم وہ ہے جس کی روایت عبداللہ بن احمد بن حنبل براہ راست اپنے والدے کرتے ہیں۔ بیتواس درجہ کی متند ہیں جس درجہ کی امام احمہ کی اصل مرویات ہیں۔ بقیہ جو چار در ہے ہیں ان کے بارے میں محدثین میں مختلف انداز کے تھرے اور خیالات کا اظہار ہوتار ہا۔ کچھا حادیث وہ ہیں جوعبداللہ بن احمد نے اپنے والد کے علاوہ دوسر ہے اساتذہ سے حاصل کیں ، وہ بھی انہوں نے اس میں شامل کردیں۔ پھرعبداللہ کے ایک رفیق کار تھے جن کا لقب قطیعی تھا (پورا نام مجھے اس وقت ما نہیں آرہا) انہوں نے کچھا حادیث کا اضافہ کیا قطیعی کی احادیث کا درجہ نسبتاً کم ہے اور گراہوا ہے۔لیکن مند میں پنہ چل جاتا ہے اور معلوم ہوجاتا ہے کہ بیہ براہ راست اہام احمد کی مرویات ہیں، بیعبداللدین احدین علیل کے اضافے ہیں اور ان کے اضافوں میں بیام احدے لئے ہوئے ہیں اور یہ بقیداسا تذہ ہے۔اس لئے مندامام احمد کی مرویات میں کوئی التباس نہیں ہوتا کدان میں امام احمد کی روایات کون می میں اور باقی کون می میں۔ آج جومند امام احمد جارے یاس موجود ہے جس میں کم وبیش چالیس ہزاراحادیث ہیں ان میں تیں ہزار براہ راست امام احمد کی مرتب کی ہوئی ہیں اور دس ہزارعبداللہ کی اضافہ کی ہوئی ہیں جن کی یا نچ قشمیں ہیں اور ہرتم کی احادیث کی الگ الگ شناخت ہوسکتی ہے۔ امام احمد کی بید کتاب غیر معمولی علمی مقام رکھتی ہے۔ لیکن اس سے استفادہ ہو امشکل میں اس کتاب سے ہراہ راست استفادہ ہو امشکل ہے۔ اس لئے کہ بید مند ہے اور مند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کی تر تیب صحابہ کرام کی بنیاد پر ہو۔ اس کتاب ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی مرویات ہیں، پھر حضرت عمر فاروق کی اور بقیہ عشرہ کی، پھر بقیہ صحابہ کرام کی۔ اب کوئی آ دمی جو علم حدیث سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ مندامام احمد ہیں کوئی حدیث تالاش کرنا چاہت تو پہلے اس کو بید معلوم ہونا چاہئے کہ اس حدیث کے اصل راوی کون کے حدیث تالاش کرنا چاہت تو پہلے اس کو بید معلوم نہ ہو مندامام احمد میں کی حدیث کا تلاش کرنا ہوا دشوار کام ہے۔ لیکن الحمد للذاب بیکام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویڈنک کی انڈیکس آ گئی ہے۔ ہے۔ لیکن الحمد للذاب بیکام بہت آسان ہو گیا۔ اس لئے کہ ایک تو ویڈنگ کی انڈیکس آ گئی ہے۔ بیری جماعت کے ساتھ مل کرصاح ست سمیت ہوئی حدیث کی نو ہوئی کتابوں کا ایک انڈیکس تیار کیا جس ہیں صحاح ستہ مندامام احمد اورموطا امام ما لک اور سنن وارمی شامل ہیں۔ ان تو کتابوں کا اس خالی کو یا وہوتو حروف بھی کی میں سے وہ اس میں شامل ہے۔ تو اس انڈکس کی مدد سے اسے تلاش کر سکتا ہیں۔

اس انڈکس میں ان نو کتابوں کے ایک ایک مخصوص ایڈیشن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ دیا گیا ہے۔ وہ ایڈیشن جن کا حوالہ ونسنگ نے دیا ہے وہ بچھلی صدی کے چھے ہوئے ایڈیشن تھے، تیرھویں صدی کے اواخریا چودھویں صدی کے بہت شروع کے چھے ہوئے تھے۔ آج وہ ایڈیشن نہیں ملتے حال ہی میں کسی ادارہ نے ، غالباً کی عرب ملک میں اس پرانے ایڈیشن کا ایک نیا ایڈیشن فوٹو کا پی سے چھاپ دی ہیں مجھاپ دی ہیں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تھیں جلدوں میں ایک ساتھ چھاپ دی ہیں تاکہ اگراس انڈکس سے استفادہ کر تا ہوتو اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس نے ایڈیشن کی مدد سے آپ استفادہ کر شکیس۔ اس

لیکن ایک اور بڑا کام منداہا م احمد پربیسویں صدی کے وسط میں ہوا۔ یہ کام مشہور مجاہد اسلام، داعتی اسلام اور شہیدا سلام شیخ حسن البنا کے والداحد عبدالرحمٰن البنانے کیا۔حسن البناشہید کے والداحد عبدالرحمٰن البنا الساعاتی جواپنی روزی کے لئے گھڑی سازی کا کام کرتے تھے۔ (ایک بہن نے یو چھاتھا کہ محدثین کماتے کہاں سے تصفیق حسن البنا کے والد نے پوری زندگی علم حدیث کی خدمت کا کام کیا۔لیکن گھڑیوں کی ایک دکان تھی جس سے ان کی آمد فی ہوتی تھی۔ چند گھنے وہاں بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد بقیہ وقت علم حدیث کی خدمت میں صرف کرتے تھے۔اسی وجہ سے ان کا لقب الساعاتی پڑگیا۔) انہوں نے مندامام احمد کوایک ٹی ترتیب سے مرتب کیا جس کا نام ہے اللہ فقت الربانی فی ترتیب المسند الامام احمد بن حنبل الشیبانی '۔افتح الربانی میں میں انہوں نے ان تمام احادیث کوایک نے موضوعاتی انداز میں مرتب کردیا۔اب آپ اس میں سجیکٹ وائز احادیث تلاش کر عتی ہیں۔اس طرح سے انہوں نے ان احادیث کی ایک شرح بھی کسی جس کا نام انہوں نے رکھا السلوغ الامنانی اور فتح الربانی دونوں ایک ساتھ بہت ساری جلدوں میں چھپی میں اور کتب خانوں میں عام طور پریل جاتی ہیں۔

امام احمدا بن حقبل کی مسند کے ساتھ ساتھ ایک اور مسند کا حوالہ اور تذکرہ بھی ماتا ہے۔ وہ لیکن افسوس کہ وہ مسند آج موجو ذہیں ہے اور صرف تاریخ کی کتابوں بیں اس کا تذکرہ ماتا ہے، وہ مسند امام بھی بن مخلد نے مرتب کی تھی۔ بھی بن مخلد کا تعلق اپین سے تھا۔ قرطبہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے بارے بیں کھا گیا ہے کہ انہوں نے چیم رتبہ شرق ومغرب کا سفر کیا۔ مشرق ومغرب سے مرادیہ ہے کہ پین سے کہ اور ہم وقد و بخارا تک گئے۔ اس طرح انہوں نے پوری و نیائے اسلام کا چیم رتبہ سفر کیا اور احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ مرتب کیا۔ وہ مجموعہ افسوس کہ ضائع ہو گیا اور ہم تک نہیں پہنچا۔ کیکن اس کے بارے بیس جو تفصیلات احادیث کی کتابوں بیں ملتی ہیں وہ بڑی اور ہم تک بین ان کی تعداد کو 69 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد مضبل نے جن صحابہ کی احادیث بی تعداد کو 69 ہے۔ جبکہ امام بھی بن مخلد نے ہوں کے ایک مسند میں سولہ سو صحابہ سے احادیث بی تھر یادوگئی سے زیادہ اس کی جلدیں ہوں گی اور احادیث کی تعداد بھی اسی حساب سے دو گئے سے ذاکہ ہوگی۔

الجامع التيح ،امام بخارى

امام احمد بن عنبل کی مسند کے بعد جواہم ترین ،مقبول ترین اوراعلیٰ ترین مجموعہ ہے وہ امام بخاری کی الجامع السجح ہے۔امام بخاری کی وفات 256ھ میں ہوئی۔ایک مصرعہ یا در کھئے گا۔ کسی نے لکھا ہے۔ میلاده صدق ،ان کی ولادت صدق ہے، وعاش حمیداً، وہ قابل تعریف ہوکرزندہ رہے، و انقضیٰ فی نور ،اورنور شان کی وفات ہوئی۔

ا بجدى تعداد ك حساب ب نوركا عدد 256ه م - 256ه من ان كى وفات موكى ـ ولادت ان كى صدق يعنى 194ه م اور حميد ك جتنى نمبر بنتے بين اتن ان كى عمر ہے - كتاب كا بورا نام ہے المحسند المعتصر من حدیث رسول الله ﷺ و امور و و م

ا مام بخاری نے جن لوگوں سے کسب فیض کیا ان میں خود امام احمد بن طنبل ، اسحاق بن را ہویہ بغلی بن المدین ، بخلی بن معین ، قنیبہ بن سعیداور کی بن ابر ہیم شامل ہیں ۔ کی بن ابر اہم وہ محدث ہیں جن سے ثلا ثیات روایت ہوئی ہیں ۔ کی بن ابر اہیم کے ذریعے جواحادیث روایت ہوئی ہیں ان کا بڑا حصہ ثلا ثیات ہے ۔ امام بخاری اور رسول التعلیق کی ذات گرامی کے درمیان صرف تین واسطے ہیں ۔ امام بخاری نے سولہ سال اس کتاب کی ترتیب میں لگائے اور چھ لا کھ احادیث میں سے ان کو شخن کیا۔

امام بخاری ہے پہلے جتنے مجموعے کتب حدیث کے تھے، باشٹنا مندامام احمد کے، وہ
اکثر و پیشتر امام بخاری نے اس کتاب میں سمود سے ہیں۔امام بخاری نے گل احادیث جواس میں
لکھی ہیں ان کی تعداد دس ہزار سے پچھ کم ہے۔لیکن اس میں تکرار بھی شامل ہے۔اس میں ایک
حدیث کی مختلف روایات اور سندیں بھی شامل ہیں ،ان سب کو نکال کر جواحادیث بنتی ہیں وہ
دو ہزار چھ مودو کے قریب ہیں۔

امام بخاری کی اس کتاب کوغیر معمولی مقبولیت اور غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ غالبًا حدیث کی کسی کتاب یا کسی محدث کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری نے ابھی اس کتاب کو مرتب کرنے کا عمل شروع کیا تھا اور اس ترتیب کے کام میں مشغول تھے کہ وہ جہاں جاتے تھان کی شہرت ان سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ امام مسلم نے بیان کیا ہے کہ جب وہ غیشا پور تشریف لائے تو ان کا ایباا متقبال ہوا جیسا بادشا ہوں اور فرمانرواؤں کا ہوتا ہے۔ بڑے پیانے پرلوگ ان کی طرف رجوع ہوئے۔ بڑے بڑے ورک نے ان پر اور فقہا کے علقہ میں آتے تھے۔ لوگوں نے ان پر

ا پئی جانیں نچھاورکیں۔ جبامام بخاری ایک طویل سفر کے بعد آخری مرتبہ اینے وطن بخارا واپس تشریف لے گئے تو پورے شہرنے ان کا استقبال کیا۔ شہر کے لوگوں کواس کا اندازہ تھا کہ انہیں کیسا اعزاز حاصل ہوا ہے کہامت کی طرف سے ان کے شہر کے ایک فرزندکوامیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا گیااوران کی مرتب کی ہوئی کتاب اصح الکتب بعد کتاب الله قرار یائی۔اس لئے بورا شہر شمول حاکم وقت کے ان کے استقبال کے لئے نکل آیا۔لوگوں نے فرطمسرت ہے ان کے قا فلے بردرہم اور دینا نچھاور کئے اوراس طرح امام بخاری اپنے وطن واپس تشریف لے آئے۔ ایک محفل میں، جہاں امام بخاری احادیث بیان فرمار ہے تھے، امام سلم بھی حاضر تھے ۔امام مسلم کا درج بھی تم نہیں ہے۔امام مسلم درس کے دوران خوشی سےاتنے بے تاب ہو گئے کہ بے اختیار کہاا ہے امیر المونین مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں۔اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام بخاری کس درجہ کے انسان ہوں گے۔ان کے استاد امام احمد بن حنبل کا کہنا ہے۔اور بیگواہی کسی کیے انسان کی نہیں بلکہ امام احمد بن ضبل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارض خراسان نے محد بن اساعیل ہے بہتر کوئی انسان پیدائہیں کیا۔ بیٹھہ بن اساعیل امام بخاری تھے۔ آپ کومعلوم ہے کہ پرانے زمانے میں ہر ہڑی کتاب میں کتاب کے نام ہے موضوع كاعنوان موتاتها: كتاب الصلؤة ، كتاب الزكؤة وغيره -اس طرح صحيح بخاري ميس جوكتا ميس بين ان كى تعداد 160 ہے۔ كتاب الايمان، كتاب العلم، كتاب الصلوٰة، كتاب الزكوٰة وغيرہ وغيرہ، بيد کتابیں 160 ہیں۔ ہر کتاب میں گئی کئی ابواب ہیں۔مجموعی طور پرکل تین ہزار چارسو پچاس (3450) ابواب ہیں۔احادیث کی کل تعداد کررات کو نکال کردو ہزار چھ سودو ہے۔جن میں سے بائيس ٹلا ثيات ہيں۔

کتاب کی ترتیب کے شمن میں امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اس کتاب کے ابواب کا ایک نقشہ مرتب کی کرتیب کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد ایک نقشہ مرتب کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے ۔ مجد نبوی میں گئے اور روضہ رسول اللے تاثیب کی حاضری دی۔ وہاں دو رکعات نماز پڑھ کرانہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز کیا اور سولہ سال اس کتاب کو لکھتے رہے اور اصادیث کی چھان پھٹک کرتے رہے۔ بعض ابواب ایسے ہیں کہ جو صرف عنوان ہی سے عبارت ہیں، ان میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ صحیح بخاری دیکھیں تو دس بارہ جگہیں ایس ملیں گی

۳۸۸

جہاں امام بخاری نے صرف باب کالفظ لکھا ہے یاصرف عنوان دیا ہے لیکن حدیث کوئی ٹہیں لکھی۔ وجہ بیہ ہے کہ جس درجہ کی سنداور جس معیار کی روایت وہ دینا جا ہے تھے اس معیار کی کوئی روایت نہیں ملی ،اس لئے انہوں نے باب کاعنوان خالی چھوڑ دیا اور حدیث ٹہیں لکھی۔

امام بخاری نے جنتی احادیث نقل کی ہیں وہ سب کی سب صحح لعینہ ہیں۔اس میں صحح لعینہ ہیں۔اس میں صحح لعینہ ہیں۔اس میں سو لغیر ہم بھی کوئی نہیں ہے۔ اکثر احادیث مستفیض ہیں۔ مستفیض سے کو کہتے ہیں جس کو ہم میں اور ایت کیا ہو، پھر ہر درجہ میں کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو۔ تین صحابیوں نے لفظاً یا معناً روایت کیا ہو، پھر تفین تا بعین نے چر تاب لئے اس کی بیشتر احادیث بری تعدا و میں مستفیض ہیں۔ صحیح بخاری کی پچھ احادیث عزیز ہیں۔عزیز ان احادیث کو کہا جاتا ہے جن کو ہر درجہ میں دوراویوں نے روایت کیا ہواور بہت تھوڑی احادیث ہیں جواخبار آحاد ہیں۔خرواحد یا اخبار آحاد ان احادیث کو کہا کہا تا ہے۔ کیا ہو۔

ای معاریت و ب بین س و ما میت یا دور در بول می سرت بیت دادون سے روایت میں ہو۔
صحیح بخاری میں مکر دات وغیرہ کوملا کر کل احادیث نو ہزار بیاس 9082 ہیں۔ ان مکر دات وغیرہ کو نکال کرکل احادیث کی کل تعداد دو ہزار چیسودو 2602 ہے اور جوتعلیقات ہیں

ان کی تعداد بھی کئی سو ہے۔موقو فات علی الصحابہ کا بعض لوگ شار کرتے ہیں بعض نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کو جومقبولیت حاصل ہوئی اس کی کوئی مثال امت مسلمہ کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دیگر اقوام کا میں نہیں کہ سکتا ،لیکن بظاہر اور اقوام میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں کسی انسان کی علمی کاوش کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہوئی جتنی امام بخاری کی کتاب

کو حاصل ہوئی۔ اس کی سینکٹر ول شرعیں کھی گئیں جن میں نے 53 شرعیں وہ ہیں جن کا ذکر حاجی خلیفہ نے کشف الظنون نے میں کیا ہے۔ حاجی خلیفہ ڈیڑھ دوسوسال پہلے ایک ترکی عالم گزر ہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی علوم وفنون کی تاریخ اور بہلو گرافیکل ہسٹری پرایک کتاب کی جلدوں پر مشتمل کھی ہے جس کا نام بحشف السطنون ہے۔ اس میں انہوں نے 53 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ امام بخاری کے آیک شارح ہیں مولانا عبدالسلام مبار کپوری جن کی ایک کتاب سیرت ابخاری مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پچھ دن پہلے مشہور ہے، اس میں انہوں نے 143 شرحوں کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کتاب کو پچھ دن پہلے دیکھا۔ بعض اردوکی شرعیں جوان کے ذمانے میں کھی جا چھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے دیکھا۔ بعض اردوکی شرعیں جوان کے ذمانے میں کھی جا چھی تھیں اس کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے

اور پیرکتاب سیرت البخاری بھی کم وبیش ستر سال پہلے لکھی گئی تھی ۔اس دوران بھی کئی شرحیں لکھی

سکئیں جن کا ذکر بھی اس کتاب میں نہیں ہے۔ اس لئے ہم بیاندازہ کر سکتے ہیں کہ آج امام بخاری کی اس کتاب کی کم وہیش دوسوشر میں موجود ہوں گی۔ ایک مختاط اور محفوظ اندازہ دوسو کا کیا جا سکتا ہے۔ بیشر میں عربی، فاری، اردو، انگریزی، فرانسیں اور ترکی زبانوں میں کھی گئی ہیں۔ ان چھ زبانوں میں تو بہت ی شرحیں میر ےعلم میں ہیں اور ان میں سے بیشتر کو میں نے خود دیکھا ہے اس لئے میں کہہ سکتا ہوں میکن ہے دوسری زبانوں میں بھی صحیح بخاری کی شرحیں موجود ہوں جن کا مجھ علم نہیں۔

سے بہاوؤں کا اصاطہ کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ The کرتی ہیں۔ سب سے مشہور شرح ، جس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ Commentry par excellance ہوں کا زمانہ حافظ ابن جمر کی فتح الباری ہے۔ ابن خلاون نے کھا تھا۔ ابن خلاون کا زمانہ حافظ ابن جمر سے ذرا پہلے کا ہے۔ انہوں نے جبال یہ بحث کی کہ صحیح بخاری افضل ہے یا سے مائم افضل ہے، اور یہ رائے دی کہ سے بخاری افضل ہے اس کے ساتھ بی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور یہ امت مسلمہ بی یہ بھی لکھا کہ یہ کتاب جس درجہ کی ہرح کی شرح ابھی تک نہیں کھی گئی اور یہ امت مسلمہ کے ذمہ ایک فرض کفا یہ ہے کہ اس کتاب کی ایک شرح کھے۔ جب ابن خلاون کے کم وہیش فضف صدی بعد فتح الباری کھی گئی تو لوگوں نے بالا تفاق کہا کہ جس قرض کا ذکر ابن خلاون نے کیا تھا وہ حافظ ابن جمر نے فتح حافظ ابن جمر نے فتح حافظ ابن جمر نے فتح جہاری کی شرح کو تاب معیار اور پیانہ کی شرح میں جو معیار ات ہونے بھم درایت ، طرق اور عام مدیث کی جشنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے ان گز ارشات کے دوران بیان کی ہیں اور جشنی بیان نہیں کیس ، وہ سب کی سب صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں استعال ہوئی ہیں۔

آج سے چندسال پہلے بین الاقوامی اسلامی یو نیورٹی اسلام آباد میں یہ تجویز آئی تھی کہ اس کا شرح اردوتر جمہ کرایا جائے۔ چنانچہ ہم نے بہت غور وخوض کے بعداس ترجمہ کا ایک فارمیٹ تیار کیا اور اس کے بعض اجزا کا ترجمہ کرایا جو آج کل ایڈٹ ہور ہا ہے اور ان شاء اللہ جلد شائع ہوگا۔ اس طرح اردو میں وہ موادیا اس کا ایک نمونہ ہمار سے سامنے آجائے گا جو حافظ ابن تجرنے سے بخاری کی شرح میں امت کے سامنے رکھا ہے۔

فتح الباری کے درجنوں ایڈیشن دنیائے اسلام میں نکلے ہیں اور شاید دنیا میں اسلامیات کا کوئی ایبا کتب خانہ ہیں ہے جو فتح الباری سے خالی ہو۔ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے پڑھاتے تھے ادریہ جامعہ از ہر کے لئے ہڑی فضیلت کی بات ہے کہ حافظ ابن حجر وہاں استادر ہے ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے ادر محدث علامہ حافظ ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے ادر محدث علامہ حافظ ہیں۔ حافظ ابن حجر کے دفتے انہوں نے بھی صحیح بخاری کی شرح کھی عمدة القاری۔ وہ بھی جامعہ از ہر میں استاد تھے۔ ان کی شرح بھی ہڑی غیر معمولی اور بہت مقبول ہے۔ لیکن اللہ نے جو درجہ حافظ ابن حجر کی فتح الباری کوعطافر مایا وہ عالباً عمدة القاری کو حاصل نہیں ہوا۔

عمدة القاری میں فقہی مباحث پر زیادہ زور دیا گیااور سیح بخاری کے ابواب کے جو عنوانات ہیں جنہیں تراجم ابواب کہتے ہیں علامہ بدرالدین عینی نے ان پر غیر معمولی توجہ دی۔ بدرالدین عینی خودا کی بہت بڑے محدث تھے۔ انہوں نے سیح بخاری کی اس شرح کے ساتھ ساتھ سنن ابی داؤ دبھی شرح کسی اور بھی بہت ساعلمی کام کیا۔ لین ان کی کتاب عمدة القاری بہت مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیارادر کیفیت کے مشہور ہے۔ ضخامت کے اعتبار سے عمدة القاری زیادہ بڑی کتاب ہے، لیکن معیارادر کیفیت کے لحاظ سے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے لاھے جرة بعدالفتح نے فتح الباری کا درجہ بہت او نچاہے۔ ایک حدیث ہے لاھے جرة بعدالفتح نیجی فتح الباری کے بعد عمر مدیث ہے کہا کہ 'لاھے در قالباری کا بیمقام دم شہرے۔ سے محمد شرورت نہیں۔ فتح الباری کا بیمقام دم شہرے۔

صحیح بخاری کے بعد سے مسلم کا درجہ آتا ہے۔امام مسلم کے اساتذہ میں خودامام بخاری، امام احمد بن خبل اورامام شافعی کے ایک براہ راست شاگر دحرملہ بن یکی بھی شامل ہیں۔اس لئے امام مسلم کو دو بڑے محد ثین سے براہ راست اورا ایک بڑے فقیہ سے بالواسط کسب فیض کا موقع ملا۔ امام شافعی سے ان کے شاگر دکے ذریعے اور امام احمد سے براہ راست امام صاحب نے امام اسحاق بن راہویہ سے بھی براہ راست کسب فیض کیا۔لیکن ان کے خاص اساتذہ قتیمہ بن سعید اور ابوعبداللہ القعلمی شھے۔مسلم میں ان دونوں کی روایات کثرت سے ملیں گی۔ آپ دیکھیں گے حدث نہیں القعنہی، حدثنا قتیمہ بن سعید ۔ان دونوں شیون کی بہت

ا حادیث آپ کوسیح مسلم میں کثرت ہے ملیں گی۔ بیامام مسلم کے خاص اسا تذہ میں سے تھے۔امام مسلم کی سیح میں بلا تکرار چار ہزارا حادیث ہیں۔ صحیح مسلم کے بعض خصائص کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے موازنہ کے بارے میں بھی بات ہوگئی ہے۔

صیح مسلم کی دوشر حیں مشہور ہیں۔ایک کاذکر کل کریں گے۔دوسری مشہور شرح امام نوووی کی ہے جو بہت مشہور اور مقبول ہے۔ چھپی ہوئی ہے ادر ہر جگد دستیاب ہے اور مسلم کی شرحوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ امام مسلم کی کتاب صیح بخاری کے بعد بلند ترین درجہ رکھتی ہے۔ بعض علما کا کہنا ہے کہ وہ صیح بخاری ہے۔ بھی افضل ہے، چنا نچی مغرب کے بعض علما کا یہی خیال تھا کہ وصیح بخاری سے افضل ہے۔

صحیح مسلم کے بعد جو چار کتابیں ہیں ان میں مختلف حضرات نے مختلف کتابوں کا درجہ مختلف سے بعض کا کہنا ہے مختلف رکھا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ سب سے اونچا درجہ من ابوداؤ د کا ہے، بعض کا کہنا ہے کہ سن نسائی کا درجہ اونچا ہے۔

تحی بات یہ ہے کہ مختلف خصوصیات کے باعث ان تینوں کتابوں کا درجدانی اپنی جگہ اونچا ہے۔ سنن ابوداؤ داس اعتبار سے خاص مقام رکھتی ہے کہ دہ احادیث احکام کا ایک برا مجموعہ ہے جوایک جگہ دستیاب ہے اور احادیث احکام میں صحیح ترین احادیث کا مجموعہ ہے سنن ابوداؤ د کا اس کھاظ سے درجہ بہت اونچا ہے۔ علم حدیث کے مختلف علوم وفنوں کو ایک ساتھ سودینے کے اعتبار سے سامع تر ندی کا درجہ اونچا ہے اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہو۔ اور صحت متن اور صحت نقل کے اعتبار سے سنن نسائی کا درجہ ہو۔ اس لئے جس تر تیب سے بھی بیان کریں ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی کتاب اس کی مشتق ہوگی کہ صحیحین کے بعد اس کا درجہ ہو۔ امام ابوداؤ دصف اول کے محدثین میں سے ہیں۔ ان مارے بلوچتان کے غالبًا ضلع قلات یا خضد ارسے ان کا تعلق ہے اس لئے پاکستانی ہیں۔ ان کے اساتذہ میں امام احمد ، بحی بن معین ، قتیبہ بن سعید (جو امام سلم کے بھی استاد ہیں ) ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور اسحاق بن را ہو رہے جس کر نہ میں اور بڑے محدثین میں سے امام نسائی ان کے شاگر دہیں۔ اس لئے گھے لوگ امام ابوداؤ د کو پہلے لکھے ہیں کہ تر نہ میں اور نسائی ان کے شاگر دوں میں ہیں۔ اس لئے استاد کا ذکر ہیلے اور شاگر د کو جدیں کیا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤ د

امام ابوداؤ داس کتاب کے علاوہ بھی گئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ان کاعلمی مقام اس کتاب سے پہلے بھی بہت غیر معمولی اور شہور ومعروف تھا۔ جب وہ بھر ہ تشریف لائے تو بھرہ کا گورز ان سے ملنے کے لئے عاضر ہوا اور کہا کہ میری تین گز ارشات اگر آپ تبول کرلیں تو میں بہت شکر گز ار رہوں گا۔ ایک میر کہ آپ بھرہ میں پھے دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے استفادہ کر سیس ۔ دوسرا میر کہ آپ بھرہ میں کھے دن قیام فرما ئیں تا کہ اہل بھرہ آپ سے ملقہ قائم کریں ۔ اور تیسری گز ارش میہ ہے کہ میر ہود بچوں کوالگ سے کوئی وقت دے دیں کہ جس میں آکر وہ آپ سے علم حدیث پڑھا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی دوگز ارشات قبول ہیں ۔ تیسری گز ارش مستر د۔ بچوں کو چاہئے کہ بھیلوگوں کے ساتھ آکر صدیث پڑھیں۔

سنن ابوداؤد میں پانچ لا کھا حادیث میں سے چار ہزار آٹھ سو 4800 کا انتخاب کیا گیا۔ بیا حادیث صرف سنن اوراحکام سے متعلق ہیں۔ صحاح سنہ میں فقتی احادیث کا سب سے ہو ماخذ یمی کتاب ہے۔ صحاح سنہ کی کسی اور کتاب میں فقتی احادیث اتن ہوئی تعداد میں موجود نہیں ہیں۔ اس میں تکرار ہرائے نام ہے۔ کہیں کہیں کوئی حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل ہوگئ ہے ورندا یک حدیث دوبار فقل نہیں کی گئے ہے۔ اس لئے چار ہزار آٹھ سواجا دیث میں اکثر و بیشتر وہ ہیں جوا یک ہی بار بیان ہوئی ہیں۔

یہ کتاب جب سے کھی گئے ہے ہمیشہ مقبول رہی ہے۔علااور طلبہ نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک محدث نے کہا کہ جس کے پاس مغن ابوداؤ دہاس کے پاس گویا ایک ایسا پیٹیمبر ہے جو ہروقت اس کی رہنمائی کر رہا ہے۔ یول تو یہ بات حدیث کی ہر کتاب کے بارے میں صحیح ہے۔ لیکن جس نے پہلی بارسنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کے بارے میں کہی اس نے سنن ابوداؤ د کی بھی بہت می شرحیں کھی گئیں جن میں سے ایک قدیم شرح امام خطا بی سے جو معالم البوداؤ د کی بھی بہت کی شرح سے مشہور ہے۔ امام خطا بی کا زمانہ ام ابوداؤ د سے کم وہیش موسال بعد کا ہے۔ امام ابوداؤ د کا انتقال 388ھ میں ہوا۔ پھر ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے ایک امام منذری تھے جنہوں نے اس کتاب کی تخیص کی اور اس تلخیص کی شرح علامہ ابن قیم نے

کسی۔ایک شرح علامہ بدرالدین عینی کی ہے جو ناکھل ہے۔ یہ ناکھل شرح بھی چھ یاسات طلدوں میں ہے۔ابھی حال ہی میں عرب دنیااور پاکتان میں چھی ہے اور ہرجگہ لتی ہے۔
علامہ سیوطی نے بھی سنن ابوداؤوکی شرح میں ایک کتاب کسی نمہ قاۃ الصعود فی شہر ح ابسے داؤد 'مرقاۃ الصعود ہے مرادوہ سیر ھی ہے جس پر چڑھ کرآ دمی بلندی کی طرف جا تا ہے۔ بارھویں صدی ہجری میں ایک عالم علامہ ابوالحن سندھی تھے، ہمار ہے شطہ کے رہنے والے۔انہوں نے ایک مختصر شرح کسی تھی جو فئے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی والے۔ انہوں نے ایک مختصر شرح کسی تھی جو فئے الودود کے نام سے مشہور ہے اور کئی بارچھپ چی ہے۔ ابوداؤدکی چارمشہور شرعیں برصغیر میں کسی گئیں جن کے بارے میں کل تفصیل سے بات ہوگی۔اس کا انگریز کی ترجمہ بھی ہے جو ہمار ہے ایک سابق رفیق کاراور محترم دوست ڈاکٹر احمد حسن مرحوم نے کیا تھا، گئی بارچھپ چکا ہے اس پر انگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی ہے۔امام سلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے اس پر انگریز کی میں حواثی بھی ہیں اور مختصر شرح بھی عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی سے کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس عبد الم مسلم کی جو کا بھی انگریز کی ترجمہ ہو چکا ہے جس کی تفصیل کل آئے گی ۔ بیتر جمہ پروفیس

#### جامع ترندي

سنن ابواداؤوک بعد جامع ترندی کا درجه آتا ہے۔امام ترندی امام بخاری اورامام مسلم دونوں کے براہ راست شاگر دہیں۔امام ابوداؤوک بھی شاگر دہیں۔قتیبہ بن سعید جوامام سلم کے استاد ہیں وہ امام ترندی کے بھی استاد ہیں۔ جامع ترندی جامع ہے۔ نعنی حدیث کے آشوں ابواب اس میں شامل ہیں۔اس میں عقائد ، اخلاق ، احکام ،تفییر ، فضائل ،فتن ، اشراط قیامت ، علامات قیامت سیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اوراس طرح سے علامات قیامت سیسب موضوعات شامل ہیں۔اس لئے اس کا درجہ جامع کا ہے اوراس طرح سے وہ آمام بخاری کا ورجہ جامع کی برابر ہے۔صحاح ستہ میں امام بخاری اور تذکی دونوں کی کتابیں جامع ہیں۔ جامع ترندی کے جواہم خصائص با مباحث جیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ حدیث کے درجہ کا تعین بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے حدیث بیان کرتے ہیں اور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں بور پھر اس کا درجہ بیان کرتے ہیں جو بھی استعال کرتے ہیں اور پھر اصطلاحات بقیہ محد ثین کی لیت میں امام ترندی اپنی اصطلاحات بھی محدثین کی لیت میں امام ترندی اپنی اصطلاحات بھی محدثین کی لیت میں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیتہ چل جاتا ہے کہ امام ترندی نے اس بیں۔ اس طرح سے ہر حدیث کے بعد پڑھنے والوں کو پیتہ چل جاتا ہے کہ امام ترندی نے اس

حدیث کوک درجہ پر رکھا ہے۔ پھرا مام تر فدی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث ہے جواحکام نگلتے ہیں ان احکام ہیں بقیہ محدثین اور فقہا کی رائے کیا ہے، مثلاً اس بارے میں امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام مسلم کیا کہتے ہیں، امام احمد بن عنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں اور امام ابوضیفہ کیا کہتے ہیں گویا تمام فقہا کی آراء بھی قاری کے سامنے آجاتی ہیں۔ یہ ایک ایس خصوصیت ہے جوحدیث کی کی اور کتاب میں نہیں یائی جاتی۔

ایک اوراہم بات یہ ہے کہ امام ترخی ایک باب میں جواحادیث بیان کرتے ہیں وہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ 'و فسی الساب عن فلان و فلان و فلان کا ماس موضوع پر فلاں فلاں صحابہ کی احادیث بھی ہیں۔ان احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب میں شامل نہیں کیا۔ یا تو اس کی سند جوام مرخی کا کہ چومضمون تھا وہ بھی ہوا مام ترخی کا کہ جومضمون تھا وہ بھی امام ترخی کے محسوں کیا کہ جومضمون تھا وہ بھی اوروجہ سے انہوں نے ان احادیث کو شامل نہیں کیا لیکن حوالہ دے دیا کہ اس موضوع پر فلاں احادیث بھی موجود ہیں۔ تلاش کرنے والے تلاش کر سکتے ہیں۔ چوتی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تکرار برائے نام ہے۔ جوحدیث ایک بارا گئی امام ترخی کا سی کو دو بارہ نہیں دو ہراتے ۔ پانچو یں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترخی کی نے داویوں کے نام اور کئیت پر بڑی بھٹی دو ہراتے ۔ پانچو یں خصوصیت یہ ہے کہ امام ترخی کی نے داویوں کے نام اور کئیت پر بڑی بھٹ کی ہے۔ اس لئے کہ بعض راوی کئیت سے بہت مشہور ہیں اور بعض نام سے مشہور ہیں۔اگر ایک جی کہ وادر دوسری جگہ نام آیا ہوتو یہ النباس ہوسکتا ہے کہ دوآ دی ہیں یا ایک بی آ دی ایک جی شری کی ہے۔ تو امام ترخی وضاحت کردیتے ہیں کہ بینام جن بزرگ کا ہے یہ وہی شخصیت ہیں جن کی کئیت یہ ہے۔ مثلا ابوثور، ابوثورکا نام پچھ اور تھا، یا امام اوزاعی بہیں اوزاعی ہیں ہرایک کے عبد الرحان آتا ہے۔اب جہاں عبد الرحان آیا ہے وہاں یہ پنہ چلانا کہ یہ امام اوزاعی ہیں ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے۔اس مرتز کی کار کئی بات نہیں ہور اس کی بات نہیں ہور اس کی بات نہیں ہور بیں۔

جامع ترفدی کے خمن میں ایک بات خاص طور پر قابل غور ہے۔ وہ یہ کہ امام ترفدی ان محدثین میں سے ہیں کہ جن کا تسائل جرح وتعدیل میں مشہور ہے۔ امام ترفدی راوی کو عادل قرار دینے میں نرمی سے کام لیا کرتے تھے۔ محدثین نے امام ترفدی اور امام حاکم دونوں کی تعدیل کے بارے میں بیکھا ہے کہ ان کی رائے قبول کرنے میں احتیاط سے کام لیا چاہئے اور جس راوی کو امام ترفدی اور امام حاکم عادل قرار ویں اس کی عدالت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی جارت کی دوسری جگہ سے بھی تحقیق کر لینی جارت کے

اگردومرے محدثین بھی اس کو عادل قرار دیتے ہیں تو وہ عادل ہیں اور اگردومرے محدثین اسے مجروح قرار دے رہے ہیں تو چرحض امام ترفدی کی تعدیل پراعتاد نہیں کرنا چاہئے۔ اگریہ بات مجروح قرار دے رہے ہیں ان احادیث نقل کی ہیں ان احادیث میں بھی گئ ہیں بھی گئ میں بھی گئام ہوسکتا ہے۔ اس لئے نام ترفدی کی صبح یا حسن قرار دی ہوئی احادیث میں سے بھی گئ احادیث کے بارے میں کلام ہواہے۔ تیس (23) روایات وہ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے احادیث کی دوہ شدید درجہ کی ضعیف ہیں۔ اس موضوع پر لوگوں نے کام کیا ہے۔ گئی لوگوں نے زمانہ حال میں جامع ترفدی کے بیں جس میں ہرحدیث کی الگ سے نشاند ہی کردی گئی ہے۔

سكن بهرحال بيانك اختلافي رائے رہے گی۔اگرآج كاكوئي آ دمى امام ترندى جيے ظليم امام صدیث کی رائے اوران کی تجریح وتعدیل سے اختلاف کرسکتا ہے تو آج کے آدی سے بھی اختلاف ہوسکتا ہے۔امام ترندی جبیباانسان اگراینے زمانے میں کسی حدیث کوضعیف یاحسن قرار دیں اور آج کا کوئی آ دمی سے کہ کدا سے امام تر مذی کی اس رائے سے اتفاق نہیں ہے اور وہ صدیث حسن یا میج نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو پھر آج کے آدمی سے بھی کل کے آدمی اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ بات میں اس لئے کرر ہاہوں کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھنا ہے کہ زمانہ حال کے ا یک بزرگ جن کا چندسال قبل انتقال ہوا ہے ان کے شاگر دوں میں بڑی شدت یائی جاتی ہے۔ جس مدیث کوان کے استاد نے ضعیف قرار دیا ہے توان کے شاگر داس کوضعیف منوانے کے لئے لڑنے مرنے پر تیار ہوجاتے ہیں۔ایک مرتبدایک عرب ملک میں کسی جگد میری گفتگویا تقریر تھی۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی ،تو وہاں ایک صاحب علم جو حالیس بیالیس سال کی عمر کے تھے،وہ ان بزرگ ہے کسب فیفن کر چکے تھے،انہوں نے محفل میں ایک ہنگامہ بریا کردیا کہ بیہ حدیث تو ضعیف ہے اور جارے فلال استاد نے فلال تحقیق کی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے استاد کی تحقیق کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کہتا۔ سرآ تکھوں پر، ظاہر ہے ان کاعلم ومرتبداور مقام ابیا ہے کہ جو بات وہ کہیں گےوہ قابل احتر ام ہے۔لیکن اگر آپ کے استاد کوامام تر مذی ہے اختلاف كرنے كاحق پنچا في القيد حفرات كوآپ كاستاد سے بھى اختلاف كرنے كاحق حاصل ہے۔ چنا نچەان كى استحقیق پر بھی لوگوں نے كتابیں لکھی ہیں ۔ ابھی حال ہی میں ایک كتاب دمشق کے ایک عالم نے لکھی ہے جو غالبًا چار پانچ جلدوں میں ہے جس میں انہوں نے ان بزرگ کی تھیج یا تضعیف سے اختلاف کیا ہے۔

میں نام لے ہی دیتا ہوں: علامہ شخ ناصرالدین البانی ، بڑے مشہور اور صف اول کے محد ثین میں سے تھے۔ چند سال پہلے ان کا انقال ہوا ہے۔ اگر بیسویں صدی میں عالم اسلام کے چند عظیم ترین علائے حدیث کے نام چننے ہوں تو یقینا ایک نام ان کا ہوگا۔ انہوں نے تمام کتب حدیث کا از سرنو جائزہ لیا اور اپنی تحقیق میں جہاں جہاں جس حدیث کو تھے یاضعف یاحسن قرار دیا اس کی نشاندہ ہی کردی۔ اب اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آج ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، اس کی نشاندہ می کو علامہ البانی سے اختلاف کا حق ہونا چا ہے۔ ہمارے لئے تو دونوں سر آنکھوں پر، ہمارے لئے تو دونوں ایسے ہیں کہ وہ آئیں تو بقول امام سلم کے ہم ان کے پاؤں چوم لیس لیکن اگر علامہ ناصرالدین البانی امام ترفدی سے اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں تو کوئی اور آنے والا علامہ ناصرالدین البانی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں ہو ہو گئی یا خدانخو استہ مقام ومرتبہ میں کی کا سوال نہیں۔ مقام اپنی جگہ اختلاف درائے اپنی جگہ۔

جامع ترخدی کی بہت کی شرحیں لکھی گئیں۔ برصغیر کی شرحوں کا کل ذکر کریں گے۔
برصغیرے باہر کی شرحوں میں دوشر حیں مشہور ہیں۔ایک علامہ ابو بکر بن العربی کی جوایک مشہور مالکی فقیہ ہیں۔ان کی کتاب ہے عادضہ الاحوزی ' بیختھر شرح ہے کین اچھی شرح ہے۔ دوسری شرح علامہ سراج الدین بلقینی کی ہے۔ بیمصر کے رہنے والے تھے۔ مسلکا شافعی تھے۔ ابو بکر بن العربی مالکی تھے۔ گویا ایک شرح مالکی شامی کی ہے۔ حنی العربی مالکی تھے۔ گویا ایک شرح مالکی عالم نے کی ہے اور دوسری شرح شافعی عالم نے کی ہے۔ حنی عالم کی شرح کا ذکر کل کریں گے۔ بید دونوں شرحیں بڑی مشہور ہیں۔ علامہ سراج الدین بلقینی کی شرح ہے السعوف الشدندی ' علامہ بلقینی قاہرہ کے دہنے والے تھے۔ و ہیں ان کا مزار ہے اور و ہیں دفن ہوئے۔ امام ترخدی کی اور بھی گئی کرا ہیں علم صدیث، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ و بیان فرمایا ہے۔ امام ترخدی کی اور بھی گئی کرا ہیں علم صدیث، پر ہیں جن کا تذکرہ میں چھوڑ کو بیان فرمایا ہے۔ بی جامع ترخدی ہی کا ایک باب ہے جوالگ سے چھیا ہے۔ اس کی شرحیں بھی کھی گئیں کر بیان اور بھی گئی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ گویا ترخدی ہی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے، اس کی شرحیں بھی کھی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے، اس کی شرحیں بھی کھی گئیں کتاب کا ایک حصہ ہے۔ بعض حضرات نے اس کوالگ بھی چھا یا ہے، اس کی شرحیں بھی کھی گئیں اور بہت ہی شرحوں کا ذکر کی آبوں میں ماتا ہے۔

سننسائي

تر مذی کے بعد درجہ ہے امام نسائی کی کتاب کا۔ امام نسائی نے دراصل السنن الکبرئ ،
کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی تھی۔ امام نسائی کی وفات 303ھ میں ہوئی ہے۔ یہ صحاح ستہ کے مصنفین میں زمانہ کے اعتبار ہے سب سے آخری آ دمی ہیں۔ یعنی تر تیب زمانی میں سب سے آخر میں آتے ہیں۔ لیمن کتاب کی اہمیت اور صحت کی تر تیب میں پانچویں نمبر پر یا تیسر سے یا چوشے نمبر پر آتے ہیں، اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں، اس بارے میں میں اختلاف ہوسکتا ہے۔ تیسر ہے، چوتھے اور پانچویں میں سے ایک پر آتے ہیں۔ ان کی کتاب السنن الکبرئ دراصل ہوئی کتاب تھی۔ جب وہ لکھی جا چکی اور شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت شائع ہوئی تو رملہ جوفلسطین کا شہر ہے جس کو آج کل رام اللہ کہا جاتا ہے وہاں کا گورنر ایک بہت صاحب کے پاس کسب فیض کے لئے آیا کر تا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ مساحب میں گوگا، پھر اس میں بعض احادیث صعاف بھی آگئی ہیں اور بعض حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے آب اس کا ایک میں ہوگا، پھر اس میں بعض احادیث صعاف بھی آگئی ہیں اور بعض حسن لغیرہ ہیں۔ اس لئے آب اس کا ایک میں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ بہی نہیں ہیں وہ آپ نکال دیں۔ آپ نے اسنن المجتبیٰ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ تیار کیا۔ بہی

سنن نسائی اس اعتبار سے بڑی متاز ہے کہ صحیحین کے بعد سب سے کم ضعیف حدیثیں اس میں ہیں۔ صحیحین میں تو کوئی نہیں ہے، بقیہ دونوں کتابوں ، ابوداؤد اور تر فدی میں ضعاف کی تعداد سنن نسائی کی نسبت زیادہ ہے۔ اس کے رجال یا راوی سنن کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں زیادہ ہیں۔ بقیہ چارکتابوں میں ، ابوداؤ د، ابن ماجہ، تر فدی اور نسائی میں ، نسائی کے رجال سب سے تو کی ہیں ، اس کے راوی سب سے متند ہیں اور اس کی شرائط ہیاری اور مسلم کی شرائط کے بہت قریب ہیں۔

امام نسائی کوعلل الحدیث میں بڑی مہارت تھی۔انہوں نے علل الحدیث کی جابجانشاندہی کی ہے۔امام ترندی نے بھی علل کی نشاندہی کی ہے لیکن امام نسائی اس میں زیادہ نمایاں ہیں۔امام ترندی کی طرح وہ اساءاور کئی (کنیوں) کا بھی ذکر کرتے ہیں۔اس طرح ہے

وہ امام تر فدی سے ملتے جلتے ہیں۔انہوں نے غریب الا حادیث کی بھی شرح کی ہے۔ جہال مشکل لفظ آئے ہیں ان کی شرح کی ہے۔ گویا یہ وہ کتاب ہے جو ابودا و داور تر فدی دونوں کی خصوصیات اپنے اندر دھتی ہے اور ایک اعتبار سے صحیحین کے بعد ای کا درجہ آتا ہے۔اس لئے کہ ضعیف حدیثیں اس میں سب ہے کم ہیں بہی وجہ ہے کہ بعض حضرات نے اس کو صحیحین کے بعد کا ورجہ دیا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس کی شایان شان کوئی شرح نہیں کھی گئی۔ میں نے بہت تلاش کیا لیکن کسی قدیم شرح کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج ہے نہیں بلکہ شمیں پنیٹیس مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کمال کی کوئی با قاعدہ اور مفصل شرح نہیں ہے۔ کسی نے ایک فقیر مال پہلے جھے خیال ہوا کہ اس کمال کیا کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ باوشاہ کی لڑکی سے شادی کی قکر میں ہوں۔ یہ چھے اگر آج کہا اچھا، کتنا کام ہو گیا۔اس نے جواب دیا کہ باوشاہ کی لڑکی ہوں اور شغرادی کا مرائی ہوگیا۔اس نے جواب دیا کہ ہیں قوراضی ہوں اور شخرادی کا درائی ہوگیا۔ اس میں تو ہوگیا کہ ہیں تورہوں۔ بقیہ آگر موقع ملاتو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔اس میں آدھا کا مرتو ہوگیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آ دھا ہوتی ہوں۔ موقع ملاتو سنن نسائی کی شرح لکھوں گا۔اس میں آدھا کا مرتو ہوگیا کہ میں تیارہوں۔ بقیہ آ دھا ہوتی اقی ہوگی ہیں۔

اس کی جوشر حیں مشہور ہیں وہ صرف دو ہیں۔ ایک علامہ محمد بن عبدالہادی سندھی تھے،
جن کی وفات 1138 ھیں ہوئی ہے، ان کا ایک حاشیہ ہے جوعام چھپی ہوئی کتابوں میں
ماتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سنن نسائی کے جو نسخ طبع ہیں وہ علامہ سندھی کی اس شرح کے
ساتھ طبع ہیں۔ یہ بری مختصر شرح ہے جو صرف حاشیہ برآئی ہے۔ دوسری شرح 'زھرالرہی' علامہ
سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھپی ہوئی ملتی ہے۔ ان دو
سیوطی نے لکھی ہے۔ وہ بھی بری مختصر ہے اور کہیں کہیں حاشیوں پرچھپی ہوئی ملتی ہے۔ ان دو
کتابوں کے علاوہ کوئی شرح الی قابل ذکر مجھے نہیں ملی جو مخطوطہ کی شکل میں ہو یا مطبوع شکل میں
موجود ہو۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کی شرح لکھی جائے جواسی انداز کی ہوجس
انداز کی حدیدہ کی بقیہ کتابوں کی شرحیں ہیں۔ جن میں سے بعض کا تذکر ہ کل ہوگا۔

### سنن ابن ماجه

صحاح ستہ کی آخری کتاب امام ابن ماجہ کی ہے ۔محمد بن یزید بن ماجہ کی وفات 273ھ میں ہوئی۔اس لئے بیدامام ابوداؤد کے قریب قریب ہم عصر ہیں۔امام ابوداؤد کی وفات 275ھ میں ہوئی۔ان کی وفات 273 ہے میں ہوئی۔زمانداگر چہدونوں کا قریب قریب ایک ہے۔لیکن امام ابن ملجہ کی کتاب کا درجہ سب سے آخر میں ہے۔اس لئے کہ اس میں کمزوری کے اعتبار سے بعض الی چیزیں ہیں جو حدیث کی بقیہ کتابوں میں نہیں پائی جا تیں۔اس میں جو تر تیب اختیار کی گئی ہے وہ احادیث احکام لیخی سنن کی تر تیب ہے۔اس میں بتیں کتابیں، تین سو پندرہ ابواب اور چارا راحادیث ہیں۔ حسن تر تیب کے اعتبار سے میتمام صحاح ستہ میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔اس کی تر تیب بہت اچھی ہے۔تکرار بہت کم ہے۔اس میں سندیں کم اور متون زیادہ ہیں۔ انہوں نے سندیں مرادر متون نے دہ ہیں۔ انہوں نے سندیں صرف متون کے برابر رکھی ہیں اور بعض جگہ ایک سندی ایک سے زائد متن بھی بیان کئے ہیں۔ایک سندیاں کی ہے اور کہا ہے کہ ای سند سے میں نے فلال فلال روایات فلال استاد سے بی ہیں۔

اس کتاب کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد بھی یہ بحث جاری رہی کہ صحاح ستہ کی چھٹی کتاب کون کی ہے۔ اگر چہمحد ثین کی اکثریت سنن ابن ماجہ کو ہی صحاح ستہ کا حصہ بھتی ہے، لیکن بعض حضرات نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کیا۔ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ سنن دارمی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ پچھ حضرات کا کہنا ہے کہ موطاامام ما لک صحاح ستہ میں شامل ہے۔ لیکن علما کی غالب اکثریت سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں شامل ہے۔

سنن ابن ماجہ میں حدیث کی بقیہ کتابوں کے مقابلہ میں ضعیف احادیث زیادہ ہیں۔
ان کی ٹھیک ٹھیک تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ہڑا دشوار ہے۔ کچھکا خیال ہے کہ
ان کی تعداد چونیس ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو کقریب ہے، کچھکا خیال ہے کہ ایک سو بنیس
یا ایک سو پینیس کے قریب ہے۔ پھر ضعیف کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا ویسے بھی
یہا مشکل ہوتا ہے۔ ایک محدث کی رائے میں ایک حدیث ضعیف ہے دوسرے کی رائے میں وہ
منعیف نہیں ہے یا اتی ضعیف نہیں ہے۔ پھر ضعاف کے بھی مختلف درجات ہیں ، بہر حال اس
کتاب میں ضعاف کی تعداد نسبتا زیادہ ہے، بعض وہ ہیں جن کا ضعف بہت شدید ہے۔ وہ تقریبا

اس کتاب کی شرحیں بھی نسبتاً کم کھی گئیں۔ برصغیر میں اس کی ایک دوشرحیں کھی گئیں جن کا ذکر آگے کیا جائے گا۔ برصغیر سے باہر جوشرحیں کھی گئیں ان میں ایک کتاب ہے علامہ سیوطی كى مصباح الزجاجه في شرح سنن ابن ماجه ، اوراكي مي ما تمس اليه الحاجة لمن يطالع منن ابن ماجه .

بینلم حدیث کی بنیادی کتابول کا مخفر تعارف تھا جس میں صحاح ستہ بھی آگئیں اور ان
کے علاوہ بقیہ پچھ کتا ہیں بھی آگئیں۔ آج کی گفتگو کو میں پہیں ختم کرتا ہوں۔ ہمارے پاس پندرہ
منٹ ہیں سوال جواب کے لئے کل کے سوالات بھی آپ پو چھنا چاہیں تو پو چھکتی ہیں۔ کل جمعہ
کا دن ہے نبیتا وقت کم ہوگا ، کین علم حدیث پر برصغیر میں جو کام ہوا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ اور ان
شاء اللہ برصغیر میں اسلام کے آنے سے لے کر 2003 تک علم حدیث پر جو کام ہوا ہے اس کا
تذکرہ اختصار کے ساتھ کروں گا، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ علم حدیث کی خدمت میں
برصغیر کے لوگ دنیا نے اسلام کے دوسر سے علاقوں سے پیچھے نہیں رہے۔ برصغیر میں علم حدیث اور
اس کے متعلقات پر خاصا کام ہوا ہے بلکہ برصغیر کے لوگوں نے ایک زمانے میں دنیا ہے اسلام
کے دوسر سے علاقوں کے لوگوں کے مقابلہ میں علم حدیث پرزیادہ کام کیا ہے۔

 $^{4}$ 

ز ماند کے اعتبار سے صحابہ کر الم کے جو طبقات ہیں اس کاعلم تو ان لوگوں کے پاس بھی ہوسکتا ہے جو جھوٹی حدیثیں روایت کر تے ہیں۔ تو ایسے میں اگر وہ ز مانے کا صحیح تعین کر دیں تو اس میں کیاطریقہ اختیار کیاجا تا تھا؟

ضعیف یا موضوع حدیث کو معلوم کرنے کے تو در جنوں طریقے تھے۔ صرف یہی ایک طریقہ نہیں تھا کہ صحابہ کے زمانہ سے مطے کرلیا جائے۔ یہ تواس کام کے لئے ایک ابتدائی قدم تھا۔ اس کے بعدایک پوراسفر ہوتا تھا، فرد کا ذاتی کردار، اس کاعلمی اور دینی مقام، اس کی شخصیت کے بارہ میں عام تصور، لوگ اس راوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس نے علم حدیث کہاں سے حاصل کیا، اس کے استاد سے تحقیق، پھر علم رجال کے بارے میں تفصیلات، اس کے لئے اتنی کا وش کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوئی کی جاتی تھی کہ لوگوں نے اس کی جاتی ہوئی میں پھیلا دیں لیکن علا اسلام نے اس فتنہ کورد کئے کا اہتمام پہلے سے کیا ہوا تھا۔

آپ نے کہا کہ امام تر مذی راویوں کے بارے میں نرمی سے کام لیتے تھے۔اس وجہ سے باقی اماموں نے کہا کہ کسی راوی کو امام تر مذی نے ٹھیک کہا ہے تواس بارے میں مزید پڑتال کرلینی چائے۔ کیااس کا یہ مطلب ہے کہ جوحدیث امام تر مذی کی سندسے ہے اس کونہیں مانا جائے ؟

نہیں نہیں۔ امام تر فدی نے اپنی کتاب میں ہر صدیث کا درجہ بیان کر دیا ہے۔ اس کئے
امام تر فدی کے ہاں جواحادیث ہیں وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں۔ اس میں کوئی پینیتیں
چھتیں احادیث کے ہارے میں اختلاف ہے جس کی وضاحت موجود ہے۔ ان پینیتیں چھتیں کی
مزید تحقیق کرلیں۔ باقی کے بارے میں اکثر وہیشتر تحقیق ہو چکی ہے آپ کواب نئے سرے سے
تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی علائے حدیث نے اتنا کام کردیا ہے کہ ہمارے لئے کی
یکی چیزموجود ہے، آپ جو کتاب چاہیں اٹھا کرد کھے لیں اورکوئی بھی شرح اٹھا کرد کھے لیں اس میں
ساری بحث آپ کوئل جائے گی آپ اس کے مطابق عمل کریں۔

محیاو ہ لوگ بھی صحابہ ہول گے جنہون نے نبی کو تو دیکھالیکن اس و قت ایمان نہیں لائے

تھے۔

یہ بات تو میں کہد چکا ہوں کہ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے حالت ایمان میں

رسول الله علی فی زیارت نہیں کی وہ صحابی شار نہیں ہوتے مصابی وہ خوش نصیب حضرات شار ہوتے ہیں۔ جنہوں نے حضور کو حالت ایمان میں دیکھا اور بعد میں اسلام نہیں لائے بلکہ حضور کے زمانے ہی میں اسلام لائے ۔ ایک مشہور ہزرگ تھے کعب الاحبار، بیر حضور کے زمانہ میں مدینہ میں موجود تھے۔ یہودی تھے انہوں نے حضور کے زمانے میں اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلام لائے۔ اس لئے ان کا شار تا بعین میں ہوتا ہے، صحابہ میں نہیں ۔ حالا نکہ وہ مدینہ میں رہے تھے اس لئے حضور گوبار ہادیکھا۔

آپ کی اتنی اچھی آر زو ہے شرح نسائی لکھنے کے بازے میں کہ دل سے آواز اٹھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوامام نسائی کی سنن کی شرح لکھنے کی توفیق عطافر مائیں۔

آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو نیق دے۔ بہر حال بید ایجنڈے پر موجود ہے۔ بہت ساری چیزیں جو Wish list میں ہیں اس میں بیھی شامل ہے۔ میں نے ایک بڑالفا فہ بنارکھا ہے، اس پرامام نسائی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب بھی امام نسائی سے متعلق کوئی چیز ملتی ہے تو اس لفا فے میں اس کی فوٹو کا ٹی ڈال دیتا ہوں اس خیال سے کہ جب موقع ملے گا تو اس سے کام لیس گے۔ صوار سے ایمام کیں گے۔ صوار سے ہیں ؟

صغارتا بعین کی روایات کبارتا بعین اور صغار صحابہ سے ہیں۔ صحابہ ہیں جن کا انتقال بہت بعد میں ہوا، وہ پہلی صدی ہجری کے اواخر تک زندہ رہے۔ ان سے روایتی صغارتا بعین کی ہیں۔ ہیں اور بقید روایات کبارتا بعین سے ہیں۔

شرح کی Term کوواضح کریں۔

امام این ماجد کی کتاب میں ضعیف احاد یث کی کثر ت کی کراو جد ہے؟

وجہ میہ ہے کہ وہ احادیث امام ابن ماجہ کے نز دیک ضعیف نہیں تھیں۔امام ابن ماجہ ایک رادی کو سیجھتے تھے ،ضعیف نہیں سیجھتے تھے۔اس لئے انہوں نے وہ احادیث نقل کر دیں لیکن بقیہ اہل علم نے مزید حقیق کی توانہوں نے امام ابن ماجہ کی رائے ہے اتفاق نہیں کیا۔

ا بھی تک سنے گئے لیکچر ز سے میں نے اندازہ لگایا کہ استاد اور شاگر دگی رائے میں بھی فمر ق جوسکتا ہے ۔ confusion پیدا ہوتی ہے کہ کس کی رائے پرعمل کیا جائے ، کمچو نکہ دونوں نے تحقیق محے بعد ہی بات کی ہوگئی۔

اصل اور آئیڈیل بات تو پیھی کہ ہر خص اپن تحقیق بیمل کرے۔ آئیڈیل بات تو یہی ہے۔لیکن ہر خفص کے باس اتنا وقت نہیں کہ خور تحقیق کرے۔اس لئے مسلمانوں میں رواج سے پیدا ہوگیا کہ یا تو آپ خود تحقیق کریں اور خود ہی اس درجہ پر پہنچ جائیں کہ حدیث کی ہرروایت کی تحقیق کر کے خود فیصلہ کریں ۔لیکن اگراہیانہ ہواور ہرشخص کے ساتھ ایبانہیں ہوسکتا تو پھر قرآن ياك في المال الذكران كنتم لاتعلمون '،اگرتم نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھوان کی رائے پڑعمل کرو۔اس لئے مسلمانوں میں پہلے دن سے بیطریقہ ہے کہ جس شخص کی دوباتوں پراعمّاد ہو،صرف دو، بقیہ کچھنیں۔جس کی ان دو چیزوں پرآپ کواعماد ہو،اس کی رائے برعمل کریں،اس اعماد کے ساتھ کہ بیرائے تیج ہوگی اوراللہ تعالیٰ آپ سے باز پرسنہیں کرے گا۔ایک اعتاداس کے علم پراور و دسرا اعتماداس کے تقویل پر ہو علم کے بغیر صرف تقویٰ کافی نہیں اور تقویٰ کے بغیرعلم کافی نہیں \_ ابھی میں امام مالک گاذ کر کرچکا ہوں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی احادیث قبول نہیں کیں جوتقویٰ میں تو او نچے درجہ کے تھے لیکن ان کی علمی پختگی میں امام مالک کو تا مل تھا۔ اس لئے علم بھی او نچے درجہ کا ہونا چاہئے اور تقویٰ بھی کامل ہونا چاہئے جس کی رائے اور اجتہا دیر آپ عمل کرنے کا فیصلہ کریں تو پہلے یہ یقین کرلیں کہاس کا تفویٰ بھی او نچے درجہ کا ہواورعلم بھی راسخ ہو۔ یہ فیصلہ آپ کوخود ہی کرنا پڑے گااس میں کوئی اور آپ کا ساتھ نہیں دے گا کہ آپ کوئس کے علم اور تقوی پر اعتماد ہے تقوی آپ خود جج کریں، کوئی آ دمی نہیں بتا سکتا۔ میں اپنے بارے میں فیصلہ کروں گا، آپ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے۔اگرآپ میری رائے جاننا چاہیں کہ فلاں فلاں معاملہ میں میں کس کے علم و تقوى كوجروسه كے قابل سمجھتا ہوں توميں انفرا دى طور پر آپ كوبتا سكتا ہوں ۔

پلیز کوئی ایک شرح پڑھ کر سنادیں۔سنن سے تحیامر اد ہے لفظی اور اصطلاحی دونوں معنی

تاد س۔

سنن سنت کی جمع ہے۔اس کے دومعنی ہیں۔ایک توان احادیث کا مجموعہ جن سے کوئی سنت ٹابت ہوتی ہو۔ دوسر ہے معنی کے لحاظ سے سنن سے مراد حدیث کی وہ کتاب ہے جس کی ترتیب فقتہی احکام پر ہو۔اور سنن کے ایک اور معنی ہیں سنتوں کا مجموعہ،وہ کتاب باوہ کتاب حدیث جس میں بہت ساری احادیث تکھی ہوئی ہوں۔اس اعتبار سے حدیث کی ہر کتاب سنن کا مجموعہ ہوئی ہیں۔ایکن خاص طور پر علمائے حدیث کی اصطلاح میں حدیث کی وہ کتاب جس کی ترتیب فقتی احکام پر ہووہ سنن کہلاتی ہے۔

جب تمام احادیث آپ تقایدی ہیں اور سب مانتے ہیں تو پھر مسلکوں کی بنیاد کیسے پڑی ؟ لوگ صرف ایک ہی معتقب کردہ امام کی بات مانتے ہیں اور باقبوں کی بات نہیں مانتے حالا کد ساری احادیث آپ کی ہیں۔

میں کی بارعرض کر چکاہوں کہ بعض احادیث کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں اور قرآن پاک کی آبیت کی تعبیر وتشریح میں بھی ایک سے زائدرائے کا امرکان موجود ہے جس کی مثال میں نے صحابہ کے زمانے سے دی کہ رسول الشہائی کے نے صحابہ کرام گی ایک سے زائد تعبیر وں اور ایک سے زائد توضیحات کو درست بتایا اور دونوں کو بیک وقت قابل قبول قرار دیا۔ اس سے بیہ بیتہ چلا کہ اسلام میں بعض احکام ایسے دیئے گئے ہیں، قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی، جن کی مختلف تنسیریں اور تشریحات کی جاسکتی ہیں۔ بیاجازت اس لئے دی گئی کہ مختلف صالات کے لحاظ سے ما اور فقہا اور محدثین اس کی نئے شخانداز سے تشریح کرسکیں۔

میں نے مثال دی تھی قرآن پاکی آیات میں کہ 'علی السموسع قدرہ و علی السمفتر قدرہ '، کہ جب شوہر بیوی کا نفقہ اواکرے گاتو دولت مندا پنی استطاعت کے لحاظ سے اواکرے گاتو حالانکہ مثال کے طور پرقرآن پاک کہہ سکتا تھا کہ شوہر سودر ہم نفقہ دیا کرے گا، یا ایک من گندم دیا کرے گا، اس تھم کو بیان کرنے کا ایک

طریقہ یہ بھی ہوسکا تھا۔ لیکن قرآن مجید میں اس طرح سے کوئی معین مقدار یا quantify کر کے نہیں بتایا بلکہ ایک عمومی بات بتائی جس کو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگ سمجھیں اوراس کی تعمیر کردیں۔ چونکہ تعمیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور گفتہ ہر کردیں۔ چونکہ تعمیروں کا اختلاف اسلام کی بنیادی خصوصیات میں شامل ہے اس لئے حضور کے اس کی اجازت دی۔ قرآن پاک میں اس کی گئی ان گئی ۔ مختلف اہل علم نے مختلف تعمیریں کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمانے کیس اور جوخص جس فقیہ کے علم اور تقوی کی بات مان لیتا ہے۔ اُس زمان میں جب یہ سارے محد ثین اور فقہ ام وجود تھے اس وقت جن حضرات کو امام شافعی کے اجتہادات کو سرآنکھوں برتنا ہم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نیچ درجہ پراعتاد تھا دہ امام شافعی کے اجتہادات کو سرآنکھوں برتنا ہم کرتے تھے۔ امام شافعی اسے اور نیج درجہ کے انسان تھے کہ اگر آج دو آئیں اور جم میں سے کوئی ان کے پاؤں چو منے کی کوشش نہ کرتے تو برنا میں جو گئے۔

امام احد بن طنبل سے ہرمسلمان کومحبت اورعقیدت ہے۔ کیکن امام احد بن طنبل کے اجتہادات کو دنیائے اسلام میں بہت تھوڑے لوگ قبول کرتے ہیں۔مسلمانوں میں مشکل سے ا میک فیصدلوگ ہوں گے جوفقہی معاملات میں امام احمد کی رائے اور اجتہاد پڑمل کرتے ہیں۔ بقیہ ننا نوے فیصد دوسرے فقہا کی ہیروی کرتے ہیں۔لیکن امام احمد کے احتر ام میں وہ کسی ہے پیچھے نہیں ہیں ۔تقلید سے مرا دصرف ہیہ ہے کہ کسی شخص کے علم اور تقویٰ کی بنیاد پراس کی بات کو مان کر اس رعمل کرلیا جائے۔ اس کوتقلید کہتے ہیں۔امام احمد کی تقلیدنو تھوڑ بےلوگوں نے کی۔لیکن احترام سب کرتے ہیں ۔تقلید کاتعلق احترام سے ہیں ہے۔ احترام تو ہرصاحب علم کا ہوتا ہے۔ سیح بخاری دنیائے اسلام میں ہرجگہ رو هائی جاتی ہے۔اس وقت ونیائے اسلام میں امام ابوصنیفہ کی بیروی کرنے والے کم وجیش پنیسٹھ فیصد مسلمان ہیں۔ پورا وسط ایشیا، پوراا فغانستان، پورا ترکی، بورامشرقی بورب، بورا ہندوستان، بورا یا کتان، بورا بظلہ دیش، بورا چین ۔ بید نیائے اسلام کے تقریباً ساٹھ پنیسٹھ فیصد بنتے ہیں اور امام ابوصنیفہ کی تقلید کرتے ہیں لیکن ان میں ہے کوئی بھی امام بخاری کے احترام اور عقیدت میں کسی سے چیچیے نہیں ہے۔ امام بخاری نے کم سے کم بیں مقامات پرامام ابوحنیفہ پر تنقید کی ہے جوبعض مقامات پر خاصی بخت ہے۔ سرآ تکھوں پر۔اگر باپ اور پھا میں اختلاف ہوتو بچوں کا بیحق نہیں کہ وہ باپ کا ساتھ دے کر بچا کے خلاف کچھ آواز اٹھا کیں۔ دادا اور دادا کے بھائی میں اختلاف ہوتو پوتوں اور نواسوں کا بیکام نہیں کہ وہ ایک کی حمایت میں انھیں اور دوسرے کی مخالفت کریں۔ہم امام بخاری کا بھی احتر ام کرتے ہیں اور امام ابوضیفہ کا بھی احتر ام کرتے ہیں۔ان کا ایک علمی اختلاف ہے۔جس کوامام بخاری کے دلائل زیادہ مضبوط معلوم ہوں وہ ان کی پیروی کرےاور جس کوامام ابوضیفہ کے دلائل مضبوط معلوم ہوتے ہیں وہ ان کی پیروی کرے اور احتر ام دونوں کا کرے۔

کیا صحیح بخاری میں ایک ہی باب کے اندر آنے والی دوقولی اعادیث کے الفاظ ایک دوسرے سے مختلف ہوسکتے ہیں؟

ایاہوسکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ ایک باب میں ایک بی صحابی ہے۔ آن والی روایت کے الفاظ مختلف ہوں۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہوسکتا ہے کہ رسول الشخلیفیہ نے بی ایک بات کوگی بار بیان فر مایا ہو۔ دو صحابہ نے دو مختلف او قات میں اس کو سنا الفاظ نو ف کر کے یا دکر لئے اور آ کے بیان کر دیا۔ لیکن زیادہ ایسا ہوا ہے کہ کی فعلی معاملہ کو ، یعنی حضور گرخے تو لی ارشاد کو ہیں بلکہ کی طرز عمل کو صحابہ نے دیکھا اور ایک صحابی نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر سے نے الفاظ میں بیان کر دیا اور دوسر سے نے الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں۔ صحابی نے کے ضروری نہیں ہے کہ جو واقعہ وہ دیکھا اس کے لئے بھی ایک بی طرز بیان اختیار کر ہے۔ مثلاً عبداللہ بن عمر نہیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ بدر میں گیا تو رسول الشعالیہ نے جھے اور میر سے ساتھ کی لوگوں کو کسنی کی بنیاد پر واپس کر دیا۔ اب اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عمر جب بھی بیان کریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں بیان کریں ۔ لیکن ان سے جو تا بھی سین گریں گے ضروری نہیں کہ ایک بی طرح کے الفاظ میں ایان کریں ۔ لیکن ان سے جو تا بھی سین گریں ہو میں ایک الفاظ میں کا صحاب کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ ان الفاظ میں ان سے حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے۔ ان الفاظ میں وہ تا بھی اپنی طرف سے کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ ان الفاظ میں درد بدل نہیں کریں گے۔ البتہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اب تہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں گے۔ اب تہ جس صحابی نے اپنی آئکھوں سے ایک واقعہ دیکھا ہے اس کوئی ردو بدل نہیں کریں ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں ردو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل نہیں کریں ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں درد بدل ہوسکتا ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں دو بدل ہوسکتا ہے۔

امام بخاری کی کتاب کامکمل نام کیا ہے؟

ا مام بخارى كى كتاب كالمكمل تام ہے ، السحدام بع السمسند المسند المسند المستصر من الموردسول الله عُظِيْة وسننه وايامه ،

محيامو طلامام ما لک بھی دوسر ی محتابوں کی طرح مختلف جلد و ل منی ہے؟

موطاامام مالک کی ایک ہی جلد ہے۔ بعض لوگوں نے دوجلدوں میں بھی چھا ئی ہے۔
لیکن زیادہ تر ایک ہی جلد میں ملتی ہے۔ اگر حواثی زیادہ میں تو کتاب دوجلدوں میں ہوگی۔اوراگر
حواثی نہیں میں یا مختصر ہیں تو ایک ہی جلد میں آجائے گی۔میرے پاس موطاامام مالک کے تین
سنخ ہیں۔ایک نسخہ جس میں حواثی بہت ہیں دوجلدوں میں ہے اور دو نسخ ایک ایک جلد میں ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل عدیث ہیں تو اس سے کما مرادے ؟

ایک اعتبار سے تو ہرمسلمان اہل حدیث ہے۔ کیا ہم سب مسلمان جوایک ارب ہیں كرور كى تعداد ميں دنياميں بستے ہيں كيا ہم حديث رسول يرعمل نہيں كرتے؟ سب حديث يرعمل كرتے ہيں۔اس لئے ہم سباس مفہوم میں اہل حدیث ہیں۔ليكن اہل حدیث كے نام سے جو حضرات برصغیر میں مشہور دمعروف ہیں ، سیاصل میں وہ حضرات ہیں ، (اس پر تفصیل سے بات تو کل ہوگی )، جوحضرت مولا نا شاہ اسلعیل شہیر ؒ کے زمانے میں ،اوران کے بعض فتاویٰ کی روشنی میں کچھا حادیث برعمل کرنے لگے تھے اور ان احادیث برعمل کرنے کی وجہ سے باتی لوگوں سے ان كاتھوڑ ااختلاف بپیدا ہوگیا تھا۔ بیلوگ شروع میں تو کسی خاص نام ہے مشہور نہیں تھے لیکن جب حضرت سیداحد شهبیدگی سربرای میں تحریک جہاد شروع ہوئی اورمولا نا شاہ اسلحیل شہیداس میں شر مک ہوئے تو وہ سارے کے سارے لوگ انگریزوں کی تحریروں میں وہائی کہلانے لگے۔ انگریزوں نے ان کووہالی کے نام سے مشہور کردیا اور ایک طرح سے ان کا نیک نام وہانی پڑ گیا۔ و ہانی کے لفظ کو انگریزوں اور کچھ دوسرے لوگوں نے غلط معنوں میں استعال کیا توجب بیلوگ وہائی کے نام ہےمشہورہوئے تو ان کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے ان کو بردا persecution کیااوراسpersecution کے بہت قصے مشہور ہیں اور بڑے در دناک اور سبق آموز ہیں۔ جب بیسلسلہ بہت آ گے بوھا تو کچھلوگوں نے بیرچاہا کہ ہم وہابی کی بجائے کسی اور نام سے جانے جا کیں تو شاید اچھا ہو۔ انہوں نے بید طے کیا کہ جمارا نام اہل حدیث ہونا جا ہے ۔انہوں نے اہل حدیث کے لفظ کورواج و ہے دیا تو وہ اہل حدیث کے نام سے مشہور ہو گئے ۔اس میں وہ حضرات بھی شامل ہیں جومولا نا شاہ اسلعیل شہید کے فقاویٰ پڑعمل کرتے تھے اور زیادہ تروہ حضرات شامل ہیں جن کاسلسلة تلمذ حضرت میاں نذ برحسین محدث و ہلوی ہے ماتا ہے، جو بعد میں حضرت میاں نذ رحسین محدث دہلویؓ کے ارشادات اور طریقہ کاریر چلتے تھے۔میاں صاحب

استے بڑے انسان ہیں کہ اپنے زمانے میں وہ شخ الکل کہلاتے تھے، لینی سب کے استاد، پورے ہندوستان کے استاد۔ اور واقعی وہ علم حدیث میں شخ الکل تھے۔

علوم الحديث كى كسى جامع محتاب كانام بيان كردس

اس موضوع پرسب سے جامع کتاب ڈاکٹر خالد علوی کی ہے جس کا نام علوم الحدیث ہے۔ ایک جلداس کی چھپ چکی ہے۔

عدیث کے تعارض میں جو ترجی وجوہ تلاش ہو کے اس میں مفہوم کے اعتبار سے جو ہیں اس کی وضاحت کر دس۔

اگردواحادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتاہوتو اس کو دور کرنے کے چار وجوہ یا چار طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک سند ہے، دوسرامتن ہے، تیسرامفہوم ہے اور چوتھا خارجی امور ہیں۔ مفہوم میں بھی چار پانچ چیزیں شامل ہیں۔ مفہوم کا ایک اصول یہ ہے جوسب سے پہلے محدثین نے وضع کیا بعد میں دنیا کے سب لوگ اس کو مانے لگے۔ وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں کوئی چیز عمومی انداز میں بیان ہوئی ہے، جزل مفہوم ہے جس کو اصطلاح میں محدیث عام کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث عام کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث عام سے اور وہ کی خاص حالت کو بیان کرتی ہو۔ تو بظاہران میں تعارض ہو گالیکن دراصل ان میں تعارض ہے۔ جو عام کو بیان کرتی ہے وہ عام مسائل کو بیان کرتی ہے۔ تو ہم یہ جو خاص ہے دہ اس خاص حدیث ہے یہ اس عام کے اُس پہلوکومتٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس کہیں گے کہ یہ جو خاص حدیث ہے یہ اِس عام کے اُس پہلوکومتٹی کردیتی ہے جس کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ یہ دواحادیث کے درمیان تعارض دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

اسسلمیں ایک مثال عرض کرتا ہوں ۔ حضور گنے فرمایا کہ الا تبع مالیس عندائ 
ہیسنن کی اکثر کتا ہوں میں موجود ہے۔ کہ وہ چیز مت پیچہ جو تبہارے پاس موجود نہیں ہے۔ بیا یک عام حدیث ہے۔ آپ گندم بیچیں اور آپ کے پاس موجود نہ ہوتو مت بیچیں ۔ آپ کے پاس جو تانہیں ہے تو جو تامت بیچیں ، میز نہیں ہے تو میز مت بیچیں ، گا ال نہیں ہے تو گا س مت بیچیں ۔ بید ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کس کے پاس فیکٹری گل ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر ایک عام چیز ہے۔ لیکن ایک خاص چیز ہے کہ کس کے پاس فیکٹری گل ہوئی ہے۔ وہ مثلاً فرنیچر بنا تا ہے اور آپ پیسے دیں کہ بیپ لیج اور جھے سوتیا ئیاں بنا کردے دیں ۔ پیسے آپ نے دے دیے ، خرید وفروخت کمل ہوگئی اور تیا ئیاں اس شخص کے پاس موجود نہیں ہیں۔ تو اس صدیث کی رو

ے وہ آپ کو تپائیاں نہیں نے سکتا۔ نہ آپ سے پیمے لے سکتا ہے۔ پہلے وہ تپائیاں بنائے ، جب

بن جا کیں تو پھر آپ کو فروخت کرے۔ لیکن ایک طریقہ شروع سے بدرائی رہا ہے کہ جولوگ

سپلائرز ہیں یا مینوفی کچررز ہیں، اسلام سے پہلے بھی ایباہوتا تھا آج بھی ہوتا ہے۔ آپ مینوفی کچر ریا

سپلائیر سے کوئی معاملہ کرلیں اور پہلے اس کو پیمے وے دیں۔ وہ جس طریقے سے سپلائی کرتا ہے

آپ کوسپلائی کردے گا۔ اس وقت تو وہ چیز موجو ذہیں ہے لیکن بعد میں موجو دہوجائے گی۔ وہ آپ

مورے دے گا۔ یہ ایک خاص تھم ہے جواس خاص صورت حال کے لئے ہے۔ یہ اس عام تھم سے

مشتیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجو دنہیں ہے تو وہ کسے بیچے گا۔ لیکن سے

مشتیٰ ہے۔ اب آپ کہیں کہ بظاہرتو تعارض ہے۔ وہ چیز موجو دنہیں ہے تو وہ کسے بیچے گا۔ لیکن سے

کوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلال تاریخ کو

کوشت سپلائی کرتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی تقریب ہے اور آپ اس سے کہیں کہ فلال تاریخ کو

مورت حال ہے اور اس کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ ہمنہوم کے لخاظ سے تعارض کودور کرتا۔

ہوگی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ ہمنہوم کے لخاظ سے تعارض کودور کرتا۔

ہوگی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں رہا۔ یہ ہمنہوم کے لخاظ سے تعارض کودور کرتا۔

و آخردعوانا ان الحمد لله رب العلمين\_

**ተተተተተ** 

## گیارهوان خطبه

برصغير مين علم حديث

جمعة المبارك، 17 اكتوبر 2003

برصغير مين علم عديث

I''II

محاضرات عديث

# برصغير مين علم حديث

برصغیر میں علم حدیث پر گفتگو کی ضرورت دو وجوہات کی بنا پر ہے۔ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ برصغیر میں ایک خاص دور میں علم حدیث پر بہت کام ہوا۔ یہ کام استے وسیح پیانے پر اور اتن جامعیت کے ساتھ ہوا کہ عرب دنیا میں بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا اور اس کے اثر اس وسیح پیانے پر عرب دنیا میں بھی محسول کئے گئے۔مصر کے ایک نامور عالم اور دانشور علامہ سیدرشید رضانے پر عمل کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شابیع محدیث دنیا سیدرشید رضانے پر تکھا کہ اگر جمارے بھائی ، برصغیر کے مسلمان ، نہ ہوتے تو شابیع محدیث دنیا اس دور میں غلم حدیث کا پر چم بلند کیا جب دنیائے اسلام اپنے مختلف مسائل میں ابھی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے علی اور تہذ ہی روایتیں ایک کرے ختم ہور ہی تھی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادار سے مسلمانوں کے تعلیمی ادار سے محدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس لئے جہاں اور بہت می روایات ختم ہور ہی تھی وہاں علم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم حدیث کی روایت بھی کمزور پڑر ہی تھی۔ اس دور میں برصغیر کے اہل علم نے اس روایت کا پر چم تھا ما اور اس کواس طرح زندہ کر دیا کہ اس کے اثر ات پوری دنیا میں ہر جگی محسوس کئے گئے۔

دوسری وجہ برصغیر میں خاص علم حدیث پر گفتگو کرنے کی بیر ہے کہ برصغیر میں علم عدیث کی تاریخ کا موضوع مطالعہ لینی dobjective study کم ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ برصغیر میں صف اول کے اہل علم کو ، ایسے اہل علم کو ، جن کے علمی کارنا موں کو عرب و نیا کے صف اول کے اہل علم و تحقیق نے اور عجمی و نیا کے اکا برعلماء نے تسلیم کیا ہمارے ہاں مسلکی تقسیم کا نشانہ بناویا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صف اول کے بعض محدثین کے نشانہ بناویا گیا۔ میں نے ایسے بہت سے حضرات کو دیکھا ہے جو صف اول کے بعض محدثین کے

برصغير مين علم حديث

کام ہے اس لئے واقف نہیں ہیں کہ ان محدثین کاتعلق اس مسلک ہے نہیں تھا جس مسلک کا علم ردار یہ حفرات خودکو کہتے تھے۔اس مسلکیت نے مسلمانوں کوعلم کی ایک بہت بڑی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک موضوعی انداز میں ان تمام محدثین کے علمی کام کا جائزہ لیا جائے جنہوں نے برصغیر میں اس شمع کور وشن کیا۔ برصغیر میں علم حدیث مسلمانوں کی علمی تاریخ ہے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ جنوبی ایشیا کی علمی تاریخ ہی کا ایک نہایت روشن ، تا بناک اور شاندار باب ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی عمومی علمی تاریخ کے اثر ات برصغیر میں علم حدیث یرکی جانے والی تحقیق اور کاوشوں پر بھی پڑر ہے ہیں۔

برصغیر میں اسلام خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں ہی آگیا تھا۔ سیدناعمر فاروق کے زمانے میں مغربی ہندوستان میں ، بمبئی اور تھانہ میں مسلمانوں کی آبادیاں وجود میں آچکی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب حضرات تابعین سے جو ہندوستان بیس آئے اور جن کی آبادیاں برصغیر میں قائم ہو کیں۔ انہی تابعین کے ہاتھوں برصغیر میں اسلام با قاعدہ طور پر داخل ہوا۔ سیدناعمر فاروق اور سیدناعثان سیدناعثان کی کے زمانے میں مسلمانوں کے قافلے یہاں آنے جانے شروع ہوئے سیدناعثان عنی کے زمانے میں یہاں Fact finding missions بڑے یانے پرآئے۔ اور برصغیر کا تذکرہ اسلامی ادب میں تیزی کے ساتھ ہوئے لگا۔

پھر جب سن 92 صیں تھے ہیں تھا تھ کے ہاتھوں سندھاور موجودہ پاکستان کا بیشتر حصہ فتح ہوا تو ان کے ساتھ ہوئی تعداد میں تابعین اور بعض صحابہ کرا م بھی تشریف لائے ہرصغیر کے ایک مشہور مورخ اور محقق قاضی اطہر مبارک پوری نے برصغیر کی تاریخ پر گئی کتا ہیں کہ تھی ہیں۔ ان میں ایک کتاب انہوں نے خاص طور پران صحابہ کے تذکر سے پر بھی کہ تھی ہے جو برصغیر میں آئے ، یہاں رہ اور یہیں پر دفن ہوئے ۔ خاص طور پر صحابہ کرا م کی بیآ مدسندھ، ملتان اوران کے قرب وجوار کے علاقوں میں زیادہ کثر ت سے ہوئی ۔ ظاہر ہے ان میں کوئی نا مور صحابی تو شامل نہیں تھے۔ بید صحابہ بی تھے جو یہاں تشریف لائے ہوں گے ، کیونکہ من 92 ھیں بیعلاقہ فتح ہوا ادر صحابہ کا نام اس کے صحابہ میں سے بیاں تشریف لائے میں ایک صحابہ کا زمانہ 110 ھیک کا ہے۔ اس کے صحابہ میں سے بعض شخصیات یہاں تشریف لائیں ۔ لیکن صحابہ کرا م سے کہیں زیادہ علمائے تابعین ہوئی تعداد میں یہاں آئے ۔ ان میں علم حدیث کے ماہرین جو کہا شامل تھے۔

برصغير مين علم حديث

علم حدیث میں برصغیرکا contribution تا بعین اور تبع تابعین کے زمانے سے شروع ہوگیا تھا۔ ایک بزرگ تھے ابومعشر نجیح السندی، ان کے لقب کے ساتھ سندی یا سندھی لگا ہوا ہے۔ ان کی روایات اور ان کی بیان کردہ احادیث اور سیرت کا مواد کتب حدیث اور کتب سیرت میں کثرت سے ملتا ہے۔ اس سے بیاندازہ کیا جا سکتا ہے کہ برصغیر میں اس روایت نے اتن سیرت میں کثر میں کہ یہاں کے ایک نامورصا حب علم کا تذکرہ عمراق ، جازاورمصر کے نامورا صحاب علم کے ساتھ ہونے لگا۔

علم حدیث کے ارتقاء اور برصغیر میں علم حدیث پر ہونے والے کام کی رفتار اور اسلوب وانداز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو برصغیر کی علمی تاریخ کے سات دور بنتے ہیں۔

### برصغير مين علم حديث كايهلا دور

سب سے پہلا دوروہ ہے جو تحدین قاسم کی فتح سندھ کے ساتھ شروع ہوااوراس وقت

تک جاری رہا جب دہلی میں مسلمانوں کی خود مختار اور مستقل بالذات سلطنت کا دارالحکومت قائم

ہوا۔ بیدہ دور ہے جس میں مسلمانوں کے علمی روابط دنیا ہے عرب کے ساتھ بالعموم اور عراق کے
ساتھ بالخصوص قائم ہوئے۔ عراق کے لوگ بڑی تعداد میں یہاں آئے۔ اسی طرح دوسرے عرب
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
ممالک سے بھی لوگ بڑی تعداد میں یہاں برصغیر میں آگر ہے۔ ان میں اہل علم بھی شامل تھے،
محدثین بھی شامل تھے۔ ان محدثین کے جزوی تذکر ہے تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ
محدثین بڑی تعداد میں آئے رہے اور یہاں علم حدیث کی نشر واشاعت اپنی مقد ور بھر کوششوں کے
در لیے تصنیفی اور شخقیقی کام کرتے رہے لیکن ان میں سے بیشتر کا کوئی مفصل تذکرہ نہیں ماتا۔ اُس
دور کے اہل علم کے بارہ میں اگر کوئی مواد ملتا بھی ہے تو وہ انہائی مختصر اور محدود ہے۔ اس قلت
معلومات کی ایک بڑی اور اہم وجہ رہ بھی ہے کہ کوئی بڑا اور نمایاں تصنیفی اور شخقیقی کام اس دور میں ایسا

## برصغير ميں علم حديث كا دوسرا دور

اس کے بعد جب دہلی میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی۔اوروہ دورشروع ہوا جس کو دورسلطنت کہتے ہیں۔اس وقت بڑی تعداد میں علمائے کرام برصغیر میں آئے جن میں علم

برصغير ميل علم حديث

حدیث کے ماہرین بھی شامل تھے۔لیکن اس دور میں ایک نئی خصوصیت بیسا منے آئی کہ برصغیر کے مسلمانوں کے علمی روابط دنیائے عرب سے کمز ورہوکر بلکہ بڑی حد تک کٹ کر دنیا ہے عجم سے قائم ہوگئے۔اس لئے کہ مجد بن قائم اوران کے ساتھی ججاز ،عراق اور باقی عرب دنیا ہے آئے تتے اور ان کے روابط عرب دنیا ہے اسکی مراکز کے ساتھ تھے۔ بعد میں دورسلطنت میں جولوگ افغانستان اورسنٹرل ایشیا ہے آئے ان کے روابط افغانستان اورسنٹرل ایشیا کے علمی مراکز سے قائم رہ اور سنٹرل ایشیا ہی کہ می اور دینی روایت کو انہوں نے فروغ دیا۔سنٹرل ایشیا اورافغانستان کی نہ ہی روایت میں منطق ، کلام ،عقلیا ت اوراصول فقہ کا زیادہ زورتھا۔اس لئے اس دور میں علم حدیث پر زورنستا کم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ شاید برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برصغیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث برسخیر کے مرکزی علمی مقامات پرعلم حدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث بردستان سے المحتا ہوا محدیث تقریباً ختم ہوگیا ہے اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ علم حدیث بی خدیث ہوگیا ہوگیا۔

اننی دنوں ایک بزرگ جوعلامہ ابن تیمیئے کے شاگرد نتے، وہ ہندوستان آئے اور اپنے ساتھ علم حدیث کے ذخائر بھی لے کرآئے لیکن کچھ عرصہ بعدوہ ہندوستان سے واپس چلے گئے۔
ایک اور بزرگ جو بڑے نامور محدث تنے یہاں تشریف لائے اور اس خیال سے آئے کہ برصغیر میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچ تو بیسن میں درس حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے لیکن جب ہندوستان کی سرحد کے قریب پنچ تو بیس کرواپس چلے گئے کہ اس ملک کابادشاہ بے نماز ہے اور بعض ایسے اعمال میں مبتلا ہے جو شرعاً قابل اعتراض ہیں۔ اس لئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے ملک میں نہیں رہ سکتا جہاں حکمران اس سطح کے لوگ ہوں۔ اس لئے اس دور میں علمی اعتبار سے کسی بڑے کا رنا مے کا ذکر نہیں ملتا۔

البتہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہڑی نمایاں اور قابل توجہ ہیں۔ اس زمانے میں بھی جب بورے برصغیر میں ملمی اعتبارے علم حدیث کا میدان خشک سالی کاشکارتھا اور گلتان حدیث میں خزان کا دوردورہ تھا۔ اس زمانے میں بھی دو کام ہڑے نمایاں ہوئے۔ ایک کام تو ہمارے موجودہ پاکستان میں ہوا۔ اوردوسرا کام مغر فی ہندوستان کے صوبہ گجرات میں ہوا۔ جہاں آج بھی مسلمانوں کی بڑی آبادیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں۔ ہمارے اس جنجاب کے دارالحکومت لاہور میں ایک بہت بڑے محدث نے، جواس زبانے میں دنیائے اسلام میں صف اول کے چند محدثین میں سے ایک تھے، انہوں نے اس علاقہ کو اپنا وطن بنایا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے علم محدثین میں سے ایک تھے، انہوں نے اس علاقہ کو اپنا وطن بنایا اور لاہوری کہلائے۔ انہوں نے علم

حدیث پر جوکام کیاوہ کئی سوسال تک پوری دنیائے اسلام میں بہت مشہور ومعروف اور مقبول رہا۔
ان کا اسم گرای تھا امام حسن بن محمر صغانی لا ہوری۔ امام صغانی لا ہوری کے نام سے مشہور ہیں۔
لا ہور میں طویل عرصہ تک قیام کرنے کی وجہ سے وہ لا ہوری کہلائے ۔ اگر چدان کے بارے میں یہ
بات مختلف فیہ ہے کہ وہ اصل میں کہاں کر ہے والے تھے۔ بعض ہزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کا
تعلق بدایون سے تھا جو یو پی کا ایک شہر ہے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب ہی کے
کی علاقے سے تھا۔ تا ہم اس پرسب کا اتفاق ہے کہ وہ لا ہور ہی میں قیام فر مار ہے۔ لا ہور ہی کو
انہوں نے اپناوطن بنایا۔ چھرا کی طویل عرصہ کے بعد وہ لا ہور سے دنیا ہے عرب چلے گئے اور جاز
میں سکونت افقیا وفر مائی ، اور حرمین ہی میں ان کا انتقال ہو۔ حدیث پر ان کی کتاب ہے مشار ق

مشارق الانوار برصغیر میں کی سوسال تک حدیث کی ایک متند کتاب کے طور پر مروج رہی ہے۔ درسگاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے ترجمے کئے اور اس کی شرطیں تکھیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ایک قدیم ترین کتاب کے طور پر موجود ہے۔ جب برصغیر میں طباعت اور نشرواشاعت کا سلسلہ شروع ہوا اسی وقت یعنی بارھویں صدی ہجری کے اواخر میں میں یا تیرھویں صدی ہجری کے شروع میں مشارق الانوار کا بیاردو ترجمہ شائع ہوا تھا۔

مشارق الانوارا کی ضخیم کتاب ہے جس میں صحیحین کی قولی احادیث کا انتخاب ہے۔ صحیح بخاری اور سحیح مسلم میں جتنی احادیث ہیں، ان میں فعلی اور تقریری احادیث کو انہوں نے نکال دیا ہے اور قولی احادیث، یعنی رسول الله الله الله کی تحقیقہ کے قولی ارشادات گرای کو منتخب کر کے اور سند حذف کر کے انہوں نے جمع کردیا ہے۔ گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول الله الله کی ارشادات گرای روایت اور سند کے فئی مباحث سے ہٹ کر عام قارئین تک پہنچ جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کے اور سکی سے ہٹ کر عام قارئین تک پہنچ جا کیں تا کہ عام لوگ اس کا مطالعہ کر سکیں۔

یہ مشکوۃ سے پہلے کہ جانے والی ایک کتاب تھی۔ امام صفائی لا ہوری کی وفات موجی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری موجی ہوگی۔ ساتویں صدی ہجری کے اوائل میں کھی جانے والی یہ کتاب برصغیر میں طویل عرصہ تک مروج رہی۔ اس کی شرحیں بھی کھی گئیں۔ بعد میں استنبول میں جو کم وہیش سات سو برس تک دنیا نے اسلام کا سیاس مرکز اور

خلافت عثانیکا دارالحکومت رہا۔ وہاں کے ایک بزرگ نے اس کی شرح لکھی جومطبوعہ موجود ہے اورات نبول سے 1328 ھے اور استنبول سے 1328 ھے اور جس شائع ہوئی تھی اور جس کا نام ہے مبارق الاظھار فی شرح مشارق الانواد '۔

پنجاب کے اس غیر معمولی کارناہے کے علاوہ مغربی ہندوستان میں گجرات کے صوبے میں بڑے بڑے محدثین پیداہوئے۔انہوں نے علم حدیث پر جو کام کیا وہ دورسلطنت کا ایک نمایاں کام ہے۔اس میں ایک بہت بڑے اور مشہور بزرگ شخ خمرطا ہر پٹنی تھے۔ان کوعر لی میں فتى كهاجاتا ہے اس لئے كدُب كومعرب كرك ف كردية بين اورث كومعرب كرك طايات کردیتے ہیں۔ شیخ محمد طاہر فتنی کا تعلق صوبہ گجرات سے تھا۔ انہوں نے علم حدیث میں دوبز ہے کارناہے کئے۔ان میں ہے ایک کارنامہ تو اپنی نوعیت کا بالکل منفر د ہے اورا تنا منفر د ہے کہ شاید د نیائے اسلام میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دوسرا کا رنامہ وہ ہے جس میں اور لوگ بھی ان کے ہمسر ہیں۔ایک کام توانہوں نے بیکیا کہ انذکر ة الموضوعات کنام سے ایک کتاب کھی جس میں موضوع احادیث کوجمع کردیا۔ موضوع احادیث پر کام کرنے والے بعد میں بھی بہت ہوئے۔ شیخ طاہر پٹنی سے پہلے بھی لوگ ہیں، اگر چہ کم ہیں۔ شیخ طاہروہ پہلے آ دمی ہیں جنہوں نے برصغيريل موضوعات پرايك جامع كام كرنے كااراده كيا اور تذكرة الموضوعات پرايك ضخيم كتاب تیار کی جس کے کئی ایڈیشن پاکستان ، ہندوستان اور عرب دنیا میں شائع ہوئے اور عام طور پرمشہور ومعردف ہیں۔اس کتاب میں انہوں نے ان تمام احادیث کومضامین کے لحاظ سے جمع کردیا ہے جوان کے خیال میں موضوع اور نا قامل قبول ہیں۔ بیتو ایسا کام ہے جواور جگہ بھی ہوا ہے۔ کیکن ان کاوہ کام جس کی کوئی اورمثال نہیں ملتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ضخیم کتاب کھی جس کاعنوان ہے مسحمع بحداد الانواد 'بيركتاباي نام ميمشهور باوركتب خانون مين موجود باس كتاب كالممل نام ب محمع بحار الانوار في غرائب التنزيل ولطائف الانحبار ـ

اس کتاب میں انہوں نے میہ کیا ہے کہ پوری صحاح سند کا جائزہ لے کر مکررات کو نکالا اور بقیدا حادیث کوجمع کر کے ان کے غریب اور مشکل الفاظ کے معانی بیان کئے اور اہم نکات کی شرح لکھی۔اس طرح سے میہ گویا پوری صحاح سندکی شرح ہے۔اس میں بخاری،مسلم ،تر ذدی، ابوداؤد،نسائی اور ابن ماجہ سب کی شرح موجود ہے۔ چھکی چھ کتابوں میں مکررات نکال کرجو چیزیں

برصغير مين علم حديث

پچتی ہیں بیہ کتاب ایک اعتبار سے ان کی شرح ہے۔ تو اس کتاب کوسا منے رکھ کر گویاعلم حدیث کی ساری کتابوں کے بارے میں پڑھنے والے کو پچھے نہ پچھے واقفیت ہو سکتی ہے۔ بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اوراس کا ذکر مختلف تذکروں میں ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا انجھوتا کام ہے جواس انداز میں برصغیر کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہوا۔

صوبہ گرات کے دو ہڑے محد ثین اور تھے جن میں ایک محدث سے ہم سب اور علم حدیث کا ہر طالب علم اور پوری دنیائے اسلام واقف ہے۔ وہ ہیں شخ علی المقی الهندی۔ اگر کہاجائے کہ شخ علی ہمتی دنیائے اسلام میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے تو شاید فاطنہیں ہوگا۔ وہ گجرات سے ہجرت کرکے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے اور زندگی بجرو ہیں رہے۔ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا اور منفرد کام تھا۔ انہوں نے بہ چاہا کہ تمام احادیث رسول کو، جو تمام دستیاب مجموعوں میں موجود ہیں، حروف تہی کے اعتبار سے جمع کردیا جائے۔ چنانچیانہوں نے کے خند العمال کی نام سے ایک کتاب کھی۔ کنز العمال میں تمام صحاح سنہ، مندا مام احمد، مجم طبر انی، مند ابوداؤد طیالیسی اور حدیث کی جتنی کتابیں اُن کو دستیاب ہو کئیں، ان سب کی احادیث کو انہوں نے حروف تھی کے حساب سے جمع کردیا ہے۔

یہ کتاب کی بارچھی ہے۔ پہلی بار تو قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم انداز میں چھی تھی۔ کتاب کے قدیم ایڈیشنوں میں احادیث کی تعداد کا کوئی بندو بست نہیں تھا کہ ان کو ترتیب وار ، نمبر شارلگا کر شاکع کیا جائے ۔ لوگوں نے انفرادی طور پر manually اس کی گفتی کی تو بعض لوگوں کے مطابق اس میں 52,000 احادیث ہیں ، کچھاور لوگوں کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے کم اور کچھ کے انداز ہ کے مطابق اس سے تیادی ہیں۔

چندسال پہلے یہ کتاب عرب دنیا میں بڑی تحقیق اوراجتمام کے ساتھ چھنی شروع ہوئی اور کتاب کے مرتب و محقق نے ہر حدیث کا نمبر بھی ڈالناشروع کردیا تھا۔ یہ بات میرے علم میں نہیں کہ پوری کتاب مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعض اجزا آنے شروع ہوئے تصاور میں نے دیکھے تھے۔ اگر مکمل ہوگئ ہے توضیح تعداد کا اندازہ ہوگیا ہوگا جس کا مجھے پیتے نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بردی اہم کتاب ہے جوایک طویل عرصہ تک طلبہ حدیث کے مطالعہ کا موضوع رہی ، اس کئے کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ وینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ کہ اس میں حدیث کو تلاش کرنا اور اس کا حوالہ وینا بڑا آسان ہے۔ اگر حدیث کے شروع کا حصہ

آپ کو یا دہوتو حروف جھی کی ترتیب ہے کتاب شروع کردیں۔ ندید جائے کے ضرورت ہے کہ اس کے راوی کون ہیں، ندید جانے کی ضرورت ہے کہ دراصل بیصد بیٹ کس کتاب ہیں ہے اور نہ بیجائے کی ضرورت ہے کہ اصل اور ابتدائی راوی کون ہیں۔ اگر پہلالفظ آپ کو یاد ہے تو مزید کچھ بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اس حساب سے یہ کتاب طلبہ اور محققین، واعظین، مقررین اور عام مسلمانوں کے لئے بردی مفید ہے۔ سب نے اس سے استفادہ کیا اور بہت جلد میمقبول ہوئی۔ شخ علی المتی کے بعد علم حدیث میں نمایاں کام کرنے والے انہی کے شاگر دیتے نے شخ علی المتی ، جوایک بہت بڑے محدث تھے۔ وہ بھی ہجرت کرکے ہندوستان سے مکہ مکر مہ چلے گئے تھے۔ انہوں نے مکہ مکر مہ میں علم حدیث کو بڑے پیانے پر عام کیا۔ گجرات اور برصغیر کیا مان کی وجہ سے ہر جگہ روش ہوا۔ ونیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان کان م ان کی وجہ سے ہر جگہ روش ہوا۔ ونیائے اسلام کے مختلف گوشوں سے آنے والوں نے ان لوگ بھی۔ یہ تین شخصیات تو ان لوگوں میں انہائی نامور حیثیت رکھتی ہیں جن کا تعلی برصغیر سے اور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ات محسوں کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ات محسوں کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ات محسوں کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ات محسوں کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے اثر ات محسوں کے گئے۔ ہواور جنہوں نے اس کام کواس طرح سے انجام دیا کہ پوری دنیا میں اس کے ان اس کے ان سے کام کواس کے اس کے ان کی سے کا تعیسرا دور

دورمغلیہ جو دورسلطنت کے بعد آیا اس کو ہم علم حدیث کے اعتبار ہے ایک نے دورکا اعاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نے انداز سے اور نئے جوش وخروش سے دورمغلیہ میں کام کا آغاز کہہ سکتے ہیں۔ علم حدیث پر ایک نئے انداز سے اور ان کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا اعزاز ان کو نہیں جا تا انکین چونکہ یہ کام مخل حکم انوں کے زمانے میں ہوا اس لئے ان کا حوالہ دیا جا تا ہے۔ یہ دوردو بردی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر جا تا ہے۔ یہ دوردو بردی شخصیات جن کے تذکر سے کے بغیر میں علم حدیث کی تاریخ مکم نہیں ہو گئی ۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں ایک شخصیت تو ایک ہے کہ دنیا ہے اسلام میں حدیث کی تاریخ ان کے تذکر ہ کے بغیر ملم نہیں ہے تو درست ہے۔ ان میں سے پہلی شخصیت تو شخ عبد الحق محدث د بلوگ کی ہے اور دوسری شخصیت حضرت شاہ و کی اللہ محدث د بلوگ کی ہے۔ دورو کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہوگئی۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے سلمانوں کے امرائم ویشن فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ برصغیر کے سلمانوں کے امیر الموشین فی الحدیث ہیں تو غلط نہیں ہوگا۔

برصغير مين علم حديث

74

محاضرات عديث

## شيخ عبدالحق محدث دہلوگ

شیخ عبدالحق محدث دہلوگ کا تعلق دہلی سے تھا۔علم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث سے ان کی دلچیں اورعلم حدیث میں ان کی خدمات اس درجہ کی ہیں کہ محدث دہلوی کا لفظ ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے۔ آپ نے دہلی کے رہنے والے بہت سے لوگوں کے نام کے ساتھ حتی کا لفظ ساہوگا، وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اولا دیش سے ہیں اس لئے حتی کہلاتے ہیں۔

یضخ عبدالحق محدث وہلوی نے خاصی طویل عمریائی۔ یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اور شاہجہان کے زمانے میں ان کا انقال ہوا۔ جہانگیران سے متاثر تھا۔اس نے انہیں اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی۔ وہ جہانگیر سے ملنے کے لئے اس کے دربار میں آشریف لئے اور جہانگیر سے ملے۔ جہانگیران کی شخصیت سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے روز نامچے میں ، جو نزک جہانگیری کے نام سے مطبوعہ موجود ہے ، ان کا ذکر کیا اور بڑے تعریفی انداز میں کھا ہے کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ میں ان کی شخصیت اور کر دار سے بڑا متاثر ہوا ہوں ۔ یعنی ایسی شخصیت کہ جن کا با دشا ہوں نے نوٹس لیا اور با دشا ہوں نے اپنی تحریروں میں جن کا ذکر کیا ان میں شخ عبد الحق محدث دہلوی شامل ہیں۔

شخ عبدالحق نے حربین کا سفر کیا اور تین سال وہاں بسر کئے۔حربین کے بہت سے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا،سندیں اوراجازت حاصل کی اوراس کے بعدوالیں ہندوستان آگئے۔
یہاں آنے سے پہلے اور آنے کے بعد انہوں نے بیٹے موں کیا کہ برصغیر کی بہت ک خرابیوں اور گمراہیوں کا ایک بڑا سبب ہیتھی ہے کہ یہاں براہ راست قر آن مجید، حدیث اور سیرت کا مطالعہ کم ہوتا جارہا ہے۔عقلیات اور معقولات پر زیادہ زور ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں تدین، خشیت الہی اور تعلق مع اللہ کی وہ کیفیت بیدائیس ہوتی جو براہ راست قر آن مجید، جدیث اور سیرت کے مطالعہ سے بیدا ہوئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں اکبر کی گمراہی عام تھی۔
علامہ اقبال ؓ نے کہا ہے کہ۔

مخم الحادے کہا کبر پرورید باز اندرفطرت دارا دمید الحاد کاوہ نے جواکبرنے بویا تھاوہ دوبارہ داراکی فطرت میں اگر کرسا منے آگیا تھا۔ گویا اکبر کا الحادی دور ضرب المثل ہے۔ اس کی وضاحت یا تشریح کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت ہی بددینی اور الحاد کا زمانہ تھا جس کے منفی اثر ات مسلم معاشرہ پر مرتب ہونا شروع ہوگئے تھے۔ اس دور میں اور ان حالات میں جن حضرات نے اس صورت حال کو بدلنے کے لئے قدم اٹھایا ان میں ہے۔ ایک بڑا نمایاں نام حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا بھی ہے۔

حضرت شیخ محدث دہلوی نے تین ہڑے کام کئے۔ایک بڑاکام توبیکیا کہ دہلی میں علم صدیث کا ایک بہت ہڑا حلقہ شروع کیا جہال سے پینکلڑوں نہیں بلکہ ہڑاروں طلباور اہل علم نے ان سے کسب فیض کیا اور علم حدیث کا ایک نیار بحان دارالحکومت دہلی میں شروع ہوا جس کے اثر ات باتی معاشرہ پر بھی ہوئے۔ ان کے تلافہ ان سے پڑھ کردوسرے شہول میں گئے۔ دوسر سے شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی شہرول میں علم حدیث کی ایک نئی خوشبو، ایک تازہ ہوا اور ایک نئی سیم جال فزا ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ شیم جال فزا ہندوستان میں پھیلنا شروع ہوئی جس کے محرک اول شیخ عبدالحق محدث دہلوی تھے۔ کھنا شروع کیس جس کا مقصد بیتھا کہ سلمانوں میں ذات رسالت مآب علیہ الصلوٰ قوالسلام سے تعلق استوار ہو۔ رسول النگافیہ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، تعلق استوار ہو۔ رسول النگافیہ کی ذات سے محبت پیدا ہو۔ حضور کی شخصیت پر ، آپ کے شاکل پر ، نوت پر اور مدید منورہ کے فضائل جیسے موضوعات پر انہوں نے فاری میں مختلف جھوٹے بر دے رسائل لکھے جو بہت مقبول بھی ہوئے اور ان کے بھی بہت ایکھا اثر ات مرتب ہوئے۔

اس کے ساتھ ساتھ ان کا اصل کا رنامہ یہ ہے کہ انہوں نے برصغیر میں صدیث کی تعلیم
کی ایک با قاعدہ روایت پیدا کی ،اس روایت کو مضبوط علمی بنیا دوں پر قائم کیا اور اس طرح قائم کیا
کہ ان کے انقال کے کئی سوسال بعد تک بھی وہ جاری رہی۔ انہوں نے حدیث کی مشہور کتاب
'مشکلو ۃ المصابح' کی شرصیں تیار کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں تیار ہوئیں۔ مشکلو ۃ المصابح آ ٹھویں صدی میں کھی گئی تھی اور مید عدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے ،جس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک طویل عرصہ مشکلو ۃ درسی کتاب کی حیثیت سے رائج رہی ہے اور آج بھی بہت سے اداروں کے نصاب میں شامل ہے۔ اس کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی کتاب کی برصغیر میں متعارف کرانے والے اور بطور نصابی کتاب کے اختیار کرنے والے اور بطور نصابی کتاب کی بھی جو بیں۔ شخ عبدالحق محدث و الوی نے اس

کتاب کواپنے ادارے میں متعارف کرایا۔ان کی وجہ سے ری کتاب بقیہ ہندوستان میں متعارف ہوئی اوراس کو پڑھ کر بہت سے لوگ حدیث رسول سے پہلی مرتبہ واقف ہوئے۔انہوں نے اس کتاب کی دوشر عیں تکھیں۔ایک فاری میں اشعة السمعات فی شرح المشکورۃ 'لکھی جونسبتا مختصر ہے اور عام تعلیم یافتہ لوگوں کے لئے ہے۔اس میں انہوں نے احادیث کا فاری ترجمہ بھی کیا، مختصر تشریح بھی کی،مشکل الفاظ کے معانی بھی بیان کئے اور جہاں جہاں خہاں ضرورت ہوئی کچھ فیلے مبادث بھی بیان کئے اور جہاں جہاں ضرورت ہوئی کچھ فیلے مبادث بھی بیان کئے جو برصغیر کے حالات کو چیش نظر رکھ کرم ت کئے گئے تھے۔

دوسرى كماب شيخ عبدالحق محدث دہلوى نے عربی زبان میں المعات التنقيع كام ہے کھی جو کئی بارچھپی ہے اور کئی جلدوں میں ہے۔ پیملائے حدیث اور مخصصین کے لئے ہے۔ اس میں لغوی، فقهی اور کلامی مباحث خاصی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔اس کا مقصد بیقا كەعلمائے كرام جودينى علوم كے تخصص ہيں وہ علم حديث كے تخصص بھى ہوجائيں۔ پينے عبدالحق محدث دہلوی کامیکام اپنی جگدایک تاریخ ساز کام تھا۔ اس تاریخ ساز کام کے انتہائی دیریا اثرات ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کے انقال کے بعدونت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئی۔ان کا انتقال گیارھویں صدی ججری کے وسط میں غالبًا 1052ھ وغیرہ میں ہوا۔ان کوطویل عمر ملی ،تقریباً پچانوے یا چھیانوے سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور کم وہیش پچاس سال وہ مدیند منورہ اور مکد مکرمدے والیسی پر درس حدیث دیتے رہے۔سفر حریمن سے بہلے بھی وہ درس حدیث دیتے رہے تھے۔ نیکن اب پیاس سال مسلسل درس دینے کی وجہ سے بورے ہندوستان پر ان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے ۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدروایت کمزور پڑگئے۔ ہندوستان میں وسط ایشیا کے اثرات کی وجہ سے عقلیات کوغیر معمولی پذیرائی ملی تھی، اور منطق اور فلیفہ کی گہری اورطویل تعلیم کے ساتھ ساتھ فقہ اور اصول فقہ بھی منطق اور فلیفہ کے رنگ میں پڑھائے جاتے تھے۔اصول فقہ کی جو کتابیں برصغیر میں کھی گئیں وہ ساری کی ساری منطق اور فلسفہ کے انداز میں کھی گئی ہیں۔اگر آپ اصول فقہ کے طالب علم ہوں اور یہاں کی کھی ہوئی کوئی دری کتاب اٹھا کر دیکھیں تو اس اسلوب کا اندازہ ہوجائے گا جو برصغیر میں رائج تھا۔۔ ملامحت الله بهاري برصغير ك ايك مشهوراصولي تفدان كى ايك كتاب بيمُسلَّم الثبوت ـ اس اگرآپ دیکھیں توبیا تنی مشکل کتاب ہے کہ اصول فقد کی تاریخ میں اس ہے مشکل کتاب شایداور

کوئی نہ ہو۔ اگراصول فقہ کے موضوع پر چار پانچ مشکل ترین کتابوں کا نام لیا جائے تو ان میں سے ایک ملاحب اللہ کی یہ کتاب ہوگ۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اس کتاب کے پڑھنے سے دانتوں کو پسینہ آجا تا ہے۔ اس سے اندازہ کرلیں کہ عقلیات اصول فقہ پر بھی اتنی اثر انداز ہوئیں کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم کہ اصول فقہ کی کتابیں۔ اس لئے علم صدیث پر توجہ پھر کمزور پڑگئی۔

#### شاه ولی الله محدث د بلوی ّ

اس کے بعد دوبارہ علم حدیث کی طرف توجہ دلانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ محدث دہاوی گے انجام دیا اور استے غیر معمولی اخلاص سے انجام دیا کہ ان کا جاری کردہ سلسلہ آج تک چلا آرہا ہے اور برصغیر کا ہروہ طالب علم جو حدیث پڑھتا ہو، اور ہروہ استاد جو حدیث پڑھا تا ہووہ شاہ صاحب کا ممنون احسان ہے۔ شاید برصغیر کے وابستگان حدیث میں 99 فیصد لوگ براہ راست اس روایت سے وابستہ ہیں ۔ ننا نو سے بھی میں نے صرف احتیاطاً کہد دیا ورز ممکن ہے کہ ایک آ دھ ہی اس روایت سے وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ وابستہ ہیں۔ سے وابستہ ہیں۔

برصغير مين علم حديث

فاضرات حديث

تصحقشاه صاحب نے بیشعریرہ ھا۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تدریس کا ایک حلقہ قائم کیااوراعلی ترین سطح پرعلم حدیث کی تعلیم دی۔ اپنی خاص نگرانی میں ماہرین حدیث کی ایک جماعت تیار کی ، ان کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں متعین کیا اور جگہ جگہ حدیث کی تعلیم کے ادار نے قائم کئے۔خودانہوں نے علوم حدیث پر متعدد کتابیں تصنیف کیس جو فاری اور عربی دونوں زبانوں میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے علوم حدیث میں ایک نیونن کی بناڈ الی ، بناڈ النے کا پر لفظ شاید درست نہ ہو، اس لئے کہ ان سے پہلے بھی کئی حضرات نے اس موضوع پر قلم اٹھایا تھا، لیکن جس انداز سے شاہ صاحب نے قلم اٹھایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔

شاہ صاحب نے علم حدیث کی تاریخ کا ایک قابل ذکر کام یہ کیا کہ حدیث نبوی کے بورے ذخائر کو جمع کر کے اور ان کا مطالعہ کر کے ان میں جواسرار دین اور شریعت کے بنیا دی اصول

بیان ہوئے ہیں ، ان کواس طرح اجا گرکیا کہ پور علوم حدیث اور علوم نہوت کی روح پڑھنے والے کے سامنے آجاتی ہے۔ یہ کارنامہ شاہ و کی اللہ محدث دہلوگ کی جس کتاب میں ہے اس کا نام 'حصدہ اللہ البالغه 'ہے، جس کا اردواورا نگریزی ترجمہ دونوں دستیاب ہیں۔ ڈاکٹر حمیداللہ نّے فرانسیں زبان میں بھی ترجمہ کیا تھا لیکن وہ شاکع نہیں ہوا ہے۔ عربی میں اصل کتاب دنیائے عرب اور جم میں درجنوں مرتبہ چھی ہے اور دنیا کے ہر گوشے کے اہل علم نے مراکش سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بھتے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔ اور جنو بی افریقہ سے لے کرانٹرائی شال تک جہاں جہاں مسلمان بھتے ہیں ،اس سے استفادہ کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطااہام مالک کوہم حدیث کی بنیادی کتاب کے طور پر اختیار کیا۔ وہ موطااہام مالک کے بڑے مداح تھے۔ وہ اس کو سیحیت نے افضل اوراضح تر سیحیت سے دہ ان لوگوں میں سے تھے جوموطااہام مالک کواضح الکتب بعد کتاب اللہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال بیتھا کہ جینے مکا تب فقہ ہیں وہ سارے کے سارے بالواسطہ اور بلا واسطہ موطااہام مالک سے متاثر ہیں اور موطااہام مالک میں ان تمام مکا تب فکر کی جڑ موجود ہے جن کی بنیا در فقہی مکا تب اور حدیثی اسکول مرتب ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا بیتھا کہتمام بڑے بڑے محدثین بالواسطہ اور بلاواسطہ امالک کے شاگر ہیں۔ اس لئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ان کا محدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ادر بلاواسطہ امام مالک کے شاگر ہیں۔ اس کئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر ات نمایاں ہیں۔ ادر بلاواسطہ امام مالک کے شاگر ہیں۔ اس کئے ان کے حدیثی کام پر امام مالک کے اثر احدیثی کی کہ مدادن اسے وہ میں۔ ان کا میں امراد کے اس میں شدائی جو نے جن کی کہنا ہوں کہ میں۔ امراد کو اس کو سی کو بین جن سیار امراد کی جن میں کو بین جن سیار کی بیار امراد کو بین جن سیار کی بیار کو بین جن سیار کی کی کہنا ہوں کی کو بین کی بیار امراد کی کام پر امراد کی کو بین کو بین کو بیار کی کو بین کو بین کر بیار کی کو بین کر بیار کو بین کی بیار کو بین کے بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بین کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کو بیار کی کام پر بیار کو بین کو بیار کے بیار کو بیار کو

امام شافعی ، براہ راست ان کے شاگر دہیں ، امام محمد ابن حسن شیبانی جو فقہ خفی کے مدون اول ہیں ، وہ ان کے براہ راست شاگر دہیں اور امام احمد بن ضبل ایک واسطہ سے ان کے شاگر دہیں۔ دہیں۔ اس لئے چاروں مکا تب فکر امام مالک سے سے بالواسطہ یا بلاواسطہ متعلق اور متاثر ہیں۔ لہذا موطاامام مالک کو دین وشریعت کی ساری تعلیم کی بنیا دہونا چاہئے تا کہ سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ اہل فقہ ، اہل حدیث اور تمام اہل علم سب امام مالک کی ذات کے گرو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں۔ بیشاہ صاحب کا نقط نظر تھا جو انہوں کئی جگہ بردی تفصیل سے لکھا محمد ہونا مام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔ برصغیر میں پہلی مرتبہ موطاامام مالک کا درس انہوں نے بی شروع کیا۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ جیسے شخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکو ق کی دوشر حیں لکھی تھیں اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے موطاامام مالک کی دوشر حیں لکھیں۔ ایک فارس میں اورا کی عربی میں لکھی۔ عربی میں السمسوی 'ہے جو

مفصل ہےاور فاری میں المصفیٰ بکھی جو مختصرہے۔المسوئ حدیث کے ماہرین اور طلبہ کے لئے ہے اور المصفیٰ عام تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے لئے ہے۔

ان دوشرحوں کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پرادر بھی کتابیں کھیں۔ان میں سے ایک بوی کتابیں کتاب جو ہماری اس بہن کے لئے دلچیں کا باعث ہوگی جنہوں نے امام بخاری کے ابواب کے عنوانات کے بارے میں سوال کیا تھا۔ یہ تراجم ابواب بخاری کی شرح ہے نشر و سے سراجہ ابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا تسراجہ مابواب کے جوعنوانات بتائے ہیں ان میں کیا مفہوم اور حکمت پنہاں ہیں۔اس پر بہت سے لوگوں نے کتابیں کتھیں جن میں ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ کی بھی ہے۔

شاه عبدالعزيرٌ

شاہ صاحب کے بول تو بہت سے شاگر داور طلبہ تے ایکن ان کے شاگر دوں اور طلبہ علی جوسب سے نمایاں نام ہے وہ ان کے اسپ صاحبز او ہے حصرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر کا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی عمر تو شاید اسھ یا باسٹھ سال ہوئی ۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی عمر زیادہ ہوئی۔ قریباً ای پچاسی سال ان کی عمر ہوئی اور انہوں نے کم وبیش پنیسٹھ ستر سال تک ہندوستان میں درس حدیث دیا۔ جب ان کے والد کا انقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی اور وہ اسی وقت فارغ انتصیل ہوکر نے نئے مدرس ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی دالد کی جگہ سنجالی اور علم حدیث اور درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا۔ آج برصغیر میں ہوائی سطح پر درس قرآن کا عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس طرح عوامی سطح پر درس قرآن نے بائی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ہیں۔ ان سے پہلے اس عبدالرحیم صاحب نے کیا تھا، بھر شاہ ولی اللہ نے اس کو جاری رکھا، لیکن وہ محدود الل علم کے لئے طرح عوامی سطح پر جس میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہوں وہ شاہ عبدالعزیز کا درس قرآن میں ہوا کرتا تھا۔ جو اکرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل عکم انوں کے اہل خانہ شنج او سے اور علی حکم انوں کے اہل خانہ شنج او سے اور اعلی حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغل عکم انوں کے اہل خانہ شنج او سے اور اعلی حکام ہوا کرتا تھا جو ہفتہ میں دومر تبہ ہوتا تھا۔ اس میں مغرانوں کے اہل خانہ شنج او سے اور اس جا کر بھی درس بھی شریک بھی ہوتے تھے۔ ایک آ درص قربہ شاہ عبدالعزیز نے مغل بادشاہ کے ہاں جا کر بھی درس بی اور مغل کا میں ان کے درس میں شرکت کی۔

برصغير ميل علم حديث

محاضرات حديث

شاہ عبدالعزیز نے کم وہیش ستر سال تک موطاامام مالک اور حدیث کی بعض دوسری کا بوس دوسری کا درس دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے علم حدیث پر دوبڑی کتا ہیں کھیں ۔ ان کی ایک کتاب بستان المحد ثین ہے۔ یہ کتاب دراصل فاری میں ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی ماتا ہے۔ محدثین کے قد مات اور تذکرہ پر پہلی مرتبہ برصغیر مات کے تذکرہ سے عام آ دی کو علم حدیث کے کارنا ہے اور محدثین کی خد مات کا پیتہ چلا۔ ان کی دوسری کتاب مجالہ نافعہ ہے جس کا اردوتر جم مکمل شرح کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے اصول حدیث اور علوم حدیث پر اختصار کے ساتھ ایک دری کتاب تیار کی جو بہت سے مدارس میں طویل عرصہ تک پڑھائی جاتی رہی۔

شاہ صاحب کے بہت سے شاگرہ وں نے علم حدیث کی شمع روشن کی اور ہندوستان کے ہر گوشے میں جا کر ہرعلاقے میں علم حدیث کی تعلیم دی۔ ایک بوے مشہور صاحب علم تھے مفتی عنایت احمہ کا کوروی، جنہوں نے 1857ء کے جہادیس حصہ لیا تھا اور انگریز کے خلاف جب بہلی بغاوت ہوئی تواس میں وہ شریک تھے۔انگریزوں نے ان کوعمر قید کی سزادی تھی اور جزیرہ انڈیمان میں ان کوجلا وطن کیا تھا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پڑے عالم ، فقیہ اور مفتی تھے۔ ان کی پوری زندگی افتا میں گزری تھی اور وہ مباہد بھی تھے۔ان کو جزیرہ انڈیمان میں زندگی بھر کے لئے قید با مشقت دی گئی اور سزا ایتھی کہ یورے جزیرے میں جو گندگی ہواس کوصاف کیا کریں ،اس ز مانے میں ظاہر ہے کہ اٹیج باتھ رومز اور ٹاکلٹ کا موجود ہسٹم نہیں تھا اور بیت الخلا کو ہاتھوں ہے صاف کیا جا تاتھا، تو مفتی عنایت احمہ کا کوردی کو اس بہتی کے تمام بیت الخلا صاف کرنے پر لگادیا گیا تھا اوران کی آخری عمرای کام میں صرف ہوگئ۔انہی مفتی عنایت احمد کا کوروی کا کہنا ہے کہ شاہ ولی اللّٰداورشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ذات ایک ایساشجرہ طو بیٰ ہے جس کی شاخیں اور جس کے پھل اور ٹہنیاں ہندوستان کے ہرمسلمان کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اورمسلمانوں کا کوئی گھر ایسانہیں ہے جوان شجرہ ہائے طیبہ کے ثمرات سے مستفید ند ہوا ہو۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ برصغیر میں جتنی روایات علم حدیث کی ہیں وہ سب بالواسطہ اور بلا واسطہ شاہ عبدالعزیز محدث و ہلوی اوران کے واسطے سے شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی تک پہنچتی ہیں۔ پچھ حضرات براہ راست شاہ ولى اللَّه تك يَبْنِيِّت بين اوربيش تروه بين جوشاه عبدالعزيز محدث د الموى كيواسط سيمان تك يبنيخة بين-

برصغير ميل علم عديث

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ستر سالی تک درس حدیث دیا اور 1824ء میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوگئے۔ چونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اس لئے جب ان کا انقال ہوا تو ان کے جینے ہم سن رشتہ دار اور بھائی تھے وہ سب ان سے پہلے دنیا سے جانچے تھے۔ اب ان کے جانشین ان کے نواسے حضرت شاہ محمد اسحاق تھے۔ انہوں نے بھی کم وہیش چالیس یا پچاس سال ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان ہندوستان میں درس حدیث پڑھ کر فارغ ہوئے۔ ان کے تلافہ ہیں مید کہنا کہ کون نمایاں ہیں اور کون نمایاں نہیں ، یہ پڑا دشوار ہے۔ شاہ محمد اسحاق دہلوگ کے ہزاروں شاگر دیتھے جنہوں نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں علم حدیث کو عام کیا۔

#### حضرت ميال نذبر حسين محدث دہلوگ

ان کے شاگردوں میں تین حضرات بڑے نمایاں ہیں۔ائے نمایاں ہیں کدان ہےوہ روایتیں آ گے چلیں جو ہندوستان کے ہرعلاقے میں چلییں۔ان کے ایک شاگر دیتھے جوشنخ الکل یعنی برفن کے استاداورسب کے استاد کہلاتے تھے۔وہ تھے حضرت میاں نذیر حسین محدث وہلوی۔ شاہ محداسحاق 1857 کے ہنگامہ کے پچھسال بعد بعد بجرت کرے مکہ مرمہ چلے گئے۔ باتی زندگی وہیں گزاری اور وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ ان کے بعد ان کی جانشنی ہندوستان میں جن حضرات نے کی ان میں ایک تو میال نذ برحسین محدث دہلوگ تھے جن سے تلامذہ کا ایک طومل سلسلہ چلا۔میال صاحب کے تلافدہ میں جولوگ نمایاں ہیں ان میں سے دوتین نام میں عرض کردیتا ہوں۔ایک علامہ وحیدالزمان تھے جنہوں نے علوم حدیث کی تقریباً تمام کتا ہوں کا اردو ترجمه كيا اورار دوزبان كى تاريخ مين بهلى مرتبضج بؤارى مسلم، ترذيى ،موطاامام ما لك اورحديث کی بہت ی کتابیں اردوتر جمہ کے ساتھ سامنے آئیں۔گویا اردوزبان میں حدیث کی کتابوں کے یملےمترجم علامہ دحیدالزمان ہیں جوحضرت میال نذیرجسین محدیث، دہلوی کے شاگر دہیں۔ ظاہر ہاردومیں ان کتب کے تراجم کی اشاعت سے علم حدیث جتناعام ہواہوگا اس کا ندازہ ہم کر سکتے ہیں ۔ میال نذر حسین کے دوسرے شاگرد تھے علامتش الحق عظیم آبادی ، بیاشنے بوے محدث میں کداگر پیرکہاجائے کدان کے زمانے میں ان سے بوامحدث کوئی نہیں تھا ، یا اگر تھے توایک دوہی تھے۔توشاید بیمبالغنہیں ہوگا۔انہول نے دوکارنا ہےانجام دیج جوبہت غیرمعمولی

برصغير مين علم حديث

)

محاضرات حديث

سے ۔ان کا ایک کارنامہ تو یہ تھا کہ انہوں نے نف اللہ قصود کینام سے سنن ابوداؤ دکی شرح کہ ہے جہتے ہوں کے انہوں نے اس کھی جو ہتیں جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔اس کو کیسے چھاپیں کی جلد اول شائع کی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی طویل شرح کون پڑھے گا۔اس کو کیسے چھاپیں گے ، پیتے نہیں آپ کی زندگی میں چھپ سکے گی یا نہیں ۔انگریزوں کا دور تھا۔ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں سے ،فقر و فاقد تھا، نہ چندہ دینے والے سے اور نہ کوئی مسلمان بڑی رقم بطور چندہ دینے کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کواس کی تلخیص کی پویشن میں تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور ایک دوشا گردوں کواس کی تلخیص کے کام پرلگادیا۔ یہ تلخیص عون المعبود 'کے نام سے شائع ہوئی اور آج چھپی ہوئی جرجگہ ملتی ہے جو سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے ۔عون المعبود برصغیر، ایران ، بیروت ،مصر اور جو سنن ابوداؤ دکی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے ۔عون المعبود برصغیر، ایران ، بیروت ،مصر اور برق عرب دنیا میں بھی چھپی ہے اور اس کے درجنوں ایڈیشن فکلے ہیں۔

## علامه عبدالرحمن مبار كيوري

علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے ایک شاگرداوران کے سلسلہ کے ایک اور ہزرگ علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری تھے۔علامہ عبد الرحمٰن مبار کپوری صف اول کے محدث تھے۔انہوں نے سنن ترخدی کی ایک شرح لکھی جس کا نام' تحقۃ الاحوذی ' ہے۔اس کے بارے میں اگر میں ہے عرض کروں کہ بیسٹن ترخدی کی اتنی ہی بہترین شرح ہے جتنی بہترین شرح صحیح بخاری کی فتح الباری ہے، تو شاید بید مبالغہ نہ ہوگا۔ جامع ترخدی کی اس سے بہترکوئی اور شرح موجود نہیں ہے اور سے برصغیر کے ایک صاحب علم کا اتنا ہزا کا رنامہ ہے جود خیائے اسلام میں سمجھا بھی جاتا ہے اور اس کا اعتراف بھی برا باچھینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کتاب کو دنیائے اسلام میں ہاتھوں ہاتھو لیا گیا ہے۔ برصغیر میں اس کا جو ایڈیشن شائع ہواتھا وہ پانچ جلدوں میں ہے ۔عرب دنیا میں شائع ہونے برا میکن بہترین شائع ہواتھا وہ پانچ جلدوں میں ہے کوئی پندرہ میں اورکوئی ہیں میں۔ والے ایڈیشنوں کی جندیں شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ بیج جامع ترخدی کی سب لیکن بہترین شرح ہے اور اگر کوئی اس سے اتفاق نہ کرے کہ بیج جامع ترخدی کی سب سے بہترشرح ہے، تو یہ تو بیا خشل و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ بیہ کتاب جامع ترخدی کی چند بہترین شرح ول میں بیا مع ترخدی کی جبہترشن کے بہترین شرح ہے، تو یہ تو بیا خشک و شبہ کہا جاسکتا ہے کہ بیہ کتاب جامع ترخدی کی چند بہترین شرح ہی وئی اختلاف نہیں کرے گا۔

برصغير مين علم حديث

مهرما

محاضرات عديث

مولانا عبدالرحن مبار کوری کے تلافہ بہت کثرت سے ہیں۔ میں نے بھی آیک بزرگ سے اجازت حدیث لی تھی جو براہ راست مولا تا عبدالرحن مبار کوری کے شاگر دہتے اور گویا میں بیں میں نے ایک واسطہ سے مولا تا مبار کیوری سے اجازت حاصل کی ہے۔ وہ بزرگ درمیان میں ہیں اور انہوں نے مولا تا مبار کیوری سے علم حدیث کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے برصغیر کے مشہور عالم اور مفسر قرآن مولا نا مبار کیوری کے شاگر دہتے۔ اور مفسر قرآن مولا نا مبار کیوری کے شاگر دہتے۔

مبار کپوراعظم گڑھ کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں 1982 میں اس گاؤں کو دیکھنے کے لئے صرف اس وجہ ہے گیا تھا کہ مولا نا عبد الرحمٰن مبار کپوری کا گاؤں ہے اس لئے ویکھنا چاہیے۔ وہ مدرسہ اب بھی قائم ہے جہال مولا نا مبار کپوری حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ وہ کپاسامکان اب بھی موجود ہے جس میں بیٹھ کراتنا بڑا کام ہوا جو پوری دنیائے اسلام میں جامع ترفذی کی تدوین کے بعد نہیں وہوتھا۔

شاہ محمد اسحاق کے دوسرے شاگر دول کا ایک دوسر اسلسلہ ہے جن میں ایک ہوئے مشہور بزرگ تنے شاہ ابوسعید مجدد کی۔ جوحشرت مجدد الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولا دہیں تنے اور شاہ محمد اسحاق کے شاہ محمد اسحاق کے شاگر دول میں تنے۔ان سے ایک نیا سلسلہ شاہ اسحاق کے تلانہ ہ کا لکلا جن کے شاگر دینے مولا نا شاہ عبد الغنی۔ان کے شاگر دینے مولا نا مملوک علی مولا نا مملوک علی طویل عرصہ تنگ علم حدیث کے استادر ہے۔ان کے تلانہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو علیاء دیو بند کہلا تا ہے اور دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نا مملوک علی کے دوسراوہ ہے جو سرسید احمد خان بھی مولا نا قاسم نا نوتو گی اور مولا نا رشید احمد گنگوہی شامل ہیں۔

## مولا نارشیداحر گنگوہی اوران کے تلامٰدہ

مولا نارشیداحد گنگوبی زندگی مجرحدیث پڑھاتے رہے۔ان کے امالی لیعنی حدیث میں ان کی تقریروں اور دروس کو بہت سے لوگوں نے جمع کرے مرتب کیا اور شائع کرایا صحیح بخاری کی شرح 'لامع الدراری' کے نام سے ایڈٹ ہوئی ۔اور بھی متعدد کتابوں کی شرحیں ایڈٹ ہوئیں اور ان کے نام سے یہ چزیں شائع ہوئیں جوآج موجود ہیں ۔مولا نا رشیداحد گنگوبی کے شاگردوں ' میں دوشخصیات بہت نمایاں ہیں۔ایک کا اسم گرامی تھا مولا نا محد کی اور دوسرے کا اسم گرامی تھا

مولا ناظیل احمد مولا ناظیل احمد نے سنن ابوداؤد کی شرح 'بذل الحجو د' کے نام ہے کہی ۔ بذل المجود بھی پندرہ بیس جلدوں میں ہے۔ عرب دنیا میں گئی بارچھی ہے۔ مصر، ہندوستان، پاکستان اور کئی دوسری جگہوں پرچھی ہے۔ بیسنن ابوداؤد کی بہترین شرحوں میں سے ایک ہے۔ غایتہ المقصو دکا درجہ تو بلاشبہ بہت او نچا ہے۔ پھرعون المعبود اور پھر بذل المجبود دکا درجہ ہے۔ اور پھر باتی شرحوں کا درجہ ہے۔ بیری جامع شرح ہے۔ فقہی اعتبار سے اس میں مسائل پر زیادہ زور دیا شرحوں کا درجہ ہے۔ اور اس طرح بیددنوں گیا ہے۔ حدیثی اور روایتی مسائل پرعون المعبود میں زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس طرح بیددنوں ایک دوسرے کی بحمیل کرتی ہیں۔

#### مولا ناانورشاه کشمیری

مولا ناخلیل احد سہار نیوری کے ایک شاگر د جنہوں نے دیگرعلمائے دیوبند سے بھی کسب فیض کیاوہ خاتم المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیری ہیں جن کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ علماء دیو بندمیں ان سے برا محدث پیدائیں ہوا۔ یقیناً علماء دیو بندمیں حدیث کی جوروایت ہے اس کےسب سے بڑے تر جمان اورسب سے بڑے نمائندہ علامہ سیدانورشاہ صاحب کشمیری ہیں جن کے تلافدہ کی ایک بہت بڑی تعداد پورے برصغیر میں پھیلی ہوئی ہے۔ برصغیر میں بیسویں صدی کے نصف اول بلکہ 1925 تک کی اس ابتدائی چوتھائی کو نکال کر جتنے بھی علماء حدیث مسلک د یو بند سے وابستہ ہیں وہ سب کے سب مولا نا انور شاہ شمیری کے شاگر دہیں ۔ان سب حضرات نے ال کرعلم عدیث کے ہرموضوع پرکام کیا ہے۔علم عدیث کی ہرکتاب کی شرح لکھی ہے۔ بداتنا بروا کام ہے جس کی مثال بیسویں صدی میں دنیائے اسلام کے سی اور ملک میں نہیں ملتی تفصیلات بیان کرنے کاموقع نہیں۔مولا ناانورشاہ کشمیری کے درس حدیث کی اپنی یا د داشتیں فیض الباری کے نام سے قاہرہ میں شائع ہوئی ہیں جوان کے شاگر دمولا نابدر عالم صاحب نے مرتب کی ہیں۔ مولانا انورشاہ کشمیری کے جونوٹس جامع ترندی پر تھے وہ ان کے شاگر دمولانا محمد الیسف بنوری نے جومیر ہے بھی استاد تھے ،مرتب کے جو معارف السنن کے نام سے شائع ہوئے۔ تر ندی بران کے ایک اورشا گردمولا ناحمہ چراغ نے جن کاتعلق گجرانوالہ سے تھا، المعرف الشفذى كنام عكام كياجوشاه صاحب بى كامالى يدى جاورمطبوعموجود بمدمولانا

برصغير مبس علم حديث

۲۳۲

محاضرات حديث

انورشاہ سیری کے ایک اورشاگر دمولا ناجحد اشفاق الرحمٰن سے جومولا نامودودیؒ کے بھی استاد سے ،
ان کی دو کتابیں ہیں۔ایک ترفدی کی شرح ہے جو غیر مطبوعہ ہے اور دوسر موطانام مالک کی شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطانام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک شرح ہے جو پاکستان میں گئی بارچھی ہے اور موطانام مالک کی مختصر اور جامع شرحوں میں ہے ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔مولا نا انورشاہ سیری کے گئی شاگر دوں نے علم حدیث کے مختلف موضوعات پرکام کیا اور علم حدیث کا ایک پورا ذخیرہ انہوں نے ہندوستان میں چھوڑا۔خود مولا نا کے داماد اور شاگر دمولا نا احمد رضا بجنوری نے صبح بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں مولا نا کے داماد اور شاگر دمولا نا احمد رضا بجنوری نے سیح بخاری پراپنے شخ کے امالی کو اردو میں الشارہ جلدوں میں مرتب کیا۔ ان کی یہ کتاب انوار الباری کے نام سے پاکستان اور ہندوستان میں جائے تو اتنا وقت درکار ہے کہ شاید پورا ایک دن بھی اس کے لئے کافی نہ ہوگا۔مولا نا عبد الرحمٰن مبار کیوری اور مولا نا مش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش الحق عظیم آبادی کے عظیم الشان کام کو میں نے استے اختصار کے ساتھ مبار کیوری اور مولا نامش کیا۔اگر اس کی تفصیل بیان کی جائے تو بہت وقت درکار ہوگا۔

## فرنگی محلی علماء

ایک اور ہزرگ تھے بلکہ ایک اور روایت تھی جس کامیں دو تین جلوں میں ذکر کرتا ہوں۔اس روایت سے وابسۃ اہل علم کی بھی علم حدیث میں ہڑی غیر معمولی خدمات ہیں۔ یہ روایت علیا فرنگی محل کی ہے۔ لکھنٹو میں ایک بہت ہڑا مکان تھا۔ایک جو بلی تھی جو جہا تگیر نے انگریز تاجر جہا تگیر کے زمانے میں آئے تھے انہوں نے تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں کی اجازت مانگی۔ جہانگیر نے ان کو وہ تجارتی کوٹھی دے دی۔ ہندوستان میں جہاں جہاں جہاں ہگریزوں نے اپنے مراکز قائم کئے ان میں سے ایک کھنو میں بھی تھا۔ وہ جو بلی فرنگی کی کہلاتی تھی کیونکہ فرنگی وہاں رہا کرتے تھے۔ جب ان کی سازشیں اور حرکتیں برداشت کی حدوں سے باہر ہوگئیں تو اور نگزیب عالم کیرنے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ان کو وہاں سے زکال دیا۔وہ فرنگی کی کیاس میں کوئی دینی ادارہ قائم کردیں۔اس طرح فرنگی محل میں ایک دینی ادارہ قائم ہوگیا اور جسے بھی علیا وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علیاء پیرا ہوئے جن وہاں کے فارغ انتحصیل ہیں وہ فرنگی محلی کے نام سے مشہور ہیں۔ان میں کئی علیاء پیرا ہوئے جن

میں ایک بہت نمایاں نام مولا ناعبدائی کلصنوی کا ہے۔ مولا ناعبدائی ککھنوی علم حدیث پر بہت ی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ویسے تو کئی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ لیکن علم حدیث پر اس وقت ان کی دو کتابیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک موطااما مجمد کی شرح ہے النعلیق الممحدعلی موطاامام محمد کی شرح ہے النعلیق الممحدعلی موطاامام محمد کو تو دہری کتاب علم جرح وتعد میل پر ہے۔ جو جرح وتعد میل پر چند بہترین کتاب میں کتابوں میں سے ایک ہے۔ الرفع و التحکیل فی المحرح و التعدیل ۔ یہ ہندوستان، پاکستان، پیروت، شام، وشق ، حلب، قاہرہ اور دوسری کئی جگہوں سے جھیپ چی ہے اور بہت مشہور کتاب بیروت، شام، وشق ، حلب، قاہرہ اور دوسری کئی جگہوں سے جھیپ چی ہے اور بہت مشہور کتاب ہے۔ ان کے علاوہ بھی فرنگ محل کے علاء میں سے کئی ایک ہیں جنہوں نے علم حدیث پر بہت کام کیا۔

#### نواب صديق حسن خان

ایک اور بزرگ جن کا تذکرہ ضروری ہے۔ وسطی ہندوستان کے شہر بھو پال کے رہنے والے تھے۔ بنیادی طور پروہ عدیث اور فقہ کے عالم تھے۔ تذکرہ اور رجال ان کامضمون تھا۔ ان کا عالم سے بنوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے مصدیق حسن خان تھا۔ ان کی شادی بیگم بھو پال سے ہوئی تھی جو بیوہ تھی۔ چونکہ بیگم بھو پال نے لگے۔ ان سے نکاح کرلیا تھا اس وجہ سے ان کو نواب کا لقب ملا اور نواب صدیق حسن خان کہلانے لگے۔ اصل حکم انی ان کی بیگم کی تھی۔ لیکن چونکہ وہ ملکہ بھو پال کے شوہر تھے اس لئے ان کو بہت وسائل عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود عاصل ہو گئے تھے۔ ان وسائل سے کام لے کر انہوں نے ایک بہت بڑا تحقیقی اوارہ قائم کیا۔ خود بھی گئی کتا بیں تکھیں اور اپنی تگر انی میں اور بھی بہت کی کتا بیں تکھوا کیل ۔ ان میں علوم حدیث پر درجنوں کتا بیں شامل ہیں۔ درجنوں کتا بیں ہمرکاری اجتمام سے شائع ہو کیں اور پور سے ہمندوستان میں تقدیم ہو کیں ۔ علم حدیث کی کوششوں سے ایک نیا فروغ ملا جو برصغیر میں علم حدیث کی تاریخ میں ایک نمایاں باب ہے۔

جو پال میں علم حدیث کوان کی وجہ سے جوعروج حاصل ہوا اس کے اثر ات طویل عرصہ تک محسوس کئے گئے۔ انہوں نے عرب دنیا سے ایک بڑے محدث علامة کی بن محسن الیمانی کو جو پال بلایا۔ یہ بزرگ علامہ شوکانی کے ایک واسطے سے شاگر دیتھے۔ امام شوکانی ایک بہت مشہور محدث تھے اوراتنے بڑے محدث تھے کہ ان کو یمن کا آخری بڑا محدث کباجا تا ہے۔ یہ علامہ علی بن محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں محسن ایک واسطہ سے ان کے شاگر دیتھے۔ وہ بھو پال میں آئے اور پھر طویل عرصہ تک یہاں

رے۔ان کی اولا دپھرنسل درنسل بھوپال میں صدیث کا درس دیتی رہی اور علماء نے بڑے پیانے پر
ان سے کسب فیض کیا۔ دارالعلوم ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے کئی بڑے برے علما ان
کے براہ راست اور بالواسطہ شاگر درہے جن میں سے ایک بڑا نمایاں نام مولا ناحیدر حسن خان کا
تھا۔ ندوۃ العلما میں صدیث پڑھانے والے اکثر و بیشتر علما نہی مولا ناحیدر حسن خان کے شاگر دیتھے۔
وائرۃ المعارف العثمانیہ

سے برصغیر میں ضد مات صدیت کا ایک انتہا کی مختصرتین جائزہ ہے۔ اس میں مناسب ہوگا

کہ اگر ایک ادارہ کا بھی ذکر کیا جائے۔ اگر چہ سے ایک سرکاری ادارہ تھا لیکن اس نے علم صدیث

پر بڑا کام کیا۔ بیہ حبیر آباد میں قائم ہوا تھا جس کا نام تھا دائرۃ المعارف العثمانیہ۔ سلطنت

آصفیہ جو حبیر آباد میں قائم تھی اور اس کے فرما فروا میرعثان علی خان نے ایک ادارہ دائرۃ
المعارف العثمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا۔ اس میں علم صدیث پر گی درجن کیا ہیں شائع ہو کمیں جو
دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ کی مدد سے سامنے آئیں۔ میرے پاس وہ مکمل فہرست موجود

دنیا کے سامنے پہلی مرتبہ اس ادارہ سے شائع ہونے والی ان کتابوں کا تذکرہ ہوجن کا تعلق علم صدیث

نہیں ہے جس میں اس ادارہ سے شائع میں جو کتا ہیں آئیں ان میں سے کی کتا ہیں بڑی ہم بیلی بارائی ادارہ

چر عسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی بارائی ادارہ نے شائع کیں۔ المصو تلف

جرعسقلانی کی انتہائی مشہور اور متند کتا ہیں ہیں ، پہلی بارائی ادارہ نے شائع کیں۔ المصو تلف

والمد حتلف حافظ ابن ماکولاکی ایک بڑی جامح کتاب ہے۔ الموثلف والمختلف رجال کی وہ کتاب ہے۔ جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے شاموں والے راویوں میں التباس نہ ہو۔ یہی جس میں ملتے جلتے ناموں کوجع کیا گیا ہے تا کہ ایک جسے شائع ہوئی ہے۔

ہو۔ یہی جلی جلدوں میں ہے اور پہلی باردائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ہو۔ یہی جلی جلدوں میں ہے اور پہلی باردائرۃ المعارف سے شائع ہوئی ہے۔

ای طرح سے کتب حدیث کے رجال پرالگ الگ کتابیں تھیں۔ رجال بخاری پرالگ ، رجال سلم پرالگ کھر بعد میں لوگوں نے مختلف کتابوں پر رجالوں میں مشترک رجال پر کتابیں کھیں ۔ تو اس طرح کی ایک کتاب تھے بخاری اور تھے مسلم کے مشترک رجال پرتھی کتساب المجمع بین کتابی ابی نصر الکلاباذی و ابی بکر الاصفھانی فی رجال البخاری و مسلم'۔ سی

پہلی مرتبہ وہاں سے شائع ہوئی تھی۔اس کے علاوہ علم حدیث پرکم وہیش پجیس تمیں کتابیں پہلی مرتبہ دائرۃ المعارف عثانیہ سے شائع ہوئی تلی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئیں۔ گویا دنیا میں ان کتب کے اگر ات اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں یا در کھنا چاہئے۔

اگر ات اس ادارہ کے ذریعے پہنچاس لئے اس ادارہ کو بھی علم حدیث کی تاریخ میں بوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا بہتے تھی محدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا کے علم حدیث کے اس کا م کا جو برصغیر میں ہوا۔ اس سے یہ پہتہ چلا کہ علم حدیث کے دورنو کا آغازشاہ ولی القدمحدث دہلوی سے ہوا جو آج تک چل رہا ہے اور جیتے بھی تلا غدہ حدیث یا علاء حدیث یا حکاء حدیث برصغیر میں آج نظر آتے ہیں وہ سب مختلف واسطوں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگر دہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دوبا تیں ارشاد فرمائی جیں۔ ایک بات یہ کہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع کیا جائے اور لوگوں میں عدم وحدت کے ربحان کو کیے فتم کیا جائے۔ یہ ان کی اولین کوشش ہوا کرتی تھی کہ ان مسلکی اختلافات کو اور مسلمانوں میں جو متنوع آرا ہیں ان کو حدیث نبوی اور رسول اللہ فلیقی کی سنت ہے کہے ہم آ ہگ کیا جائے اور کس طرح ہے علم حدیث کو عام کیا جائے کہ اختلافات حدود کے اندرآ جا تیں۔

اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ وتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتا بیں اس لئے حدیث کے تمام طلبہ سے میری گزارش بیہ وتی ہے کہ شاہ ولی اللہ کی کتا بیں ایپ مطالعہ میں رکھیں۔ خاص طور پر ان کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ ججۃ اللہ البالغہ کے دوجھے ہیں۔ ایک حصہ شروع کا ہے جو نسبتا مشکل ہے ، اس کو بھی پڑھنا چاہئے ۔ لیکن اگروہ نہ پڑھ کیس تو اس مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ حوسار ہے کا ساراعلم حدیث پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جے مشکل حصہ کو چھوڑ کر بھیہ جو سازے کا ساراعلم حدیث پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جے گئے دروس اور حکمتوں پر ہنی ہے وہ حدیث کے تمام طلبہ کو پڑھنا چاہئے۔ اس سے وہ دبخان جی گئے دروس اور حکمتوں پر ہنی ہیں مطالعہ سے خود بخو د پرورش پا تا ہے اور یہی حضر سے آپ مطالعہ کی کی تمام کو شخوں اللہ کی اس کتاب کے مطالعہ سے خود بخو د پرورش پا تا ہے اور یہی حضر سے شاہ ولی اللہ کی تمام کوشفوں اور کاوشوں کامقصود تھا۔

\*\*\*

برصغیرمیں عدیث مصنعلق کام کے بارے میں سن کر ببت خوشی ہوئی۔ کیااور مما لک سیں ہمیں ایساہوا کہ نہیں؟ ہمی ایساہوا کہ نہیں؟

دومرے ممالک میں انیسویں صدی میں ایبانہیں ہوا۔ افسوس کہ ہیسویں صدی کے نصف اول میں بھی نہیں ہوا اورا گر پچھ ہوا ہے تو وہ بہت کم ہے۔ لیعنی بقتنا کام برصغیر میں ہوا اتنا کام افسارویں اور انیسویں صدی میں اور ملکوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں ، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی میں اور خلوں میں نہیں ہوا۔ اب اور ملکوں میں ، خاص طور پر عرب ممالک میں بیسویں صدی کے اواخر یانصف ثانی سے کام کی رفتار بہت تیز ہوگئی ہے اور اب وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس وقت جتنا کام عرب دنیا میں ہور ہاہے ، سعودی عرب ، اردن ، شام اور بعض دوسر مے ممالک میں ، وہ بڑا غیر معمول ہے۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کو دیکھا جائے تو دل سے دعائکتی ہے کہ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے۔

المامين على معلى معلى الماسكتي مول؟

علامہ سیوطی کے بارے میں دو تین جملے عرض کرتا ہوں۔ ان کا پورا نام جلال الدین سیوطی ہے۔ دسویں صدی ہجری کے اوائل میں ان کا انقال ہوا۔ اپنے زمانہ کے ہرفن مولا امام شخے۔ پانچ سوسے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں علم حدیث میں ان کی بڑی بنیادی کتابیں ہیں۔ علم حدیث سے متعلق انہوں نے کم وہیش پچاس ساٹھ کتابیں کھیں اور ایک خاص بات ان میں اور برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھول کے ایک بزرگ تھے جو عالبًا برصغیر کے ایک اور بزرگ ، جن کا نام لینا میں بھول گیا ، ہمارے ٹھول کے ایک بزرگ تھے جو عالبًا وغیر سام فوت ہوئے ہیں ، علامہ ابوالحن تحدین عبد الو ہا بٹھوی السندی ، ان کا بیا کی بجیب وغریب کارنامہ ہے کہ صحاح ستہ کی ہرکتاب پر ان دونوں کی ایک ایک شرح موجود ہے ۔ سیح جواکش مطبوعہ موجود ہیں این ماجہ ، ان چھ کی چھ کتابوں کی انہوں نے شرحیں تکھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اس طرح سے علامہ سیوطی نے بہت میں کتابوں کی شرحیں تکھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اس طرح سے علامہ سیوطی نے بہت میں کتابوں کی شرحیں تکھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اس طرح سے علامہ سیوطی نے بہت میں کتابوں کی شرحیں تکھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک دوغیر مطبوعہ ہیں ۔ اس طرح سے علامہ سیوطی نے بہت میں کتابوں کی شرحیں تکھیں جواکش مطبوعہ موجود ہیں ایک جرکتاب کی شرحی تھی شامل ہے۔

حجة الله البالغدير جو كتاب مير عياس باس كى ار دومشكل ب-

ظاہر ہے کتاب مشکل ہے واردو بھی مشکل ہوگی۔ میرامشورہ یے ہے کہ ایک بزرگ تھے مولانا عبدالحق حقانی، ان کا ترجمہ نسبتا آسان ہے۔ یہ ترجمہ دوجلدوں میں کراچی سے نور محمد کارخانہ تجارت سے فالبًا 56-1955 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعدد وبارہ بھی شائع ہوا ہے

اگر مل جائے تو یہ آسان ہے۔ ابھی حال ہی میں ادارہ تحقیقات اسلامی (آئی آرآئی) نے اس کا انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے۔ اس کے ایک حصہ کا اگریزی ترجمہ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر غزالی صاحب نے کیا تھا، وہ بھی مطبوعہ موجود ہے لیکن ایک مکمل ترجمہ دوجلدوں میں ایک امریکی نومسلم خاتون ، جن کا اصلی نام مارسیہ ہرمنسن ہے، انہوں نے دوجلدوں میں شائع کیا ہے۔ وہ اگریزی ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چا بیں تو مولا ناعبد الحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ ترجمہ بہت اچھا ہے اور یہاں ملتا ہے۔ اردو پڑھنا چا بیں تو مولا ناعبد الحق حقانی کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آج کے دور کے رصغیر کے محدثین کے بارے میں بیان کردیں۔

وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنابڑادشوار ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں ہیں برکت دے۔لین اس درجہ کا کوئی آ دی نہیں ہے جس درجہ کے علامہ انورشاہ شمیری یا علامہ شس الحق عظیم آبادی ، یا مولا نا عبدالرحٰن مبار کپوری تھے۔ ابھی ایک بزرگ ہندوستان میں ہیں اور غالبًا حیات ہیں اور بہت معمر ہوں گے۔ان کی ایک شرح بخاری انسو اور انساری 'کے نام سے چھپی ہے۔ کراچی میں بھی چھپی ہے۔ بہت اچھی کتاب ہے۔ یہ مولا نا انورشاہ شمیری کے داماداورشا گرو ہے۔ انہوں نے این کی تقریروں کے نوٹس مرتب کئے ہیں۔ جو جھے بہت اچھ معلوم ہوئے۔ اگر چہاس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت اگر چہاس میں مسلکی چیزیں بہت ہیں جو نہیں ہونی چا ہے تھیں لیکن اس کے باوجود کتاب بہت التجھی ہے۔ ایک ہمارے دوست مولا نا تقی عثانی ہیں۔ انہوں نے مولا نا شعیراحمد عثانی کی شرح سے۔ بینا کمل صحیح مسلم کی شرح ہے۔ بینا کمل کی تو بین ہیں بھی ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔

\*\*\*

## بارهوان خطبه

علوم حدیث - دورجد پدمیں

هفته 18 اكتوبر2003

# علوم حديث - دورجد پدميس

اس گفتگو سے دو چیزیں پیش کرنا مقصود ہیں۔ایک تواس غلط بہی یا کم ہمتی کی تر دید کہ علم حدیث پر جو کام ہونا تھا وہ ماضی کے سالوں میں ہو چکا۔اور آئ نہ علم حدیث پر کسی نئے کام کی ضرورت ہے اور نہ کوئی نیا کام ہور ہا ہے۔محدثین کے بیکارنا ہے سن کرایک خیال بید ذہن میں آسکتا ہے کہ جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جو تحقیق ہونی تھی وہ ہو چکی۔اب مزید نہ کسی کام کی ضرورت ہے اور نہ کسی تحقیق کی۔ بیغلط بہی دور ہو سکتی ہے اگر مختفر طور پر بیدد کھ لیا جائے کہ آئ کل صدیث پر کتنا کام ہور ہا ہے اور اس میں مزید کن کن کاموں کے کرنے کے امکانات ہیں اور کیا کیا کام آئندہ ہو سکتے ہیں۔

دوسری وجداس گفتگو کی ہے کہ بہت سے ایسے اہل علم اور تحقیق کے طلبہ جوکوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور علم حدیث کو اینے مطالعہ کا موضوع بنانا چاہتے ہیں ،ان میں سے بہت سے طلبہ کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر علم حدیث پر کوئی نئی تحقیقی کاوش شروع کی جائے تو وہ کیا ہو۔ کن موضوعات پر ہواور کن خطوط پر ہو۔ آج کی گفتگو میں انہی دو اسباب کی وجہ سے بعض گزارشات پیش خدمت ہیں۔

بیسویں صدی کواگرہم دورحاضریا دورجدید قرار دیں تو اندازہ ہوتاہے کہ بیسویں صدی کے دوران علم حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے معام حدیث پر کام کرنے کے نئے نئے میدان اور نئے نئے موضوعات سامنے آئے ہیں۔خاص طور پر دنیائے عرب میں اہل علم کی ایک بہت ہوی تعداد نے علم حدیث پرایک نئے انداز سے کام کا آغاز کیا ہے اور تحقیق اور علمی کاوش کے

علوم حديث - دورجد يديس

ایسے ایسے نمونے دنیا کے سامنے رکھے ہیں جن کو علم حدیث کی تاریخ بیں ایک نے دور کا نقطہ آغاز کہا جاسکتا ہے ۔عرب دنیا میں بہت می جامعات کے شعبہ ہائے اسلامیات نے اور بہت می جامعات اسلامیہ نے علم حدیث کے موضوع پر ایسے نئے نئے مقالات تیار کرائے ہیں جنہوں نے علم حدیث کے ان تمام گوشوں کو از سرنوزندہ کردیا ہے جن کو ایک طویل عرصہ سے لوگوں نے نظر انداز کردیا تھا۔

ایک عام تاثر بیر تھا کہ رجال اور جرح وتعدیل پر جتنا کام ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ا حادیث مرتب ہو چکیں ، مدون ہو چکیں اور کتابی شکل میں ہم تک پہنچ چکیں ۔اب از سرنو رجال پر غور کرنے یا جرح وتعدیل کے مباحث کو دوبارہ چھیڑنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نداب اس کی ضرورت ہے۔ جزوی طور بریہ بات درست ہے اور ایک حد تک میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں که اعادیث مرتب ہو چکیں ، کتابوں کی شکل میں مدون ہو چکیں ،احادیث کا درجہ متعین کیا جاچکا ہے اور کم دبیش ننا نوے فیصدا حادیث کے بارے میں پیچھیق ہوچکی ہے کہان میں سے کس حدیث کا روایت کے اعتبار سے ،فن رجال اور سند کے اعتبار سے کیا درجہ ہے۔اس لئے اس موضوع برکسی نی تحقیق پاکسی نے نتیجہ کا سامنے آنا بہت بعیداز امکان ہے۔لیکن اس کے بیمٹی نہیں ہیں کہ خو علم رجال این اہمیت کھو چکا ہے ماعلم جرح وتعدیل کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی اور پیرماضی کا ایک بھولا بسراعلم ہےجس کوایک آٹارقد میرے طور پرتو پڑھا جاسکتا ہے، ایک زندہ علم اور ایک مسلسل حرکت ید ریلم کے طور پراب اس کی اہمیت نہیں رہی ۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا علم رجال علم روایت ، علم سنداورعلوم حدیث آج بھی و ہے ہی زندہ علوم ہیں جیسے آج سے ایک ہزار سال پہلے یا بارہ سوسال پہلے تھے۔انعلوم میں تحقیق کے ایسے ایسے گوشے اب بھی موجود ہیں جواہل علم کی اور طلبہ حدیث کی توجہ کے مستحق ہیں۔علامہ اقبال کا ایک فارس شعر ہے جوشاید انہوں نے ایسے ہی کسی موقع کے لئے کہاہوگا .

> گمان مبر که به پایان دسید کارمغان هزار باده ناخورده در رگ تا کست

یہ مت مجھو کہ انگور کے خوشے سے شراب نچوڑنے والے کا کام ختم ہو چکا ہے۔ ابھی تو انگور کے خوشوں میں ہزاروں شرابیں ہیں جو نچوڑی جانی ہیں اور جن کو نکال کر ابھی لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہی معاملہ علم حدیث کا ہے کہ علم حدیث کے تمام علوم وفنون میں شخصی کے ایسے ایسے گوشے ابھی موجود ہیں جن پرکام کرنے کی ضرورت ہے اور اہل علم ان پرکام کررہے ہیں۔
اس معاملہ میں دنیائے عرب کی جامعات نے ، خاص طور پر جامعاز ہر، سعودی عرب،
شام اور مراکش کی جامعات میں علم حدیث کے موضوعات پر قابل ذکر ذخیرہ پیش کیا ہے اور علم
حدیث کوایک نے انداز سے مرتب کرنے کی طرح ڈالی ہے۔ ان حضرات کے نام لئے جا کیس تو
گفتگو بری طویل ہوجائے گی جنہوں نے علم حدیث کوئی جہوں سے نوازا ہے۔ ایسے حضرات کی
تحداد بھی در جنوں سے بڑھ کر سینکڑوں میں ہے جوآج عرب دنیائے گوشے گوشے میں علم حدیث اور علوم حدیث پر نئے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں
اور علوم حدیث پر نئے انداز سے کام کررہے ہیں۔ ان میں سے بعض کاذکر میں آج کی گفتگو میں
کروں گا۔

## منتشرقين كي خدمات

علوم حديث - دورجد يديس

ہے اور ہاتی کوئی الفاظ یا دنہیں ہیں اور نہ یہ یاد ہے کہ صحابی گون سے تھے تو آپ ابجد کے حساب سے جمل میں سالتی کر نیس جمل کی اصادیث دیکھ لیس تو آپ کو وہ صدیث مل جائے گی جس میں حضرت جابر کے اونٹ خرید نے اور رسول النہ اللہ کے سے معاملہ کرنے کا ذکر ہے۔

یا تنابرا کارنامہ ہے کہ اس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ جب کوئی شخص علم حدیث پر
کام کرر ہا ہواور احادیث کے حوالے تلاش کررہا ہواور اس کتاب ہے مدد لے اس وقت اس کی
ا ہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بیان چند کتابول میں سے ہے جو حدیث کے طلبہ بہت کثرت سے
استعال کرتے ہیں اور علم حدیث کا کوئی استاد، کوئی محقق اور کوئی مصنف اس کتاب ہے ستغنی نہیں
ہوسکتا۔ یہ مستشرقین کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے اور ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہئے۔ انہوں نے
اچھی کاوش کی ہے ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ ساتھ مستشرقین کا ایک اور کام جو دورجدید میں ہمارے سامنے آیا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی اس طریق کار کو اختیار کیا ، وہ کتابوں کی ایڈنگ کا ایک نیا اسلوب ہے۔ ہمارے قدیم زمانے میں اسلامی دور میں جو کتابیں کھی جاتی تھیں یا چھپی تھیں۔ ان میں نہ کوئی پیرا گراف ہوتا تھا، نہ گنتی ہوتی تھی ، نہ انڈکس ہوتی تھی ، نہ فہرست ہوتی تھی اور کتاب شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی پیرے میں ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو بارہ پندرہ جلدوں میں ہے اور پوری کتاب ایک ہی پیرے پر شمل ہے۔ کھی پیٹیس چلتا کہ نیامضمون پندرہ جلدوں میں ہے اور اس میں کیا بیان ہوا ہے۔ جس زمانے میں اہل علم اپنے حافظ اور کیا واشت میں بہت او نے مقام پر فائز تھان کوشاید سے یا دہوتا ہوگا کہ کس کتاب میں کون می بات کہاں کھی ہوئی ہے۔

لیکن اُب جب کہ ہمتیں کم ہوگئیں اور حوصلے پت ہوگئے تو اب یہ دشوار ہوگیا کہ اتن ہڑی کتاب میں کوئی چیز طاش کرنی ہوتو کس طرح تلاش کی جائے۔ اس میں مستشرقین کے اسلوب ہوئی مدد ملی۔ انہوں نے کتابوں کو ایڈٹ کرنے کا اور شائع کرنے کا ایک نیا طریقہ اختیار کیا جس پر اب دنیا نے اسلام میں بھی عمل ہور ہاہے۔ اب نئی نئی کتا بیں تحقیق ہوکر سامنے آرہی ہیں جن میں کتاب کو پیرا گراف کے انداز میں تقسیم کیا گیا۔ اس کے مندر جات کو اندکس کیا گیا، ان کے اشار کے مرتب کے گئے ، فہرسیں تیار کی گئیں، اس کتاب کے پرانے نسخوں سے اس کا مواز نہ کیا گیااور سیح ترین نسخه کے تعین کا اہتمام کیا گیا۔ بیامتمام کسی حد تک پہلے بھی ہوا کرتا تھالیکن اب زیادہ سائنسی اور علمی انداز میں ہونے لگاہے۔

ای طرح ہے اگر کتاب میں کسی سابقہ کتاب کا حوالہ ہے تواس کتاب سے تلاش کرکے اس حوالہ کی نشاندہی کی جائے تا کہ آسانی ہوجائے اور اصل کتاب سے موازنہ کرکے رجوع کیا جاسکے۔ پیطریقہ مغرب میں رائج ہوا اور دنیائے اسلام نے اس کو اپنایا۔ بلاشبہ بیا یک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے مطابق حدیث کی بہت ی کتابیں شائع ہوئی ہیں جن سے استفادہ کرنا بہت آسان ہوگیا ہے۔

### تاریخ حدیث پرہونے والا کام

بیسویں صدی میں تاریخ حدیث پر بھی ایک بڑااہم کام ہواجس کاذکر میں اختصار کے ساتھ پہلے کر چکاہوں۔ یہ کام جن صاحب علم بزرگ نے شروع کیا وہ مولانا سیدمناظراحن گیلانی تھے جو حیدرآ باود کن میں جامعہ عثمانیہ میں اسلامیات کے استاداور بڑے عالم اور شہور مقکر شے ۔ انہوں نے سب سے پہلے تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث کے نام سے ایک کتاب مرتب کی۔ تاریخ تدوین حدیث مرتب کرتے ہوئے انہوں نے مستشرقین کے ان اعتراضات کوسامنے رکھا جن میں یہ کہا گیا تھا کہ علم حدیث سارے کا سارامحض زبانی اور سی سائی باتوں پر شتمل ہے۔ اس کے جیچے کوئی مضبوط ، ٹھوں اور علمی روایت نہیں ہے۔ اس لئے جو ذخائر حدیث کے نام سے آج پیش میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے قدوین حدیث پرایک بڑی خین میں میں کہا کرتے تھے۔ مولانا مناظر حسن گیلائی نے قدوین حدیث پرایک بڑی خین میں مرتب کی جو عال آگھوں سوسفیات پر مشتمل ہے۔ اس میں انہوں نے اس اعتراض کوسامنے رکھر کہ دوین حدیث کی تاریخ کو ایسے نے انداز سے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے شواہد سامنے آجاتے ہیں جن سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کینا کمرور میں کہا کہ وہا ہے۔ اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ یہ اعتراض خود بخود ختم ہوجا تا ہے اور وہ سارے مرتب کیا کہ ہوجاتی ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض کینا کمرور

مولا نامناظر حسن گیلائی کے اس کام کوان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ڈاکٹر حمیداللہ مرحوم ان کے براہ راست شاگر دیتھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے صحیفہ ہمام بن منبہ کوایڈٹ کیا۔ یہ

حضرت ابو ہریرہ گاڈ کٹیٹ کرایا ہوا اور ان کے تلمیذ خاص جناب ہمام بن مدبہ کا مرتب کیا ہوا ذخیرہ تھا جس کے قلمی نسخ جرمنی اور کی دوسر ہما لک کے کتب خانوں میں موجود تھے۔ وہاں سے انہوں نے بقلمی نسخہ حاصل کر کے اس کوایڈٹ کیا اور اس پرایک بڑا بھر پور مقدمہ لکھا۔ انہوں نے اس مقدمہ میں یہ بات ثابت کی کہ یہ مجموعہ جو حضرت ابو ہریرہ کی نگر انی میں تیار ہوا تھا اس کو حضرت ابو ہریرہ نے گئر انی میں تیار ہوا تھا اس کو حضرت ابو ہریرہ نے کئریری اور زبانی دونوں یا دواشتوں کے ذریعے اپنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ ان کی شاگر دوں نے بھی دونوں طرح سے اس میں مندرج احادیث کوا پنے شاگر دوں تک منتقل کیا۔ میں منتشر قین کا وہ اعتراض کیا کہ یہ جموعہ مرتبین کتب حدیث تک پہنچا۔ اس مثال سے یا گویا کو اماض کیا کرتے تھے۔ مستشر قین کا وہ اعتراض کیا کر دی ہوگیا جس کی بنیاد پروہ حدیث پراعتراض کیا کرتے تھے۔

اس طرز استدلال کواورلوگوں نے بھی آ گے بڑھایا۔ ڈاکٹر فوادسیز گین بھی ان اہل علم میں سے جنہوں نے دفاع حدیث میں قابل قدر کام کیا ہے۔ انہوں نے اسلامی علوم کی تاریخ پرائیک انتہائی بھر پوراور تاریخ ساز کام کیا ہے جوآ کندہ کئی سوسال تک لوگوں کے لئے مشعل ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بے گا۔ ان کی یہ کتاب جرمن زبان میں ہے۔ اس میں ایک پوری جلد علم حدیث کی تاریخ اور مخطوطات کی فہرست پر مشتل ہے۔ ان کا اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ صحیح بخاری کے تمام ما خذکا جائزہ لیا، اور ایک ایک ما خذکا جائزہ لے کراور تجزیہ کر کے بتایا کہ سحیح بخاری میں جومواد ہے یہ آج کی دنیا کے نزدیک تاریخ کے جومتند ترین تاریخی ما خذ ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے نتقل ہوا ہے۔ اس میں ایک لفظ اور ایک چیز بھی ایک نہیں ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا یہ کارنامہ غیر معمولی ہے۔ بنہیں ہے جوملمی اعتبار سے تابت نہ کی جاسمتی ہو۔ ڈاکٹر فواد سیز گین کا یہ کارنامہ غیر معمولی ہے۔ اب کوئی مستشرق بیا عتبار سے تابت نہ کی جاسمی یا صدیث کی کسی اور کتاب کا مواد غیر مستد ہے۔ انہوں نے دلائل سے بیا با لکال روز روشن کی طرح واضح کردی ہے۔

یمی بات ڈاکٹر مصطفے اعظمی ، ڈاکٹر ضیاء الرحمٰن اعظمی اوران جیسے تی دوسرے حضرات نے واضح فرمائی ہے۔ بیسویں صدی ہجری نے گویا ایک نیا اسلوب تاریخ حدیث کے مطالعہ کا دیا جس کے نتیجہ میں وہ رجحان ساز کا م ہوا جس کی نمائندہ ترین شخصیات سے یا کچ چھ حضرات ہیں ، جن کے میں نے نام لئے۔

قدیم مخطوطات کی جتنی اشاعت بیسویں صدی بیس ہوئی اتنی ماضی کے شاید پورے دور بیس نہ ہوئی ہوئی ہو۔ بعض کتا بیس این تقیس کے علم حدیث بیس ان کا بڑا مقام تھا۔ لیکن وہ کسی وجہ سے عوامی سطح پر مقبول نہیں ہوسکیس۔ ان کے مخطوطات بھی بہت کم دستیاب ہوتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہوتی تھی کہ جونسیۂ زیادہ بہتر کتا بیس تھیس ، زیادہ جامع اور زیادہ مکمل کتا بیس تھیس اور تر تیب کے اعتبار سے زیادہ اچھی کتا بیس تھیس ، انہوں نے بقیہ کتابول سے لوگوں کو مستعنی کر دیا۔ عام طلبہ کو ان کتابوں کی ضرورت ہی نہیس تھا اس لئے وہ کتا بیس زیادہ رائج نہیں ہوتے تھے۔ نہیس ہوتے سے مطور پر الل علم ان کتابوں سے واقف نہیں ہوتے تھے۔

مثلاً مصنف عبدالرزاق کا میں نے ذکر کیا۔ مصنف عبدالرزاق ایک بردی جامع کتاب
ہے۔ اتنی جامع کہ حدیث کے چند جامع ترین مجموعوں میں سے ایک ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال اور فقاوی کا بہت بڑا ما خذہ ہے۔ کین اس کے خطو طے بڑے محدود تھے، کہیں کہیں بائے جاتے تھے اور عام طور پر ملتے نہیں تھے۔ مصنف عبدالرزاق کوئی وری کتاب نہیں تھی کہ ہر جگہ آسانی سے اس کے نشخ مل جا کمیں۔ علاء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کے کہ طلبا کو پڑھانے کی جام جا کمیں۔ علاء حدیث کو عام طور پراس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کے کہ طلبا کو پڑھانے کی بڑھیں کا فی تھیں۔ اب بیسویس صدی اور اس کے وسط میں ایک بڑے مشہور بزرگ جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، حیدرا آباد دکن میں رہے، مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں مولا نا صبیب الرحمٰن اعظمی، انہوں نے حدیث کی درجنوں کتابیں ایڈٹ کیس اور عرب دنیا میں تھے۔ ما ہیں۔ ہندوستان میں گرات کے صوبہ کے ایک بزرگ مولا نا احمد میاں مملکی صاحب علم آدمی تھا ور اللہ تعالی نے دولت بھی بہت دی تھی۔ جنوبی افریقہ میں ان کے خاندان کا صاحب علم آدمی تھے اور اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، کچھ گرات میں اور پچھ کراچی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، کچھ گرات میں اور پچھ کراچی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ایک حصہ آباد ہے، کچھ گرات میں اور پچھ کراچی میں آباد ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے غیر معمولی ان کو توفیق دی کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کا ہیں شاکع دولت کو قرفیق دی کہ وہ ایک بہت بڑا ادارہ قائم کریں جس سے یہ ساری کا ہیں شاکع

علوم حديث - دورجد يديش

ہوئیں۔ مُصَنَف عبدالرزاق انہوں نے اپنے خرچہ سے شائع کی اور پوری دنیا میں مفت تقسیم کرادی۔ آج مصنف عبدالرزاق کے کی ایڈیشن جھپ بچکے ہیں اور یہ کتاب دنیا کے ہر کتب خانہ میں موجود ہے۔

ای طرح سے امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد تھے، ان کی ایک کتاب تھی جو مندالحمیدی کے نام سے بڑی شہورتھی۔ وہ عام طور پرنہیں ملتی تھی کہیں کہیں اس کے مخطوطے اور ننخ موجود تھے۔ مولا ناحبیب الرحمٰن اعظمی نے اس کو بھی ایڈٹ کیا اور انہی بزرگ نے اپنخر بی براس کو بھی شاکع کرادیا۔ آج وہ دنیا کی ہرلائبریری میں موجود ہے۔

ا مام ابو بكريز ارجوايك بزے مشہور محدث تھے۔ان كى كتاب مند بزار ہے۔ان كے زوائد يرايك يرانى كتاب يلى آربى تقى جس كانام تفاكشف الاستسار عن زوائد البزار ،وه بھی مولا نا حبیب الرحمٰن اعظمی نے ایڈٹ کر کے شائع کروادی۔اس طرح حدیث اورعلوم حدیث کی درجنوں پر انی اور بیش قیمت کتابیں ہیں جس پر اتنی بزی تعداد میں اہل علم نے کام کیا ہے کہ اگر میں ان کے صرف نام ہی لینے لگوں تو گفتگو بہت لمبی ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ ان سب کوجزائے خیردے۔ بیسویں صدی اس اعتبار سے علم حدیث کی تاریخ میں نمایاں ہے کہ وہ مواد جوابتدائی دوتین صدیوں میں جمع ہواتھا۔ تیسری چوتھی صدی ہجری تک آگیا تھا، وہ بعد کے سالوں میں یعنی یا نچویں چھٹی صدی سے لے کرتیرهویں صدی تک لوگوں کے لئے اکثر و بیشتر دستیاب نہیں رہااور عام لوگوں کو ملتانہیں تھا۔بعض بعض کتب خانوں میں موجود تھا اور اہل علم جا کراستفادہ بھی کیا كرتے تھے كيكن بيسويں صدى ميں بيسب كتابيں جھي كرعام ہو گئيں اور لوگوں تك بنج كئيں \_ شام کےایک بزرگ ڈاکٹرنورالدین عتر ہیں ۔انہوں نےعلم حدیث پر بڑا قابل قدر کام کیا ہے اور کی یرانی کتابیں ایڈٹ کر کے شائع کردی ہیں۔خطیب بغدادی کی کتابیں بیسویں صدی میں شائع ہوئیں۔ای طرح ہے ہارے سابقہ مشرقی یا کتان مرحوم (بنگلہ دیش) کے ایک بزرگ ڈاکٹرمعظم حسین تھے، جود ہال شعبہ عربی کےصدر تھے۔انہوں نے امام حاکم کی معرفت علوم الحديث اليثث كرك شائع كرائي تقى اور قاہرہ ہے شائع ہوئى تقى ۔وہ اب دنیامیں ہرجگہ عام ہے۔

## علم حدیث پر نئےعلوم کی روشنی میں کا م

بیسویں صدی میں بعض نے موضوعات پرلوگوں نے کام کیااور علم حدیث کا ایک نے
انداز سے مطالعہ کیا۔ اس میں سے ایک مثال بہت دلچسپ ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ علم حدیث
پراس نے انداز سے بھی کام شروع ہوا ہے۔ آپ نے مشہور فرانسیں مصنف ڈاکٹر مورس بکائی کا
نام سنا ہوگا۔ وہ اِیک زمانہ میں غالبًا پورے فرانس کی میڈیکل ایسوی ایشن کے صدر تھے۔
سائنسدان ہیں اور بہت بڑے ہارٹ سپیشلسٹ ہیں۔ وہ شاہ فیصل مرحوم کے ذاتی معارلج تھے اور
شاہ فیصل مرحوم کا علاج کرنے کے لئے ان کو وقا فو قاریاض بلایا جا تا تھا۔

ایک مرتبدان کوریاض بلایا گیا تویسرکاری مہمان کے طور پر ہوٹل میں ٹہرے اور کی روز تک شاہ فیصل سے ملاقات کا انتظار کرتے رہے ۔ طاہر ہے کی بھی وقت بادشاہ کی طرف سے ملاقات کا بلاوا آسکتا تھااس لئے کہیں آجا بھی نہیں سکتے تھے۔ ہروقت اپنے کمرے میں رہتے تھے کہ اچا تک کوئی فون کال آئے گی تو چلے جائیں گے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں قرآن پاک کا ایک نسخد انگریزی ترجمہ کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وقت گزاری کے لئے اس کی ورق گردائی شروع کردی ۔ عیسائی تھے اس لئے ظاہر ہے بھی قرآن پاک پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس انگریزی ترجمہ کی ورق گردائی کے دوران خیال ہوا کہ قرآن پاک میں بعض ایسے بیانات پائے جاتے ہیں جوسائنسی نوعیت کے ہیں۔ مثلاً بارش کیسے برتی ہے، انسان کی ولادت کن مراحل سے گزر کر ہوتی ہے۔ اس طرح اور بھی کئی چیزوں کی تفصیلات کا تذکرہ وقا۔

چونکہ وہ خود میڈیکل سائنس کے ماہر تھے اور سائنس ہی ان کا مضمون تھا اس لئے انہوں نے ان بیا نات کوزیادہ دلچیں کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ ایک بار پڑھنے کے بعد قر آن پاک کوانہوں نے دوبارہ پڑھا تو ان مقامات پر نشان لگاتے گئے جہاں سائنس سے متعلق کوئی بیان تھا۔ چند دن وہاں رہے تو پورے قرآن پاک کا ترجمہ گئی بار پڑھا اور اس طرح کے بیانات بنبل میں نوٹ کرتے گئے۔ اس سے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر ای طرح کے بیانات بائبل میں مجھی ہوں اور ان کے ساتھ قرآن پاک کے بیانات کا تقابل کیا جائے تو دلچیپ چیز سامنے آسکتی ہے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے انہوں نے واپس جانے کے بعد اس مشغلہ کو جاری رکھا اور بائبل میں جو اس طرح کے

بیانات تھی ان کی نشاندہی کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے مالعہ کی اور پھر ان دونوں بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا اور اس میں انہوں نے خالص سائنسی معیار سے کام لیا۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور قرآن کے ساتھ کو کی عقیدت مندی نہیں تھی۔ انہوں نے خالص Dbjectively اور خالص سائنسی توعیت کے بیانے سے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کو دیکھا۔ اور اس نتیج پر پنچے کے قرآن پاک میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی حجینے بیانات میں وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب درست ہیں اور بائیل میں سائنسی نوعیت کے جینے بیانات کی وہ سب کے سب غلط ہیں۔ انہوں نے ان دو اور انگریزی سمیت بہت سی زبانوں میں ترجمہ ماتا ہے۔

اس کتاب کے بعد اسلامیات میں ان کی دلچپی مزید بڑھ گئ اور انہوں نے تھوڑی می عربی مجی سیکھ لی۔ ڈاکٹر حمید اللہ ہے ان کے مراسم اور روابط بڑھ گئے۔ دونوں پیرس میں رہتے تھے۔ بعد میں ان کو خیال ہوا کہ ای طرح کا مطالعہ تھے بخاری کا بھی کرنا چا ہے۔ انہوں نے تھے کاری کا مطالعہ بھی نثر وع کر دیا تھے بخاری میں سائنسی نوعیت کے جتنے بیانات تھے ان کی الگ سے فہرست بنائی۔ انہوں نے اس طرح کے عالبًا سوبیانات متحف کئے۔ ان سوبیانات کا ایک ایک کرکے جائزہ لینا شروع کیا۔ اور بیرد یکھا کہ کس بیان کے نتائج سائنسی تحقیق میں کیا نگلتے ہیں۔ یہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ سب بیانات جمع کرنے اور ان پرغور کرنے کے بعد انہوں نے ایک مقالہ لکھا جو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جمعے خود سایا۔

ڈاکٹر حمیداللہ صاحب کا کہناتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں کھا ہواتھا کہ جب میں نے اس مقالہ کو پڑھا تو اس میں کھا ہواتھا کہ جب بخاری کے جوسو بیانات تو سائنسی شخیق میں سے بخیان سے جوسو بیانات تو سائنسی شخیق میں سے ختیق میں ۔ ڈاکٹر مورس بکا کی نے جن وزیبیانات کو غلط قر اردیاتھا، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم گائیار شاد کو غلط قر اردیاتھا، ان میں سے ایک تو صحیح بخاری میں درج حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم گائیار شاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جب کھانے میں کوئی کھی گرجائے تو اس کو اندر پوراڈ ہو کر پھر زیالو۔ اس لئے کہ کھی کے ایک پر میں بیاری اور دوسرے میں شفاہوتی ہے۔ تم دونوں پروں کو اس میں ڈبو دوتا کہ شفاوالا حصہ بھی کھانے میں ڈوب جائے۔ جب وہ گرتی ہے تو بیاری والا حصہ کھانے میں پہلے ڈوالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو میں پہلے ڈوالتی ہے۔ ڈاکٹر بکائی کا خیال تھا کہ بیغلط ہے۔ کھی کے کس پر میں شفانہیں ہوتی ، کھی تو

گندی چیز ہے۔ اگر کھانے میں کھی گر جائے تو کھانے کو ضائع کردینا جا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بید بات سائنسی طور پر غلط ہے۔

دوسری بات جوانہوں نے غلط قرار دی وہ بھی میچے بخاری ہی کی روایت ہے۔عرب میں ایک قبیلہ تھا عربیمین کا، بنی عربینہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ مشہور ڈاکو تھے اور یورے عرب میں ڈاکے ڈ الا کرتے تھے۔اس قبیلہ کے کچھلوگ مدینہ آئے اوراسلام قبول کیایا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا اور رسول التعلیقیة سے پچھ مراعات اور مدد مانگی \_رسول التعلیقیة نے ان کو مدینہ میں شہر نے کے لئے ٹھکانہ دیا اور پچھ صحابہ کوان کی مہمان داری کے لئے مقرر کیا۔ مدینہ منورہ کی آب وہوا ان کو موافق نہیں آئی اور وہ بیار ہو گئے۔ بیاری کی تفصیل بدبتائی کدان کے رنگ زر دہو گئے ، پیٹ مجبول گئے اورایک خاص انداز کا بخارجس کوآج کل yellow fever کہتے ہیں ، ان کو ہوگیا۔ جب رسول الله الله الله الله في بيديارى ديمهى توآب في ان سفر مايا كمتم مدينه ك بابر فلال مبكه يل جاؤ۔ مدیند منورہ سے بچھ فاصلہ پر ایک جگہ تھی جہاں بیت المال کے سرکاری اونٹ رکھے جاتے تھے۔وہاں جا کررہو۔اونٹ کا دودھ بھی پیواور پیشاب بھی پیو۔ بات عجیب سی ہے۔لیکن بخاری میں یہی درج ہے۔ چٹانچہ انہوں نے بیعلاج کیا اور چندروز وہاں رہنے کے بعدان کوشفاہوگئی۔ جب طبعیت ٹھیک ہوگی توانہوں نے اونٹوں کے باڑے میں رسول اللہ عظیم کی طرف سے مامور چوكىداركوشىمىدكرديااوربيت المال كاون لى كرفرار بوگئے رسول النواقية كوية جلاكه بیلوگ ندصرف اونٹ لے کرفرار ہو گئے ہیں بلکہ وہاں پر متعین محابیًّ کو بھی اتن بے در دی ہے شہید کیا ہے کہ ان کے ہاتھ یاؤں کاٹ دیئے ہیں۔گرم سلاخ ٹھونس کرآ تکھیں پھوڑ دیں اور صحابی کو ر مگستان کی گرم دھوپ میں زندہ تزیتا ہوا جھوڑ کر چلے گئے ہیں اور وہ بچار ہےو ہیں تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے ہیں۔ تو حضور کو بیسب کچھین کر بہت دکھ ہوا اور صحابہ کرام کو کبھی اس پر بہت زیادہ غصہ آیا۔حضور یے صحابکوان کا پیچھا کرنے کے لئے بھیجااور وہلوگ گرفتار کر کے قصاص میں تقتل کرد ہے گئے۔

اس برمورس بکائی نے ڈاکٹر حمیداللہ سے کہا کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ سائنسی اعتبار سے بیفلط ہے۔ کیونکہ پیثاب تو جسم کا refuse ہے۔ انسانی جسم خوراک کا جو حصہ قبول نہیں کرسکتا اسے جسم سے خارج کردیتا ہے۔ ہرمشروب کا وہ حصہ جوانسانی جسم کے لئے نا قابل قبول ہے تو وہ جسم سے خارج ہوجاتا ہے اور وہ انسانی جسم کے لئے قابل قبول نہیں ہوتا۔ للبذا اس سے علاج کا توسوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

ڈ اکٹر حمیداللہ نے اس کے جواب میں ڈ اکٹر مورس بکائی سے کہا کہ میں نہ تو سائنسدان ہوں ندمیڈ یکل ڈاکٹر ہوں،اس لئے میں آپ کے ان دلائل کے بارے میں سائنسی اعتبار سے تو کے پہیں کہ سکتا لیکن ایک عام آ دمی کے طور پر میرے کچھ شبہات ہیں جن کا آپ جواب دیں تو پھراس تحقیق کواپنے اعتراضات کے ساتھ ضرورشائع کردیں۔ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے میٹرک میں سائنس کی ایک دو کتابیں پڑھی تھیں۔اس وقت مجھے کسی نے بتایا تھا کہ سائنسدان جب تجربات کرتے ہیں تو اگرا یک تجربد ومرتبہ حجے ثابت ہوجائے تو سائنسدان اس کو پچاس فیصد درجد دیتا ہے اور جب تین جارمر تبدیح ثابت ہوجائے تو اس کا درجہ اور بھی بڑھ جا تاہے اور جار یا کی مرتبہ کے تجربات میں بھی اگر کوئی چیز سمجھ ثابت ہوجائے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں بات سوفيصد مي عابت موگئ - حالانكه آپ نے سومرتبہ تجربنہیں كيا موتا۔ ايك تجربہ تين حارمرتبه كرنے کے بعد آپ اس کو درست مان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس نے کہا کہ ہاں واقعی ایما ہی ہے۔ اگر عاریا کچ تجربات کا ایک ہی متیجہ نکل آئے تو ہم کہتے ہیں کہ سو فیصد یہی متیجہ ہے۔اس پر ڈاکٹر حمیداللد نے کہا کہ جب آپ نے صحیح بخاری کے سوبیانات میں سے اٹھانو ہے تج بہ کر کے درست قرار دے دیئے ہیں تو پھران دونتائج کو بغیر تجربات کے درست کیوں نہیں مان لیتے؟ جب کہ یا کی تجربات کر کے آیہ سوفیصد مان لیتے ہیں۔ یہ بات تو خود آپ کے معیار کے مطابق غلط ہے۔ ڈ اکٹر مورس بکائی نے اس کوتسلیم کیا کہ واقعی ان کا پینیجیاور پیاعتر اض غلط ہے۔

دوسری بات ڈاکٹر حمیداللہ نے یہ کہی کہ میرے علم کے مطابق آپ میڈ یکل سائنس
کے ماہر ہیں۔انسانوں کاعلاج کرتے ہیں۔آپ جانوروں کے ماہرتو نہیں ہیں تو آپ کو پہنہیں
کہ دنیا ہیں گئے قتم کے جانور پائے جاتے ہیں۔پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ علم
حیوانات میں کیا کیا شعبے اورکون کون کی ذیلی شاخیں ہیں اوران میں کیا کیا چیزیں پڑھائی جاتی ہیں
لیکن اگر علم حیوانات میں کھیات کا کوئی شعبہ ہے تو آپ اس شعبہ کے ماہر نہیں ہیں۔ کیا آپ کو پہنے ہے کہ دنیا میں کی ایس کیا ہیں کہ دنیا میں کس موسم میں کائی جانے والی موسم میں کس کی کھیاں بوتی ہیں۔ جب تک آپ عرب میں ہرموسم میں پائی جانے والی

کھیوں کا تجربہ کر کے اور ان کے ایک ایک جز کا معائنہ کر کے، لیبارٹری میں چالیس بچاس سال لگا کر نہ بتا کمیں کہ ان میں کسی کھی کے پَر میں کسی بھی قتم کی شفانہیں ہے اس وقت تک آپ سے مفروضہ کیسے قائم کر سکتے ہیں کہ کھی کے پر میں بیاری یا شفانہیں ہوتی۔ ڈاکٹر مورس بکائی نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ واقعی مجھ سے خلطی ہوئی۔

پھرڈاکٹر خمیداللہ صاحب نے کہا کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضور نے اونٹ
کا پیشاب پینے کا علم دیا، حالانکہ شریعت نے پیشاب کو ناپاک کہا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ حیوانی
بدن کا مستر دکر دہ مواد ہے۔ یہ بھی درست ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیں بطورا لیک عام
آدی (lay man) کے یہ بھتا ہوں کہ بعض بماریوں کا علاج تیز اب سے بھی ہوتا ہے۔ دواؤں
میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتے۔ جانوروں کے پیشاب میں کیا ایسٹر شامل نہیں ہوتا۔ ہوسکتا ہے کہ
بعض علاج جو آج خالص اور آپ کے بقول پاک ایسٹر سے ہوتا ہوتا گر رب میں اس کا رواج
ہوکہ کی نیچرل طریقے سے لیا ہواکوئی ایسالیکو ٹیرجس میں تیز اب کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہو،
وہ بطور علاج کے استعال ہوتا ہوتو اس میں کوئی بات بعیداز امکان اور غیر سائنسی ہے۔

پھرڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آج سے پھے سال پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔
ایک انگریز سیاح تھا جو پورے جزیرہ عرب کی سیاحت کرکے گیا تھا۔ اس کا نام تھا ڈاؤٹی۔ 1924

1924 - 25 - میں اس نے پورے عرب کا دورہ کیا تھا اور دو کتا بیں لکھی تھیں جو بہت زبردست کتا بیں ہیں اور جزیرہ عرب کے جغرافیہ پر بردی بہترین کتا بیں تجھی جاتی ہیں۔ ایک کا نام متحالی محرائی Arabia Deserta اوردوسرے کا نام محرائی حصہ اور جزیرہ عرب کا پہاڑی حصہ۔ انہوں نے کہا کہ اس شخص نے اتن کثرت سے یہاں سفر کیا

ہے۔ بیانی ایک یادداشت ہیں لکھتا ہے کہ جزیرہ عرب کے سفر کے دوران ایک موقع پر ہیں بیار پڑگیا۔ پیٹ پھول گیا، رنگ زرد پڑگیا اور مجھے زرد بخار کی طرح کی ایک بیاری ہوگئی جس کا ہیں نے دنیا ہیں جگہ جگہ علاج کر وایا لیکن پچھافا قد نہیں ہوا۔ آخر کار جرمنی ہیں کسی بڑے واکٹر نے مشورہ دیا کہ جہال تہمیں یہ بیاری گئی ہے وہاں جاؤ ممکن ہے کہ وہاں کوئی مقا می طریقہ علاج ہو ۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدو کو ہیں نے خادم یا کوئی عوامی انداز کا کوئی دلی علاج ہو۔ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو جس بدو کو ہیں نے خادم کے طور پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا تو پچھا کہ یہ بیاری آپ کو کب ہے ہے۔ میں نے بتایا کہ گئی مہین بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میر سے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ مہینے ہوگئے اور میں بہت پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ ابھی میر سے ساتھ چلئے۔ جھے اپنے ساتھ لے کرگیا اور ایک ریگستان میں اونٹوں کے باڑے میں لے جاکر کہا کہ آپ پچھ دن بہاں رہیں اور بہاں اونٹ کے دور ھوری ہوگیا۔ جھے بہت جرت ہے۔ کے بعد میں بالکل ٹھیک ہوگیا۔ جھے بہت جرت ہے۔

ڈاکٹر حمیداللہ نے ڈاکٹر مورس سے کہا یہ دیکھئے کہ 26 - 1925 میں ایک مغربی مصنف کا لکھا ہواہے۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ بیسابق طریقہ علاج ہو۔مورس بکائی نے اپنے دونوں اعتراضات واپس لے لئے اوراس مقالہ کوانہوں نے اپنے دونوں اعتراضات کے بغیر ہی شائع کردیا۔

یدواقعہ میں نے اتن تفصیل سے اس لئے بیان کیا کھام حدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے۔ حدیث کی کتا ہیں سائنسی کتا ہیں نہیں ہیں۔ حدیث رسول کی کتا ہوں کو سائنس یا طب کی کتاب قرار دینا ان کا درجہ گھٹانے کے برابر ہے۔ حدیث پاک کا درجہ ان تجر باتی انسانی علوم سے بہت او نچا ہے۔ حدیث میں جو بیانات ہیں یہ سارے کے سارے زبان رسالت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو باد بی سائنسی کا مطالعہ ہو کے ہیں۔ اس لئے ان کوسائنس یا طب کی قرار دینا تو باد بی مفید ہوگا۔ سائنسدان اگراس پر تحقیق کریں گے تو سائنس کے میٹو ان کے سامنے آئیں کے سائنس کے میزان پر پوری ان تی ہے۔ اگر سائنس کے حودہ سوسال پہلے جو بات فرمائی تھی وہ آج بھی سائنس کے میزان پر پوری ان تی ہے۔ اگر سائنس کے طلب اس نقط نظر سے علم حدیث کا مطالعہ کریں گے تو بہت ک ٹی چیزیں ان کے سامنے آئیں گ

## احاديث مين سابقه كتب كاذكر

علم حدیث کا پچھاورلوگوں نے نئے انداز سے مطالعہ شروع کیا ہے جس پراہی کام کا آغاز بھی صحیح معنوں میں نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ بہت کی احادیث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ کتابوں کے حوالے ہیں کہ تو راۃ میں یہ آیا ہے، انجیل میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے، فلال کتاب میں یہ آیا ہے، سابقہ کتابوں میں یہ آیا ہے۔ آج ان کتابوں میں وہ حوالہ نہیں ملتا۔ اس سے مطالعہ ندا ہہ کی تاریخ پر کام کرنے کا ایک نیا راستہ کھتا ہے۔ رسول الله الله الله نیاب نے وہی کی بنیاد پر سابقہ کتابوں کے مندر جات پر جو با تیں ارشاد فرما ئیں وہ کس حد تک آج کی کثابوں میں پائی جاتی ہیں انراف اور نیں راستوں سے ہوئی۔ اس سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہوں کے مطالعہ کی بیت ہوئی جہت ہمار سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کے مطالعہ کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کے سابقہ کتابوں کی بیت ہمار سے سابقہ کتابوں کیتابوں کی بیت ہمار سے

ای طرح سے مطالعہ نداہب میں حدیث کے ذریعے وہ گوشے بھی سامنے آتے ہیں جن میں نداہب کے ماننے والوں جن میں نداہب کی وہ تعلیمات جواللہ تعالی اور اخیا کی طرف سے تھیں، نداہب کے ماننے والوں کی تحریفات اور ملاولوں سے پہلے جو تعلیمات تھیں، ان کا واضح پنۃ احادیث سے چاتا ہے۔ مثلاً توراۃ میں بیتھا، ہائبل میں بیتھا۔ اس سے وراۃ میں بیتھا، ہائبل میں بیتھا۔ اس سے دنیا کی دوسری اقوام کے سامنے بھی مطالعہ کی ایک نئی جہت روشن ہوتی ہے۔ جس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

مسلمانوں میں جواجماعی علوم پیدا ہوئے۔سوشل سائنسز پیدا ہوئے، تاریخ کافن پیدا ہوا، ریاست اور معاشرت کے مطالعہ کافن پیدا ہوا۔اس میں بہت بڑی مدینے صدیث سے آج لل سکتی ہے۔ علم حدیث ایک نئی تہذیب کامنا دہے۔ علم حدیث نے ایک نئی تہذیب کوجم دیا جس کی بنیا تعلیم ،فکر اور مطالعہ برتھی جس کے پچھنمونے آپ نے دیکھے۔ علم حدیث نے علم تاریخ کوایک نئی جہت سے نوازا۔اسلام سے پہلے ہسٹوریوگرافی یا تاریخ نولی کا کوئی تصور نہیں تھا۔اسلام نے پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او پہلی مرتبہ علم حدیث کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دیا کہ سابقہ اقوام کے بارے میں معلومات او رتاریخ کو جمع کرنے کے لئے کتنی احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر

مسلمانوں نے ایک نیافن تاریخ مرتب کیا۔ ابن خلدون اور امام سخادی کا میں نے ذکر کیا تھا جو ہسٹور بوگرافی میں ایک نئ جہت اور ایک نے اسلوب کوشروع کرنے والے ہیں۔ یہ وہ نئے میدان ہیں جوعلم حدیث کے مطالعہ کے راستے ہمارے سامنے کھولتے ہیں۔

بیسویں صدی میں علم حدیث کے نئے مجموعے بھی مرتب ہوئے۔ نئے مجموعے ہر دور میں مرتب ہوتے رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے مسائل بڑھتے جا کیں گے، نئے نئے مسائل پیش آتے جا کیں گے، ان کوعلم حدیث کے موضوعات کونت نئے طریقوں سے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آتی جائے گی۔

ان میں سے کون سے مجموعے قابل ذکر ہیں ان کا حوالہ دینا بھی بڑا دشوار ہے۔اس کے کہوہ لا تعداد ہیں۔ان کی فہرست بھی بیان کرنامشکل ہے۔ بیسویں صدی میں مختلف زبانوں میں انگریزی، اردو، فاری، فرانسیسی،عربی، ترکی اور جرمن زبانوں میں مرتب ہوئے اور انہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں تک علم حدیث کے ذخائر اور معلومات کو پہنچایا۔

## یے انداز سے کام کرنے کی راہیں

آج جو نے اور قابل ذکر مجموعے مرتب ہورہے ہیں اور جن پر کام کرنے کی ضرورت ہوں ہے وہ نے مسائل کے بارے میں ہیں۔ مثال کے طور پرآج معیشت نے انداز سے مرتب ہور ہی ہے۔ حدیث نہوی کی بنیا دی کتابوں میں اور احادیث نہوی کے ذخائر میں ہزاروں الیے ارشادات اور ہدایات موجود ہیں جن کا انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Micro فی انسان کی انفرادی اور اجتماعی معاثی زندگی ہے ، یعنی Economics بیلو سے بڑا گہر اتعلق ہے۔ بعض حضرات نے بعض الیے مجموعے مرتب کئے ہیں۔ ٹھراکرم خان صاحب ہمارے ایک دوست ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کے ذخائر کو حاش کر کے وہ احادیث دوجلدوں میں یکھا کی ہیں جومعاشیات سے متعلق ہیں۔ لیکن اس پر طویل کام کی ضرورت ہے۔ نئے بیم مجموعے جواب شائع ہوئے ہیں ان کو کئی میال کر اس موادکو ایک ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔

آج ہے کچھسال پہلے ایک شخص نے میکام کیا تھا کہ علم حدیث کے تمام بنیادی مآخذ سے کام لے کروہ تمام احادیث جمع کی تھیں جن کا تعلق ریاست اور حکومت سے ہے۔ تو اتنا

بڑا ذخیرہ تیار ہوا کہ جس میں پینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں احادیث موجود ہیں جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ریا دوسو ریات اور ریاسی اداروں سے متعلق ہیں۔ بظاہر علم حدیث کی کتابیں آپ پڑھیں تو سوسو احادیث میں مشکل سے ایک حدیث طے گی جس کا تعلق حکومت اور ریاست سے ہو لیکن ان سارے مجموعوں کا جائزہ لیا گیا تو اتنی تعداد میں احادیث دستیاب ہوئیں جن سے گئی جلدیں مرتب ہوسکتی ہیں۔ بقیہ موضوعات کا آپ خوداندازہ کرلیں۔

تہذیب وتدن کی اساس کس بنیاد پر بنتی ہے۔قوموں کا عروج وزوال کیسے ہوتا ہے۔
سابقہ محد ثین نے اپنی کتابیں مرتب کرتے وقت اپنے سامنے یہ موضوعات نہیں رکھے۔انہوں
نے اپنے زمانداور اپنی ضرور بات کے لحاظ سے عنوانات تبحویز کئے اور موضوعات رکھے ۔لیکن
سارے موضوعات کواس طرح سے Re-arrange کریں تو نئے نئے علوم وفنون سامنے آئیں
گے۔اس لئے نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج
کے دور کے تہذیبی بتدنی سیاسی بمعاشی ،اجتماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی ،اختماعی کر تنیب اور مضامین کی تقسیم کی جائے اور یوں مجموعے مرتب کئے جائیں۔

ابتدائی صدیوں میں جب اسلام کے عقائد پر فقہائے اسلام اور مشکلین اسلام کام کررہے تھے، تو اسلام کے عقائد پر جواعتر اضات یا جلے یونانیوں کی طرف ہے ہورہے تھے یا جو شہبات ایرانی اور ہندوستانی فلاسفہ ہے آگاہ لوگ ہیان کررہے تھے، ان اعتر اضات کا جواب علا اور مشکلین نے احادیث کی روشن میں دیا۔ آج اسلام اور اسلام کے عقائد پروہ اعتر اضات نہیں ہورہے ہیں۔ قدیم بونانی فلسفہ ختم ہوگیا، قدیم ایرانی اور ہندوستانی نصورات دنیا ہے مث مورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پرمغربی نظریعلم کے گئے۔ آج نئراز سے حملے ہورہے ہیں۔ آج اسلامی عقائد اور تعلیمات پرمغربی نظریعلم کے حوالہ سے اسلام پراور ہی انداز کے اعتر اضات ہورہے ہیں۔ آج مغربی انتی۔ وجی کو بطور مصدر علم نہیں مانتی۔ وجی کو بطور مصدر علم نہیں علم اور نظر می معرفت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے علم اور نظر می معرفت کمل طور پر ہمار سے سامنے آجائے۔ جواعتر اضات اسلام کے عقائد پر ہور ہے علم اور نظر می معرفت کے ذریعے سامنے آجائے۔

اس طرح سے علم مدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ مدیث کی کوئی بھی کتاب آپ

اٹھا کرد کیے لیں اس میں سابقہ انبیًا اور ان کے واقعات کا ذکر ہے۔ سابقہ اقوام کا ذکر ہے۔ انبیاء کے معاصر ، ان کے ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں کے تذکر کے ملتے ہیں۔ آج کل کے متشر قین فن تاریخ کے نقطہ نظر ہے، آرکیالو جی کے نقطہ نظر سے اور آثار قدیم کے نقطہ نظر سے ان پر اعتراضات کر دہے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب بھی حدیث کی کتابوں میں مل جا تا ہے۔ لیکن ان احادیث میں ان جوابات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے نئ ترتیب در کار ہے۔ نئے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

یدوہ چند مثالیں ہیں جن سے اندازہ ہوگا کہ نے انداز سے احادیث کے نئے مجموعوں
کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ ماخذ یہی قدیم کتابیں اور یہی ذخائر رہیں گے جوائمہ اسلام نے
458 ھ تک مرتب کر کے ہمیں دے دیئے تھے۔ پانچویں صدی ہجری تک جو مجموع مرتب ہوگئے
وہ تو بنیادی ماخذ ہیں ، وہ تو ایک طرح سے Power Houses ہیں جہاں سے آپ کو
Connection ماتارہے گا۔ لیکن اس کنکشن سے آپ نئی نئی مشینیں چلا کیں ، نئے نئے کام
کریں ، نئے نئے انداز سے دوشنی پیدا کریں ، نئے نئے داستے دوشن کریں۔ بیکام ہمیشہ ہوتارہے
گا۔وہ یاور ہاؤس اپنی جگہ موجودر ہیں گے۔

جس طرح سے متن حدیث کو نے انداز سے مرتب کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح علم حدیث کی نئی شرحیں لکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ پرانی شرحیں پرانے سیاق وسباق میں ہیں۔ نئی شرحیں سنے سیاق وسباق میں ہوں گی۔ ان میں جو پرانی شرحیں ہیں ان کو نئے انداز سے پیش کرنے کا کام بھی ہوگا اور نئے مسائل کی نئی شرحیں اور نئے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں گے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں گے اور پرانے اعتراضات کے نئے جواب بھی ہوں ہوں ہے۔ پرانے اعتراضات کے بئے جواب بھی ہوں ہے۔ پہلی ہوں ہے ایسی کے دنیا ور کتنے سال ہے گئی ہم کی ہوں کے خیاب کے خیاب کی بھی تو تھن پہلا قدم اٹھایا گیا ہے۔ کتنے دن اور کتنے سال میمل چلے گا ہم کے خیبیں کہ سکتے۔

. تدوین حدیث غیرمسلموں کے لئے

کھرایک ٹی چیز جوعلم حدیث میں کرنے کی ہوہ یہ ہے کہ ہمارے تمام سابقہ ما خذ جو

حدیث کی شرحوں آور تفاسیر سے متعلق ہیں ان میں جو خطاب ہے وہ مسلمانوں سے ہے اور ان
مسلمانوں سے ہے جودین کو جانے اور مانے ہیں، ان مسلمانوں سے ہے جو حدیث اور سنت پر
ایمان رکھتے ہیں۔ اس لئے شرح لکھنے والا بہت می چیز وں کے بارے میں پیفرض کر کے لکھتا ہے
کہ یہ پڑھنے وائے مانے ہیں۔ آئ کا پڑھنے والا بہت می چیز وں کو نہیں مانتا۔ بہت می
چیز وں کے بارے میں وہ شک رکھتا ہے۔ نبوت کے مانے میں اس کو تا مل ہے، ومی بطور ذریعے علم
کے قابل قبول ہے کہ نہیں، ابھی اس کو مانے میں بھی آئ کے انسان کور دو ہے۔ لہذا جب آئ کے
دور میں صدیث کی کوئی شرح بیان کی جائے گی تو ان سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا۔ ماضی کے
شار میں جزیات کا جواب دیا کرتے تھے اس لئے کہ کلیات لوگوں کی نظر میں پہلے سے قابل قبول
شار میں موالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب قدیم کتابوں میں مل جاتا ہے۔ آئ اسلام کے
بارے میں سوالات سامنے آئے تھے۔ ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،
کلیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں جزئیات کو مانے والے بھی نہیں ہیں۔ تو پہلے کلیات کا جواب دیا
جائے گا اور کلیات کے بعد پھر جزئیات کو جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،
جائے می کا درکلیات کے بعد پھر جزئیات کا جواب دیا جائے گا۔ اس طرح سے نئے انداز کی شرص،

## علم حدیث کی کمپیوٹرائزیشن

ایک نیامیدان جوعلم حدیث کے باب میں سامنے آیا ہے اور جس پر بڑا کام ہوا ہے لیکن ابھی ناکمل ہے۔ وہ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن ہے۔ حدیث کی کمپیوٹر ائزیشن پر کئ جگہ کام ہور باہے۔ آج سے بیس سال پہلے لندن میں ایک ادارہ قائم ہوا تھا ۔ Islamic کی اس کا دورہ کیا۔ وہاں کے ایک صاحب یہاں پاکستان بھی آئے تھے۔ اس زمانے میں صدر ضیاء الحق صاحب سے ملے۔ اس کے سامت بعد سعودی عرب میں بیکام شروع ہوا۔ اس دور کے ایک فاضل رجل ڈاکٹر مصطفے اعظمی بھی بیکام کرر ہے ہیں۔ اس طرح سے مصراور کئی دوسر سے علاقوں میں بیکام شروع ہوا ادر بڑے بیان اس کام کے نمو نے سامنے آئے ہیں، ہی ڈیز سامنے آئی ہیں۔

میرے اپنے استعال میں ایک ایک ای وی ہےجس میں صدیث کی پندرہ ہیں کتابوں

کوسمودیا گیا ہے۔ اس میں تمام صحاح ستہ ، منداما م احمد اور صدیث کی دوسری بودی کتابیں موجود بیں اور کہیں بڑے ذریعے چند منٹ میں آپ کے سائے آسکتی ہیں۔ چھوٹی می کو ٹی جیب میں رکھیں اور کہیں بھی کمپیوٹر کے ذریعے اس کو دیکھیں۔ بیدا یک مفید چیز ہے۔ لیکن ابھی حدیث کے متون بھی سارے کے سارے کمپیوٹر ائز نہیں ہوئے۔ حدیث کی چند کتابیں ہی کمپیوٹر ائز ہوئی میں شائع ہوئے یاس سے پہلے شائع ہوئے لیکن نیادہ متداول نہیں متے دہ سارے کے سارے کمپیوٹر ائز ہونے دیاتی ہوئے باتی ہیں۔

لیمن اس ہے بھی زیادہ جومشکل کام ہے وہ رجال کی کمپیوٹرائزیشن کا کام ہے۔ چھ لا کھا فراد کے بارے میں تفصیلات بمعلومات کے اس تمام ذخیرے کے ساتھ جوعلائے رجال اور جرح وتنديل كائمة في جمع كيا ب-اس كوكم بيوٹرائز كرناائتهائى اہم ، مشكل اور لمباكام ب-اس کے لئے ایک نے سافٹ وئر کی ضرورت ہے۔ وہ سافٹ وئیروہ آ دمی بناسکتا ہے جو خود بھی محدث ہو علم مدیث بھی جانتا ہواور پروگرامنگ بھی جانتا ہو۔اگرعلم حدیث نہ جانتا ہوتو شایداس کے لے سافٹ وئیر بنانا بہت مشکل ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ بعض محدثین تعدیل اورتجریج میں متشدد ہیں یعض متسائل ہیں اور بعض معتدل ہیں یو ان متیوں کوالگ الگ نمبر دینا ہوگا۔ متساہل کا کوڈ الگ ہوگا، متشد د کا الگ اور معتدل کا الگ ہوگا۔ پھر متشددین میں لوگوں کے در جات میں ان کواس سطح پر رکھنا ہوگا۔اس کے لئے کمپیوٹر میں سافٹ وئیر کی تیاری کی ضروت ہے ۔جب بیسارا کام ہوجائے تو پھراس کی مدد ہے رجال کے سارے ذخیرے کوایک سے انداز ہے و کینا پڑے گا۔ شلاعلم حدیث میں رجال میں ایک اصطلاح ندار سند استعال ہوتی ہے۔ مدار سند اس کو کہتے ہیں کہ ایک محدث تک ایک حدیث مختلف راو بوں اورمختلف سندوں سے پیچی کیکن او پر جا کر درمیان میں راوی ایک ہی ہے۔ پھرآ کے چل کراسی ایک راوی سے آ گے بات بنتی ہے۔اس کو مدارسند کہتے ہیں۔مدارسندا گر کمزور ہیں توسند کے بقیہ حصول میں اگراد نیے سے او نیے رادی بھی موجود ہول تو وہ irrelevant ہوجاتے ہیں۔ کیونکہ مدارسندے آ گے بات کمزور ہے تواگر ینچے کی سطح پرلوگ بہت متند بھی ہیں تو بھی ان کا متند ہونا کوئی خاص فائدہ نہیں رکھتا۔ مدارسندا گرمضبوط ہے تو پھران لوگوں کی مضبوطی بہت فائدہ دیے گی۔اس لئے مدارسند کی بہت اہمیت ہے۔ مدارسند کا پتہ غیرمعمولی یا دداشت اورطویل مطالعہ ہے ہی چل سکتا ہے۔

میراکافی عرصہ سے بی خیال ہے کہ کمپیوٹر ائزیشن سے مدارسند کا تعین کرنا شائد آسان ہوجائے۔ اس لئے کہ کمپیوٹر میں آپ حدیث کی ہرسند کو فیڈ کردیں گے اور فیڈ کرنے کے بعدیہ معلوم ہوجائے گا کہ وہ نام کہاں کہاں مشترک ہے۔ کمپیوٹر سے پہنا چل جائے گا کہ مدارسند کو کیا بچھ کرنا ہوار کہاں وہ مدارسند ہے۔ بیتو کمپیوٹر والے ہی بتا سکتے ہیں کہ مدارسند کے لئے کیا بچھ کرنا پڑے گا ، اس کا سافٹ وئیر کیسے بنایا جاسکتا ہے۔

ای طرح ہے جرح وقعد میں کا مواد جو لا کھوں صفحات پر پھیلا ہواہے۔اس میں سے
امتخاب کرنا ،اس کا درجہ متعین کرنا ، پھراس کوفیڈ کر کے اس کے نتائج کمپیوٹر ہے معلوم کئے جا کیں۔
پھر حدیث کا ضعف ،صحت اور حسن میں جو درجہ ہے ، بیرسارا کا م کمپیوٹر ائزیشن کے ساتھ ابھی ہونا
باتی ہے اور اس میں وقت گے گا۔ جب ایسے ماہرین سامنے آئیں گے جو حدیث کے علوم ہے بھی
اچھی طرح واقفیت رکھتے ہوں اور کمپیوٹر میں کم از کم سافٹ وئیر بنانے کے بھی ماہر ہوں تو وہ اس
کا م کوکر کے تیں۔

## ا نكارجديث كامقابليه

علم حدیث پر بیبویں صدی میں جو کام ہوئے ہیں ان میں ایک برا موضوع فتذا نکار حدیث کی تردید کار ہاہے۔ انکار حدیث پر منکرین حدیث نے زور وشور سے جو پچھ کھاہے وہ بیبویں صدی ہی میں کھا ہے۔ اس سے بہلے اکا دکالوگوں کی طرف سے بہت تھوڑا سا کھا گیا ہے جس کا زیادہ اثر نہیں تھا۔ بیبویں صدی میں لوگوں نے استے زور وشور سے انکار حدیث پر لکھا کہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور سلمانوں کی بھی ایک بردی تعداد اس گراہی سے متاثر ہوگئے۔ اور مسلمانوں کی بھی ایک بردی ہوگئی۔ اس لئے علم حدیث پر لکھنے والوں کا ایک میدان ریجھی تھا کہ منکریں حدیث اور خالفین مدیش کر بیٹ اور حدیث اور خالفین بھی بڑے ہو سے اس کو دور کیا جائے۔ لیکن حدیث کے خالفین بھی بڑے ہیں ، اس کا جواب ملتا ہے تو دو سرا داغ دیتے ہیں ، اس کا جواب ملتا ہے تو پھر تیبر اپھر چوتھا اور پانچواں۔ اس حوصلہ مندی کے ساتھ تھوڑے سے بے حیا اور ڈھیٹ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتر اضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیال سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعتر اضات جن کا جواب دیا جاچکا ، ان کو اس خیال سے دو بارہ نا واقف لوگوں کے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ شاید اس شخص کو وہ جواب معلوم نہ ہو۔ اگر

آپ کودہ جواب معلوم ہواور آپ متاثر نہ ہوں تو وہ کی اور کے سامنے وہی بات دو ہرادیتے ہیں۔ وہ تسلسل کے ساتھ ایک ہی بات کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کمان جوابات کو بھی بار بار بیان کیا جائے۔اوران غلط فہیوں کی بار بار تر دید کی جائے۔

علم حدیث پرانیسویں صدی کے وسط میں جو بنیادی اعتراض کئے تھے ان سب کی اصل بنیاد بیغلط ہمی تھی کہ ذخیرہ احادیث تاریخی طور پر ثابت شدہ نہیں ہے اور غیر متند ہے۔ اس غلط ہمی کی تو اچھی طرح وضاحت ہوگئی۔ اب اس اعتراض کونیں دو ہرایا جاتا اور جولوگ اس اعتراض کو دو ہرائے ہیں وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کوئی ذمہ دار متنشر ت یا پڑھا لکھا مشر حدیث اب صدیث کی تاریخی سندوں کونشا نہیں بناتا لیکن ہمارے یہاں بعض کم علم لوگ ابھی تک اس کیر کو پیٹ رہے ہیں۔

اب دوسرے اعتراضات جوبعض لوگ آئ کل علم حدیث پر کرتے ہیں، وہ حدیث کے مندرجات پر ہورہے ہیں۔ چھلوگ نیک نیتی سے کرتے ہیں جس کی دومثالیں میں نے مورس بکائی کی دیں۔ پچھلوگ کم فہنی سے اور پچھو سے ہی کرتے ہیں۔ اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سب اعتراضات کا علمی انداز میں جائزہ لے کران کا جواب دیا جائے۔ میں اعتراضات کا جواب دیئے کے اس طریقے کو چھے نہیں بچھتا کہ پہلے آپ اعتراض نقل کریں اور پھر اس کا جواب دیں۔ آپ اصل بات کو اس طرح بیان کریں کہ اعتراض بیدا ہی نہیں ہے۔ اور زیادہ دیر پالور موثر طریقہ ہے۔ اعتراضات بیان کرکے ان کا جواب دینا تھے طریقہ نہیں ہے۔

علم حدیث پر بعض اعتراضات ایسے ہیں جو کم فہنی یاعلم حدیث کی اہمیت سے ناوا تفیت کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات آج سے نہیں بلکہ شروع سے ہور ہے ہیں۔ سفن ابوداؤد میں حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ کہ ان سے کسی یہودی نے بڑے طنزواستہزااور نداق سے بوچھا کہ کیا تمہارے رسول تہمیں گینے موتنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ استنجا کروتو اس طرح کرو وغیرہ۔ انہوں نے اس پرکوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ ناپندیدگی ظاہر کی اور اس کے طنز کو طنز کے طور پنہیں لیا اور کہا کہ جارے پنج ہمیں ہراچھی بات سکھاتے ہیں۔ حدیث رسول پراعتراض کرنے کی جوذ ہنیت ہے یہ یہودی ذہنیت ہے۔ یہ حضرت سلمان فاری سے کے ذمانے سے آج تک ک

چلی آرہی ہے اور ہرز مانے میں یہودی اس طرح کے سوالات کرتے رہے ہیں۔ بیان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو حدیث کاعلم رکھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کوعلم حدیث سے دلچیں عطافر مائی ہے اور جن کواللہ تعالیٰ نے علم حدیث کا دفاع کرنے کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

یہ چند باتیں تھیں جن کو میں آج کہنا چاہتا تھا۔ میں آپ کاشکر گزار ہوں کہ آپ نے جھے یہ موقع عنایت فر مایا۔ دعا کریں کہ جو پھھ میں نے یہاں کہااللہ تعالیٰ اس کوا خلاص سے کہنے کی توفیق توفیق کے ساتھ ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فر مائے۔ جو پھھ کہا اس پر جھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو غلطیاں ہوئی ہوں ان کو اللہ تعالیٰ معافر مائے۔ جو تھے جات ہوئی ہواس کو قائم و دائم رکھے۔

\*\*\*

چہرے کاپر دہ امام ابوصنیہ ہے نور کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
د کھیے، چہرے کے پردے کے بارے میں شروع سے ایک گفتگو چلی آرہی ہے جس
میں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے یہ بحث ہورہ ہی ہے۔ قرآن پاک کی جس آیت میں آیا ہے کہ
پردہ کرو، اس میں آیا ہے کہ الام اظہر منہ انسوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو فقہا محد ثین ، صحابہ،
تابعین اور تیج تابعین کی ایک بہت بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ الاماظہر منہا یعنی سوائے اس کے
کہ جو ظاہر ہوجائے ، اس میں جسم کی ساخت اور قدوقامت شامل ہے جس کونہیں چھپایا جاسکا۔
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے بھاری
جب ایک خاتون نکل کر کہیں جائے گی تو لوگ دیکھ لیس کے کہ دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے بھاری
سے تو بیظا ہر ہوجائے گا اور جسم کی ساخت کا بھی اندازہ ہو جائے گا تو بیتو نہیں چھپایا جا سکتا۔ اس

پچھاور حضرات کا کہنا ہے کہ اِس میں جسم کے وہ اعضاء بھی شامل ہیں جن کو بعض اوقات کھولنا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کام کے لئے خاتون جارہی ہے، سفر پر جارہی ہے توہاتھ کھلا ہوگا، پاؤں کھلے ہوں گے، کسی مز دوری کے لئے ضرورت پڑگئی توہاتھ کھولنا پڑے گا۔ اس میں تو پچھلوگ چہرہ کھو لئے کو بھی شامل سجھتے ہیں۔ اس لئے کہ چہرہ کا پر دہ واجب ہے کہ نہیں اس میں تو اختلاف شروع سے چلاآ رہا ہے۔ اس لئے پچھلوگ جو چہرے کے پر دے کولا زمی بچھتے ہیں ان میں ہمارے امام احد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پر دے کولا زمی خاتون میں ہمارے امام احد بن عنبل اور سعودی علما شامل ہیں ۔ وہ ہر حال میں چہرے کے پر دے کولا زمی خاتون میں ہمارے امام احد بن عبل کہ چہرے کا پر دہ عام حالات میں تو کرنا چا ہے لیکن آگر کسی خاتون کو کوئی ناگز برضر ورت ایسی چیش آ جائے جس میں اسے وقتی یا مستقل طور پر چہرہ کھو لئے پر مجبور ہوتو چہرہ ، ہاتھ اور یا وں کھو لئے کی اجازت ہے۔

تیسرانقط کظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی طور پر دلائل وغیرہ دکھے کر درست معلوم ہوتا ہے لیکن آپ کا جو جی چاہے دہ آپ اختیار کریں۔ وہ ہے کہ چہرے کا ڈھکنا تو افضل اورعزیت ہے لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ چہرہ کھولنارخصت ہے۔ اگر وہ خاتون سیجھتی ہیں کہ چہرہ نہ کھولنے سے اس کے لئے مشکلات ہیں تو وہ کھول سکتی ہیں۔ اور یہ مسائل بعض او قات یورپ اور دیگر مغربی ممائل بعض او قات یورپ اور دیگر مغربی ممائک میں پیش آتے ہیں۔ جہاں ہماری بہت می بہنوں کی نوکری کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں کے ماحول میں ان کوسر ڈھانکنے کی اجازت بھی بری مشکل سے ملتی ہے تو

چېرے کے ڈھا تکنے کی يابندی بھی اگر لازم کردی جائے تو ان کے لئے شايد مشکل ہوجائے۔اس

پہرے سے وعلامے ل فی بعد من کا مراوارم اور کا جات و ان سے سے سابید من جہرہ کھول سکتی ہیں۔ لئے جہاں حالات ناگزیریا مشکل ہوں تو وہ میرے خیال میں چہرہ کھول سکتی ہیں۔

میں اسلامی یو نیورٹی میں پڑھا تا ہوں۔ وہاں استاد ہوں۔ محیامارٹ گیج (رہن) پر گھر لینا سود کے زمرے میں آتا ہے۔

مارٹ گیج کی بھی بعض شکلیں جائز ہیں بعض ناجائز ہیں۔ جب تک اس کی تفصیلات کا مجھے پیتہ نہ ہو کہ اس کی شرا لکا اور تفصیلات کیا ہیں ، اس وقت تک کچھ کہنا مشکل ہے۔ بعض چیزیں اس میں جائز ہوتی ہیں بعض ناجائز ہوتی ہیں۔

مسلكوں كے حوالد سے كئ سوالات ايك ساتھ آئے ہیں۔

ہم لوگ اپنے آپ کوحنفی ، ماکمی یا شافعی کہتے ہیں۔ تو یہ امام ابوصنید ، امام ما لک اور امام شافعی اپنے آپ کو کمیا کہتے تھے۔ مسلم کہتے تھے یا کچھ اور۔

لوگ؛ یک مدیث بیان کرتے ہیں کہ جو جماعت سے باہر ہووہ دس سے باہر ہوا۔ کیااس کا مطلب کی امام کی پیروی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کی امام کی پیروی کے حوالے سے ہے۔ ہمارے معاشرہ میں کی امام کی پیروی کریں ، حوالے جوروید بایا جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا چیز بنی ؟ کیا یہ کہنا کہ جس کو صحیح مجس اس کی پیروی کریں ، درست روید ہوگا۔

کیا ہم ایک ی کام سے حوالہ سے کئی طریقے اپنا سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر کیا کریں۔ کیا کمی ایک می اسام کی پیر وی خروری ہے ؟

اماموں کے درمیان اعادیث کے حوالہ سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ اختلافات ہمارے رو زمرہ کے معاملات میں ہمارے اعمال کو کس صد تک متاثر کر سکتے ہیں۔

دراصل ہم جس چیز کے پابند ہیں وہ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے۔
اور یہی شریعت کہلاتی ہے۔اس کے علاوہ قرآن اور سنت نے کسی اور شخص یا کسی اور چیز کی پیروی
کرنے کی پابندی نہیں لگائی ہے۔للبذا شرعاً نہ امام ابوصنیفہ کی پیروی لازم ہے نہ ایام بخاری کی ،نہ
امام مسلم کی ، نہ کسی اہل حدیث کے فقہ کی پیروی شرعاً لازم نہیں ہے۔قرآن وسنت کی پیروی لازم
ہے۔لیکن ہمخص قرآن وحدیث کا اتناعلم نہیں رکھتا کہوہ ان کی صحیح پیروی کرسکے۔اس لئے جو شخص

علم نہیں رکھتاوہ مجبور ہے کہ وہ جاننے والول سے بوجھے علم جاننے والول میں جس کے علم اور تقویل يرسب سے زيادہ اعتاد ہو،جس كاعلم ادر تقوى اس درج كا ہوكة آب آ تكھيں بندكر كے اس كى بات آپ مان لیں۔ جب بیائم فقداورائم معدیث نے اپنے اپنے بیا جتہادات مرتب کئے تو بعض حضرات کے ارشادات کتالی شکل میں مرتب ہو گئے۔ان کے شاگر دوں نے بڑی تعداد میں ان کے ارشادات اور فناویٰ کو پھیلا دیا۔اس لئے ان کی بات برعمل کرنا آسان ہوگیا۔ بقید فقہا کے اجتهادات اور اقوال مرتب نہيں ہوئے اس لئے ہم تک نہيں آئے۔مثلاً امام بھی بن مخلد بہت برے محدث تھے۔ ان کے خیالات کیا تھے وہ حدیث کی کیسے تعبیر کرتے تھے، وہ آج ہمارے سامنے موجود نبیس ہیں۔اس لئے ہم آج امام بھی بن مخلد کے اجتہادات برعمل نبیس کر سکتے کہوہ کیا مفہوم بیان کرتے تھے۔لیکن امام مالک کے اقوال ہمارے سامنے ہیں۔امام بخاری کے فناویٰ ہمارے سامنے ہیں۔اس لئے ان کے بارے میں یقین سے میکہنا آسان ہے کہ وہ کس حدیث کی کیاتعبیرکرتے تھے۔اس لئے جس کے علم اور تقویٰ پر آپ کواعمّا دہوآ پ اس کواختیار کرلیں لیکن یہ بات کہ ہزآ دمی کو بیتن ہو کہ جز وی مسائل میں پہلے بیدد کیھے کہ کیا چیز میرے لئے آسان ہے۔ اس سے گمراہی اور افراتفری کا راستہ کھاتا ہے۔ اگر صاحب علم دلائل کی بنیاد پر ثابت کرے تو وہ جائز ہے اور ہمیشہ ہوتار ہا ہے اور آج بھی ہور ہاہے۔آئندہ بھی ہوتارہے گا۔لیکن جو عام آدمی قر آن وحدیث کاعلمنہیں رکھتاوہ صرف آ سانیاں تلاش کرنا چاہتا ہےتو کتاب کھول کر جو چیز آ سان لگے اس کواختیار کرلے۔ اس سے شریعت کے نقاضے ٹوٹیج ہیں اور متناثر ہوتے ہیں۔اس لئے اگرصا حب علم دلائل سامنے لا کر ایسا کرتا ہے تو وہ واقعی ایسا کرسکتا ہے۔ ایک عام آ دمی جس کونہیں معلوم کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث موضوع کیا ہے۔جس کو پنہیں معلوم کہ قرآن مجید کی کس آیت کا کیامفہوم ہے۔کون ی آیت پہلے نازل ہوئی کونی بعد میں نازل ہوئی ۔ وہ اگرعمل کرنا شروع کردی تو شا کفلطی کا شکار ہوجائے۔اس لیفلطی سے بیچنے کے لئے معتبراورمعتداصحاب علم يراعتا دكرنا جاہئے۔

> آج علوم مدیث کی آخری کلاس ہے د عالکاتی ہے دل ہے آپ کے لئے۔ اللّٰد تعالٰی قبول فر مائے۔ المعجم المفہرس جومستشر قبن نے کھی اس کامحرک مما تنا۔

میرے خیال میں علمی فائدہ (Academic interest) ان کا محرک تھا۔ بہت سے لوگ خالص علمی جذبہ سے بھی کام کرتے تھے۔انہوں نے علمی سہولت کے لئے بیکام کیا۔ بید ایک اچھاٹول ہے،ایک اچھاوسیلہ ہے جس سے کام لے کرحدیث کی کتابوں سے استفادہ آسان ہوجا تا ہے۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے مواقع اور بھی دے آمین یہ کیسٹ کہاں دستیاب ہوگی؟

جھے نہیں معلوم ۔ اگر البدی کے لوگوں نے کوئی کیسٹ بنائی ہے تو آپ ان سے بوچھ لیجئے۔ بوچھنے کامطلب یہ ہے کہ آپ کی تقاریر کی اور کیسٹس کہاں دستیاب ہوں گی ؟

میری تو ایسی کوئی کیسٹس کسی خاص پھ پر دستیاب نہیں ہیں۔ نہ میں نے بھی بنوائی ہیں۔ کسی پروگرام میں اگر کوئی خودہی بنا لے تو میں کوئی اعتر اض نہیں کرتا۔ میں خود کواس قابل نہیں سمجھتا کہ میری تقریری اور مواعظ جمع ہوں اور لوگ پڑھیں لیکن اگر اس پروگرام کے کیسٹس بن سمجھتا کہ میری طرف سے آپ کے لئے ہدیہ ہے۔ کوئی نقل کرنا جا ہے تو ضرور کرے۔

ابھی علوم حدیث کی بہت ہی جہتیں باتی ہیں۔ آپ ضرور رابطہ کریں۔ میں اسلامی یو نیورٹی میں بیٹھتا ہوں جس کا جی جا ہے رابطہ کرے۔

> آپ نے جو سند بیان کی بحیااس سند کی ایک کا پی سل سکتی ہے۔ بالکل مل سکتی ہے۔ میں ایک کا لی الہدیٰ میں دے دوں گا۔ ایک اور بہن نے دعا کی ہے، جز اک اللہ

صحيح مخارى كے ابواب ميں جواحاديث بيان موئى بي كياو وسب عجم بي ؟

جی ہاں وہ سب سیح ہیں ۔اس میں کوئی حدیث ضعیف یا حسن کے درجہ کی نہیں ہے وہ سب کی سب سیح ہیں ۔

اسبات کی تعادلیل ہے کہ مثلاً میں جو غیرہ کے یہ مجو عے ہم تک بغیر تحریہ کے پہنچ ہیں؟ میہ جو بارہ دنوں میں اتنی داستان بیان کی میں تو بتانے کے لئے بیان کی ہر دور میں ہزاروں انسانوں نے ان کوزبانی یاد کیا، لاکھوں انسانوں نے ایک ایک آدمی کا تام محفوظ کیا جس کے ذریعے بیان تک پہنچا ہے۔ ان میں سے ہرآدمی کی تاریخ محفوظ ہے۔ ہر دور کے تحریری مجمو سے موجود ہیں۔ ہر دور کے مخطوطات موجود ہیں۔اس کے بعد اگریہ ہوکہ یہ مستند نہیں ہیں تو پھر یہ بھی مستند نہیں ہے کہ ہم اسلام آباد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے بیٹو کیوہو، غلط نہی ہے کسی نے اس کواسلام آباد کہددیا ہو۔

اسام بخارى كى مختلف تصانيف مثلاً تاريخ تحبير ، تاريخ .....

امام بخاری کی تاریخ کبیر کااردوتر جمه موجود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ کتابیں ہیں جن کی ضرورت ماہرین علم اور علما حدیث کو پڑتی ہے سب عربی جانتے ہیں۔ علوم حدیث کی وہ کتابیں جو ہڑی تکنیکی ہیں مثلاً جرح وتعدیل پر کتابیں ، راویوں کے حالات کے بارے میں کتابیں اردو میں زیادہ نہیں ، اس لئے کہ ضرورت نہیں پڑتی۔ جولوگ اس سطح تک علم حاصل کر لیتے ہیں وہ عربی جان لیتے ہیں۔ تو عربی میں میساری کتابیں ہیں۔ کسی اور زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔

ایک اور بہن نے دعا کی ہے، اللہ تعالی قبول فرمائے۔

ا یک مدیث میں آتاہے ح

ہاں مید بین بتانا بھول گیا۔ بیام مسلم کی اصطلاح ہے۔ وہ جب کوئی سند بیان کرتے ہیں تو آگے جا کر وہ سنددوصوں میں تقسیم ہوجائے ، یا آغاز میں دوسندیں ہوں اور او پر جا کرا یک ہوجا کیں تو وہاں امام مسلم تحویل کی اصطلاح استعال کرتے ہیں جس کا مخفف ہے 'ح' ۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ مدارسند کسی حدیث کی سند میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثلاً چارسندیں امام مسلم سے جارہی ہیں ۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے ۔ تو امام مسلم جب مدار تک پہنچ جا کیں گے مسلم سے جارہی ہیں ۔ اور ان سب کا ایک مدارسند ہے ۔ تو امام مسلم جب مدار تک پہنچ جا کیں گے تو پھر کہیں گئے جو گیل ، یعنی میں دوبارہ دہراتا ہوں ، و حدث نے سے پھر سند شروع کریں گے ، پھر مدار تک آئیں گے ، جو چار جھے گے ، پھر مدار تک آئیں گے ، حو چار جھے ہیں وہ بیان کرنے بعد مدار سے آگے چلیں گے ۔ بیرح اور تحویل کا مطلب ہے ۔ اس کو جب پڑھتے ہیں ۔ جب پڑھے ہیں تو ح بیات کو بیل بھی پڑھ سے تھیں ۔

ا گرہم میں سے کوئی محد شہبنا چاہے تواسے میا کر ناہوگا۔

آپ علم حدیث کا مطالعہ شروع کرد پیجئے۔ جوعلم - بیث کا کماحقہ مطالعہ کرتا ہے وہ محدث بن جاتا ہے۔

ر مياسيرت النخاري بركو ئى محتابيل لكمي كُنى بين؟ امام بخاری پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔دو کتابوں کا میں ذکر کروں گا جو مجھے اچھی لگیں۔ ایک کتاب تو ' تذکرۃ المحد ثین' دوجلدوں میں ہے۔ مولانا ضیاء الدین اصلاتی ہندوستان کے ایک بزرگ تھے،ان کی لکھی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں چھی تھی۔وہ آپ دیکھ لیس اس میں بڑے حد ثین کا تذکرہ ہے۔دوسری کتاب ہے جو مدینہ یونیورٹی کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ڈاکٹر تھی الدین مظاہری کی لکھی ہوئی ہے۔اردو میں ہے۔کتاب کا نام ہے محد ثین کرام اوران کے کارنا ہے۔

ایک اور ہیں ڈاکٹر محمد لقمان السلفی۔ ہندوستان کے، ان کی بھی تذکرہ محدثین پرایک کتاب ہے۔

مورس بکائی مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کوئی بیں سال پہلے اعلان کردیا تھا۔

كياامام الوصنيفه في براه راست مصر ت انس كود يكما تها؟

جی ہاں امام صاحب نے حضرت انس کودیکھا تھا۔ امام ابوضیفہ اپنے والد کے ساتھ جی جے لئے گئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر تیرہ یا چودہ سال تھی۔ حضرت انس مگہ کرمہ میں تشریف لائے ہوئے سے اور امام ابوضیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں جی کے لئے گیا تو مسجد حرام کے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ خض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے باہر ججوم تھا۔ بہت سے لوگ جمع تھے۔ ہڑ خض لیک کراس جوم کے مرکز تک پنچنا چاہتا تھا۔ میں نے الیخ والد سے بوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے کسی سے بوچھا کہ تایا کہ صحابی رسول حضرت انس اسے والد سے بوچھا کہ بید کیا ہے۔ انہوں نے جمع ہور ہے ہیں۔ تو امام ابوضیفہ کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے درمیان سے نگل کران تک پنچ گیا اور میں نے ان کی زیارت کی۔

اسخارے سے خواب کا آنافروری ہے؟

نہیں استخارے میں خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے معنی ہے کہ اللہ تعالی سے طلب خیر کیا جائے۔ استخارہ کا مطلب ہے خیر طلب کرنا۔ جب آپ کے سامنے دو کام ہوں، دو توں جائز ہوں ، اور استخارہ دو توں جائز ہوں ، اور استخارہ کرنے گئے، یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ وہاں ہوگا جہاں دو جائز کام در پیش ہوں اور استخاب میں مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے مشکل پیش آرہی ہو۔ مثلاً مکان خریدنے کا پروگرام ہے۔ دومکان ال رہے ہیں اور آپ کے لئے

دونوں میں سے ایک منتخب کرنا ہے کہ اچھا کونسا ہے تو استخارہ کرلیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے سیہ دعا کریں کہ میرے لئے جواچھا ہومیرے لئے اس کوآ سان کردے۔ تو جو خیر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو آسان کردےگا۔خواب واب کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔

شرح بیان کرنے کاطریقہ کب اور محبول شروع ہوا؟

شرح بیان کرنے کا طریقہ ای وقت سے شروع ہوا جب احادیث کی تدوین کا کام
کمل ہوا۔ ابھی میں نے امام ابوئیٹ ٹی ترندی کی تعلق آپ کو پڑھ کرسنائی۔ امام ترندی جب یہ کتاب
مرتب کررہ ہے تھے ای کے ساتھ انہوں نے بعض پہلوؤں کی تشریح کا کام بھی شروع کردیا تھا۔ ای
طرح سے بقیہ محدثین نے بھی تشریح کا کام شروع کردیا۔ پھر جب محدثین اس کام سے فارغ
ہوئے تو باقی حضرات نے شرح کا کام بیان کردیا تھا۔ ضرورت اس لئے نہیں پڑی کہ لوگوں کو یہ
بتایا جائے کہ حدیث کامنہوم کیسے نکالا جائے۔ اس کی تعبیر وتشریح کیسے کریں۔ غلط تعبیر کے راستے
کو کیسے روکیس۔ اس لئے ضرورت بیش آئی کہ کتب حدیث کی متند شرعیں تیار کی جا کیں۔

جوشخص علم حدیث کو جانتا ہو، شریعت کا علم رکھتا ہود ہی شرح کرسکتا ہے اس میں رسی طور پر اجازت دینے یا نید ینے کا کوئی سوال نہیں ۔ مسلمانوں کا مزاج ایسا ہونا چا ہے کہ وہ متند آ دمی ہی کی شرح سے استفادہ کریں اور غیر متند آ دمی کی شرح کو قبول نہ کریں۔ جب غیر متند آ دمی کی شرح کو پذیر ائی نہیں ہوگی تو وہ شرح نہیں لکھے گا۔

الله تعالیٰ اس ایمان کو تاز در کھے،

نام تو بیان کرناد شوار ہے لیکن و لیے اسلامی یو نیورٹی کے نیوکیمیس H-10 میں آپ جا کیں او وہال ٹیکئی کے ساتھ کتابوں کی ایک دکان ہے،اس کے پاس کی ڈی زمین وہاں سے جاکر لے لیں۔
آپ نے بیان کیا کہ اگر ضعیف اعادیث پر عمل کرنے و الوں کا عمل غیر شرعی نہیں ہے تو ان کو کرنے دیا جائے ،مثلاً کسی رات کو نقل پڑھنا جیسے شب معر انجاور شب برات کو ،تو براہ مہر بانی اس بات کو واضح کریں کہ پھر بدعت کی شناخت کیے کی جائے ؟

د کیھئے بدعت وہ ہے جس کی کسی صدیث یا سنت یا صدیث میں یا صدیث کی تعبیر وتشریح میں کوئی اساس نہ ہو لیکن اگر کوئی عمل کسی صدیث کی تعبیر کی وجہ سے ہے وہ تعبیر تو کمزور ہوسکتی ہے اور آ ب اس تعبیر کوغلط بھی کہ سکتے ہیں لیکن اس عمل کو بدعت نہیں کہ سکتے ۔اس کے اگر کوئی صدیث

ایی ہے جو کمزور ہے، مثلاً ای ترفدی میں ہے جو میر ہے سامنے ہے جس میں پندرہ شعبان کو عبادت کرنے کا ذکر ہے لیکن ضعیف حدیث ہے۔ اکثر محد بین اس کوضعیف سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پڑکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے کہ حدیث ضعیف ہوات کا ضعف برٹ ہے کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز کرور درجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز سجھتے ہیں کہ اس کا ضعف کمزور درجہ کا نہیں وہ اس پڑکل کرنے کو جائز سجھتے ہیں ۔ اس لئے جو حدیث پڑکل کرنے کی نیت سے اس کا م کو کرر ہے ہیں، وہ بدعت نہیں ہے۔ البنداا گرکوئی پندرہ شعبان کی رات کو عبادت کرتا ہے یا دن کو روزہ رکھتا ہے تو وہ نعوذ باللہ بدعت نہیں ہے۔ لیکن جو پندرہ شعبان کو تھا بہوئی بیا تا ہے وہ یقیناً بدعت ہے۔ جو بجھتا ہے کہ پندرہ شعبان کو حلوہ بنانا ضروری ہے وہ یقیناً بدعت ہے، جو پندرہ شعبان کو چراغال کرتا ہے وہ یقیناً بدعت ہے کہ چونہ ہیں کہی کہیں نہیں ہیں ہوئی براہ راست یا بالواسط کسی حدیث میں ، کسی ضعیف میں بھی کہیں نہیں آیا۔ بیفرق ہے بدعت اور غیر بدعت میں ۔ کسی چیز کا سیح ہونا ، سنت ہونا یا نہ ہونا بیا لگ چیز ہے۔ اور اس کا بدعت ہونا یا نہ ہونا الگ چیز ہے۔

آپ نے کہا جس سے دلامل بہتر ہول اور جس کو مجھتے ہوں اس کی پیروی کریں۔ بیا ہم اوگ، جوابھی تعلیمی میدان میں مبتدی ہیں ،اس قابل ہیں کہ ہم خود فیصلہ کرسکی کہ فلال عمل کرنا چاہتے اور فلال نہیں .....

اس کئے میں نے کہا کہ جواب تک کرتے آئے ہیں وہی کرتے رہیں۔جواب تک کرتی رہی ہیں وہ کرتی رہیۓ۔

میداسلام کی بڑی خدمت ہوگی اگر آپ سائیکالوجی پڑھ کراس کی روشیٰ میں دلائل سے اسلامی عقا کداور نظریات کی تشریح کریں اور بتا کیں کہان دلائل سے بھی بیعقا کد درست ہیں تو بیہ بہت بڑی خدمت ہوگی، آپ ضرور کریں۔

آج کل دم یا قرآن پڑھ کر جاد و یا سحر کاعلاج محیاجا تاہے اور اس محے پیے وصل محتے جاتے ہیں اس بارے میں کچھ بتاد س۔ سور ۃ فاتحہ سے ایک سر دار سے علاج وغیر ہ کاسن کر رقم لینے کی اجازت ہے ؟ اگر اس کی اجازت و آقبی ہے تو محیا ہم اپنی کلاس سے پیسے وصول کر سے نوگوں سے لیے اس طرح کی کلایک محمول سکتے ہیں ؟

ميرے خيال ميں تو كلينك كھولنے كا راستہ تو ہڑا خطرناك ہوگا۔ نه كلينك كھوليس نه پيے

لیں۔ صحابہ نے کوئی کلینک نہیں کھولا تھاوہ بعد میں بھی سوسال تک رہے۔ 110 ھ تک صحابہ کرام گا

زمانہ ہے کسینے کلینک نہیں کھولا ،اس لئے کلینک کھولنا صحابہ کے مزاج کے خلاف ہوگا۔ کلینک تو

میڈ یکل سائنس کی بنیاد پر کھولتے ہیں۔ بیتو ایک صحابیؓ نے اس یقین سے کہ اللہ کی کتاب میں شفا
ہے، قرآن پاک میں اس کوشفا کہا گیا کہ فیلہ شفاء لمافی الصدور، تو اس یقین سے اس کو پرٹر کر
پھونک دیا اور اس قبیلہ کے سردار نے ہدیہ کے طور پر پچھ پسے بھی وے دیئے اور انہوں نے لے
لئے۔ وہ معاوضہ کی بات نہیں تھی کہ انہوں نے پہلے فیس مقرر کی ہو کہ پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو پے لیس گے اور
پانچ سورو ہے لے کر پھونک دیا۔ یہ صحابی یا تا بعی نے نہیں کیا اس لئے دونوں میں زمین آسان
کا فرق ہے۔

دی بائبل ؛ قرآن اینڈ سائنس کے رائٹر موریس بُکائی Maourice اس کوفر کج میں موریس پڑھتے ہیں اور بُکائی کے ہج ہیں Bucaille یے فرنچ میں بکائی پڑھا جاتا ہے فرنچ میں جہاں بھی ڈبل ایل ای آئے اس کوئی پڑھتے ہیں۔

شوق پيد ابهواہ مطالعه كو جارى ركھناچاہتى بون، كوئى عمپ بتاد س

میرے علم میں تو کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے لیکن ایک بزرگ تھے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا ابوالخیر مودودی، مولانا سیّر ابوالاعلی مودودی کے بڑے بھائی تھے، ان کے پاس میں بہت جایا کرتا تھا اور کتابوں پر تبادلہ خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس گیا۔ میں نے ان سے بالا سوال کیا جوشا بدآ پ کی دلچیسی کا بھی ہو، اگر چاس کا جواب نہیں ملا۔ میں نے ان سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا کہ اب بھی لوگوں سے بوچھا تھا تو اس کوکوئی بین سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول الشیکائی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے بینی سال ہوگئے ہیں۔ 1971 میں بوچھا تھا کہ درسول الشیکائی تو جنوں اور انسانوں دونوں کے لئے حضور کے نبی ہونے کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو حدیث کے بیسارے ذخائر جمع کئے، فقہ مرتب کی، اصول حدیث اور میں آتا ہے۔ تو انسانوں تو کیا جنوں نے بھی ایسا کوئی کام کیا کہ حضور کے سارے ارشادات جمع کئے ہوں؟ یا وہ بھی انسانوں کے کئے ہوئے کے بابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھی صدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھی صدیث اور علم جرح وتعدیل پابند ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں کے فقہ بھی حدیث اور علم جرح وتعدیل کی بیروی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ یعنی کیوں جنات انسانوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں کی بیروی کی بیروی کریں؟ یا ان کیا ہے؟ بھی کچھلوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھی میں نے تو بھی نہیں

سوعیالیکن کتابوں میں تلاش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جھے کچھ کتابوں کے نام بتائے جو میں نے دکھے اور نہیں ملے تو کئی سال بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بوچھا کہ فلاں فلاں کتابیں دیکھی تھیں؟ میں نے کہا تی دیکھی تھیں لیکن ملی نہیں۔ کہنے گے اعد کس میں دیکھا تھا؟ میں نے کہا کہ جی اعد بیس آپ کو بتانا نے کہا کہ جی اعد بیس آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ایک مشورہ دیا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب کوئی کتاب پڑھوتو بھم اللہ کی ب سے لے تمت کی ت تک پڑھو۔ تو پہلی بہ پوسے کہ بھم اللہ کی ب سے لے کرتمت کی ت تک پڑھیں۔ دوسری نہ بیہ بہولت سے کردوز اندمطالعہ کے لئے کوئی نہ کوئی وقت ضرور رکھیں۔ ایک دو، تین گھنٹہ، جتنا آپ سہولت سے کر سکیں۔

نماز عصر کاد قت کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ حدیث میں تو ہے جب کی چیز کاسایہ برابر ہو جائے تو اس مح عصر کاد قت ممکن ہوجا تاہے۔

پچھلوگوں نے اس کی مستقل جنتریاں بنار کھی ہیں جس میں ہرعلاقد کے اوقات درج ہیں کہ سورج کا سایہ دوگنا کب ہوتا ہے اور ایک گنا کب ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک ایسی جنتری ہے جس میں ہرشہر کی الگ الگ بنی ہوئی ہے۔ اس طرح کی کوئی جنتری آپ کوئل جائے تو اس سے آسان ہوجائےگا۔

كيا آپ كاكونى شاگر د آپ سے عديث .....

نہیں میراکوئی شاگر دنہیں ہے نہ میں حدیث بیان کرنے والا استاد ہوں۔اس لئے میرے حوالہ ہے کوئی حدیث بیان نہ کریں۔ مجھے بیرتی نہیں پہنچتا کہ میں علم حدیث کی سنداس طرح بیان کروں جسطرح سے باتی لوگ بیان کرتے ہیں۔آپ کسی اجھے اور متندصا حب علم سے اجازت لیں اوراسی کی سند سے حدیث بیان کریں۔

عدیث میں آیا ہے کہ اسلام میں عورت ولی کے بغیر شادی نہیں کرسکتی ایکن علماء نے گھر و الوں نے راضی ند ہونے کی صورت میں کورٹ میں شادی کو جائز قرار دیا ہے۔

دیکھئے پچھا حادیث الی ہیں جن میں حضور گنے فرمایا کدائی اولا دسے بو بیتھے بغیر اس کا نکاح نہ کرو۔الفاظ مجھے یا نہیں لیکن مفہوم ہیہے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم کسی بیٹی کی شادی کروتو اس سے اجازت لے لو۔ واذنہ اسے ماتھا،اس کی خاموثی اس کی اجازت ہے۔اور ایک ایسی مثال ہے کہ کسی صاحب نے اپنی زیر کفالت خاتون یا بیٹی کا نکاح کردیااوراس نے اعتراض کیا تو حضور نے اس نکاح کوختم کردادیا۔اوران سے پوچھے کے ان کا نکاح کروایا۔اورائی بھی مثالیں ہیں کہ ایھا امرت نہ تحت بغیراذن ولیھا فنکا جھا باطل باطل باطل ماطل 'کہ جو کوئی خاتون اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر ہے تو وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔اب بظاہر بیددواحادیث ہیں اوران میں تعارض ہے۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ علماء نے تعارض کومل کرنے کے کم سے کم بچاس اصول مقرد کئے ہیں۔ان میں سے ان اصولوں کوسا منے رکھتے ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے بعض علماء کی دائے میہ ہوئے دی جن احادیث میں وئی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہوئا حادیث کوگا وہ باطل ہوگا۔

ا مام ابوصنیفہ نے ان دونوں کوا یک دوسرے سے تطبیق دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرنے کا ذکر ہے وہاں اس کے اخلاقی پہلوکو حضور " نے بیان کیا ہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہزیب نہیں دیتا کہ باپ سے پوچھے بغیر جہاں چاہے کہ اخلاقی طور پر ایک مسلمان خاتون کو یہزیب نہیں کر نا چاہئے۔ چاہے نکاح کر لے اور باپ کو بعد میں پت چلے وہ پیچارہ پریشان ہو۔ اس طرح نہیں کرنا چاہئے۔ یہ بہت مضبوط اخلاقی ہدایت ہے۔ لیکن کیا اگر کوئی خاتون نکاح کرے تو کیا وہ نکاح کا Legally ہوا کہ نہیں ہوا؟

یہ بڑا نازک سامعاملہ ہے۔فرض کریں ایک خاتون نے نکاح کرلیا اور گھر والوں کو اطلاع نہیں دی۔ان کو دس سال بعد پیہ چلا۔ بیں ایک مثال دیتا ہوں۔ایک لڑکی یہاں سے پڑھنے کے لئے انگلتان گئی۔وہاں اپنے کسی کلاس فیلو سے شادی کرلی۔ ماں باپ کو پیٹنہیں چلا۔ دس سال بعد آئی تو شو ہرصا حب بھی ساتھ آئے اور تین بیچ بھی ساتھ تھے۔اب بتا ہے کہ جوفقہا کہتے ہیں کہ نکاح جائز نہیں ہے ان بچوں کوکیا کہیں گے؟

امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ بید نکاح قانو نا جائز ہے لیکن ان کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا۔ ان کو آپ سزادیں، جرمانہ کریں، قید میں بھی ڈال دیں تھیٹر بھی لگادیں اس لئے کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کی اجازت حدیث میں نہیں دی گئی ہے۔ لیکن قانو نا جواس کا نگنی کلی لیگل حصہ ہے اس کوآپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ بیدا یک لیمی بحث ہے لیکن دونوں کے بیانات کا خلاصہ بیہ ہے۔ پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حنیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں پاکستان میں عدالتیں اکثر امام ابو حنیفہ کے نکتہ نظر کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اس میں بھی عدالتوں

کیعض فیصلوں کے بارے میں مجھے بھی تامل ہے۔اس میں فیصلہ اس طرح نہیں ہوا جس طرح ہوتا جا جاتھا۔ ہوتا چاہئے تھا۔میرا کہنا ہیہے کہ اس موضوع پر ایک مفصل مرتب قانون ہونا چاہئے۔

جب میں اسلامی نظریاتی کونسل کارکن تھا تو وہاں میں نے بید سئلہ تھایا تھا اور اس ضرورت کا اظہار کیا تھا کہ ایک تعمل اور جامع مسلم فیملی لاء پاکتان میں تیار ہونا چاہئے جس میں اس طرح کے سارے مسائل کو کھمل طریقے سے بیان کرویا جائے۔ اور جو کمزور پہلو (Loop holes) ہیں یا چھوٹے واستے ہیں ان کو بند کرویا جائے۔

صيحاد رضعيف احاديث كويده كريم كوفرق كيي كس

آپ وہ مجوعے پڑھیں جن میں صحیح احادیث کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری ، صحیح مسلم کا ترجمہ پڑھیں۔ اردو میں ایک کتاب ہے جس کا اگریز کی ترجمہ بھی ملتا ہے، اگر چہ بہت معیاری نہیں ہے، وہ اللو لؤ والمرحان فی مااتفق علیه الشیخان ہے۔ جس میں صحیح بخاری اور مسلم دوونوں کے متفق علیه احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء متفق علیه احادیث کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ موجود ہے اس کو پڑھئے اس میں ضعیف ہونے کا انشاء اللہ امکان نہیں ہے۔

آپ سے درخواست ہے کہ آپ جمیں اصول فقہ بڑھادیں۔

اگر زندگی رہی تو میں ضرور پڑھاؤں گالیکن میں اسلامی یو نیورشی میں پڑھا تا ہوں آپ وہاں داخلہ لے لیں تو میں آپ کو پڑھادوں گا۔

علوم عدیث کے اس تعارف کے بعد اند از وہوا کدا یک مومن مسلمان کو کیا کر ناچاہتے۔ ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں ان کوختم کر ناچاہتے .....

اختلافات کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے۔اس سے خیالات کا شوع اور ورائی سامنے آتی ہے۔جتنی ورائی ہوگی اتنا خیالات اور افکار پھیلیں گے اور تعلیمی سطح بلند ہوگی ۔ لیکن ان خیالات کو ایک دوسر سے سے جھڑ نے کا ذریعے نہیں بنانا چاہئے۔امام بخاری اور امام سلم میں کئی معاملات پر اختلاف ہے۔لیکن اہام سلم امام بخاری کا اتنااحتر ام کرتے ہیں کہ انہوں نے امام بخاری سے کہا کہ آپ اجازت دیں کہ میں آپ کے پاؤں چوم لوں ۔ لیکن امام سلم نے خود ای سیح مسلم کے مقدمہ میں امام بخاری پر استے احتر ام کے باوجود تنقید کی ہے۔ تو امام بنی جگہ اور اختلاف اپنی جگہ دونوں ہو سکتے ہیں۔

کیاعور تاورمر د کی نمازمیں فرق ہے؟

یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک ہی طرح کی ہے سارے احکام ایک جیسے ہیں۔ لیکن بعض فقہا کا کہنا یہ ہے کہ جب خاتون مجدہ یارکوع کی حالت میں جائے تو سجدہ ایسے کرے کہ اس کے جسم کے لئے زیادہ سے زیادہ ساتر ہو، اور جسم کے جو خدو خال ہیں وہ نمایاں نہ ہوں۔ یہ بھی ایک حدیث سے استدلال کی بنیاد پر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں اس طرح کرنی چا ہے۔ جیسے آپ کا جی چا ہے ویسے کرلیں۔

حفور مص محبت ميل كيے اضافه كياجاسكتا ہے؟

آپ سیرت اور حدیث کامطالعه کرین حضور سے محبت میں اضافیہ وجائے گا۔

آپ نے ایک شرح بڑھ کرسنانے کاوعدہ میا تھا

میں بھول گیا تھا ، ابھی پڑھتا ہوں۔

ا گر ہر ایک کو اپنی پسند کے امام کے مسلک پر چلنے کی کہلی چھٹی دے دی جائے تو تحیا اس سے فرقہ چھنے کی تخنوائش پید انہیں ہوتی ؟

اس سے اور بھی بہت ہی خرابیاں پیدا ہوں گی اس لئے ہر خض کو جوہم ندر کھتا ہو، اپنی پند کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ پیتھم بالشر بعینہ ہوگا بلکہ تھم بالتشمی ہوگی ، اپنی شہوات کے مطابق آ دمی پیروی کر ہے گا ، جو چیز کاروبار میں مفید ہوگی تو تاجر کہے گا کہ یہ رائے اختیار کریں ، جس کو کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا تو وہ کہے گا اس چیز کو اختیار کریں ۔ تو اس سے بڑی قاحت پیدا ہوگی ۔

حواثی کامطلب ہے حدیث کی سی کتاب کے حاشیہ یر۔

يه ١٢ لكهابوتاب أس كالحيامطلب ب

جواالکھاہوتا ہے بیصد کے ابجدی عدد ہیں۔ حدکے معنی ہیں انتہا۔ حدکے ان ابجدی الفاظ سے یہ پنة چلنا ہے کہ یہاں حاشیدتم ہوگیا۔ یعنی unqoute جے کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں۔ انسان الموں علی النتهی ہوانتهی کی تلخیص میں اسکے بعد لکھتے ہیں انتهی ہوانتهی کی تلخیص آہ ہے۔ انتہا کی بجائے الاکھودیتے ہیں۔

كيا ہم اس بات كا يقين كرائيل كمستشر في نے احاديث كو درست كر كے بغير رو وبدل كى كھى

ہول گی۔

مستشرقین نے کم از کم اس انڈیکس میں کوئی ردوبدل نہیں کی۔ میں اس انڈیکس کو کم وہیش تمیں بتیں سال سے استعال کررہا ہوں۔ میں نے کوئی ایسا اندراج نہیں دیکھا جس میں انہوں نے ردوبدل کی ہو۔

كولله ن احاديث كتني بين ؟

گولڈن چین کے بارے میں مختلف اوگوں کی رائے مختلف ہیں۔ کہ س کو گولڈن چین کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک تو وہ روایت ہے جوموطاء امام مالک میں ہے اور جسے میں دہراچکا ہوں، مالک عن نافع عن ابن عمر، لوگ اس کو گولڈن چین کہتے ہیں لیعنی سیسب سے مختصر ترین روایت ہے جوامام مالک کو دو واسطوں سے ملی۔

اس کے علاوہ بھی بعض روایات کے بارے میں لوگوں نے کہا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے۔
ایک روایت ایس ہے جو مجھے پوری یا دنیس لیکن اس مین امام احمد ، امام شافعی اور امام مالک تینوں
کے نام آجاتے ہیں ۔ تو تین فقہا کے نام ایک سند میں آئے ہیں اس کو بھی بعض لوگوں نے گولڈن چین کہا ہے۔ اس پر بردی کمی بحثیں ہیں اور ہر محدث نے اپنی رائے یا اپنے فہم کے مطابق گولڈ چین کہا ہے۔

الله تعالیٰ کویه د نیابنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

الله تعالى سے يہ يو چھنے كاكسى ميں يارانہيں ہے كہ يد دنيا آپ نے كيوں بنائى ؟ الله تعالى نے بنائى ـ ليكن ايك بات ضرور ہے كہ الله تعالى كى جو بہت كى صفات ہيں ان صفات كا پية تبھى چلے جب ان كاكوئى مظہر ہو۔ الله تعالى علم ہوگا تو صفت عليم كے معنى ہوں گے۔الله تعالى بسير ہے وہ كائنات كود كھے گا تو صفت بصير كاعلم ہوگا۔الله تعالى خالق ہوگا تو ضلق ہوگا تو الله تعالى كى صفت خلق كا علم ہوگا ور نہ كيمي علم ہوگا ؟

جب الله تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں .....

الله تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں لیکن ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ اسلام اللہ نے ہماری ضرورت کے لئے اتاراہے اپنی ضرورت کے لئے نہیں اتارا۔ ہمارے شہرسیں موجود کس عالم سے علم حدیث سے لئے کئے کسی فیض محیاجائے ؟ اس شہر میں کئی علاء ہیں جس ہے آپ کسب فیض کے لئے جاسکتی ہیں۔ میں تو دوعلاء کو جا تھا ہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی جا نتاہوں۔ ان کے والد مولانا عبدالغفار حسن بھی حیات ہیں، ان کی صحت اجازت دیتو ان سے بھی جا کر سندلیں۔ ان کی سند بڑی عالی ہے۔ وہ ایک واسطہ سے مولانا شخخ الکل میاں نذیر حسین کے شاگر دہیں۔ غالبًا جہاں تک میرے علم میں ہے۔ اور مولانا نذیر حسین مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگر دہیں، تو ان کی سند بڑی عالی اور مختصر ہے، ان سے سند کے لیں۔

عدیث کی جگہ جوفر ق حد ثنااور اخبر نامیں ہے توان دونوں میں کیافر ق ہے؟

حدثنایہ ہے کہ استاد نے حدیث پڑھی اور طالب علم نے سی ، تو جب طالب علم اس کو آگے بیان کرے گا تو حدثنا سے بیان کرے گا۔اخبر نابیہ ہے کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور استاد نے سن لی اور سن کراجات دے دی ، بیاخبر ناہے۔

یداصطلاح سب سے پہلے امام سلم نے شروع کی تھی۔امام بخاری کے ہال یداصطلاح نہیں ہے۔

احادیث کے علم سے بہ جاتا ہے کہ برصغیر میں زیادہ تر اسلام محدثین کی کوششوں سے بھیا۔
محدثیں ہے۔ محدثین کی کوششیں بھی شامل ہیں ،صوفیا کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس زمانے میں صوفیا اور محدثین الگ الگ نہیں ہوتے تھے۔ یہ کہانہیں تھا کہ بیصوفیا ہیں اور بیمحدثین ہیں۔
محدثین صوفیا بھی ہوتے تھے اور صوفیا محدثین ہوتے تھے سب ملے جلے ہوتے تھے اور صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کرتا تھا۔ اس لئے کسی نے ان کوصوفی کے نمخت نظر سے دیکھا تو صوفیا میں بیان کردیا۔
محدث بیان کردیا۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب تصوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو مانتے ہیں، ان کے مریدین بھی تھے اضوف کے بھی بڑے امام تھے، سب صوفیا ان کو مانتے ہیں، ان کے مریدین بھی تھے اضوف کے بھی ہوئے احداد ہا کو قی سے تھے اضوف کے بڑے ساملے ان سے چلے ہیں، کیکن انہوں نے سیالکوٹ جاکرشن افضل سیالکوٹی سے علم حدیث حاصل کیا۔

I would be gratful if you could reffer to some books or whe sites relating to psycology and Islam, objections made by psycologists on Islam.

I would reffer you to two books, one is by Dr. Rafiuddin, that is know by the Ideology of the Future. Ideology of the Future is a comment of some leading Western philosophers from Islamic point of view and the projectional formulation of an Islamic point of view with always with those philosophers. In that book he has intensively dealth with the question of psycology and prophethood. The other book is by Dr. Malik Badri from Sudan, in which he has tried to develop comments from Islamic point of view and modern western psycology.

عبد اللہ ابن عمر کے شاگرد نافع عبد اللہ ابن عمر و ابن العاص کے بیں یا عبد اللہ ابن عمر ابن الخطاب

نافع عبداللہ بن عمر بن خطاب کے شاگر دہیں عبداللہ بن عمر و بن العاص کے نہیں ہیں ۔عبداللہ بن عُمر و بن العاص عین کے زبر کے ساتھ ہے اور پہچان کے لئے آخر میں واو لگایا جاتا ہے جس کی وجہ ہے اردودان لوگ اکثر اس کو عُمر و پڑھتے ہیں بی مُمر ونہیں ہے اس کو عُمر پڑھاجا تا ہے۔اوراگرواونہ بوتواس کو عُمر پڑھاجائے گا۔

كريدت كار د تح بار عديس بتائي كديان كاستعمال يحياجا سكتاب كرنبيس؟

کریڈٹ کارڈ میں بعض تفصیلات ہیں جس میں اگر سودنہ ہوتو استعال جائز ہے۔اگر ادائیگی ایک خاص مدت کے بعد کی جائے اور اس پر سود ہوتو یہ جائز نہیں ہے۔اگر فور آ ادائیگی کردیں اور بعض ادارے اس پر سود وصول نہیں کرتے تو یہ جائز ہے۔

امت کے لئے کچھ انتہائی متنازعہ امور پر رائے قائم کرنے کے لئے کیا ....اس سے فرقے بھی نہ

بلية....

د کیھے اللہ تعالیٰ کی منشانی ہیں تھی کہ تمام علمااور فقہااور محدثین ایک جگہ جمع ہوکرایک ہی رائے بنادیتے اور ساری امت اس کی بیروی کرتی۔ بیاللہ تعالیٰ کا منشانہیں تھا۔ بیرسول اللہ بیافتہ کا منشا بھی نہیں تھا۔رسول اللہ اللہ اللہ علیہ نے سے ابرائ کو خود تربیت دی کہ ایک سے زائد کلتہ نظر کو اپنا کیں اور اختیار کریں۔ دو مثالیں میں نے آپ کو دی تھی۔ ایک مثال تھی بنی قریظہ کے محلّہ میں نماز عصر پڑھنے کی۔جس میں پڑھے نے وہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کر بڑھنے کی۔جس میں پڑھے کی جسے کی۔جس میں کچھے نے وہاں پہنچ کر پڑھ لی تو مغرب کو وقت ہو گیا اور نماز قضا ہو گئی۔حضور نے دونوں کو لیندفر ما یا اور فر مایا کے القداصیت مفداصیت مفدا سے کہا کہ تم نے ٹھیک کیا۔

ایک اور موقعہ پر دو صحابی تھے۔ ان کو ایک سفر میں عسل کی ضرورت پیش آئی۔ پانی نہیں تھا انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے عسل دہرایا اور نماز پڑھ کی اور تیم اور نماز کے بعد ایک صاحب کو پانی مل گیا تو انہوں نے عسل دہرایا اور نماز بھی دہرائی جبد دوسر ہے صاحب نے کہا کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دونوں نے اپنی بات حضور کی خدمت میں عرض کی ۔ تو رسول الله الله تھے نے ان صاحب ہے، جنہوں نے دوبار ہ عسل کیا تھا کہ لگ الا حرمر تین کہ تہمیں دہراا جر ملے گا۔ جن صاحب نے عسل نہیں کی اور نماز نہیں دہرائی ۔ آپ نے ان سے فر مایالے قداصت السنة ، تہمیں سنت کے مطابق کام کرنے کی تو فیق ہوئی ۔ گویا دونوں کو حضور گئے بہت پسندفر مایا۔ اس کا مطلب سے ہے کہ گویا بعض احکام کی ایک سے ذا تہ تھیر میں ممکن ہیں ۔

ا یک او رہبن نے لکھا ہے کہ آپ حدیث کی تعلیم کا اسمام کریں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تو فیق دے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$